# (ردِقاديانيت

# رىيىائل

حفت ولالم ينظل الهائزى البهوى
 حفاب مأثيات آذاذ قلعله ميكان قادى

مَّى السلام منه والأقارى مُنطقِي • حضرت والأالمُؤرِيم مَثْمَانَ ولونيك

، جناب البيرين المرى تفية • مولانا المثالث التيث اليون بهارى

بنائے بدائشاری تھا • مال بنائے تو الا اللہ دائد تھے ۔

ولاور وخاري الإن بالآن والتحال والشاخلة

حنت ولانا مختب دادي لايبوي

# احلياب كاملانيت

جلدهم



### مِلْمُوالْمُوالزُّفُونِ الرَّالِيَةِ إِ

ا حساب قادیا دیت بلد میتا ایس (۳۵)

حطرت مولا تا سید علی الحائری لا موری
جناب ما کس آز اد قلندر حیدری قادری
حشرت مولا تا محرسلم حثانی و بی بندی
جناب یا بو بیر پیش لا موری صاحب
مولا تا مک نظیر احس بهاری
جناب عبد التارا نصاری صاحب
جناب عبد التارا نصاری صاحب
خواجهان حضرت مولا تا الله دو و صاحب
حظرت مولا تا هم مجتبی داری را مهوری

منحات : ۵۲۸

ليت : ۲۰۰۰ رويے

مطیع : تا مرزین پریس لا مور

طبع اوّل: جولائي ١٠١٢م

ناشر عالى مجلس تحفظ تم نوت حضورى باغ روو ملتان

Ph: 061-4783486

## بسواللهالة فزيالة فتوا

# فهرست رسائل مشموله .....ا حتساب قادیا نیت جلد ۴۵

| ۳      | حعرت مولانا الثدوسا بإعظار        | وفرب                                                                    |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١٣     | حغرت مولا فاسيرطى الحاتزى لا مورى | ا وسيئة المبتلاء لدفع البلاء                                            |
| 'n     | 11 11 11                          | ٢ تيصرة العقلاء                                                         |
| 74     |                                   | ۳۰۰۰۰۰۰ میدی موجود                                                      |
| ۵۷     | · // // // //                     | ٣ منح مواود                                                             |
| 49     | سائيسآ زادهاند حيدى قادرى         | ۵ دگر امست فلندروا                                                      |
| ۸۵     | حعرت مولانا قارى محدطيب فائ       | ۲ خاتم انتحین                                                           |
| 122    | H . H H                           | ے۔۔۔۔۔ محتم نبوت                                                        |
| 169    | حغرت مولانا فيمسلم عثاني ديوبتدي  | ٨ الل قبل ك حقق (مردال عامد ك الام بداداد)                              |
| ۱۸۳    | جناب بايوي بخش لا موسى            | ٩ مرزائيوں كيس موالات كے جوابات                                         |
| m      | H H H                             | ٠١ فدات مرزا                                                            |
| m      | مولانا كمك فحراحسن بهادى          | •ا خدبات مرزا<br>اا مسح کاذب                                            |
| 121    | . # # #                           | ١٢ تائيد باني ١٣٦١ اهه بجواب بزيت قادياني                               |
| 200    | جناب عبدالسادانسادى               | ١١٠٠٠٠٠ چوهوي مدى كيمدوين                                               |
| •      |                                   | ا ۱۳۰۰ موضع پیکوان تھانہ کالور کے جلسہ مابین                            |
| المليا | عالى جناب معرسة مولانا الشدوته    | الل اسلام ومرزا ئيان كالب لباب                                          |
| 220    | حعرت خواد محرضيا والدين سيالوك    |                                                                         |
|        | `                                 | ١٢ اتمام البرهان على مضالفي                                             |
| سوس    | جناب في التم حسين ميرهي اورستر    | <ul> <li>۲۱ اتمام البرهان على مضالفي</li> <li>الحديث والقرآن</li> </ul> |
|        |                                   | 4 السقر لمن كفر العلقب به                                               |
| عو     | حفرت مولانا فريجتي رازي راجوري    | فتوحات مصديه برفرقه غلمديه                                              |
|        |                                   | j                                                                       |

# ومنواللعالة فنسالة عنوا

# عرض مرتب

الحمدالمه وکفی وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ ۱ امابعد! کیجَ قارکمِن کرام! اللہ رب العزت کی توفیّل وعنایت ،فضل وکرم واحسان سے احتساب قادیا نیت کی جلد پیٹیالیس(۳۵) پیش خدمت ہے۔

اس جلد بیس جناب حطرت مولانا سیدعلی الحائزی لا موری، شیعد رہنما، عالم دین، جنہیں شیعد حضرات، حضرت جمت الاسلام و المسلمین، صدر المفسرین، سلطان المحد شین، مجی الملة والدین، رئیس الشیعد، مدار الشریعد، خاض دہر، حکیم الامت الناجید، سرکار شریعت مدار ، علامہ، قبلہ، جمت العصر والزمان جیسے القابات سے موسوم کرتے ہیں۔ جس سے میہ بات تو تقریباً طے مجھی جاسکتی ہے کہ مولاتا سیدعلی الحائزی شیعہ حضرات کے نامور فرہی سکالر تقے اور شیعہ حضرات میں ان کا مقام ومنصب یقیناً بلند تھا۔

چنانچ ملعون قادیان مرزا قادیانی نے ''دافع البلاء'' تا ی کتاب ککھی۔جس میں سیدتا مسیح ابن مریم علیما السلام اور سیدنا حسین کرانی فضیلت فابت کی۔معاد الله!

مرزا قادیانی کی اس ملعونانہ جرائت اوراحقانہ جسارت ، رذیل حرکت ، خبیث شرارت پرشیعہ حضرات میں ہے مولاناعلی الحائزی نے مرزا قادیانی کے خلاف اس کے زمانہ حیات میں کتابیں تحریر فرمائمیں ۔ مولاناعلی الحائزی کی پانچ کتابیں ردقادیا نیت پرفقیر سے علم میں آئیں۔ ان مد

1/ا ...... وسيلة المبتلاء لدفع البلاء: ١٢ رمفر ١٣٠ همطابق ٢٣ مرئ ١٩٠١ و او المرئ ١٩٠١ و او المرئ ١٩٠١ و المرفر ١٣٠ المرئ ١٩٠١ و المرفر ١٩٠١ و المرفر ١٩٠١ و المرفر و المرفر و المرفر و المرفر و المرفو و

ساس مهدی موجود: بدرساله یمی مولا ناعلی الحائری کا ہے۔ یہ چیس صفات پر مشمل ہے۔
آپ نے بدرسالہ شعبان ۱۳۴۳ ویلی تحریر کیا۔ گیلانی پرلیس لا ہور سے خواجہ بک ایجنسی نے شاکع
کیا۔ اس پس بھی سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق تمام شیعہ نقط نظر آپ نے تحریر کہ کمعون
قادیان کے دعوی مہدویت کو اس پر پر کھا ہے اور اسے خوب کذاب ودجالی شابت کیا ہے۔ یہ
رسالہ بھی خاصہ حذف کرنا پڑا کہ سیدنا مبدی علیہ الرضوان کے متعلق شیعہ حضرات کا کیا موقف
ہے؟ یہ ہمارے سلسلہ 'احتساب قادیا ہے۔' کا موضوع نہیں تفا۔ اس لئے اسے حذف کیا۔
میر صفحات لئے۔ جہاں سے حذف کیا علامتی نشان ..... یعنی فقط ڈال دیے۔ اس کے باوجود
بعض چریں شیعہ نقط نظر کی بھی دہنے دی گئیں۔ ورندم زا قادیانی کی جوگرفت مصنف نے ک ہے
بوض چریں شیعہ نقط نظر کی بھی دہنے دی گئیں۔ ورندم زا قادیانی کی جوگرفت مصنف نے ک ہے
ووبا الکل بجھ ندا آتی۔ یہنا کر برتھا۔ اس کوگوارا کر لیا گیا۔

المرام ..... مسيح موعود: بدرساله معى مولاناعلى الحائرى كاب-اس كا تعارف خودمسف ف نائل يريديا: "مسئله حيات مسيح عليه السلام كاقرآن وحديث سدل جوت اورمرزائيول كماية

نازستاروقات کے کھل ترویداورمتعلقہ اعتراضوں کامفسل فیصلہ " یکھل رسالد من وق لے لیا۔ فالعبتاً حیات سے علیہ السلام کے مسئلہ پر بحث ہے۔ بلعون قادیان کے دوئی میں سیست کو بھی الرب فالعبتاً حیات کے علیہ السلام کے مسئلہ پر بحث ہے۔ بلعون قادیان کے دوئی میں سالبہ آئے ہا المحل احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں آئی ہے۔ مصنف نے ماریح ۱۹۲۱ء میں رسالہ شالع کیا قادیا نیت کی اس جلد میں آئی۔ کتاب " فلیة المعسود" چارصعی برمشتل سالع کیا گئے۔ کا میں میں ہے۔ دوچ فلک مل فادی میں ہے۔ اپنیر ترجماس کی اشاعت اوروہ بھی خیم کتاب کی بھوند آئی کہ کیا کروں۔ اس لئے اس جلد میں اے شائن میں کیا ۔ خیال قا کہ احتساب کی ایک کمل جلد میں شید معرات اور فارتی معرات کے دوقادیا نیت پر رسائل کوئی کروں گا۔ تا کہ دوقادیا نیت کا یہ کوش بھی سامنے آ جائے۔ لیکن آئی " کیا تا ہے جلد نہ پر داشت کر پاتی۔ چنا فی موال نامل کو شریعی سامنے آ جائے۔ لیکن آئی " کیا تا شابیہ ایک جلد نہ پر داشت کر پاتی۔ چنا فی موال نامل کو گئی کے در سائل اس جلد میں تی " میں باتی ایک جلد نہ پر داشت کر پاتی۔ چنا فی موال نامل کا کرد سائل اس جلد میں تعرب عو جانے برخوشی موس کرتا ہوں۔ باتی …… باتی !

ان کی مناب ساکس آزاد قلندر حیدری قادری معم شای معیره کرد باشی تصدان کی منابی

ى أيك تكم:

ه ...... دگر است قلندردا: متی جد ملک فع مجداحوان کے پاس خاطر کے لئے آپ نے اس کے اس کا طرک لئے آپ نے اس کا ملی من موجود ہے۔ اس کا ملی نوع مالی کا میں موجود ہے۔ اس کا میں موجود ہے۔ اس کا میں موجود کردہے ہیں۔

المار على المحدد من معرت مولانا محدوم من المحال مروم بو ما لى مل محدوث نيوت كل مرد كالم من مود الله من مود الله مرد من مود الله مود الله من مود الله مود ال

اللي في المريى الرود بساس كاكس والدي المريق والمريد

فیر رحمت اللعالمین است و مرزا در کنر فائد نشین است

الم است خساسه النبيين: يركاب فدوم العلما وصرت مولانا قارى محرطيب كي تعنيف المين به به النبيد به المين المين

حن بیست دم میلی بدبیناء داری آنچه خوبان به داری توتهاداری

قاری جم طیب قامی دارالحلوم دیوبند کے بون صدی مہتم رہے۔ اپ دور بیل علوم مولا تا جم قامی ما تو کہ جم قاری کا مولا تا جم قامی کا آپ تر جمان دوارث تھے۔ ان کی کتاب پڑھ کر ہر قاری کا دل پکارے گا کہ آپ کی سامت ان بیا کمال خاتم انھین کے بعد کی اور کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس لئے آپ کے بعد کوئی بھی دھی نیوت کر سالار یب کا فرودائر داسلام سے خارج ہے۔

بيكآب أخاتم النبيين "كيم الأسلام معرت قارى محرطيب قاكن في اشعبان مدس الموقع من المراح المراح

دیوبند سے شائع کیا گیا۔ اس کا عس صدیق فرسٹ کراچی نے شائع کیا۔ جے ہم احساب قادیا نیت کی اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

۸..... اہل قبلہ کی تحقیق (مرزائی جماعت کی اسلام سے بغاوت): بیدسالہ حضرت مولانا محمد مثانی دیو بند کا مرتب کردہ ہے۔ آپ کی ایک تاب دمسلم پاکٹ بک بھی احتساب قادیا نیت کی جلد ۲۰ بیس شالع کر بھی ہیں۔ اس رسالہ کواس کے ساتھ شامل ہونا چاہے تھا۔ محمر اس وقت بیدسالہ دستیاب نہ ہوا۔ اب ملا ہے تو احتساب کی اس جلد میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

ا/ ه ...... مرزائیوں کے پیس سوالات کا جواب: مرزائیوں کے لا ہوری گروپ کے مہنت علی لا ہوری نے مسلمانوں سے بیس سوالات کئے۔ جو دیل و تلمیس کا شاہکار تھے۔ بابوی پیش صاحب لا ہوری ، المجمنی تائید الاسلام لا ہور کے روح روال نے ان کا جواب تحریکیا۔ جو ما ہوار رسالہ '' تائید الاسلام لا ہور بجر تا بیات جمادی الاول کے سااھ مطابق خروری 1919ء میں شائع ہوا۔ یکمل رسالہ انہیں جوابات پر مشتل تھا۔ سوائے چھڑ خری صفحات کے جو علاء دیو بند کی تاویل ہو تا تک اور انہیں جوابات پر مشتل تھا۔ سوائے چھڑ خری صفحات کے جو علاء دیو بند کی تاویل ہور تروری 1919ء میں تاویل ہور تروری 1919ء میں تو کے اس پر ایڈیٹر نے رسالہ میں تو کھا۔ اس بحث کو بھی ہم نے شامل کردیا۔ کو یا کمل رسالہ تا تیدالاسلام الا ہور فروری 1919ء اس جد میں شامل ہو۔

/ پایو پر پیش کرد قاویانیت کے تمام رسالہ جات وکتب ہم احتساب قادیا نیت کی جلد ۱۲۰۱۱ میں شائع کر بچکے ہیں۔ بیدرسالہ بھی انہی جلدوں میں آتا چاہئے تھا۔ لیکن بعد میں دستیاب ہوا۔ لہذا ہماں شائع کرنے کی شعادت حاصل کررہے ہیں۔

۱۰/۱ ..... قدمات مرزا: ماہنامہ تائید الاسلام لاہوریس آیک مضمون شائع ہوا۔ جس کی سرخیاں پیشیں۔(۱) کیائی نی کونا جائز خوشامہ کی ضرورت پڑسکتی ہے؟ (۲) بنجائی نی مرزاغلام احمد قادیانی کی ٹو ڈیت کا جوت اسلام سنہری مسجد لاہور نے شائع کیا۔ ہم الم یئر رسالہ کے نام پراسے شامل کررہے ہیں۔ یعنی بابوج پخش صاحب کا گویامرت کردہ ہے۔

ا/اا..... مسيح كاؤب: يكتب سابق مرزائى جناب مك نظيرات بهارى كى مرتب كرده بـ ١٩١٣ء كى شائع كرده بـ اب١٢٠ء من كمل ايك سوسال بعد شائع كرنے كى توفيق وانعام الى كشكر ميں سرايانياز بول -الحمد لله! مصنف نے نائل پر پہلے ايديشن ميں تحريركيا:

> جری بر مرشد نمایان ازممرعة انیش هویدااست

ازمعره اولین عنوان برحمل من میج پیداست

۳۳۱۵

برخر من كذب **مور**دياني

این برق کندشررفشانی

۱۹۱۲ء

المسمّى به "مُسَحَ كاذب"

شاید بفرار دونماید تارخ بهم رسدز جرت سلطان قلم کجااست آید مرقطع کن مرخلافت

١٩٣٠ء ..... فارج: ١٠٠٠ ..... باتى ١٣٣٠ه

اس مخضر رسالہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کی دو درجن جِموثی پیش کوئیاں اور الہائ اقوال کو واضح طور سے خود مرزا کی کتابوں سے جن کر بنظر آ گائی خاص وعام دکھائی گئی ہیں۔جس سے اس کی جبوثی مسجست اور مہدویت کا شیرازہ خود بخود نورٹ کیا اور الل غمال کے لئے تو تاریخ سے کا بیدرسالہ مجنینہ ہے۔مصنف جتاب مولانا مولوی ملک نظیرات بہاری سابق مریدخاص مرزاقادیانی مدی پیشا 1914ء۔

۱۲/۱ ..... تائيدر بانى (۱۳۳۱ه) بجواب بزيمت قاويانى: بدرساله بحى مولانا مك نظير احسن بهارى سابق مريد خاص مرزا قاويانى كاب حضرت مولانا محمطى موقيري في فيعلد آسانى توريز مايا - ايك مرزائى مك منصور في «لهرت يزدانى بجواب فيعلد آسانى» تورير كيا - اس كا جواب اس اس مك نظير احسن بهارى في "تائيد ربانى بجواب بزيمت قاديانى» توريكيا - اس اسه اس بدرساله شائع موا - آج ۱۳۳۱ه بهدو وسال كے بعد دوباره احساب قاديانيت كى اس جلد ميں شائع كرنے كى معاوت براللدرب العزت كا مجده شكر يجالات بيس - ربنا تقيل منا وانك السميع العليم واقي الدين ا

ا ا ا ا جود موس صدى كرمورين فلع مافعاً بادك جناب عبدالتارانسارى نيد رسال مرتب کیا۔مولانا عبدالنفور بزاروی جو بریلوی کتب فکر کے نامور عالم دین تھے۔مصنف رسالہ بداان کے زبیت یافتہ تھے۔ قادیانی محد اعظم اکسرنے جدمویں صدی کا محدد کہاں ہے؟ نامی دسالدکھا اس کا جواب بدرسالہ ہے۔ای طرح مصنف دسالہ خراح پرالستاد انسادی نے 1940ء من قوى المبلى كالك مبرى رينمالى كے لئے مختر من نوت يردالل جع كر كے ملحون قادیانی کی تحریرات سے اس کا دموی نبوت کرنا، فابت کیا۔ اس رسالہ" چوھویں صدی کے محددین کے ساتھ اسے بھی شائع کر دیا۔ دونوں اس جلد میں شال اشاعت ہیں۔ انساری صادب دیادی کتب آفر سے تعلق دکھتے تھے تحریش جگہ جدید بھین بھی ظرآ سے گا۔ ما ...... موضع بیکوان تفانه کلانور کے جلسه کالب لباب: بیمولانا الله دندساکن وال هلع گوردائيدر كا مرتب كرده دسالد ب-موضع چكوان فعاند كانور فخصيل بنالدهلع كورداسيور عس المرجنوري، كيم بارفروري ١٩٠١ وكوجلسه وا\_اس موقع برقاد باغول في حسب عادت قاديان س جمال الدین تشمیری قادیانی کو بلوا کرمناظره کا چینج دے دیا۔مولوی الله دورصاحب اتفاق سے آ مي، الل اسلام كى طرف سے انبول نے مناظرہ كيا۔ آپ نے تقرير كے بعد تحرير كا تحريرى جواب دیا۔ قادیانی موا مو معے۔ قادیا ندل نے قادیان سے جا کراھتھارشائع کیا۔ مامرے جو اشتهارم كززور (قاديان) كمندنشين (مطم كلوت مرزاقادياني) كمال شائع موكا-ال ش وجل وتليس كركياكيا شامكارمول مي ينافيد يكى موافرض قادياني اشتماركا جواب اورجلسه ومناظره کی روتیداد مولانا الله و در صاحب نے مرتب کر کے شائع کرائی۔ ایک سودس سال بعد دوباره شائع كرنيريمرى خوشى كوكى بعائى كوكرجان سكاع؟

المسلم البرهان على مخالف الحديث والقرآن، لاثبات المسلم ال

کتاب شال کی جارہی ہے۔ جناب بیخ احمد سین میرٹھی اور سیرکی تالف لطیف ہے۔ یہ کتاب لمعون قادیان، مرزا قادیانی کے زبانہ حیات میں ۱۹۰۳ء میں شائع ہوگی۔ اس میں زیادہ تر مرزا قادیانی نے از الداوہام میں حیات می علیہ السلام کے مسئلہ برجوجوا فکالات کے ان کے جوابات دیے مکے ہیں۔ چیخ احمد سین میرٹمی اور سیر چیخ دار الله عرف دار بخش کے صاحبزاوے تعد اخبار شحد بند كم مهتم جناب الواورلس احرحسن شوكت ك تحت شوكت المطالع مير تعديس میلی بارید کتاب شائع موئی۔ ایک سونوسال بعداس کتاب کی اشاعت ہم برفضل ایز دی ہے۔ فلحدلله ابدكاب محلس كركتب فاندي فوثوثيث لتوب فقير ني كبيل سي حاصل كياراس كے فوٹوكراتے موے صفح ٣٥٠٣٣ كا فوٹوره كيا۔ بيصفات فوٹوشيث سے فائب تھے۔ بيرے ساتع كام كرنے والے ساتھيوں نے بھي جلد كراتے وات صفحات كو چيك زكيا۔ اب حرصہ بعد اس يكام كا وفق في الوسرے سے ياديس آرہاكريكاب كهاں سے فو كوكوني هي ؟ اجتاب لولاك على اعلان کے کہ جن کے ہاس سے کماب ہےوہ س ۳۵،۳۳ کافوٹو دےدیں لیکن "خود کرده راعلاج ئىست "مىرى حافت كامداداند دوركا كرنو نوكراتے دانت صفحات كوچيك ندكر يايا يجوراان صفحات کی جکہ بیاض جوور کریاتی مناب بھل چیں خدمت ہے۔ میلیے اس ساتھ پر واغ شائیں ،شائیں كرنے لك كيا ہے۔ اى يربس كرتا موں تن كى كوفير كيا جائے؟

السقرام المسقرام المسقرام المسلقب به فتوحات محمدیه بر فرقه علمه المسترام المسقرام المسترام ا

## غرض بیکه احساب قادیانیت کی اس جلده می شامل مندرجه ویل حفرات کے

|         |              | . 14     | تعدادىيے:                             | رسائل کی |
|---------|--------------|----------|---------------------------------------|----------|
| دسائل   | ٠.           | <u> </u> | حعرت مولا ناعلی الحائزی               | 1        |
| دسالہ   | 1            | 6        | جناب سائيس آزاد قلندر                 | ٠٢       |
| دساكل   | · r ·        | ۷        | حضرت مولانا قارى محمرطيب قاسي         | سو       |
| دسالہ   | , <b>t</b> . | 6        | حعرت مولا نامحم مسلم عثاني ديوبندي    | ۳        |
| دساكل   | , <b>4</b>   | ۲        | جثاب بابو يير بخش لا موري             | ۵        |
| دساكل   | <b>F</b>     | 2        | مولانا ملك نظيراحس بهارى سابق قادياني | ۲        |
| صاله    | 1.           | 6        | جناب عبدالستارانعياري                 | ; ·∠     |
| دساله   |              | <b>'</b> | حعرت مولا تااللدونة                   | ∧        |
| - دسالہ | , <b>1</b>   | 6.       | حفرت خواجه ضياءالدين سيالوي           | 9        |
| كتاب    | ' t-         | ' کی ٔ   | يشخ احمر حسين ميرهي                   | 1+       |
| ذمالد   | 1            | 6        | مولا نامجتنی رازی رامپوری             | 11       |
|         |              |          |                                       |          |

۱۷ رَسَّالُ وَكُتب

مویا محیاره حضرات کے کل استعمال میں المستعمال میں

اس جلد میں شامل ہیں۔ لیجے االی جلدتک کے لئے اجازت جا ہوں گا۔ امید نے کہ ا قارکین ااپنی نیم شاند عاوّل میں فراموش نفر ماتے ہوں گے۔

محاج دعاء: فقيرالله وسايا!

مدرسةم نبوت مسلم كالوني چناب مر

٢٦رشعبان المعظم ١٩١٣مه مرطابق عارجولا في١١٠٠

نوف: آج سالاندخم نبوت كورس كى اختاى دعاك كے يہاں جع بير مخدوم العلماء، في الحديث ، على العمر حضرت مولانا عبدالجيد لدهيانوى دامت بركاتهم است مبارك باتھوں سے كورس كر شركاء كواسنادعنايت فرمائيس محداللدرب العزب بم سب كوآخرت ميں تاجدار خم نبوت كو شخاعت فعيب فرمائيس - آجن ا



www.besturdubooks.wordpress.com

## للمؤلف

لو پڑھو اس رسالہ کو دل سے ہے حدیث و دلیل قرآنی بے تکلف ابھی عیان ہوگی کاویانی کی ساری شیطانی

#### بسمواللعالة فزر التعتمة

الحمد الله على نواله والصلوة والسلام على محمد واله وبعد!

خارم برع نوى سريعلى حائيرى لا بورى برادران الل اسلام كى خدمت بل عرض رسان ہے كہ آج ايك رسالد موسومہ بدافع البلاء برے ملاحظہ ہے گذرا۔ جس كے مصنف (مرزاقادياني) نے برطت و في بہت و واجب التعظيم لازم التكريم بزرگول كوشت الفاظ ہے يادكيا ہے اوراد خير كيان اب يوبت آگئى كونو و بالله تعالى مصرت على بن مريم عليه المالم اور معزت امام سين فداوروى ہے يہ تحق مرى كاذب بقول خود العمل بنے لكے دير آزادى كانتي ہان ناعا قبت اعمد يول كوب كرا مساحب الغرض اعمى ولوكان بحد بدا الغرض اعمى ولوكان بحد النام مطلب كري مي بمين سوجا كرتا۔ ونيا من شيطان دوشم كياں۔ شياطين الجن اور دومر مسلط المن الله الله من الحرف المن المن اور دومر مسلط الله الله من الله من الحرف المن المن اور دومر مسلط الله من الله م

پی صدر اوّل میں جن شیطانی نے باوجود اس قدر عیادت واطاعت کے صرف اٹی ایر ی اورفضیلت کا دعوے حضرت آ دم علیہ السلام پر کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ ' خطقتنی من نار و خلقته من طین ''جس کی وجہ سے وہ کا فراور طائکہ کی صف سے خارج کیا گیا۔

من نار و خلقته من طین ''جس کی وجہ سے وہ کا فراور طائکہ کی صف سے خارج کیا گیا۔

پی عیدی علیہ السلام جیسے الوالعزم پی فہر پر مرفی کا ذب مرز ا قادیانی کو برتری اورفسیلت اس میں میں میں میں سے میں المور سے میں سے میں المور سے میں سے می

كاوعوى كرنا بجز فمثيل شيطانى اوركيا كهاجاسكتا ہے۔

پی شیطان اوّل کی فضیات کے دموے کرنے سے جیسا کہ کفر نتیجہ ہوا۔ اس مرزا قادیانی کی برتری کے دموے پر بھی ای نتیج کا ہونا ''اظہر من الشد مس وابیض من الامسس '' ہے۔اے ملائو! یا در ہے کہ شیطان قانی بھی شیطان اوّل کی مانکہ بہت سے جالل نافہوں کو اپنی مثلات کے جال میں پھنسانا جا بتا ہے۔ مگر جن کا ایمان کا ال ہے وہ ہرگز ان کے وہاں میں قیس آ کتے۔اب رہا حصرت امام حسین فداہ روی جیسا شہید کر بلا الحقیل مرجدا، جس بس ال مرزا قادیانی ! کیا توای خیالات قاسده کی وجہ سے حسین جیدام علیدالسلام پوفنیات حاصل کرسکتا ہے کیا گئے یہ کہتے ہوئے قاطمہ زہر آاور علی مرفقی ہے شرم ندا کی فیر گرا کر اللہ فاطہ الروم اللہ تھی ہوئے وارخدا کا بی خوف کیا ہوتا۔ اب تیری فیرت کیا ہوگی۔ کول شرم کا پر دور شرح سال دیا۔ تی بال ایمفاد حسب الدنیدا راس کل خسطید قد حید او فیروسب بالا کے طاق ، ورندگل آفاق ش آصحاب ، عمائم اورار باب مکارم کی کر ہو سکتے تھے اور مرز اقادیاتی کو کر تعلیم کر سکتے ۔ ' فدوالله لیس هذا الا خلب الهوی حسین جیسے بادی اور الوالعزم شہید پر کی کو کر تعلیم کر سکتے ۔ ' فدوالله لیس هذا الا خلب الهوی لفرقة النصال المسخسلة الا حد قیده حیاً للریاسة و طمعاً للسیاسة فبدس مایسترون ''

اے مرزاقا دیانی! الل اسلام ایے ہولے ہما گئیں ہیں کہ تیرے چیے مفتری اور کذاب کے فریب وحیون پرائیان لا ویں۔ ان کا ایمان لو خدا اور خدا کے رسول پرائیان لا ویں۔ ان کا ایمان لو خدا اور خدا کے رسول پرائیان لا ویں۔ ان کا ایمان لو حداث ہمان ہمان ہمان ہمان انوار البہیکو ''خلقت انسا و علے من نور واحد ''چیوڈ کر تیرے جیے مفتری اور مدی کا ذب، جالل مطلق، مشل طلق، لکو کے اور سنج کے ویرومرشد کو سلیم کریں۔ بیس مرکز نہیں۔ تہاری منالت اور جہالت تہارے ہی مریدوں پرمبارک ہو۔ تابمفاد چاہ کن راچاہ در چیش دنیا میں ذکیل و خوار اور آخرے کی نار می گرفتار ہیں۔

نورالدین و مرزا کی شرارت مثلالت ہے بغادت ہے جہالت اور (واخ ابلاء ص سیمزائن ج ۱۸ ص ۲۲۳) میں جوکھاہے کہ (اور جوفرتے حضرت حسین یاعلی وقاضی الحاجات سیحتے ہیں) سواس کا جواب بیہ ہے کہ فرقہ شیعہ معزت امام حسین یا معزت علی مرتعنی یادیگر آئمہ اطہار علیم السلام کو ہرگز قاضی الحاجات نہیں سیحتے۔ بیفرقہ غالیہ کا اعتقاد ہے۔ اے جامل کیا ای علم وفضل سے نبوت اور افغیلیت کا دعوی کرتا ہے۔

باین علم ووانش باید تریت

پس واضح ہوکہ البتہ آئم اطہار علیم السلام کو بانگاہ اللی بیس قرآن اور حدیث سے قضائے حوائج کاوسیلہ بھے تافرقہ شیعہ کاوین اور عین ایمان ہے۔ ویکھوسورہ انعام پارہ شیمہ کاوین اور عین ایمان ہے۔ ویکھوسورہ انعام پارہ شیمہ کاوین المیا الوسیلة "لیخی اے مومنو! خدا کی طرف ویخیے کے واسطے وسیلہ پیدا کرو۔ پس اے تا دان ہم بادلیل دوگئ سے کہ وسیح ہیں کہ وہ وسیلہ صرف سین اور اس کے آباء ہیں۔ کیوکہ (ایس خیال ست ومحال ست وجنون) ہماری دلیل اس دوسے کہ جوت بیل ہم ترفر میں ہماری دلیل اس دوسے کہ جوت بیل ہم ترفر میں ہم کہ کہ وہ تا ہم کہ دان الاشعة من ال محمد الوسیلة الی الله والے عدور اس کے درمیان بیل والے عدور میں کے درمیان بیل والے عدور اس کے درمیان بیل والے عدور کی سے کہ درمیان بیل والے عدور کی سے کہ درمیان بیل والے عدور کی درمیان بیل ویلے۔

تفير برغاني من واروب كم مرداً ل محفر مايا كرت تهد" نسحت الوسيلة الى الله "اورزيارتون من مى واردموا ب-" وجعلتم الوسيلة الى رضوانك"

کتاب مودة القربی میں ہدائی تی حضرت جابر انصاری سے روایت کرتا ہے۔ 'قال کان رسول الله منالی یقول توسلوا بمحبتنا الی الله تعالی واستشفعوا بنا فان بنا تکرمون وبنا تحیون وبنا ترزقون ''یعی حضرت رسول اکرم الله فیادروی بیشہ فرمایا کرتے تھے کہ توسل کرو ہماری مجبت سے اور ہمارے وجود سے شفاعت طلب کرو۔ کیونکہ تقیق ہماری وجہ سے تم کوگرای (عزت) حاصل ہو کتی ہے اور ہماری برکت سے تم زندگ برکر سے ہواور ہمارے ہی وجود سے تم کوشواتھائی روزی ویتا ہے۔

ارثاد ویلی می حضرت سلمان فاری سے محقول ہے۔ بیصدیث قدی کہ حضرت رسول میں گئی کہ حضرت رسول میں کان که الیکم حاجة من کیار اللہ یہ قبل کیار اللہ یہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیکم باحب الخلق الیکم تقضونها کیار المحواثج لاتجود و بھا الا اذا تحمل علیکم باحب الخلق الیکم تقضونها کرامة لیشیف عهم الا فاعلموا ان اکرم الخلق علی واحبهم الی وافضلهم لدی

محمد واخوه على بعده والائمة الذين هم الوسائل الأفليد عني من اهمته حاجته يريد نفعها أودهمته داهيته يريدكشف ضرها بمحمد واله الطاهرين اقضها احسن ما يقضيها من يستشفعون اليه • نباحب الخلق اليه ''خلامه برب كه خدا فرما تا ہے۔اے ميرے بندو! واضح ہوتم بركرسب سے زيادہ فاصل اور گرا مي تر اور درست میرے پاس محطیعی اور اس کے بعد علی اور اس کے بعد آئمہ اس کی اولا دہیں ہے میرے اور میرے بندوں کے درمیان خاص وسلیہ ہیں۔ پس جو مخص مجھے حابتا ہو یا کسی سخت تکلیف میں گرفمار ہوتو جا ہے کہ محملی اوراس کی آ ل کومیر سے اورا بے درمیان وسلے قرار دیوے تا کہ اس کی کل حاجتیں بوری کردوں۔جس کی وجدان کی حاجتیں بوری ہو کمیں۔ دیکھومتفق علیہ! حادیث ہے تغيراً بيثريفهُ ثقت لم قبي أدمَ من ربه كلمات فتاب عليه " بمل ثابت ب كهمغرت آ دم عليه السلام كى نظرے كشف عجاب اور دل ميں القاء مواتو آنخضرت الله في فرق كى طرف نظركى قلم نورسي لكما بواد يكما-" انسا المحمود وهذا محمد وانا الاعلى وهذا على وانا الفاطر وهذه فاطمه وإنا المحسن وهذا الحسن وإنا قديم الأحسان وهذا المستسين "تب حفرت آ دم عليه السلام نے جانا كريہ نام جو الم نورسے ايسے مقام عظيم بركھ ہوئے ہیں۔ نہایت اعظم فی الراتب اور اعلیٰ فی المدارج ہونے جا ایکس - تب آ دم علیہ السلام انبيس نامول كوبارگاه اللي من شفيع لايا\_ پس توبه حضرت آدم عليه السلام جيسے پيفير كى ان نامول كى بركت ووسيد يقول موكى جس كاطرف قرآن مجيد من تصريح يد "فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه''

و يَعُمُونُطُرُى مُعِابِرٌ بروايت كرتائه - آيت ثريف نفتلقى الدم "كويل من أن الكلمات التي تلقاء ادم من ربه اللهم بحق محمد وعلى و فاطمه و الحسن و الحسين الاتبت على فتاب الله عليه "يعنى بوكلات كرة ومعليه البلام كول من خداتوالى ك طرف ب القاء بوت وه آئمه اطهار عليم السلام كنام تقد پس ان نامول كوشفيع لايا - پس توبرة وم كان كي بركت بي تول بوئي -

اورابن مغاز في لكمتاب كـ "سـ قله بـحق محمد وعلي و فاطعه والحسن

والحسين الا ماتبت على فتاب عليه''

خصائص علویہ میں ابن عمال سے دواہت کرتا ہے۔ 'قسال ادم یسان ب اسب الله است محمد وعلی و فاطعة و الحسن والحسین الماغفرت لی فغفر الله الم 'پل اے گروہ مرزائی دیدہ حق جین ہے طاحظہ کروکران تمام آئمہ الل سنت کی حدیثوں کا ظامہ کئی و برحوزت آدم علیہ السلام نے تاموں کو وسید قرار دیا۔ پس آدم علیہ السلام کی تو برقبول ہوئی اور وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کے دام میں القاء ہوئے وہ کی انکہ اطہار کے تام سے القاء ہوئے وہ کی انکہ اطہار کے تام سے اس کے علاوہ ہمتر نہ ہوں کی شق علیہ دیوں سے کی خارت ہوگوں سے کی انکہ اطہار کے تام سے طوفان کے وقت اور حضرت ایرا ہیم طیل الرحمٰن نے آگر میں میں گرتے وقت اور حضرت ایرا ہیم طیل الرحمٰن نے آگر بات پائے ہے اندر اور حضرت عینی خوان سے علیہ السلام نے مجلی کے پیٹ کے اندر اور حضرت عینی نجات پائے کے داسطے اور حضرت یونس علیہ السلام نے مجلی کے پیٹ کے اندر اور حضرت عینی ای حضرت حسین اور اس کے آباء کے ناموں کو اپنے اور خدا تعالی کے درمیان وسیلہ قرار دیا اور ان کی کی جائیں ہوری ہوئیں۔ نظر بطوالت ان حدیثوں کو موزت دیتا ہوں۔

پس اے مرزا قادیائی تو کس زبان نجس سے ایسے حسین فداہ ردی سے خود کو افضل کہتا ہے ( در اشرم ، شرم ، شرم ) اور کون ی دیتیر سے افضل ہونے کی ہے۔ اے عشل کے پیلے! اگر کھن اپنے دعوے بدر کی ہے۔ اے عشل کے پیلے! اگر کھن اپنے دعوے بدر کی بادلیل سے کہد ویتا ہوں کہ میر سے اسطیل میں گائے ، ہمری ، اونٹ ، ہاتھ ، گدھے موجود ہیں۔ دہ تیرے سے کی درجہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیونکہ الہام ان کو ہوتا ہے اور عہادت واطاعت خدادہ کرتے ہیں۔ ذکر الجی سے خافل میں دیتے ۔ تیری طرح ہجوٹ وہ کیل کو الکرتے ۔

لى احقاديانى الب انساف على كدوه تير عدافض بوك ياند بوك اور السل المسالة والمسافض على المسافض على المسل المسافض على المسل المسافض المسل المسلك المسلك المسلك والنفس الامارة السلك المسلك المسلك

ا اس کے ثبوت بی اور حدیثیں اور خدا بہب کی بھی اگر مطلوب ہوں تو ججۃ الاسلام والا علام حاجی سیدا بوالقاسم کی کی تغییر لوامع المتو یل سے معلوم ہو علی ہیں۔ یہ چن ایبا رہے گا اور براروں جالور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جاکیں گے

اے مسلمالوا پرتہتر فدہب کی متفقہ صدیقوں سے ٹابت ہے کہ حسین اوراس کے اباء طاہر بن علیم السلام کواسینے اور خدا کے درمیان شری طور پرصدق دل سے وسیلہ قرار دو۔ بخدا کہ ضرور تمام حاجتیں ان کے ناموں کی برکت سے پوری ہو جا کیں گی۔ ایسے علانے کافر ومفتری وکذاب کے دحوکوں سے بچے۔ ہیں چک کہنا ہوں کہ الل بیت اطہار کے دامن کونہایت ہوشیاری سے محکم پکرلو۔ یکی اہل بیت بھی قرآن وصدیت ہے "ت مسکوا بحب الله" خدا کی ریسمان محکم پکرلو۔ یکی اہل بیت بھی قرآن وصدیت ہی ہور دو۔" و من تمسک بهم نجی ہور دو۔" و من تمسک بهم نجی ومن تخلف عنهم فقد غرق و هوی "ابآ خریس یکی لکھے دیا ہوں کہ آج شام کو چھے بھی الہام ہوا۔ جس کو بدیناظرین کرتا ہوں۔ و هو هذا!

الهام جديد

"ياايها الذين امنوا الا تحزنوا عن وسواس الكادياني المدعى فانه يوسوس في صدور الناس فسيظهر كذبه على العوام والخواص بلا التباس ويحصل له الندامة والياس في الرائي والقياس "ظامه يركربب طويل بوخ حريم عن عبارت كوجم عن عبارت كوجم عن عبارت كوجم عن عبارت كوجم عن الهام كالكودية بين كراس عبارت كوجم عن الهام بواكر" أب مسلمانول كوچا بيا مطمئن قلب ربنا كه يه طاعون اور وباء اوركل يماريال مرزا قادياني كرجمو في دعور كرفى كوجه بدوستان پرتيمهاللحوام تازل كياب كرايي مبالى دعور كبازيول كوايمان بحق بودايي كذاب ومفترى كوچا مانت بود" افسلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها" كول خداكن ثانول كوبيس و كميمة بود" احدرزا قادياني كرنتر در الولى كالزير دول كالم بيم المراب بحى المرزا قادياني كرنتر در كوبي اوركز بورت ومهدويت بي العرز الراب بحى مرزا قادياني مرزا قادياني الوركز بورت ومهدويت بي توب كري تو بم الي

الهام سے کہتے ہیں کہ خداوند تعالی اپنے کل ملک اور خلقت سے اس طاعون کو کیک قلم دوراور زائل کردےگا۔ اگر اس صورت میں مائل نہ ہوتو ہم ذمہ دار ہیں اور اگر تائب نہ ہوگا تو خداوند تعالیٰ بھی مجھی موسم اور غیرموسم میں تنجیماللفر فتہ المرز ائیماس طاعون کو بھیجا کرےگا۔ یہاں تک کہ مردود ازلی اپنے مقام استحقاق میں واصل ہو۔

پس فرقد مرزائید کواب لازم ہے کہ اپنے پیرومرشد قادیانی کو گوٹنانی سے بخو بی ہدایت کریں کہ ایسی علانیہ بدکلامی اور لاف زنی اور بزرگان دین کو برا کہنے سے جلدی دست بردار ہو جاوے۔ورندایں بلاءنا گہانی بینی قبرر بانی بمریدان قادیانی گوٹنالی مناسب خواہد کرد۔

#### خساتمسه

عام اہل اسلام کو بکمال مسرت اطلاع وی جاتی ہے کہ جن ایام میں مرض طاعون ہو، ان ونول من آييشريق "امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء" كأعمل نيت د فع طاعون ہرروز بعد ہرنماز کے ایک شیع پڑھا کریں۔لیکن قبل شروع اور بعد ختم کے صلوات یعنی "اللهم صل على محمد وال محمد" كيمي ايك ايك تيح كارز صناضروري بديواز حم آخر میں حضرت امام حسین اوراس کے آباء کواپنے اور خدا کے درمیان وسیلیقر اردیوے۔جیسا کہ ند كور متفق عليه احاديث سے آدم عيلي عليم السلام ابواليشر يغير كي قوبدان كے وسيله سے قبول موئى۔ یقین کرو کہ و پیا بی ہر مخص اس عمل کے کرنے ہے اور ان کے ناموں کو وسیلہ شفاعت کرنے ہے ہر بلاءاوروباءاورطاعون وغيره عباليقين محفوظ ربكا-"وما علينا الاالبلاغ" باق اكر مرزا قادیانی کے کل لغویات کے مفصل جوابات اور حفرت امام مبدی موجود اور حفرت مسيح عيلى مسعود اور دجال وغیرہ کے مفصل حالات کی حقیق عقلی اور نقلی دلائل سے مطلوب ہوتو ہماری کتاب عايت المقصو وكي جارول حصول معلوم بوسكتى ب-"فيكفى ماقررنا في هذه المقالة وحررنا في هذه العجاله رداً على الفرقة الاحمقيه المضلة الضالة في ساعة واحدة من يوم الجمعة المباركه صفر المظفر ٢٧٠٠ه من الهجرة النبويه على هاجرها الف سلام والتحية البهيه في مبارك حويلي لاهور''



# تبصرة العقلاء

حضرت مولاناسيرعلى الحائرى لاهورى

### مسوافلوا الأفلنس التصفير

الحمد لوليه والصلوة والسلام على محمد رسوله ونبيه واله الطاهرين الموصوفين بخير البرية اما بعد!

اقل الحلية ايور ابسيد في حائيرى الا بورى عام الل اسلام كى خدمت شي موض رسال حك مد جب حقير في بهلار سالد موسومه يوسيلة المهلا ومرز اظلام احرقاد يا في كوم كا افغليت كورى افغليت كورى المهودي جواب المهلا ومرز اظلام احرق في بكار الكناية المين من جوانبول في حدث من والكناية المين الكام (قاديان) على شائع بواكم مرزا قادياتي اس كا جواب لكور بي من كا اشكار تقريباً أيك مجيده كرك رساله بذا كوهسل اما مسين كورت افغيلت على على من في من في المرز الادياني المين في من من الكام الموسين كورت الموسين كورت الموسين كرديا - جيداكه المدين المرض حدار الادياني الميسة كارك المرز الادياني الميسة كار موسيات الموسيق وها على موسيق وها على موسوم كياشي في مساله به الموسيق والمسلوة المور تهم قالعقل موسوم كياشي في مساله الموسيق والمعلوة موسوم كياشي في مساله الكوريم والا عدائهم المحسيم والمعدة والعدمان عن المنعيم "

پس ہر بابسیرے پر اظہر من افقس ہے کہ اس زمان فتن کاشانہ میں بعقاد حدیث الائیسیم میں السلام الا اسمه و من الفرآن الارسمه "قرآن فریب اوراسلام ضیف ہوتا جارہا ہے۔ پس اے الل اسلام آپ یقین کریں کہ اگر اور تحوثی مدت اسلام کے گل فریق غفلت کی وجہ سے باہمی کا ہری تعصب اور تفرقہ کو فودسته دور اور زاکل نہ کریں اور آپس میں شیر دشمنی نہ موجاوی توبیا تی رہا ہوا حصہ ہی وین تھری کا الاتحدیث جاتا ہے۔

اے مسلمانو! آؤخدات فرداور کل فرسق اسلام کے آپس بی اتھا قطی ماصل کرلو اور دین اسلام کے دامن کومضوط ہاتھوں سے پکڑلو۔ یا ہمی تفرقہ اور تعصب نہ ڈالو۔جس کی وجہ سے تبارا پاک دین اور مقدس اسلام ضعیف اور قرآن واحادیث فریب اور تبارے واجب انتظیم بزرگان دین، کفار کے تملول اور طعنوں سے ذکیل ہوں، بیس بچ کہتا ہوں۔ اگر تبارا باہمی تفرقد ند ہوتا تو مرزا قادیانی بیسے کی کیا مجال تھی کہ شہواران عرصدرسالت ونبوسد اور نامدارات الله مدر امامت وفتوت سے ہم تھم پاہمقدم ہوسکا۔

على على المن المرافي المياه كلطرت كدويا بدكرنا فدكرنا تهرادا التيارب "الله المحكون للناس على الله حجة بعد الوسل "اب قيامت كروزك فض كى كوئى جمت خدا كي باقى فدرى مقدس اسلام كم جرفرق كي علائ كرام في خداكى جمت تم يرتمام كرك خودكو كي الذم درويا بداب فورندكرنا تهادا بنا تضور بديم في ابنا فرض اواكرويا

آپ بغور طاحظہ کرنے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پاک اسلام پرکس قدر حطے ہورے ہیں۔ اس بھوس کے خیال خام ہیں ہوں آزادی سائی ہوئی ہے۔ اسپنے اسپنے دہائے ہیں لوگوں نے اس کی پولسائی ہے۔ کسی کونسوص قطعیہ سے اٹکار ہے کسی کا محض تظید آ بائی پردارد مدار ہے۔ کوئی اس کی کامن تھید آ بائی پردارد مدار ہے۔ کوئی نیوں بن کو ایک خوانات کرتا ہے۔ کوئی نیوں بن کو بیات ہمتا ہے اور حص کو بادی محض ورسول پرحق جانت ہے اور کوئی مجرات انجیاء ورسل و کرابات اولیا مہادیاں ملی سے اٹکار کرتا ہے۔ فرض تک کسل حذب بما لدیھم فرحون "پرلوگ ہولے ہیں۔ ہیں اور انتخذ المجہ عواہ "پر ہولے ہیں۔

عزیزان من! بیرتمام نتیجه آزادی اور اس با بهی تفرقه کا ہے۔ کیوں حضرات جب مسلمانوں کے بید خیالات ہوئے تو فروا بیئے بیچارہ مقدس اسلام کس طرح ضعیف ندہو۔ با تفاق مسلم شہد میشود پیدا بہ بیس چید لذت شیریں در اتفاق نہاد

اب تو حقرات بقول فق (میرک رائم نکام شر) مرزافلام احد قادیانی اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے بوت ومیدویت ومیدیت فرض کرسب چروں کا علم النهام اور خواہوں سے مدی ہو بیشے اور بعض جہال موام الناس کوشک وشہر میں ڈال کر گراہ کردیا۔ اب اس کے علاوہ مرزا قادیانی بدی جرائت سے الل بیت رسالت پر بھی حمل کرنے گئے۔ چنا نچہ رسالہ دافع البلاء میں ایک جگہ حضرت میں طیب السلام اور دوسری جگہ امام حسین علیما السلام پر مدی افضلیت ہوئے۔ میس کی حدال میں میں جگہ دولوک الله تیسری جگہ خدا کے بحز لدولد کے بن میں ایک جانے دولوک الل اللم کوجس ورجہ کا رخ والتی پیدا ہوا ہوں ہوں اور ایم منز دولوک سے بھی اور کل الل اسلام کوجس ورجہ کا در تم سادات کے داول کوشوں ما

سخت مجروح کیا ہے۔جس کا علاج ہی نہیں۔علاج ہوکس طرح سکے۔اجی حضرت زخم تیرونیز ہ تو نہیں۔جن کومر ہم عیسیٰ علیہ السلام ہےا حجا کر دیں۔ بیاتو جراحات لسان ہیں۔جواندرونی اعضاء یر ذخم کر مجتے ہیں۔ جن کا علاج تی نہیں ہوسکا۔ پھر سے مسلمانوں کے بحروح دل بھلاآ ب ہے کس طرح خوش ہوسکتے ہیں۔مفصل تحقیقات تو آ کے ملاحظہ فرما بی لیجنے گا۔لیکن اگر آپ کوعظمت وجلالت خاندان رسالت كاخيال نبيس آياجو برمسلمان كے لئے واجب بيدونسي مرآپ اتنا توخیال کر لیتے کہ آپ سے چندسادات کامعمولی درجہ کاراہ رسم ہے۔ شیدہ مروت اورا خلاق کے خلاف ہے کہ آپ ان کے ان اکابراولوالعزم واجر بالتعظیم کے حق میں ایسے نامناسب بے اوباند کلمات کہیں جن کے گھرے کل مسلمانوں نے اسلام وایمان حاصل کیا ہو۔ چرکیا آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ مسلمانوں کودلی صدمہ آپ کے بلاوجہ ان کلمات سے نہ پہنیا ہوگا۔ اگر ایک درجہ آ پ كے خامد مبارك نے اور ترتى يا كى توسال آئنده آپ رسول اللطا الله يوسمى دعوى العفليت كر کے باغیرت مسلمانوں کی زیادہ دل آ زاری کرنے کے واسطے اعلان کردیں سے حضرت قومی خرخواہوں کی صداجو ہر چہار طرف بلند ہے۔ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اتفاق کرواسلام کے بلند ناہے میں جان تو ر کو کوشش کرو ۔ قوم بنا کہ تفریق مٹا کو کیا کی آپ کی بنظر تحریروں نے مجھے بحر کادیا کہ ساری قوم کا بیارادہ نہیں ہے۔ کچھلوگ اس کے خلاف بھی ہیں۔ وہ بیاجے ہیں کہ قومی تفریق ترتی کرے۔اسلام کی اتنی ہستی بھی نہ رہے۔ دعویٰ نبوت دمہدویت کو بعنوان تبلیغ لکسنا شاید مخصوص ای غرض سے ایجاد کیا گیا ہے۔جس کے موجد مرز ا قادیانی ہیں۔ آج سے نہیں پندرہ بیں برس سے انہوں نے یمی رنگ اختیار کیا ہے کہ پچھ وقفہ دے کر اینے دل ابہانے والی رنگیں تحریر میں سنے کنی اسلام کی کریں۔

اس غرض کوہمی پورے طور پر ادا کریں کہ خاعدان رسالت کی ہمی تو بین ہواور اپنی فضیلت ۔ ورندا گرآ پ مسلمان خود کو بھتے ہیں تو بجائے اس کے اسلام ہیں انفاق واتحاد کی کوشش کریں۔ آپ کی تمام تحریریں نفاق انگیزی اسلام ہے گذر کر حدی ارب تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ کیا پاک اسلام کی بھی تعلیم ہے ہر گزنیس ۔ اسلام ہدایت کرتا ہے۔" واعت صد عدوا بد حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا" بینی خدا کے پاک دین کوسب اکٹے ہو کر مضبوط پکڑلوا ورمتفرق نہ ہوجاؤ۔ بخرا بی والد الدین خدا کے پاک دین کوسب اکٹے ہو کر مضبوط پکڑلوا ورمتفرق نہ ہوجاؤ۔ بخرا بی ورن اقادیاتی آب نے بیکی کہ تمام جنہوں نے فراق اور اختلاف کیا۔ ان دونوں آ جول کی تیل تو مرز اقادیاتی آب نے بیکی کہ تمام جنہوں نے فراق اور اختلاف کیا۔ ان دونوں آ جول کی تھیل تو مرز اقادیاتی آب نے بیکی کہ تمام

اہل اسلام سے ایسے تفریق اور مخالف پیدا کر لئے کہ کمی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ حتیٰ کہ رسول اکر مہلک ہے لے کرآج تک کوئی بھی آپ کے عقائد کے ساتھ شنق نہیں ہوا۔

پراگرکس عالم نے بخرص اظہار حقیقت واتمام ججت کوئی مضمون آپ کی خدمت بیل کھا بھی تو آپ نے جواب بیل زبان بے عنان سے ایس فیش کالیاں مسلمان بھائیوں بالخسوص مولوی صاحبان کو کتابوں بیل دی ہیں، جن کا کوئی ٹھکا تائیس۔ جیسے بدذات، بے ایمان، دجال، احتین، شیطان، فرعون، ہلمان، ظالم، یہودی، خبیث، گدھے، کتے ، سوروغیرہ وغیرہ و اگر ہے مولود احتین، شیطان، فرعون، ہلمان، ظالم، یہودی، خبیث، گدھے، کتے ، سوروغیرہ وغیرہ و اگر ہے مولود اورمہدی مولود کی تہذیب اور خواص ایسے ہی ہونے چاہئیں تو مرزا قادیانی آپ کومبارک ہو۔ بخلاف علائے اسلام کرانہوں نے یاحقیر نے کی جگر بھی شری گالی آپ کے حق بیل ہلسی باتی میں شیطانی کام کرنے والے کوشیطان یاکی مشل طلق یا مخرب دین کوکا فر کہنا تو وہ گائی ٹیس بلکہ اس کواستعال اللفظ فیما و ضع له کہتے ہیں۔ ای حضرت! بچارے علاء اسلام تو در کنارانہیاء کی تو ہیں انہوں نے گی۔ پاک اسلام پر صد ہا حمل انہوں نے کئے۔ قرآن میں تغیروتبدل ان کی طرف سے واقع ہوا۔ عترت رسول اللہ ان کے ہاتھ سے ذلیل ہوئے۔ واہ صاحب! واہ! خوب کی معہدی ہے جو صد یہ میں میر کی شروع کر دی ادھر کتاب اللہ کا ستیاناس ادھر عترت رسول اللہ کی تحقیر تذلیل میں کی مقیر تذلیل کو تارہ کی تحقیر تذلیل کی تحقیر تذلیل کی تعقیر تذلیل کی تعقیر تذلیل کی تعقیر تندلیل کی تعقیر تندلیل کی تعقیر تذلیل کی تعقیر تذلیل کی تعقیر تندلیل کی تعلیل کی تعقیل کی تعقیر تندلیل کی تعقیر کندلیل کی تعقیر تندلیل کی تعقیر کندلیل کی تعقیر کند

ایں کاراز تو آیدو مردان چیں کنند **مرزا قادیانی کے عقا کدفاسدہ کا سیح نقشہ** ذیل میں ملاحظہ کریں:

ا..... " '' دعوی نبوت ورسالت مرزا قادیانی نے کیا۔''

(ایک فلطی کاازاله مسم بنزائن ج ۱۸م ۲۰۸)

٢..... " د مدت مونے كا دعوى انبول نے كيا جس كمعنى كيست بي كدوه بهى أي موتا

ے۔" (توضی الرام س ۱۸ فرائن جس ۱۰)

س..... ''امورغیبیہ کے جانے اور انبیا و کی طرح اپنے پر وی ہونے کے بھی مدعی ہیں۔''

(توضيح المرام ص ١٨ افرزائن ج ١٩٠٧)

۸..... " «مرسل يز داني و مامور رحماني بھي خود کو ڪہتے ہيں۔"

(ازالهاو بام تأكش جيج بنزائن ج سوص ١٠١)

| "آ دم، بوسف، دا دده ابراهیم ، احمد لین محرک مثل مونے کے مرک میں۔"                                                       | ۵          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (حيقت الوي س الديزائ ج ٢٢٥)                                                                                             |            |
| "أ دم اوراين مريم كي عاج ي عاج ب (ازالداو بام ١٩٥٥، ترائن جه ١٥٥٨)                                                      | ۳          |
| ودحفرت اقدس امام انام مهدى وسيح موقود مون كالمي مدى موسي ""                                                             | ∠          |
| (آربيدهرم ٨٥٠ ترائن ع٠١٥ ٨٨)                                                                                            |            |
| " خودكونيوس كاميا يرجمي بناليا_" (انجام آملم ص ٥٨، فزائن ج السرايساً)                                                   | <b>A</b>   |
| "إبااورخدا كالجدايك جانع بين" (انجام التحم ٥٥ مزائن جااس ايناً)                                                         | 9          |
| "خودولوح في مجى علية بين" (هيت الوقال ١٤٠٠ فرائن ١٠٠٥)                                                                  | 1+         |
| '' خدا كافرستاه ه ، خدا كاما مور ، خدا كا اين كلي خود كوفلا برفر مات بي ''                                              | 11         |
| (العِام ٱلمَحْمَ ص ١١ ، فرَّاسُ ح الس اليسَا)                                                                           |            |
| "جسنے میری بیت کی اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔"                                                                        | <b>!</b> ٢ |
| (انجام آنقم س٨٤ فزائن ج ابس اييدًا)                                                                                     |            |
| "خودكورهمة للعالمين بحي كهيمة بين" (اعجام القيم ٨٥، فرائن السااينا)                                                     | 1٣         |
| "خودگوکلیم الله ظاہر کرتے ہیں۔" (انجام آگھم سااا پرزائن جاہم الینا)                                                     | ·          |
| " كاكونده كا مع عرف إلى عمام على مع الأندم ي                                                                            | 10         |
| (ازاليادهام من ابرزائن جسم ١٠١)                                                                                         | "          |
| "مسيح كى ييش كوئيال بهت فللمكس" (اذالداد بام س ٤، الزائن جسس ١٠٠١)                                                      | 14         |
| " مسيح كى پيش كوئيال بهت فلد كليس" (ادالداد بامس ، بزائن جسم ١٠١)<br>" حضرت موى كى بعض پيش كوئيال بحى فلد فا بر بوئيس " | 1∠         |
| (ازالهاو بام ص۸ بغز ائن ج ۱۳ مس۲۰۰)                                                                                     |            |
| "رسول الشيك كيجسماني معراج كالخيس"                                                                                      | 1A         |
| (ازالیاویام سیما پیما پیمائز ائن ج سهس ۱۲۱)                                                                             |            |
| "معرب كا يدهوات كوسريرم كيتريل-"                                                                                        | 19         |
| (ازالداوبام ٥٥٠٥، ترزئن جس ٢٥٥)                                                                                         |            |
| ''قرآن ش انا انزلناه قريباً من القاديان ہے''                                                                            | P•         |
| (ازالداد باس سرية زائن جسس ١٣٨)                                                                                         |            |

| و حصرت رسول الله الله المان مريم، وجال، ياجوج ماجوج، ولبة الارض كي اصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>r</b> 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| برنهوكي ـ" (ازالداد بام ص ١٩١١ ، نزائن جس ٢٤٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هيقت طا      |
| "حضرت ابراجيم عليه السلام كي جار پرندول كامعجره مسريزم كاعمل تعاب"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rr           |
| (ازالداد بام س ٢٥٠ د نزائن جسم ٢٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| " حضرت يوع مسيح كي نسبت نعود والله شرير، مكار، موفى عشل والا، بدزبان، غصهور،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢5           |
| یے والا ، جموٹا علی اور علی قوی میں کیا، چور، شیطان کے پیچے چلنے والا، شیطان کالمبم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| امغ می ظل قاتین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کبی عور تی تھیں۔جن کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اس کے و      |
| آب، کا وجود ظجر پذر ہوا تھا۔ آپ کا تجریوں سے میلان جدی مناسبت سے تھا۔ زنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| لرانگ مخری ہے سر پر طوایا۔العیاذ باللہ! ( نقل کفر کفر نباشد )''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Commence of the commence of th |              |
| (میرانجام می ۱۳۵۲ برای اس ۱۳۹۲ ب<br>د فرهنتوں کے قائل نیمیں یا تیمرکوا کرب کے قائل میں۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*17</b> * |
| (21:2-UF 6617:17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| "جرائل انبيا عليم السلام كي إس زين برجمي نيس آئ اورت آت ين-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>r</u> ۵   |
| (تر تحالم ۱۹ مر ۱۳۸۸ منزائن ت ۱ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| "نعود بالله انبياميليم السلام كي محوث بون كيمي قائل يين-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FY           |
| Comme Port Conference and Add at 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| روراداور مراسيد المال المال وحفرت معليد النظام كارتهم معجد النقل المالية الما  | 12           |
| Commercial Contraction of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| (اداراد دېم رسول الله کالهام ووي فلو الله د "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17           |
| Company Andrew Company and the Company of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| (اوراندوام من ۱۹۹۸ مرایس ۱۹۹۳ مرایس ۱۹۳۳ مرایس ۱۹۹۳ مرایس ۱۹۹۳ مرایس ۱۹۳۳ مرایس ایرایس ای از ایرایس ایرایس ایرایس ایرایس ای ایرایس ایر  | ٢٩           |
| "قرآن تريف شي جوموات إن دوسب مسريهم إليا-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣•           |
| (اودلدهام م ٥٥٠ تر اكس جسم ٥٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| "قرآن شريف عن كاليال محرى موكى بين " (ادال اواحل ١٩١٨ تا الناس ١٩١٠ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>r</b> 1   |
| " يَى فُوت بو يك " (ازالياد إم سيم برزائن ج س ٢٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٢           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

" چونکه قائل بین کدجز فی طور پرومی اور نبوت کااس است مرحومه کے لئے جمیشه دروازه كلا بي و الرسلين بين مواكدرول التعلق كوخاتم النبين والمسلين نبيل سجهة." (توضیح المرام م ۱۹ فرزائن ج ۱۳ م ۲۰) ''چونكىمرزا قادىانى اچااعتقاد صرف اتنا طاهركرتے بين كد أسنت بالله و ملتكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت (بوراايمان نيس) تو ثابت مواكر قيامت وغيره ك قائل نہیں۔'' (ازالهاوبام ص منزائن جسام ١٠١) حضرت امام مہدی کے آنے کے قائل نہیں ہیں۔ (ازالهاوبامص ۱۵۸ بخزائن جهمس ۳۷۸) " د جال يا دري جيں۔" (ازالداوبام ص٢٩٦، فزائن جسم ٢٢٣) ٣٧.... " د جال کا یمی ریل گدھاہے۔" .....٢٧ (ازالهاو بام ص ۱۸۵ بخزائن ج ۳ ص ۱۷۰۰) ''یا جوج و ماجوج کوئی نہیں ہونے کے ان سے مرادا مگریز وروس ہیں۔'' ۳۸.... (ازالهاد بام ص ۵۰ نزائن جهم ۳۲۹) '' دلبة الارض علماء مول محے اور پچھییں۔'' (ازاله او بام ص ۱۰ ه نز ائن ج ۳ ص ۳۷۳) ....٣٩ '' دخال چھنیں ہوگاس سےمراد قط عظیم ہے۔' ....۴۰ (ازالهاوبام ص۱۵ فجزائن جسم ۱۷۵۰) "مغرب سے آفان بیں نکلے گا۔" (ازالهاوبام ص۵۱۵ بنزائن جهم ۳۷۲) '' قبریس عذاب نبیس ہے۔ کسی قبر میں سانپ اور بچھود کھا دو۔'' ۲۲ ..... (ازالدادبام س ۱۹۸ فزائن جسم س۱۲) "تاسخ كي قائل بير" (ست بچن ص ۸۴ فزائن ج ۱۰ ص ۲۰۸) "مریم کابیا کشلیا کے بیٹے سے کھیزیادت میں رکھتا۔" (انجام آمخم ص ۱۲ بنزائن ج ۱۱ ص ایساً) اسابل اسلام! کہاں تک مرزا قاریانی کے عقائد لکھ کراینے اور آپ کے فتی اوقات کوضائع کروں۔ ھٹے نمونداز خروار! فہرست عقائد کا ملاحظہ فرمالیا۔ کیوں حضرات کیے کیے جملے آپ کے پاک دین اور مقدس اسلام پر کئے ہیں۔ پھر کوئی باغیرت مسلمان کبدسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ہاتھوں سے دین ضعیف اور اسلام غریب اور قرآن بے س اور انہیاء علیم السلام ذلیل نہیں ہوئے۔ اگراب بھی کوئی شک رکھتا ہوتو کہددے۔ ہم شک وشبہ کے دوروز اکل کرنے کے واسطے بسروچھ حاضر ہیں۔علاء اسلام دیدہ گریاں وقلب بریاں بیچاروں نے آپ کی ان تعدیوں کے مقابلہ میں کون سے خت کلمات سے آپ کویا دکیا ہے۔ جب آپ کے بیعقائد پاک اسلام سے خالف ہوئے تو علائے اسلام بیچارے شرعاً مجود ہوئے کہ وہ عام اہل اسلام کو اطلاع دیں کہ آپ کی جماعت سے بارطوبیت مباشرت اور معاشرت ندکیا کریں۔

حضرت بیرکوئی گائی اورخقگی کی بات بی نہیں۔ 'اسکم دینکم ولی دین ''پاک اسلام کا ہرگز بیشیدہ نہیں ہے کہ نجاست تکوث حاصل کرے۔ پھر کیونکر پاک اسلام کے حامی اور ناصراس شرعی تھم کو عام لوگوں میں فلاہر نہ فرباتے اور کا فرکے کفر کا فتو کی نہ دیتے۔ ورنہ عند اللہ ماخوذ ہوتے۔

پس بھارے علاء نے تو محض برات ذمہ کی غرض سے جوشری تھم آپ کے حق میں ابت تھااس کا اعلان کر دیا اور آپ اس شری تھم اور اپنے لقب کوگا لی بچھ بیٹھے۔ یہ تو آپ کی بچھ ہے۔ واہ صاحب واہ مرزا قادیا تی! آپ کو یہ خیال فربالینا چاہئے کہ ہم اور آپ اپنی رائے میں معصوم نہیں ہیں۔ غلطی سے بوے تھا ء علاء کی تحریر وتقریر تحفوظ نہیں رہی تو ہم اور آپ کس شار میں ہیں؟ کہل اپنے ہر رطب ویا بس الہام وخواب پر اعتبار کر کے قرآن کی تحریف اور انبیاء کی تذکیل اور اسلام کی تفتیح اور انبیاء کی تذکیل اور اسلام کی تفتیح اور علاء کو سب وشتم کہنا واشمندی کے خلاف ہے۔ کیونکہ پر معدہ کی وجہ ہمی انسان خواب دیکھا کرتے ہر اور تھا کہ اور ہم تم کی خوابوں کا اعتبار نہ کیا کرتے۔ مرزا قادیا تی اکثر تھا واطباء کا قول ہے کہ جب غذا کھانے کے کی خوابوں کا اعتبار نہ کیا کرتے۔ مرزا قادیا تی اگر فی طرف بجنجتے ہیں تو اخلا طار بعہ میں سے جس خلاکا کی خوابوں کا اثر ان بخارات میں مل جاتا ہے اور اس ایر تبخیر سو پے سمجھے جملے کرنے شروع کر دیئے۔ تب غیلہ ہوا اس کا اثر ان بخارات میں مل جاتا ہے اور اس ایر پر بخیر سو پے سمجھے جملے کرنے شروع کر دیئے۔ تب تیں تو آپ کی کی انس معتی کے میں بی بہتے ہیں تو آپ کی کی تشروع کر دیئے۔ تب بی تیں معتی کے سور اس کی بال باپ پر بخیر سو پے سمجھے جملے کرنے شروع کر دیئے۔ تب بی تو تو پی کی تیں معتی کے سور اس کی بال باپ پر بخیر سو پے سمجھے جملے کرنے شروع کر دیئے۔ تب بی بی تو تو پ کی باتیں معتی کے سور بی سمجھے جملے کرنے شروع کر دیئے۔ تب

و یکھے مرزا قادیاتی امیری استحریکو تو ہرایک دانشند تسلیم کرلے گا کہ دنیا میں دوست دوست و سے ہوا کرتے ہیں۔ ایک بازاری دوست آپ کے حواریوں کی مانند جو کہ آپ کے جملہ حرکات وسکنات پر بے سافتہ نفرہ تحسین وآفرین بلند کرتے ہیں اور وہ حقیقت میں آپ کے دشمن ہیں۔ جو تخواہ یا خلافت سے حصد لینے کی غرض سے آپ کو دام فریب میں اسیر کر کے مغرور بناتے ہیں اور ہردوز بلکہ ہر کھلے آپ کے اخلاق کو بگاڑتے ہیں اور آپ کی رائے صائب اور عمل کو میدان بیں اور ہردوز بلکہ ہر کھلے آپ کے اخلاق کو بگاڑتے ہیں اور آپ کی رائے صائب اور عمل کو میدان بیں اور ہردوز بلکہ جر کھلے ہیں۔

> عرق نشنہ زیدم رخ کوے زا زئن مرنح کہ سے خواہم آروی زا

مخفی شدہ کے مرزا قادیانی کے منصل عقائد فاسدہ کے تحقیقی جوایات میں حقیر نے چہار حصوں میں برا بین عقلیہ وتقلیہ سے کتاب'' غایت المقصود'' لکھ دی ہے۔ جس کا جواب آج تک پانچ برس میں ان سے ممکن نہ ہوں کا۔ رسالہ ہذا میں حضرت امام حسین کا انہیاء سلف سے نقائل کر کے صرف مرزا قادیانی کے دموی افضلیت کا جواب دیا جاوے گا۔''بعو نه وحدونه تبارك و تعالى و ههذا اشرع في المقصود بعون الله المعبود''

مقدمه

یہ مطلب اظہر من انتشس وائین من الاس ہے کہ شمرادہ کو نین حضرت امام ابی عبداللہ الحسین قداہ روی کی شان اعلی اور ارفع ہے کہ ان کا کسی صفت میں مرزا قادیائی ہے مقابلہ کیا جات کے بلکہ آنجناب کے غلام پر بھی مرزا قادیائی کو فضیلت دیے میں اہل عرفان کوشرم دامنگیر ہوتی ہے۔ بکوتی ہے۔ کیونی ہے۔ کیونی ہے۔ کیونی ہے جب ایک شخصوں میں مشترک ہو۔ جیسے دد عالم، چونکہ علم ان دونوں میں مشترک ہے۔ اہدا کہ سکتے ہیں کہ ایک میں نیادہ ہے، بنسبت دوسرے کے اس کے واسطے افضل الفضیل موضوع ہے بخلاف اس کے کہ مشترک دوفوں میں ہوں۔ اس وقت ہے بخلاف اس کے کہ مشترک دوفوں میں ہوں۔ اس وقت ہے تعلق میں ایک کی دوسرے پر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تقامل درست نہیں۔ مثلاً کسی شریف کے بارے میں کیوں کی شریف کے بارے میں کیوں کے اور کیوں کی شریف کے بارے میں کیوں کے اور کیوں کی ان میں ہوں۔ اس وقت بارے میں کیوں کیوں کی بارے میں کیوں کی بارے میں کیوں کیوں کیوں کی خدمت

ہے۔ جب عقل طور پر بیر ثابت ہوا تو حسین چینے ہادی اور اولوالعزم شہید کا مرزا قادیا نی چینے فاسد العقیدہ سے نقائل کر کے فسیلت ٹابت کرنے میں باغیرت مسلمانوں کو کس طرح شرم دامنگیر نہ ہوگی؟ ہاں اگر طائکداور انبیاء سے آنجناب علیہ السلام کا مقابلہ حالات فضائل خصائل وغیرہ میں کیا جائے تو بیائز نقائل ہے۔

پس ہم ذیل بی آ نجاب علیہ السلام کا طائکہ اور انبیاء اور قرآن سے تھائل کرتے ہیں جہ خیل بی ہم ذیل بی آنجاب علیہ السلام کا طائکہ اور انبیاء اور قرآن سے تھائل کرتے ہیں واجع ہوجائے گا کہ خواہ خود مرزا قادیانی یااس کے مرید بمفاد (پیران نے پرند مریدان سے پراند) انہیں ترتی اور تعلی دیتے ہوئے کی حد تک پہنچادیں گر حضرت امام سین روی فداہ ان کو اپنے غلاموں بی بھی اگر تجول فر مالیں تو خود مرزا قادیانی اور ان کی سر پہنتوں کے واسطے ہزار ہا فخر ومہا ہات سے زیادہ فخر ہے۔ بابصیرت کے بحد لینے کے واسطے تو اس قدر کائی گئت ہے کہ مرزا قادیائی کانام غلام احمداور ان کے باوا جان کانام غلام مرتفی علی جب قدرتی طور پر رکھا گیا ہے تو باوجود دوگی غلام کے ناموں بیس بھی اس فاندان پر فضیلت کا دوگی کرنا مرزا قادیائی کے واسطے کی در تامناسب ادر شرم کی بات ہے؟

نه نبد ترابا چنین دل دخواری که بر جانگاه اکابر نشخی

فضيلتنسبى

پس ہم اس رسالہ میں بالا ہمال ایک صدیث پر آتخضرت کی نسبت میں اکتفاء کرتے ہیں۔ حضرت این عباس سے متقول ہے کہ حضرت رسول خدا ایک نے ایک دن بعد خطبہ کے فرمایا:
''ایھا السنساس ''آیا خبردوں تم کو جو کہ مادراور پدراور جدوجدہ کی وجہ سے بھی بہتر روئے زمین ہیں۔ عرض کیا بال یارسول اللہ پس فرمایا آ نجتاب اللہ نے وہ حسن اور حسین ہیں۔ کیونکہ ان کا جدا مجدر سول خدا جیسے سیدالا نبیا ہ مساوران کی جدہ خدیج گہر کی بنت خویلہ سسان کا باپ مرتضی علی جیسے سیدالا نبیا ہ مساوران کی جدہ خدیج گہر کی بنت خویلہ سبان سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کیونکہ رسول الشمالی کی حدیث ہے کہ جہاں خاندانوں میں افتراق ہواوہاں وجود ہمارا کہترین تباکل رہا۔

كجاست درېمه عالم بدي شرف نسبي

کیوں اہل انصاف! اب آپ کا انصاف کیا فیصلہ کرتا ہے کہ رسول خدا کو حدیث مٰہ کور میں سیا ہوتا جائے یا مرزا قادیانی کو اپنے دعوی افغلیت میں۔ پس جن بے بھیرتوں نے مرزا قادیانی کی افغلیت کومسین پر مان لیا کیاوہ حدیث فدکور میں رسول خدا کے مکذب ہوئے یانہ ہوے اور آ تخضرت ملک فیداہ رومی کا تکذیب کرنے والا کیونکرمسلمان کہلایا جاسکتا ہے۔اس کے علاوہ اگرآ پ غور سے ملاحظہ کریں تو صرف یمی نکتہ تکذیب مرزا قادیانی کے واسطے کافی ہے کہ مرزا قادیانی کا باپ دادا کیاحسین کے باب اور دادا کی طرح تھے یانہیں۔اجی احضرت بہاں تو قدرتی طور پران کے باوا جان کا نام غلام مرتضی علی رکھا گیا ہے۔غلام کوآ قاسے مناسبت ہی کیا موسكتى بي حضرات ذراتوانصاف سيجيّر مرزا قادياني كے ذاتى فضائل تو بحث فضيلت ذاتي ميں ملاحظہ فرماہی بیکے اورنسبی فضائل میں تو ان کے بزرگ ایا عن جداس خاندان رسالت کے اس وقت تک غلای کادم مجرتے آ ہے ہوں میر خیس معلوم کون سافتوران کی عقل میں آ حمیا۔جس کی وجہ ہے رسول النمای کے خاندان کی اس نے تذلیل کی اور آنخضرت کا کے کی مدیث ذکور میں تکذیب کی اور فاطمہ اور مرتضی علی ہے انہیں شرم دامتگیر نہ ہوئی۔ بلکہ پیچارے اپنے باوا جان غلام مرتقلی کی روح کوجعی متاذی کیا- کیونکدان کواس معصوم اور مطهر خاندان رسالت کی نسبت دعوی غلامی ہونے کی وجہ سے میں نہیں کہ سکتا کہان کی روح مرزا قادیانی ہے کسی طرح بھی خوش ہوگی۔ خیراگراب ایسے دموی کرنے سے خدا اور بسول اور اہل بیت کواپے سے تاراض کر دیا تھا تو بلاء ہے۔ مر بندہ خداعوام الناس کی زبان بندی کے واسطے کوئی دلیل تو پیش کر دی ہوتی کہ ذات یا صفات یا حسب یا نسب میں بایں دلیل میں حسین سے بہتر ہوں۔صرف بےدلیل دعویٰ کوآ ب کے کون مانے گا۔ دیکھئے! حضرت امیرالمؤمنین علیؓ نے جب اپنی بزرگ کا دعویٰ کل خاندانوں پر کیا كس طرح ثبوت اس كا ديا ہے۔ آپ پيجارے كس قطار ميں لك دنيا جمع ہوكر اگر جاہيں كه ان کے خاندان کی فضیلت کوتو ڑ دیں تو محال عادی ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوسکتے .....

یه کیا سوجها حسین پر برتری کا دعوی کر بیشے اور یہ افغلیت صرف ساختہ پر داختہ اپنے الہام و سے آپ کو حاصل ہوگئی۔ اتی مرزا قادیانی! میدان الہام تو سیج ہے۔ ہر فض دنی الہام سے افغلیت کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ پھر آپ میں بیڈ حصوصیت کیا آگئی۔ جب آپ کو دلیل نہلی تو الہام کو سرقزار دے دیا۔

آ ککہ اصلا ہر وبرنشاختہ درچنیں جاہا سپر انداختہ کیا آپ کومعلوم ندتھا کہ جس حین کی طرف آپ نے نظر تھارت سے اشارہ کرکے اپنی افغلیت کا دعویٰ کیا۔ وہی بر گوارزیت آسان وزیش ہے۔ بہی زینت عرش الله اور کوشوارہ اس کا ہے۔ بہی زینت عرش الله اور کوشوارہ اس کا ہے۔ بہی پیادارسول اللہ اور فعدا کا ہے۔ اس کو تیغیر فدا منہ رپر ہمراہ اپنے لے گئے اور فر مایا اللہ اور اس کو تمام خلائق پر جس طرح فدا نے استقضیل دی ہے۔ بہی بزرگوار ہے جو حالت بحدہ بی دواس کو تمام خلائق پر جس طرح فدا نے استقضیل دی ہے۔ بہی بزرگوار ہے جو حالت بحدہ بین دواس کو تمام شافئ کھتے ہیں۔ بہال تک جب تک حسین آپ سے ندا تر سات ہے تھا تھا ہے۔ ان دبی الاعلے و بحمدہ "فر مایا۔ ای معرت کر سر مرتبر رسالت مآ بھا تھا نے ''سب حان دبی الاعلے و بحمدہ "فر مایا۔ اس محضرت اور اس کے بھائی کورسول فدا نے فر مایا۔ اس اور آئین کے واسطے فر مایا۔ ''المسسن و المسین المام کے دل دکھا ہے۔ اسلام کے دل دکھا گ

زین مصیبت وداغها برسید سوزال ماست زین غزا صد شعله غم بردل بریان ماست

مرزا قادیانی بہاور! آپ کی بہادری کا کیا کہنا نظر بددور کیا ہے دھڑک امام حسین پر بقول خودافضل بن بیٹھے۔اب ہم منظر ہیں کہ دیکھیں اب کے آپ کی بہادری کیا گل کھلاتی ہے۔ صرف رسول انتھائیے اب باقی رہ گئے۔دیکھیں اس پر آپ کی فضیلت حاصل ہونے کوکب الہام ہوتاہے۔۔۔۔۔۔

ایک دفعد آمام حسین معاویہ کے پاس تشریف لائے۔آپ کا غلام ذکوان بھی ساتھ تھا
اور معاویہ کے پاس بہت سے قریش جمع تھے تو معاویہ نے آپ کا غلام ذکوان بھی ساتھ تھا
اور معاویہ کے پاس بہت سے قریش جمع تھے تو معاویہ نے آپ معاویہ کا جواب دے دیا کہ بھے
ہیں جو حسد کرتا ہے۔ نی عبد مناف سے تو جب این التربی نے معاویہ کا جواب دے دیا کہ بھے
امام حسین کی افغیلیت اوران کے قرابت رسول التھ تا گھا کا اقرار ہے۔ کیکن اگر تو جا ہے تو میں اپنے
باپ زیبر کے شرف کو بیان کروں جو کہ بنست تیرے باپ ایوسفیان کے ان کو حاصل تھا۔ زاکوان
غلام امام حسین نے کہا ہمارے آتا وہ ہیں جو کلام کرتے ہیں بعلم اور سکوت فرماتے ہیں۔ بحلم جب
خودتم نے ان کی بزرگی کا اقرار کیا تو اب کلام کی ان کو حاجت نہیں۔ اب لیجئے برید پلید کا دحوی میں
تاریخی واقعہ۔ اب مختصر اس ملعون کا بھی کیکھے دیتا ہوں۔ تا کہ اہل اسلام کو وہ اصلی حالت امام حسین کی اور بزید پلید کا دوگی اسکانت پردیکھا

اور مراقد س امام حیین کا طشت طلاء پی سامنے رکھے دیکھا۔ پس خیال کیا کہ پی آنخفرت سے
ہایں دلیل افضل ہوں کہ خدانے جھے ملک عطاء فر ہایا اور عزیز وجم م کیا اور معاذ الشحین کو ذکیل
وخوار کیا۔ پس باونخوت و فرور یزید کے کاخ و ماغ بیں بھر کئی تو اہل مجلس کی طرف خطاب کر کے
حضرت سے شاحت اور خدمت کرنا اور اپنا فخر کرنا شروع کیا۔ پس اس مراقدس کی طرف شارہ کر
کے بولا کہ بیضی ہمیشہ جھے پر فخر ومبابات کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بیس افضل ہوں یزید پلیدسے اور
میری ماں افضل ہے یزید کی ماں سے اور جدمیرے افضل ہیں یزید کی جدسے اور باپ میر افضل
ہے بیزید کی باب سے سید

پس مرزا قادیانی اب فرمائے! آپ نے سنت بزیدی پر کیوں عمل کیا۔ کیوں اب بھی متمسک سنت بزیدی آپ ندکھلائیں ہے۔ محربیک آپ کھددیں کہ تعظیم وتو قیران کی تو اہل اسلام پر لازم دواجب ہے۔ ندہم پرجس پر ہمارا بھی صاد ہوگا۔

لیک مسید نیست تاگردد شهید ورنہ بسیار اندور عالم یزید ای حضرت! بغیرسوچ سمجھے کیوں ایسے دموے کیا کرتے ہو۔ جس کی وجہ آپ کو تیر بہدف ہونا پڑتا ہے۔ داہ قادیانی واہ!

اکنوں زحق بترس وهیا کن بخود بیبی ریشت سفید گشت دوایت بختیں سیاہ

.....اگرآپایے بی بہادر ہیں تو آج کل نقل کیا جاتا ہے کہ حین گانام لیواجلتی ہوئی آگ پر نظی پاؤں قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ بھی چل دکھائے۔ ابی دھزت! آپ تو استے پر بھی متمکن ندہو سکے۔ کیا آپ الماسلام کواپنے مریدوں بی کے مانند بھولے بھالے بچھتے ہیں۔ بھلاجب ہرفاص وعام بخو بی جابتا ہے کہ جس وقت کوئی خض حین کانام لیوالا ہور یا کسی اور شہر میں آگ پر چاہ بہد چلئے کے واسطے تحدی کر چکا شہر میں آگ پر چونکہ آپ کو بارے خوف کے اس آگ کے چلئے پر جرائت ندہوئی تو حضرت ابراہیم طیل الله علیہ الله مجیسے کے امتحان آپ اور حین علیل جیسے کے امتحان مصائب کا کس تقائل کر سکتے ہیں۔ پھراسی قدر بالنصافی ہے کہ اگر حین عشر کی حقوق کے دوسے بیس تو عرفی حقوق سے بی اس کے مصائب کی واددی ہوئی حقوق سے بی اس کے مصائب کی واددی ہوئی۔ جیسا کہ کل میہود ونصار کی وبخود نے بھی انصافا حسین گئے۔

جارے مقال پر بھرت العبارة دون اللوت والاشاره ناطق بیں۔ اگرآپ بالعکس بغیر کسی بربان وججت قاطعہ کے تخضرت پرصرف خودساخت الهام سے بہتر اور افضل بن بیٹھے عالا تک خدافر ماتا ہے۔ 'کم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ''بینی برگزتم اس مرتبد فیصافضلیت تک نبیل بیج سے کرنشوں کے وڑ ڈالنے سے واہ قادیانی واہ!

> این فنیلت بزدر بازو نیست تانه تخفد خداے بخفدہ

.....مرزا قادیانی! اب کیوں نقاب منه پر ڈال لیا۔ ذرا میری طرف تو آ کھھ اٹھا کر

د کھے۔ آپ کوایے شہواراں عرصہ مبردشہادت سے کیا مناسبت اور نامداران بقعث اعت سے کیا تقابل میں نہیں جانا۔ پھر کیوں اور کس دلیل دیر ہان سے آپ حسین جیسے متن پرمد کی افضلیت ہوئے۔ امر محض الہام ہے جو آپ کے قول سے آپ کو ہوا تو اس کی کیا تصدیق۔

> چہ خوش خود مدی اور خود ہی مصدق ہے مر ہمیں کتب وہمیں ملاست کار طفلاں تمام خواہد شد

کار طفلاں تمام خواج شد

اگرآپ کے قول سے بھی البام کے یہی متی جی کہ القاء فی القلب تو ہر حیوان وو توش
وطیور اور انسان کو نیک ہو یا بد ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ کی کیا خصوصیت۔ انسان بسبب اشرف الحقوقات ہونے کے بجائے خود، جی ایک ادنی سے ادنی جانور کی ممثیل دیا چاہتا ہوں۔ تاکہ صاف طور پر یہ مطلب واضح ہوجائے۔ ہر خاص وعام دیکھ سکتا ہے کہ شہد کی تھی ایک اونی ساجانور ہے۔ جس جی خدانے مطلق عقل نہیں پیدا کی جو ایک مسلم بات ہے۔ پس باوجود نہ ہونے عقل میں کہ کہ ایک اور خود نہ ہونے عقل کے اگر اس کو خدا کی جانب سے البام نہیں ہوتا ہوتو فرما ہے۔ ایسا عمدہ مکان، خوش شکل، برابر کے اگر اس کو خدا کی جانب سے البام نہیں ہوتا ہوتو فرما ہے۔ ایسا عمدہ مکان، خوش شکل، برابر نبوت و مہدویت کے اگر تمام عراثی مون کریں تو ان کے مکان کی ترتیب و ترکیب تک نہیں بچھ نبوت و مہدویت کے اگر تمام عراثی مون کریں تو ان کے مکان کی ترتیب و ترکیب تک نہیں بچھ کھیوں اور کیڑ ہوں کہ میں اہم موتا ہوتو مرزا قادیائی کی کیا خصوصیت اور ان کو اس البام سے کیا تخر

..... کیوں مرزا قادیانی! فرمائے کوئی آپ کا بھی ناقہ ہادردہ بھی بھی پہاڑ پر چڑھا
ہے۔جس کی دجہ آپ بھی تماثل حضرت ہے کہ کس ائی حضرت! کہتے تو میں بتا دوں۔ یہ لیجئہ
بتائے دیتا ہوں۔اب آپ کو خوب بی موقعہ حضرت کی مثیل بننے کا مل سکتا ہے۔ کیا آپ کا ناقہ
ر میل گاڑی تو نہیں ہے۔جس پر بمیشہ آپ سوار ہوا کرتے ہیں جو ایک پہاڑ چھوڑ کر بیمیوں
پہاڑ دوں میں تھستی ہے۔ لیجئے! اب تو خوب بی موقعہ آپ کور میل کے ناقہ تا دیل کرنے میں مل گیا۔
پس چونکدریل میں بمیشہ آپ سوار ہوا کرتے ہیں۔لبذاریل بی آپ کا ناقہ ہوئی۔ گرمرزا قادیانی
آپ کو میر بھی یا و ہے کہ آپ رہل کو ذو جال مان چھے ہیں۔ (ادالہ اوہام مسمد بخوش تحقیق
کرناکی مطلب کا تو آپ پر بی ختم ہے کہ ریل کو د جال کا گدھا تو بنا ہی ویا۔ گراس پر سوارخود ہو
کرناکی مطلب کا تو آپ پر بی ختم ہے کہ ریل کو د جال کا گدھا تو بنا ہی ویا۔گراس پر سوارخود ہو

..... کون مرزا قاویانی! فرمایے حضرت ہووعلیه السلام کی توکل پر حینی توکل نے ترجیح
پائی یا نہ پائی اور آپ کا بھی کی نے گلا گھوٹنا پائیس ۔ آپ توا سے گورنمنٹ عالیہ کے حت سامیہ ہیں۔
جس کے ملک میں شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پر پائی پی سکتے ہیں۔ باد جوداس کے آپ نقاب پوش
ہوگئے ۔ آ خربھگوڑ ہے ہی لکلے مردمیدان تو نہ بنے ۔ پھر جس خص نے کہ خوثی قلب اور مردانہ ولیری
سے دضائے خدا میں بحبت خدا کا جام بی کرا پی جان اور مال اور سروفرز ندو برادر دانسارتک راہ خدا
میں قربان کرویے ہوں و راانساف ہے کہوکیوگر اس مظیم الشان خدمت گذاری کے عض میں وہ
افضل الناس اورا حب المخلق شکہلاوے اور کس قدر بانسانی ہے کہ آپ جے ہے کارہ گھر بیشے
نقاب بوش بغیر کسی معقول خدمت گزاری کے آ نجتاب پر مدی افضلیت بن بیٹھیں۔ بی خلاف
نقاب بوش بغیر کسی معقول خدمت گزاری کے آ نجتاب پر مدی افضلیت بن بیٹھیں۔ بی خلاف

امام حیین کوئی تعالی نے صابر بلکہ شاکر اور راضی پایا۔ ای واسطے خدا تعالی نے ان کی صنعت کی نفس مطمند راضیہ سے تعبیر فرمائی اور ان کو عباد مخصوصین میں واغل فرمایا اور عبد خاص الخاص سے ان کو شار کی عبان کو شار کی اور ان کو عباد کہ حیات الم حسین آ واب حقیق ہیں۔ اس واسطے کہ جب ایک طاعت سے فار خ ہوئے دوسری کو شروع کرویا جو کہ پہلی طاعت سے زیادہ شاق تھی۔ حصرت ابوب علیه السلام نے تمام بلاوں برصر کیا۔ لیکن شات اور بر بنگی پراپئی زوجہ رحیمہ کے بر کر بخل ند کر سکے۔ امام حسین نے کر بلا کے معلی میں تمام مصیبتوں برصر کیا اور ان کی بھیرہ نے نشیرہ نے نہ ناتوں جب کہ خیمہ سے آن گاہ کی

طرف تعریف لا کیں تواما معلیہ السلام نے کمال صبر وقتل سے ان کوسل وی اور اپنی عباءان پر ڈال کر۔
ان کوخیمہ پس پہنچا دیا۔ کیوں صاحب حسین گا ایوب علیہ السلام نبی سے بھی تقابل طاحظہ فرما چکے۔
کس کے صبر وقتل کو ترجی ہوئی۔ پھر مرزا قادیانی اپنے صبر وقتل کو بھی طاحظہ فرمالیس اور سنجس کر
میدان مناظرہ بیس قدم رکھیس (ورنہ قدمش میلنود) خدا انساف دے ان بے بھیرتوں کو جو
"سریدون ان یسط فی قد ور الله باف واههم والله متم نورہ والو کرہ
المشرکون "......

مرزا قادیانی! بهادری تو تب تھی کہ آپ کا بھی امتحان صرف ایک مصیبت میں ہی کیا جاتا اور آپ پاس ہو جاتے تو اس وقت اپنے ابناء جنس پر مدی افضلیت ہوتے تو عیب نہ تھا۔
'' و دو ف ه خرط القتاد جا حظ '' تو یوں لکھتے ہیں کہ حضرت علی فر ماتے سے کہ'' نہ دن اهل البیب ته لا یہ قاس بنا احد فی شی '' یعنی ہم وہ اہل بیت رسول اللہ ہیں کہ کوئی محض بھی کی میں ہمارے سے قیاس نہیں کرسکا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی ان کی ما نہ خدا کی خدمت گذاری میں ایساعظیم الشان امتحان دے سکتا ہے اور نہ کوئی خود کو ان کے ساتھ قیاس کرسکتا ہے۔

گرفر ماسے بھلا آپ نے ان کی ما نند کی محقول خدمت گذاری کے یوکر ان سے قیاس کیا۔ ہاں اگر آپ بھی ان کی ما نند کی محقول خدمت گذاری کے یوکر ان سے قیاس کیا۔ ہاں اگر آپ بھی ان کی ما نند کی محقول خدمت گذاری کے یوکر ان سے قیاس کیا۔ ہاں اگر آپ بھی ان کی ما نند کی محقول خدمت پر دار ہوجا و ہیں۔

ا جی حضرت! خواب بینیاں تو را تذعورتوں کے کام ہیں۔ جو سے جھوٹے رحمائی شیطائی خواب دیکھ کر دل اپنا خوش کر ایا کرتی ہیں۔ بھل بھی نبوت یا مہدویت یا دین وطت بھی کی کی خواب دیکھ کردل اپنا خوش کر ایا کرتی ہیں۔ بھل بھی نبوت یا مہدویت یا دین وطت بھی کی کی خوابوں سے خابت ہو کئی ہے۔ بیتو حضرت مسئلے نہ ہوئے مسلے ہوئے۔ اہل اسلام جنہیں حضرت رسول التفاقی کے تقدی سے حکمت و کتاب خداسے کی ہو۔ کب ایسے خسلوں کو جن کے جوت کا درار معدود سے چند ضعیف العقل عورتوں کی خوابوں پر ہو، شلیم کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیائی جھی تو عورتوں کے مکر وفریب ہیں۔ 'ان کید کن عظیم ''کرآج ہم نے مرزا قادیائی آپ کوخواب میں دیکھ کی کورو پیدی تاہے ہی ہوئے۔ آپ کے پاس چار پیے اور آپ اسے جس ہی خوش ہوگے۔ کسی کوکس کورو پیدی تاہد کو تر آن جس خطیم کسی کورو پیدی تاہد کو تواب جس مطرح نددیکھیں گے۔ بندہ خداید تو واضح ہے کہ حضرت شارکیا ہودہ شب وروز آپ کوخواب جس مطرح نددیکھیں گے۔ بندہ خداید تو واضح ہے کہ حضرت در پیر ہوگوں کو دیا جس جا بنادی تا ہے۔ نہا نہ مالوں جس بھی تو ایسانی ہوتا آ یا ہے۔ فرعون ونم ود ور در بھی ہوتا آ یا ہے۔ فرعون ونم ود ور در دیا جس جا بیادی تا ہے۔ کی بی خواب جس کی مورود ور بیا جورہ تا ہی بی تا آ یا ہے۔ فرعون ونم ود ور در بھی ہوتا آ یا ہے۔ فرعون ونم ود ور در دیکھی تو ایسانی ہوتا آ یا ہے۔ فرعون ونم ود ور در دیکھی تو ایسانی ہوتا آ یا ہے۔ فرعون ونم ود

وغیرہ نے بھی اتو دولت سے بی خدائی کا دیوئی کیا اور بزاروں نے نبوت وامات ومہدویت کا ذب
کا دیوئی کیا اور آپ کی طرح مریدول کی تخواجی مقرر کرویں۔ پھر جوجس کے دل میں آ میا اس
نے الہام اور خواب وغیرہ سے بیان کردیا۔ جس کی وجہ سے بہت ضیف الحق ان زمانوں میں بھی
بد ین ہوگئے۔ اب خود بی آپ انساف سے کہدویں کہ آپ کے اور سابقہ زمانہ کے دعیوں
کے دیوؤں میں کیا فرق ہے۔ ہم ای واسطے کہتے ہیں کہ نی اور امام پر واجب ہے کہ کوئی بر ہان
کا طع دیوئی کے جوت بیں پیش کر ہے۔ جس کی وجہ سے بالاعلان بین الحق والباطل صاف طور پر
تین ہوسکتا ہے۔ جب آپ اثبات دیوئی میں الہام یا خواب پیش کریں کے تو لوگ کہ سکتے ہیں۔
بیشین ہوسکتا ہے۔ جب آپ اثبات دیوئی میں الہام یا خواب پیش کریں کے تو لوگ کہ سکتے ہیں۔
بیشین ہوسکتا ہے۔ جب آپ اثبات دیوئی میں الہام یا خواب پیش کریں کے تو لوگ کہ سکتے ہیں۔
بیشی لیا جائے تو اس خواب کا رجائی یا شیطانی ہوتا کس طرح نصافہ ہوسکتا ہے۔ بیس '' بسم فسالہ بیان بھی لیا جائی اور یہ لیلوں پر باطل ہوگئیں۔ ہاں اگر کوئی معتول دلیل اور پر باطل ہے۔
بیسی کا دور یہ لیلیس سب فاسد اور باطل ہوگئیں۔ ہاں اگر کوئی معتول دلیل اور پر بائل ہے۔
آپ کا دور یہ لیلیس سب فاسد اور باطل ہوگئیں۔ ہاں اگر کوئی معتول دلیل اور پر بائل ہے۔

کہ جھے اب اپنی بی خلافت پر الهام ہونے لگا اور عبد الکریم کہ سکتے تھے کہ جھے اپنی قلافت کے خواب آپ کی خلافت کے خواب آپ کی کا کہ سکتا؟ واہ مرز آپ یا اور کوئی ان کے الهام یا خواب کے جواب میں کیا کہ سکتا؟ واہ مرز آتا ویائی واہ!

آ خرنوت اورخلافت کوآپ میں تقتیم فرمائی لیا۔ کوئی مانے ندمانے آپ کی بلاء سے
امام حسین نے تو ایسے اعلی سے اعلی جو ہرد کھائے۔ جس کی دجہ سے وہ تمام علق پر افضل کہلائے اور
ان کے کمالات نے زمین آسان اور جحر اور خجر اور طائکہ وجیوانات غرض جنوں اور انسانوں کے
قلوب پر ایسا ار عظیم ڈالا کہ چالیس شباندروز تک ان کی شہادت پر روتے اور نو حدکرتے رہے اور
اس کمال اور جو ہر شہادت کے دکھانے کی وجہ سے تو آ تخضرت اللہ کی ذریت میں امامت
وظافت خدانے مطافر مائی۔

کسب کمال کن که عزیز جهال شوی

مرزا قادیانی آپ نے باتا کہ والہام اور خوابوں بی اس قدر کمال حاصل کیاز حت توآپ کو بہت ہی اس کمال کے حاصل کرنے بیں ہوئی ہوگی ۔جس پر ہمارا بھی صادب ۔ گرآپ کواس کمال سے کیاقا کدہ۔ جب کوئی آپ کے اس کمال کو مانتا ہی تیس ۔ پس بہتر ہے کہ اب اور کوئی کمال حاصل کریں۔

### ٹاید کہ رفتہ رفتہ کے داریا کے ہاتھ

۔۔۔۔۔۔ پس مرزا قاویانی! آپ لڈو اور پیڑے اور پلاؤ وزردہ کھانے کی وجہ ہے جو بھارے دو چارخریب مرزوری پیشے کے چندوں ہے جمع ہوکرآپ کے ہاں پکتا ہے۔۔۔۔۔ بن پیشے معتق پر مدی افضلیت بن پیشے۔ اگر ایبانہیں تو آپ ابات کر دیجئے کہ سوائے البام اور خوابوں کے آپ نے بھی ان کی مائند قدا کی کوئی عظیم الثان خدمت گذاری بجالائی ہے۔ جس کو کہ برخاص وعام سلیم کر سے ندالی خدمت گذاری کہ جس کو صرف آپ یا آپ نے ام نوالد اور جم پیالدی سلیم کریں۔' و دو ن محد خوا القتاد'' محرج تک معلوم ہے آپ نے اوئی ہے اوئی ہے اوئی بھی خدمت گذاری خدا کی نہیں کی البذا مرزا قاویانی! آپ نے دو ے میں مطلق کا ذب ہیں۔ پس آپ بر طاص وعام پرصاف طورے ابت ہوگیا کہ ''بسمفاد حب الدنیا رأس کل خطیلة''آپ خاص وعام پرصاف طورے تابت ہوگیا کہ ''بسمفاد حب الدنیا رأس کل خطیلة''آپ حب وی دون ایس اس قدر متعزق ہیں کہ خدا اور کی تی خبروا مام کی بھی ذرہ بھر پاس خاطر نہیں۔ ورنہ جس کوؤرای بھی اسلام کی بو ہوگی۔ برگز اس رسالہ کے طاحظے کے بعد ایسا نظاء ووئی نہ کرے گا۔

### بابدان بدباش وبانیکاں کو جائے گل گل باش وجائے خارخار

بندہ خدافرہا ہے کیا اب بھی ہمارادعولی تیج نہ ہوا کہ حسین اوراس کے آباء طاہرین کے خلاموں میں بھی ہمارادعولی تیج نہ ہوا کہ حسین اوراس کے آباء طاہرین کے خلاموں میں بھی آ کر محبوب کئے جاؤ تو آپ اور آپ کی ستر پہتوں کے واسطے ہزار ہافخر سے زیادہ حالات میں ان کو کیسے کیسے مغالطہ پیش آئے ہیں اور حق بجانب بھی ہے۔ جب کہ آنخضرت حالات میں ان کو کیسے کیسے مغالطہ پیش آئے ہیں اور حق بجانب بھی ہے۔ جب کہ آنخضرت رحسین کی کی نسبت مرزا قاویانی کا دل صاف بھی نہ ہوا تو اس کو آنخضرت (حسین کی کے حالات کی کرمعلوم ہوویں گے۔ بیدحالات تو ان واقعات صحور کے ہیں۔ جس کی تحریف و تغیر سے ان کو چندان غرض نہیں۔ بخلاف اسپے الہام اور خوابوں کے جس پران کے ندہب کی بنیا دؤائی گئی ہے۔ وہاں تو ہزاروں لاکھوں افتراء سے بھی ان کو پر ہیز نہ ہوگا۔۔۔۔۔۔

تعریف المر علی نفسہ ہیج ثناء خود بخود کردن نے زیبد ترا صائب

کیوں مرزا قادیانی! آپ کو یہ بھی معلوم ندتھا کہ خدا کی طرف حقیقتا اس واسطے نسبت ولدیت ناجائز ہے کہ خداجیم اورجسمانی لوازم سے منزہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقیقتا خدا فرزند رکھتا ہوتو لازم آئے گافرزند کے حادث ہونے کی وجہ سے خدائے قدیم بھی حادث ' ہے۔ واد لا یہ ولید السحادث الامن الحادث'' کیونکہ حادث نہیں متولد ہوتا مگر حادث سے، اور یا خداک قدیم ہونے کی وجہ سے فرزند حادث بھی قدیم ہوتو یہ دونوں صورتیں باطل تھریں۔ اب لیجئے جازاً

پر کسی غیر کے فرزندکومجاز اا بنا فرزنداور حتمتی بنالینا حیوانات کی صفت ہے۔ بالا تفاق خدا براہیا بھی ناجائز إن الله عن ذلك علواً كبيرا "ابفراع امرزا قادياني آب سطرت بمنزلداولا دخدا كے مجاز أموسكتے بيں۔اس كے علاوہ ہم كہتے بيں۔ايك چيزكوكسى دوسرى چيز سے تب ہی تشبیبہ دے سکتے ہیں جب کہ مشبہ بہموجودیااس کا وجود متصور ہوسکتا ہو۔ جیسے کہا جا تا ہے کہ زید جا ندکی ما نند ہے۔ پس چونکہ جا ندا یک موجود شے ہے۔ زید کو بمنز لہ جا ند کے شکل وصورت میں تھیں دیتایا مثلاً (زید کالاسد)زید کوشجاعت میں بمنزله شیر کے تشبید دیتا جوایک موجود جانور ہے۔ بہت درست اور جائز تشبیہ ہے۔لیکن اگر فرضا جا نداور شیر کوئی شئے نہ ہوتی تو آپ کس طرح ایک لاشئے کو فسی فرض کر کے زید کوتشیبہ دے سکتے ہیں اور فرضا اگر تشیبہ دیے بھی تو لوگ ایس نامعقول تشبیدے جس کا مشبہ بدلا شے ہے۔ کیا سمجھ سکتے۔ پس مرزا قادیانی بیتو ضرور آ پ بھی مانتے موں کے کہ خدا کا حقیقی اور صلیبی ولد کوئی بھی نہیں تو فر مایئے خدا کا ولد لا شیئے ہوایا نہ ہوا۔ اگر نہیں تو آپ يملي خدا كاحقيق ولد ثابت كردي اورلاشي بواتوا يكواس الهام من كدالنت منى بمنزلة او لا دی '' ( دافع البلاء ص۲ بخزائن ج۸اص ۲۲۷) خدا نے اپنے لاشتے ولد سے کیونکر تشبیہ دی۔ پھر فرماييج بدليل مذكور بيتشبيه غلط موئى ماند موئى اور بينطعي نعوذ بالتدخداسي موئى ياآب سے -اگرخدا ہے ہوئی تو عمد أموئی باسموا اور بیمجی فرماد بیجئے كه خدا پرعمد أيا بھو لے فلطى كاصا در موتا جائز ہے ياند، اوراگر بیفلطی خدا کی نبیس بلکہ آپ کی ہے تو چرفر مایے آپ نے تعلمی اپنے کوالہام نام کر کے کیوں خدا کی طرف نسبت دی اور جموٹا الزام خدا برکس واسطے لگایا۔ کیا نبوت کے بھی معنی ہیں اور آپ كى مهدويت كى يكى بدايت باورآپ كى مىيىت كا جوت غلط اور كف كذب ايسے خودسا خند الهام اورخوابول پرمنی ہے۔صاحبان باتمیر وبصیرت کی غیرت کب مقتضی ہے کہ قرآن وحدیث وبرا بین عقلیہ کوچھوڑ کرآپ کے علانیہ غلط الہاموں ہے آپ کی تقیدیق کرلیں۔ آپ باتمیز اہل اسلام سے قطعاس امید کو قطع فر مالیں۔اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں۔مرزا قادیانی خیریتشبیہ خواہ غلط مویا سیح۔ آپ انصاف سے فرماوی کہ خدا کے ولدلاھے ولدسے جب آپ کوتشبیہ مولی تو لوگوں کواب ایسی تشبیہ ہے آپ کی نسبت کیا سمجھ لینا جا ہے ۔ سمبی تو ہم اس تشبیہ کامنطوق بتا دیں۔ لیج ابتائے دیتے ہیں۔لیکن ہایں شرط کہ مصنفوں کی رائے سے آپ اس پڑھل کریں۔ پس سنئے کهاس تشبیه کاریز تیجه مواکدآپ لاشتے ہیں۔ بایں دلیل کہ جب خداجتم اورجسمانی لوازم سے سنزہ ہونے کی وجہ قطعاً ولدنہیں رکھتا تو خدا کا ولد لاشتے تھمرااور آپ اس الہام میں خدا کے بمز لدولا شئے کے ہیں۔ پس چونکہ مقید اور مقید برکا بالا تفاق ایک ہی تھم ہوا کرتا ہے قابیجیدیدلکا کہ خدانے لوگوں پرواضح کرنے کے واسطے اس الہام میں آپ کولا شے قرار دیا۔ یعنی مرزا قادیائی جیسا کہ خدا کا ولد کوئی شے نہیں۔ ای طرح آپ بھی کوئی شے نہیں تو بندہ خدا اس الہام سے آپ کی خاک نعنیات خابت ہوئی۔ جنب آپ نے ایسے عقیم دعوے کرنے شروع کردیئے تو لوگوں کے اعلان کے واسطے خدانے آپ کوئی شحیت مہدویت کا وعوئی نہ اسلے خدانے آپ کوئی شحیت مہدویت کا وعوئی نہ سے بھئے آپ کوئی شحیت مہدویت کا وعوئی نہ سے بھئے آپ کوئی شحیت مہدویت کا وعوئی نہ سے بھئے آپ کوئی شحیت مہدویت کا وعوثی نہ کہ آپ کوئی شحیت مہدویت کا میں اس فیصلہ ہوگیا کہ آپ کوئی شحیت ہونا منصفوں کے زود کی محتاب نہ المام اور اہام حسین قداہ روتی پر آپ جسے لاشے کا کہ میں اس فیصلہ ہوگیا و تند بدی '' کیوں مرزا قادیا تی اس فید رسوائی کے بعد بھی اگر تائب نہ ہوں تو سے انسوں ہے۔

برچه دانا کند کند تاوال لیک بعد از بزار رسوائی

"اللهم احفظتا والمؤمنين جميعاً من النفس الامارة بالسوء

والصّلالة بعد الهدى"

چراغ الدين ساكن جوں ومرزا قادياني كي ڇالا كي

د کیمو (داخ البلاء م ۱۹ بنزائن ج ۱۸م ۱۳۹) مرزاقا دیانی ایک عام اطلاع چراخ الدین کی نسبت کلیسته میں۔ جس کا خلاصہ پیہے کہ 'دفخص نمکور پہلے ہماری جماعت میں واقل ہوا۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ وہ خود مدگی رسالت ہے۔ لپڈاا پی جماعت کواطلاع دیتے ہیں کہ اس سے احتراز کریں۔''

مرزا قادیانی کی میجی چالا کی ہے کہ انہوں نے پہلے اس کے اشتہارات کے طبع ہوئے کی اجازت دے دی۔ازاں بعداس کی مخالفت کا اعلان کیا۔

من خوب ميجناسم بيران بإرسارا

واہ رے چالا کی! مسلمانو یا درہے کہ چراخ الدین کا پہلے مرید پھر مخالف مرزا قادیانی کے ہوجاتا میرے خیال میں تین صورتوں سے خالی نہیں یا بایں خیال کدائی رسالت کی بناء فاسد باندھنے کے داسطے مرزا قادیانی کی چالا کیوں کو ایک نظر دکھے لیوے۔ تاکہ دہ بھی ویلی ہی چالا کیوں سے حشرات الارض کواپنے جال میں پھنے الیوے۔ چنا بچہ وہ خودمز ا قادیانی کی طرح حرق رسالت ہو، اور یا پایس غرض کرنو رالدین اور عبدالکریم کی ماند بمفاو (بدوز وطع دیدہ ہوشند)

جھے بھی خلافت مرزا قادیائی سے حصر ل جائے گا۔ جب شعالا تخالف ہوگیا۔ پھر گذشتہ خلافت سے نبوت کے لیننے کے واسطے ہاتھ لمبا کیا، یا بایس خیال کرئی الحال چند مدت مرزا قادیائی کے خالف ہوکر پھراس سے شیر وشکر ہوکر صفاء عقول ہیں مرزا قادیائی کی نبوت کا اعلان دے کرآ پس میں نصف کی وضف لک کے بدوولوں صاحب ہم ہوجاویں۔ عزیزان من بھی قوباہی چال ہے۔ جس کی وجہ سے بچارے وام الناس اس کے جال ہیں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں مرزا قادیائی پھر آپ ذکور صفحہ ہیں ذری ہو جائے اجازت دی گئی کہ آپ ندگوں شید نا ہوگئی۔ جس نے بین را اور محض نیک تلفی سے ان کے چھپنے کے لئے اجازت دی گئی کوئی دیل شیافت کو اجازت دی گئی اس کوئی دیل شیافت کرتا ہے۔ ''وان المنظن لا یعنی عن المحق شید نا '' وہر کہ میں جسک ہو ہو ہو کہ کہ کہ ان کے ہم جگہ کہ بان کوئی سے جس کے جلاکوں الل قرآن آیات وصدیت کوچھوڑ کرآپ کے خلی اور وہمی خیالات کو قرار دیے جیں۔ بھلاکوں الل قرآن آیات وصدیت کوچھوڑ کرآپ کے خلی اور وہمی خیالات کو تراس کیا ہو ہوئی کہ کا اور وہمی خیالات کو تراس کے جا

 دموی کہ میں امام حسین سے افضل ہوں۔ ایسی دل آزار باتوں میں سے ہے۔ جن کوکوئی شریف مسلمان اپنے ذی عرف دعم کے تعلق میں بھی پندنیس کرسکا۔ چہ جائیکہ رسول التفاق کا لواسہ حسین جیسا پیاسم محق بالا محال کے بارے میں سے۔ جن کے ساتھ حسن محقیہ تا وارادت کو اپنا جمع محت بالا محال کے بارے میں سے۔ جن کے ساتھ حسن محقیہ تا ہو۔" جراحات السفان "بعنی جزوا محال محال محال محال محال کا محت ہوجایا کرتے ہیں۔ لیکن زبان کے زخوں کو التیام نیس ہوا کرتا۔
تیرونیزہ کے زخم اس محق ہوجایا کرتے ہیں۔ لیکن زبان کے زخموں کو التیام نیس ہوا کرتا۔

پر فرماد بیجئے مرزا قادیانی!امام حسین کی نسبت آپ کی زبانی جراحتوں نے ترجع یا کی یا یز مدے تیرونیزوں کے زخمول نے۔ناظرین اب سوچنے کے لائق بیہ بات ہے کہ مرزا قادیائی کا ید دعویٰ کس غرض سے ہے۔ آیا منجملہ ان کی گذشتہ نیک فلنوں کے بیمجی نیک فلنی اور حسن عقیدت اس کامحرک ہے جو ہر فرد اسلامی پر لازم ہے کہ خاندان رسالت کے ساتھ ولا رکھے یا وہ بغض وعداوت ہے۔ جواسلای تفریق کے وقت ہے مسلمانوں کا لچیٹ کل مسئلة قرار بایا۔ پہلی صورت میں تو مسلمانوں کی ہی طرح مرزا قادیانی کی بھی روش ہونی جا ہے کدرسول اللہ اور آتخضرے علاقے کی معصوم ومطبرابال بیت علیم السلام کی تعظیم وتو قیر میں کم ہے کم وہ آ داب کھوظ رکھے جوایے باپ دادا ے برتا ہے یا اینے بررگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔جس سے ہرد کھنے والامحسوں کر سکے كمرزا قادياني انبين واجب التعظيم يجحته بين جس كه بار يس سول التعليقة فرمات بين: ''لا يـؤمن عبـد حتى اكون احب اليه من نفسه وتكون عترتى احب اليه من عترته "يعنى كوكى بنده مؤمن نيس موتاب- جبتك كم جمهاب نفس ساور ميرى عرت كو ا يى عترت سے زياده دوست شركھ - "أذ ليس فليس فندونه خرط القتاد " دوسرى صورت دوطرح سےنمایاں ہوتی ہے۔ایک بدر کھلم کھلائسی کو برا کیےاور اظہار عداوت کرے۔ جیبا که بزید کے زمانہ میں عام طور پراہل ہیت رسالت کی نسبت کیا گیا۔لیکن مرزا قادیانی مجمداللہ مسلمانوں کے کمال اتفاق دیجیتی ہے تو پزید کی طرح علانیہ اظہار عدادت نہ کر سکا۔ باتی رہی دوسری صورت وہ بیکدوئی کے بیرابیش اپنی عداوت ظاہر کرے اور دل کا بخار نکالے جو خاص طریقه منافقوں کا ہے۔

پس مرزا قادیانی کا دعوی اس آخری سانچ میں ڈھالا گیاہے۔ گر جوش عداوت نے پردہ فاش کر دیا ہے۔ جس سے ہرکس و ناکس پران کی عداوت حسین علیدالسلام سے ظاہر ہوگی۔ ورنہ یاغیرے مسلمان ایسی جرائے ہرگز نہیں کرسکا۔ مرزا قادیانی میں نہایت خیرخواہی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدہ کی اصلاح فرمائیں۔ ایبانہ ہوقیامت کے روز ایک لاکھ چہیں ہزار
نبیوں کے سامنے آپ کوشرمندہ ہوتا پڑے۔ اگر آپ کی خیال سے اس دنیا داری کوئیں چھوڈ سکتے
تو ایسے امور کی نبیت ضدنہ سیجئے۔ جس سے خاندان رسالت کی تو ہین ہو۔ بندہ خدا! دین اور چیز
ہے۔ شرافت خاندانی اور چیز۔ اگر آپ نے دین بدل لیا تو اس کا بیلا زمذہیں کہ امام سین پر بھی
آپ افضل ہوں۔ ورنہ کوئی دلیل ایسی قائم کریں جس سے خاص دعام پر آپ کا صدق معلوم ہو
جائے۔ بغیر اس کے تو مخالف موالف سب یمی کہیں سے صرف مسلمانوں کی عداوت اور دل
آزاری بلکہ اٹل بیت رسول مالے کے کی عداوت ورشنی نے آپ کے دل میں جوش مارا ہے۔ جو آپ
کی قلم وزبان مبارک سے فیک رہی ہے۔ زیادہ عرض نہیں کرسکتا۔ "والعاقل تکفیه الاشدارة"

اب میں آ خریس آپ کودوستاندرائ دیتا ہوں کہ آپ اپی تقنیفات میں اس تم کے سلسلہ تحریر کو قطعا قطع فرمائیے اور دوسراسلسلہ شروع کیجئے۔ جس میں بزرگان دین سے چھے ملاقہ نہ ہو۔ اپنی ہٹ دھری اور ضد پراصرار کرتا کوئی جو ہرانسانیت نہیں ہے۔ جھے امید واتی تھی کہ آپ مجر دمیری تحریر کا تریاف کے ''اپنی رائے سے رجوع فرما کر جھے منون فرما ویں کے اور اپنی حق پندی کا کائی جوت دیں گے۔ لیکن آپ کے غصہ اور اندروئی حسد نے بنا ہوا کام بگاڑ دیا۔ خرآپ بازنہ آئے اور اس سے زیادہ تھے الل بیت رسالت کیجئے۔ میں ہے ہوں گا۔ کیس ذلک باول قارو قدرت فی الاسلام''

خاتمة الكتاب

گر خدا خوابد که پردهٔ کس درد ملیش اندر طعنہ نیکاں برد

ہائے خضب اور ستم ! کیاای کانا م اسلام ہے کہ ایسا حملہ پنجبر کے نواسے زمین کر بلا کے پیا سے مظلوم امام حسین پرکیا جاوے نہیں ہر گزنہیں ! میگر دن کشی ہے۔مقدس اسلام کی تعلیم نہیں۔

افناد کی برآورد از خاک دانه را

گردن کسی بخاک نثاند نثانه را

مرزا قادیانی! مجھے کسی طرح یہ منظور نہیں کہ آپ سے ربحش بے لطفی کی نوبت پہنچ۔ آپ پہلے ہی مرحلہ میں بھگوڑے ہوگئے۔ابھی تو میدان مناظرہ میں صرف قدم ہی رکھا ہے۔اگر آپ دمناظره سے ایک بی گھراہ بونے کی توخدا حافظ بالاخر خاموث ہوجاؤں گا۔ لیکن خدا سے عرض کردوں گا۔" رب انسی دعوت قومی لیلا و نهاراً فلم یزدهم دعائی الافرار" آخریس ہم صرف علاء اسلام سے بمال ادب بیر کہنا چاہیے ہیں کہ" جزاکم الله تعالی خیراً البحزاء المحسنین" واقعاً آپ حضرات نے پاک اسلام کی حفاظت اور مرزا قادیائی کے لئویات کے جواب دیے ہیں جان وبال وعلم کے بذل کرنے سے کوئی وقید فروگذاشت ہیں۔
کیا۔ خداوند عالم اس کے بالعوض آپ کو فیقات نیر عطافر ہائے۔

عزیزان من! اگر مرزا قادیانی طالب حق ہوں تو ان کے لئے بس ای قدر مضمون حق سلیمی کے واسطے دلیل کافی اور بر ہاں شافی ہے جو صاحب غیرت بامعرفت وبصیرت دیدہ حق ہیں اور قلب صالح الیقین سے ان حینی تقابل کو انہاء سلف سے ملاحظہ فر مالے گا۔ زنگ جبہات اہل شقاق تعلی قلب مظلم اس کے سے پاک وصاف ہو جائے گا اور گرد کر دورت کفر والحاد بالکل دہل جائے گا گار کر کر کر درت کفر والحاد بالکل دہل جائے گا کا کر مرز اقادیانی اوران میں جو ارپوں کے قلوب چونکہ اہل شقاق کی طرح مختق منجانب اللہ اور ظلمت وقسادت فطری سے سیاہ ہیں۔ الہذا ان سے اثر اس کا مفقو داور وہی کشافت و تیرگی مشہور و رفتول قائل

حق عیاں چوں مہر رخشاں آمدہ لیک اندر شہر کوراں آمدہ

پس سنئے کہ اس معصوم اور پاک اسلام کو جو آپ کے آغوش میں صن اتفاق تربیت پارہا ہے۔ نفاق اور تعصب کی آگ سے محفوظ رکھنا آپ کا پہلا فرض ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے پر بادان کی گرم جوثی اور آپ حضرات کی ذرا کم تو جنی سے خدانخو استرز ماندکی ناموافق ہوا لگ گئی تو اس کا پھولنا پھلنا بخت و شوار بلکہ اتن ہستی بھی ندر ہے گی۔ اس وقت آپ حضرات اپنی عرف ریز ہوں کا ثمرہ یانے کی بجائے خفلت شعار شہور ہوں گے۔

"وما علينا الاالبلاغ فاعتبروا يا اولى الابصار واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة على محمد واله الطاهرين ابدالابدين ودهرا الدهرين وختمت في الثاني من ربيع الثاني ٢٣٤٤ من الهجرة المنورة في مبارك حويلي لاهور حرره فارم الشريعة المطهرة سيد على حائري لاهوري"



#### وسنواللوالرفان الكحيتية

الحمد لله العلى العظيم والصلوة على رسوله الكريم واله مع التسليم ذوى الفضئل والخلق العميم ولا عدائهم الجحيم والحرمان عن النعيم • اما بعد!

''قوله تعالیٰ وله اسلم من فی السموت والارض طوعاً وکرها والیه یسر جسعون (البسقره:۸۳)'' (یخی چوکی بھی آسانوں پی اورز پین پی ہے وہ ہارغیت یا باکراہت ای کے طبح ہوں گے اورای کے حضور پی پلٹ کرجا کیں گے۔ کھ

تغیرعیاتی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بدآیت قائم آل محمد علیہ السلام (حضرت مهدی) کے بارے میں نازل ہوئی اورا یک روایت میں بدہ کرآ تحضرت اللہ الله مت کوتلا دت فرما کے بدارشاوفر مایا کہ جب قائم آل محمد (حضرت مهدی) کاظہور ہوگا۔ تو زمین کا کوئی ایسا حصد باتی ندر ہےگا۔ جس میں شہادت 'لا الله الا الله محمد رسول الله '' کیمنا دی نہ یکاردی جائے گی۔

اسم وكنيت ولقب

ان کا نام بھی پینیراسلام کے نام پر ہوگا اور ان کی کنیت بھی آتخضر تعلیق کی کنیت ہوگی۔ جیسا کہ صدیث پینی آتخضر تعلیق کی کنیت ہوگی۔ جیسا کہ صدیث بین آیا ہے۔'' لولے بینی مدن الدنیا الآیوم لطول الله ذالك الدیوم الی ان یبعث فیه رجل من اهل بیتی یواطعی اسمه اسمی واسم ابیه یملاء الارض قسطاً وعد لا کما ملئت ظلماً وجورًا (ابوداؤدج من ۱۳۱)''یعنی یملاء الارض قسطاً وعد لا کما ملئت ظلماً وجورًا (ابوداؤدج من ۱۳۱)'' یعنی کی میرے اللہ بیت میں سے اس محض کو معوث کرے گاجس کا نام کو ضدا لمبا کردے گا۔ یہاں تک کمیرے اللہ بیت میں سے اس محض کو معوث کرے گاجس کا نام میرانام موگا اور جس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی۔ رہا لقایات مودہ بحثرت ہیں .....

امام مبدى سى كنسل ي وگا

اس پرتمام الل اسلام كا اتفاق بكدام مهدى عليه السلام عربي النسل ب نه بجمى النسل مبدى عليه السلام عربي النسل ب نه بجمى النسل السمال مهدى عليه الرضوان نسل حسين سي بدا مر غايت شبرت كى وجه ساس النسل قدر عيال بيان نهيس مكر باوجوداس كمرزا قادياني نهض ساده لوح سنيول كو در عيال بيان مبير و فريب حيله سي دام تزوير عيل مجانس لياب و ويدكرامام مهدى الل

ليخ احضرت اس كم تعلق بحى من ليخ كه خودسلمان فارئ سيروايت بكرايد روز حسين في بنيس الله كاران بر بين بوخ بوئ تق كر بخير الله اس كو جوم رب تقاور فرات تقد المن حسين هم سيرابن سير بوقم امام براورامام بوقم جمت ابن جمت براور جمت اور باب بونو جمت المن جمت براور جمت اور باب بونو جمت المن فوال امام مهدى موجود عليه الملام به من فوال المام مهدى موجود عليه الملام به في المن في الله فالك اليوم حتى يبعث رجلاً من ولدى اسمه اسمى فقام سلمان فقال بيا رسول الله من اي ولدك هو قال من ولدى هذا وضرب بيده على المحسين اخرجه ابونعيم في عواليه ارجع المطالب ص ٤٤٤ اليني في برائي في مواليه ارجع المطالب ص ٤٤٤ اليني في برائي قرمايا كرائم و من الكرائم و الماك الروع الموالية ا

اب فرمائی جناب؟ مرزا قادیانی کوسلمان کی نسل منے سے کیونکرمہدویت بل گئ؟ اگرمہدی سلمان کی نسل سے ہوتا تو سلمان ہی ہے سوال پر پیفیر پیلین نے مہدی کو کیول نسل حسین سے بتلایا؟ مگر بے خبر مرزا قادیانی کو کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس کے دعوے کرنے سے پہلے ہی خودسلمان فاری سے اس کے دعوے کی تکذیب کراد کھی ہے .....

علامات ظبورامام مهدى موعود

کتب حدیث (شیعه) میں امام مهدی موجودعلیه السلام کے طبور سے پہلے تقریباً چارمو خاص علامتوں کا ظهور ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ زبروست آسانی علامتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ: "ایتان تکونان قبل قبل القائم کسوف الشمس فی الاوّل من شهر رمضان وخسوف القمر فی اخرہ "اور یہ جملہ بھی صریتوں میں موجود ہے۔"لمهدینا ایتین لم تکونا منذ خلق الله السموت والارض "بحنی دوآیتی اورعامتیں یہ بی ظہورمهدی علیہ السلام سے پہلے طاہر ہوجا کیں گی۔ ایک سورج کہن جواوّل رمضان میں واقع ہوگا دوسراجا تدکین جوآخر ماہ رمضان میں ہوگا۔ اس روایت میں بیعظیم الشان دونوں نشان ایک ہی ماہ رمضان میں ہوئے آخر ماہ رمضان میں ہوئے کی پیشین کوئی گئی ہے۔ گر دوخصوصیتوں کے ساتھ ایک یہ کظہورامام سے قبل یہ دونوں فاہر ہوں گے۔ دوسری بید کہ خلاف قانون مشرہ فاہر ہوں گے۔ یعنی ایک ہی ماہ رمضان کے اوّل و آخر میں دونوں فلا ہر ہوں گے۔ اوراس میں علامت اور آیت قرار پانے کی خصوصیت ہی ہے کہ بید خسوفین خلاف قاعدہ مشمرہ واقع ہوں گے۔ کیونکہ حدیث میں تو ضع کی تی ہے کہ خداتے جب سے کسوفین خیس ہوئے۔

اب سننے کہ مرز اقادیانی کے زمانے ش بھی ایک مرتبہ ماہ رمضان میں سورج اور چاند کوگر بن ہوا تھا۔ گئے ہاتھ مرز اقادیانی نے اس کوا چی مہدویت کا نشان قرار دے کر حوام کو دھوکا دیا کہ دیکھومیری صدافت پر چاند اور سورج نے گوائی دی ہے اور روایت کسوفین کی پیشین گوئی میرے حق میں بوری ہوگئی۔ پس بچرکیا تھا یا نچی کھی میں۔

سنئے ! مرزا قادیانی کی اس غلطی کا منشاء بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ۱۳۰۸ھ میں مہدویت کا دعویٰ کیا اور ۱۳۱۲ھ میں کسوفین ایک ماہ رمضان میں واقع ہوئے مگر دو دجوں سے ہم اس واقعہ کسوفین کونشان تسلیم نیس کر سکتے ۔ ایک دجہ بیسے کہ حدیث فہ کور میں قبل قیام القائم کا جملہ موجود ہے اور یہ کسوفین مرزا کے دعویٰ مہدویت کے چار برس بعد واقع ہوا ہے۔ اس لئے مخالف حدیث ہونے کے سبب کسی طرح یہ نشان نہیں قرار یا سکا۔

دوسری وجہ اس کے نشان قرار نہ پانے کی ہیہے کہ صدیث کی پیشین گوئی کے مطابق مرزا قادیانی کے زمانے کا کسوفین ماہ رمضان کے اڈل وآخریش واقع نہیں ہوا ہے اور یوں تو ماہ رمضان میں حسب قانون مقررہ ہمیشہ ہے کسوفین ہوتے چلے آئے ہیں۔ پھرخلاف صدیث ہیہ کسوفین کس طرح نشان مہدوہے قراریا سکتاہے۔

و کیموا پینتالیس برس کے کہنوں کی فہرست جو کتاب حدائق النجوم فاری بیل مرقوم ہے اور رسالہ شہادت آسانی، مطبوعہ رجانیہ موقیر میں بھی ان پینتالیس کہنوں کی فہرست بالتزام ومطابق سنین بجری دی گئی ہے۔ جس کومشر کیتھ کی کتاب ''بیوز آف دی گلویس'' سے نقل کیا گیا ہے۔ جس میں کسوف وخسوف کی جدول ص ۲۲ سے ۲۵ سے ۲۷ سک انکا کی ہے اور کلیے قواعد بیان کئے جیں۔ جن کی روسے ابتدائی سنہ جری سے ۱۳۱۲ھ تک جن سالوں میں اس التزام سے بیا نہ وسورج گہن ماہ رمضان میں واقع ہوئے جیں۔ ان کی تعداد ۲۰ ہوتی ہے اور سے اکا ذب مدعیان میں ووج جیں۔ ان کی تعداد ۲۰ ہوتی ہے اور سے اکا ذب مدعیان میں دوسے جی جس۔ جس

ترتيب عااساه شبوا ال اعتبار عمرذا قاديانى في فدور ما كى تعداد ش ايكااضافه كر ديا يه "لا حول ولا قوة الا بالله "مرى مهدويت اور مفير جموث نعوذ بالله من النفس الا مارة بالسرق والضلالة بعد الهدئ"

جمله الل اسلام كے لئے بير بات يا در كھنے كے قائل ہے كه:

يبلاكسوفين

الا ۱۲۹ وقت تک مطابق ۱۸۵۱ء ہندوستان میں ہوا۔ اس کے دیکھنے والے اس وقت تک موجود ہوں گے۔ ان گہنوں کی تاریخ ساو ۲۸۸ مرمضان ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کی عمر گیارہ یا بارہ برس کی ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے (کتاب البریس ۱۳۹۱، تزائن جسام ۱۸۲۷ وائیہ) میں اپنی بیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء تائی ہے۔ اس حساب سے یہ سوفین رمضان ان کے دعوے کرتے سے بہت پہلے ہیں۔
بہت پہلے ہیں۔
دوسر اکسوفین

ااسااھ کے ماہ رمضان میں ہوا۔ جو ۱۸ م کے مطابق ہے۔ بیام یکہ میں ہوا۔ جس وقت مسٹرڈ وئی مدی میں میں موجود تھا۔ ہندوستان میں و یکھائی نہیں گیا۔ جنتر ہوں میں اس کسوفین کی تاریخ ۱۲ ہے، ۱۳ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی ہندوستان میں ہوکراس کی تاریخ ۱۳ ہتا تے جی اور حقیقت الوی میں کہ ۱۹ ہو کہ ان تاریخ ۱۲ ہیں اور حقیقت الوی میں کہ ابنا نشان بتایا ہے اور حقی حوالہ و سے دوقت میں ایسے گہن دومر تبدہوں گے۔ حوالہ و سے دیا ہے کہ مردی ہوں ہے۔ حالانکہ کی حدیث میں میشمون دارو نہیں ہوا ہے ادر مزہ بیہ ہے کہ مدی ہندوستان ہے اور نشان امریکہ میں طاہر ہور ہاہے۔ جہال کے باشندوں کواس کے دجود کاعلم تک نہیں ہے۔ تنہیں ہے۔ تنہیں اسے تنہیں ہے۔ تنہیں اسے تنہیں ہے۔ تنہیں اسے تنہیں ہواہے تنہیں ہے۔ تنہیں اسے تنہیں اسے تنہیں ہواہے تنہیں اسے تنہیں ہواہے تنہیں ہواہے تنہیں ہواہے تنہیں ہواہے۔ تنہیں اسے تنہیں اسے تنہیں ہواہے تنہیں ہواہے تنہیں اسے تنہیں اسے تنہیں اسے تنہیں کے تنہیں کے تنہیں اسے تنہیں کے تنہیں ہواہے۔ تنہیں اسے تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کے تنہیں کے تنہیں کے تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کی تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کی تنہیں کے تنہیں کی تنہیں

اسال کے باہ رمضان کی ۱۳۱۳ مطابق ۲۷ رماری ۱۸۹۵ موجود کی کو فین ہے۔
جے مرزا قادیاتی نے اسپنے کے آسانی نشان مشہور کیا اور دار قطنی کی روایت کا مصداق قرار دیا۔
حالاتکہ جالیس برس کے مجنول میں یہ تیسرا کسوفین ہے۔ جو ماہ رمضان میں قواعد مقررہ نجوم کے
مطابق واقع ہوا۔ پھر یہنشان اور آیت کی کر قرار پاسکتا ہے؟ جب کہ صدیث میں یہ ارشاد موجود
ہے کہ 'الم تکونا منذ خلق الله السموت والارض ''یہ جملہ صدیث کے شروع میں بھی
ہے اور آخر میں بھی۔ 'لم تکونا کی فیر ششنیدان ماسورج آئین اور جا ند گہن دونوں کی طرف

پھرتی ہے۔کوئی دوسرامرجع اس خمیر کانیس ہوسکتا۔اس لئے اس جملہ کے بھی معنی ہیں کہ جب سے خدا تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔اس دفت تک بعنی مہدی موعود بالحق کے وقت تک ایسا سوفین بھی نہ ہوا ہوگا اوراس سے پیشتر کس دفت اس خارق عاوت سوفین کی نظیر نہیں ل سکتی۔

اور مرزا قادیانی کے زمانہ کے کسوفین واقعہ ۱۳۱۲ھ کی نظیر تو ایک نہیں وو مرتبہ اس چھیالیس برس کے دوران میں ملتی ہے۔ ایک ۱۳۱۱ھ دوسری ۱۲۹ ھا تھ کم معلوم ہوا کہ 'لم تکو خا منذ النے '' کی شرط اس میں قابت نہیں ہے۔ اس لئے یہ سوفین آیت اور نشان نہیں قرار پاسکتا اور یہ میں مہدویت کا ذب ہے۔

اس تحقیق پرہم کہتے ہیں کہ مرزائیوں میں اگر کوئی وانشند ہے تواس کواب لاز ما یہ مانتا پڑے گا کہ ۱۳۱۲ھ کا کسوفین ماہ رمضان مرزا قادیانی یا کسی دوسرے مدعی مبدویت کی صدافت کا نشان ٹبیں ہوسکتا۔ اگروہ حدیث ان کے نزدیک مجھے ہے تو مرزا قادیائی نے اس کے معنی غلط سمجھے ہیں۔ حدیث میں جس کسوفین کومہدی کا نشان بتایا گیا ہے وہ ایسا ہوتا چاہئے جواس سے پہلے بھی نہوا ہوا وراجماع کسوفین جوآ وم سے لے کراس وقت تک پینکٹووں مرتبہ ہولیا وہ کسی کی صدافت یا کذب کا نشان کیونکر ہوسکتا ہے؟

#### مهدى كاذب كي عقائد فاسده

اب ذیل میں ہم مرزا قادیانی کا ذب مدعی مہدویت کے بعض عقائد جوقر آن وحدیث اور جمہوراہل اسلام کے بالکل مخالف ہیں اس کی مصنفات مشہورہ سے درج کرتے ہیں۔تا کے تمام اہل اسلام وایمان واقف ہوجا ئیں کہ ایسا ھنص نہ صرف وعویٰ مہدویت ہی ہیں کا ذب ہے۔ بلکہ وہ مخرب اسلام اورمخالف دین میمین بھی ہے۔

اِدِّلَ ..... مرزَا قادِیانی کا خدا (عاتی) بے اور لغت میں عاتی، ہاتھی وانت یا مورکو کہتے ہیں۔ (پراہین احمد بیص ۴۵۹ ،خزائن جاص ۲۲۳) میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے:'' ہمارا خدا عاتی ہے۔اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔''انتی بلفظہ!

ووم ...... مرز افرشتوں کا قائل نہیں اور حواوث عالم کوسیارات کی تا ثیر مانتا ہے۔لقولہ'' ملائکہ وہ روحانیات ہیں کہ ان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوں فلکیہ یا دساتیروید کے موافق ارواح کواکب ان کونا مزدکریں۔ یا نہاہت طریق سے ملائکہ اللہ کا ان کولقب ویں۔ورحقیقت پی ملائکہ ارواح کواکب اور سیارات کے لئے جان کا تھم رکھتے ہیں اور عالم میں جو پچھ ہور ہاہے آئیں سیاروں کے قوالب اورار واح کی تا ثیرات سے ہور ہاہے۔'

(توضیح المرام ۲۳ ۳۰ ۴۰۰ فزائن جسم ۲۷ تا۷)

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبیوں نے جھوٹ بولا۔'' ایک بادشاہ کے وقت حارسونمی نے اس کے فتح کے بارہ میں پیش کوئی کی۔اس میں وہ جھوٹے نگلے اور بادشاہ کوفکست آئی۔ بلکہ وہ اس (ازالداد بام ص ۲۲۹ فرزائن جسم ۱۳۹۸) ميدان من ماراكيا-"

چہارم ..... مرزا قادیانی کے خیال میں حضرت سلیمان و جناب مسے علیما السلام کے معجزات محض

عقلی، بے سوداز قتم شعبدہ بازی اور لوگوں کوفریفتہ کرنے والے تتے۔'' بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ برحضرت مسيح عليه السلام كامعجزه ( برند ، بناكران من چمونك ماركرا ژانا ) حضرت سليمان عليه السلام كے معجزہ كى طرح عقلى تفار تاريخ سے ثابت ہے كہ ان دنوں ميں ایسے امور كى طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جوشعبہ ہازی کافتم میں سےاور درامسل بےسود اور عوام کوفریفتہ

(ازالهاوبام ٢٥٠، فزائن جسام ٢٥٠ ماشيه)

پنجم ...... مرزا قادیانی کے عقیدہ میں پنجبراسلام علیه وآله السلام کی بھی وحی غلط لکلی۔'' حضرت رسول خدا الله کی اور وی غلط کلیس تھیں۔'' (ازالهاوبام ص ۲۸۸، ۱۸۹، خزائن روسهم ایسهخص)

"اس لئے نهم که سکتے ہیں که آنخضرت ملک پر ابن مریم اور د جال کی حقیقت کا ملہ بوجہ ندموجود ہونے کی نموند کے موہمومکشف ندہوئی ہواور نددجال کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ ما جوج ماجوج کے عمل تک وحی الٰہی نے اطلاع دی ہوا در نہ دلبۃ الارض کی ماہیت کمائی ظاہر

(ازالهاوبام ١٩١٠ فترائن جسم ٢٧١)

فرمائی گئی ہو۔'' خشم...... مرزا قادیانی کے نزد یک میچ علیه السلام بوسف نجار کا میٹا ہے۔'' حضرت میچ ابن مریم این باب بوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔"

(ازالهاو بام م ۳۰۳، فزائن ج ۳ م ۲۵۴)

مفتم ..... مرزا قادیانی پغیراسلام علیه وآله السلام کے معراج سے منکر ہے۔ "سیرمعراج اس جسم كثيف كيساته خبين تفار بلكه وه اعلى ورجه كاكشف تفار" (ازاله اوبام س ٢٥، فزائن ج عن ١٢١) ہھتے ...... مرزا قادیانی کے خیال میں قرآن میں گالیاں دی گئی ہیں۔'' قرآن شریف جس بلند آ داز ہے بخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہاہے۔ ایک عایت درجہ کا غمی اور سخت درجہ کا ناوان بھی اس سے بے خرنہیں رہ سکتا۔مثلاً زمانہ حال کے مہذبین کے مزد یک کسی پرلعنت بھیجنا ایک

سخت كالى ب ليكن قرآن شريف كفاركوسناسنا كران برلعنت بعيجاب-"

(ازاله او بام ۲۶،۲۵ بزائن جسم ۱۱۵ هاشيه)

''اس نے (قر آن شریف نے)ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے بخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعال کئے ہیں۔''

(ازالهاد بام ص عام فرائن جسهم ١١ ماشيه)

تہم ...... مرزا قادیانی کے اعتقادیس نبوت خم نہیں ہوئی۔''اگر عذر ہوکہ باب نبوت مسدود ہوا۔ وہ جوانہیاء پر نازل ہوتی ہے۔ اس پر مہرلگ چکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ندمن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہرائک طورے وہی پر مہر لگائی گئی ہے۔ بلکہ برز وی طور پر وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ دروازہ کھلاہے۔'' ( توجیح الرام میں ۱۸ بخز اس میس ۲۰) دہم ..... مرزا قادیانی بادجود خود مدعی مہدویت ہونے کے امام مہدی کے آنے کا قائل نہیں ہے۔'' اس مہدی کے آنے کا قائل نہیں ہے۔''

(ازالداوبام ص عدم ، فزائن جسم ٣٨٠)

''امام مہدی کا آنابالک سی نیس ہے۔'' (ازالدادہام ۱۵۸۰ فرزائن جسس ۱۳۷۸) یاز دہم .....مرزا قادیانی پادر یوں کو دجال مانتا ہے۔'' پایئٹوت کو کافی کیا ہے کہ سی دجال جس کے آنے کی انظار تھی بیمی پادریوں کا گروہ ہے۔جونڈی کی طرح دنیا میں پیل گیا ہے۔''

(ازاله او بام ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، خزائن جهن ۴۷۱، ۱۳۹۱، انجام آنتم م سیم بخزائن جاام سیم) دواز دہم ..... مرزا قادیانی خرد جال ریل کو مجھتا ہے۔''دوگدها د جال کا اپنائی بنایا ہوا ہوگا۔ پھراگر ووریل نہیں تواور کیا۔''

سیز دہم .....مرزا قادیانی کے نزد یک باجوج ماجوج انگریز اورروس ہیں۔''یاجوج وماجوج سے دو قومیں انگریز وروس مراد ہیں اور پھٹیس۔'' (ازالدادہام ۲۰۰۵، فزائن جسم ۳۲۹)

چهار دہم .....مرزا قادیانی علاء کو دلبۃ الارض مانتا ہے۔'' دلبۃ الارض وہ علاء اور واصطلین ہیں جو آسانی قوت اپنے اندرنہیں رکھتے۔ آخری زیانہ میں ان کی کثرت ہوگ۔''

(ازالهاد بام ص ١٥، فزائن جهم ٣٧٣)

پانزدہم .....مرزا قادیانی دخان کا بھی مکر ہے۔''دخان سے مراد قططیم دشدید ہے۔'' (ازالہ وہام ۵۳۳، فزائن جسم ۳۷۵) شانزدہم .....مرزا قادیانی مغرب سے آفاب لگنے کا بھی مکر ہے۔ "مغرب کی طرف سے آفاب کا چھی مکر ہے۔ "مغرب کی طرف سے آفاب کا چھٹا میں گے اوران کو اسلام سے منور کئے جائیں گے اوران کو اسلام سے مصد کے گا۔" (ازالداد ہام ۱۵۵، فرائن جسم سے سے مصد کے گا۔"

مغد ہم ..... مرزا قادیانی کوعذاب قبر سے بھی الکار ہے۔' دکسی قبر پس سانپ اور پچھود کھا کہ'' (ازالہ اوہام میں ۳۱۵ برزائن ج سم ۳۱۷)

> یجدہم..... مرزا قادیانی تانخ کوبھی سختح مانتا ہے ۔ ہفصد وہفتاد قالب دیدہ ام بارہا چوں سبزہ ہاروئیدہ ام

(ست بجن ص۸۸ فزائن ج ۱۰ م۸۰ (۲۰۸)

''بیشدانسان کے بدن میں سلسلہ تعلیل جاری ہے۔ یہاں تک کہ تحقیقات قدیمہ وجدیدہ سے ثابت ہے کہ چند سال میں پہا جسم تعلیل پاکر معدوم ہوجاتا ہے اور دوسرابدن بدل کر ایتخلل ہوجاتا ہے۔''

ما تحلل ہوجا تا ہے۔'' غرض مرزا قادیانی کے ایسے ہفوات اس قدر بیں کداگر اس کی کتابوں سے سب کو جمع کیا جائے تو کئی مجلد بھی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتے ۔ بطور نمونہ یہ چند عقیدے اس کے میں نے اس جگہ کلھ دیئے بیں۔ تا کہ اہل اسلام ایسے عزبان دین کے دھوکوں سے بچیں۔ کیونکہ اس مہدی کذاب نے تو بین خدا ، تو بین انبیاء، تو بین اسلام ، تو بین علاء اسلام میں کوئی دقیۃ فروگذاشت نہیں

کیاہ۔ یہاں تک کرانہوں نے امام حسین علیدالسلام کی تو بین کرتے ہوئے اکھا ہے۔ صدحسین است دیگر بیانم

( زول المسح ص ٩٩ فرزائن ج١٨ص ٢٧٤)

اور حفرت عیسلی علیدالسلام کے متعلق کلھائے۔ عیسلی کما ست ، تابہ نبد پابہ منبرم

(ازالدادم م ۱۵۸ فرائن جسم ۱۸۰)

اور انہوں نے ضمیر الهامی میں پہلے تو مولوی صاحبان کو اس طرح سخت گالیاں دی جیں۔ شلا یہودی، بدذات، مردارخوار، گندی روح، بایمان، اندھے، کے وغیرہ وغیرہ! بعداس کے حصرت عیلی علید السلام پر سخت زبان ورازی کی ہے۔ جس سے ہر سے مسلمان کے س کر رد تکشے کو سے ہوجاتے ہیں۔اس سے زیادہ ایک اولوالعزم تغیر کی کیا تو بین ہوسکتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ: '' (معاذ اللہ ) ایک زنا کارکنجری نے آپ (مسیح علیہ السلام ) کے سر پر نا پاک ادر حرام کی کمائی کا عطر طلا اور اس کو بغل میں لیا۔' وغیرہ وغیرہ! (ضیر انجام آتھم ص ، نزائن ج ااص ۱۹۱)' لا حسول و لا قوۃ الا باللہ ''ایسا محض تو اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے اہل اسلام کا امام مبدی کیونکر بن سکتا ہے۔ کیونکہ بیتمام فیکورہ عقائد مرز اقادیانی کے بالا تفاق مخالف اسلام ہیں۔

اب ناظرین کواس مخفر دمنید معنمون ہے کم از کم مرزائی حقیقت روثن ہو جائے گی کہ اس مرقی کا ذہ نے احکام البی اور فرامین رسالت پنائی کی تخریب میں کس قد رکوشش بلیغ کر کے ونیا جمع کی ہے اور نفس امارہ کی پیروی میں کیا پچھ مرزا قاویا نی نے نہیں کیا۔ گر حشرات الارض بیں۔ جوابیسے خض کو بھی صادق بچھ کر کیا پچھٹیں مائے۔

کرتے کہ مرزا قادیانی مجدوبوئے ،مبدی ہوئے ، سے ہوئے ، نی ہوئے ،رسول ہوئے ، ابن اللہ بعد ، فرض کیا سے کیا نفع پہنچا ؟ سو بنے ، فرض کیا سے کیا نفع پہنچا ؟ سو بیال کی بھی ترتی نہ ہوئی۔ بلکہ ان کونہ مانے والے چالیس کروڑ مسلمان بھی ان کے نزد یک کافر بھو گئے۔ ایسے روثن حالات کے ہوئے ہوئے بھی تجب ہے کہ ان کی جماعت جو معدووے چند نفوس ہیں۔ ان باتوں کوئیس سجھتے اور ضدوجٹ پراڑے ہوئے ہیں کہ ایمان جائے ، محر بات نہ جانے پائے۔ "لاحول ولا قوة الا بالله ، نعوذ بالله من النفس الامارة بالسق والضلالة بعد المهدی "



#### بسوالله الزفز التعيم

الحمد لله على عميم الانه وجزيل نعمانه وله الشكر ملاً ارضه ومماثه وافضل صلواته وتسليماته على افضل انبيائه واشرف سفرائه محمد الهادى الى سبيل الرشد وسوائه واما بعد!

ائل اسلام کوعمو ما اور ایل ایمان کوخصوصاً معلوم ہونا چاہئے کہ مرزا قادیا تی اور اس کی جماعت کے پاس مایئہ نازصرف ایک مسئلہ وفات سے علیہ السلام ہے۔ جس پرمحودی اور پیغا می دونوں پارٹیاں نازاں ہیں کہ مسلمانوں کے جملہ فرقے نہ مسئلہ وفات سے جس ہمارے دائل کی تر دید کر سکتے ہیں اور نہ حیات سے علیہ السلام کو فابت کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کے متعلق اطراف وجوانب سے میرے پاس بکرت خطوط موصول ہورہ ہیں کہ مسئلہ حیات و ممات سے پر بدلائل و براہین جس اس کم متعلق قرآ فی فیصلہ جو پچھ ہمی ہوں کھودوں۔ و براہین جس اس مرزائوں نے جس قدر و پیریم کیاں پیدا کر کھی ہیں، زائل ہوں اور مسلمان ان کے ان جھکنڈوں سے نے سکیں۔

اس لئے کثرت مشاغل شرعیہ اور عدیم الغرصتی کے باوجود میں اس مختصر رسالہ میں پہلے تاریخی واقعہ حیات مسیح علیہ السلام کے متعلق لکھ کر ذیل میں از الداعتر اضات کروں گا۔

تواریخ معتره میں اسانید معتدہ سے مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام کے زمانہ میں آیک ظالم بادشاہ تھا۔ جناب عیسیٰ علید السلام خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ اس کو دین حق کی دعوت دیں اور صراط منتقیم بتا کیں۔وہ ططبانوس یا دا کو بین لوازم کے نام سے مشہور تھا۔

ینابرای جناب عیلی علیہ السلام نے اس کے پاس میں فاہر کیا کہ میں پیفیر ہوں اور کتاب الجکل ہدایت فلق کے لئے خدا کی طرف سے لئے کر آیا ہوں۔ جس میں اس زمانہ کے مصالح کے موافق احکام اوراوامر ونوائی سب موجود ہیں اور میں مامور کیا گیا ہوں کہ خدا کے احکام تم سب کہ پنچا کا ۔ اس لئے تم کو چاہتے کہ میرے دین کی متابعت کرواور اس کی پیروی میں خدا کی ستھیں میں منہک ہوجا کے۔

ظالم بادشاه نے نصرف دین عیلی علیا اسلام سے بی اٹکار کیا۔ بلکہ انجناب کی تکلیف

اورایذاءرسانی کے دریے ہوگیا۔ یہاں تک کداس ملعون نے بیمعم ارادہ کرلیا کہ جس طرح بھی ہوسکے۔ جناب میں علیہ السلام کولل کردیا جائے۔ آنجناب علیہ السلام اس ملعون کے خوف سے تخلی تملی کرتے رہے۔

ای اثناء میں آپ نے حوار ہوں ہے ایک روز وصت کی کہ یادر کھو۔ میرے بعد قوم قریش میں آپ نے حوار ہوں ہے ایک روز وصت کی کہ یادر کھو۔ میرے بعد قوم قریش میں ہے۔ آئی العربی العرب

مسى عليه السلام كے حواريوں ميں ايك محف جومنافق تفااس ظالم بادشاہ كے ياس حاضر ہوا اور جناب میح علیہ السلام کے تنفی ہونے اور اسرار سے بادشاہ کواس نے مطلع کیا۔ پس بادشاہ کی طرف سے پچولوگ تار کی شب میں جناب سے علیہ السلام کو گرفار کرنے کے لئے پہنچے اومسى علىدالسلام كوكر فاركر كانبول نے ايك مكان كاندر قيد كرديا اور جارول طرف ساس مكان كا محاصره كرايا ميا۔ جب صح موئى تو اس طالم بادشاه كے حكم سے جناب مسح عليه السلام كو صلیب پرچ ھانے کے لئے ایک مکان کے اندرا بظام کیا گیا اور یہود یوں کا انبوہ کثیر وہاں جمع ہوگیا۔اس وقت جرئیل علیہ السلام بحکم رہ جلیل نازل ہوئے اوراس قید خاندی حیبت کی طرف ہے جناب سیح علیہ السلام کوآ سان پر لے ملئے مسیح جب آ فاب طلوع ہوا تو یہودیوں نے ایک محض کواس قیدخاند میں اس غرض سے بھیجا کہوہ سے علیدالسلام کوصلیب پر چڑھانے کے لئے مکڑ لائے۔وہ محض جب داخل ہوا تو مکان کواس نے بالکل خالی پایا۔خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ ساس وقت اس مجسس اوم عص محص محتص كوجناب من عليه السلام كالهم شكل وصورت بناديا-يهم شكل میچ، بے نیل مرام باہر آن کر جماعت ہے کہنے لگا کہ مکان اور قید خانہ کے اندر تومیخ کا پی*ۃ بھی* نہیں ہے۔ جماعت نے اس محض کومیح کی شاہت کے سبب شبہ میں پکڑ لیااور کہا کہ تو ہی تو میں ہ ہم مامور ہیں کہ بچھےصلیب پر چڑھا کمیں غرض اسی شبہ میں وہخف صلیب پر چڑھادیا حمیا اور سیح

آ سان پر چلے گئے اور آ ہت مجیدہ' و ما قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبه لهم ''میں ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔جس کا خلاصہ میں نے ورج کردیا ہے۔

اس آیت سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ قل ضرور واقع ہوا ہے۔ کیونکہ لفظ شبر آیت میں موجود ہے۔ ''و ماقتلہ و ما صلبوہ ''سے بیواضح ہوگیا کہ حضرت سے علیہ السلام یقیناندتو محل کئے ۔ این جزیر، این منذر، عبد بن محید بن منصور، این منذر، عبد بن حمید بن منصور، این ابی حاتم اور جہورالل اسلام کا ای پرانفاق اور ایماع ہے۔

کلبی نے بروایت ابی صالح ابن عباس ؓ سے نقل کیا ہے کہ اس ظالم باوشاہ کا نام ططبانوس تھااور سیوطیؓ نے تغییر درمنٹور پس باوشاہ کا نام داؤد بن لوز الکھاہے۔

دہب بن مدیہ ہے منقول ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کورات کے وقت پکڑلیا گیا کہ صبح ہوتے ہی صلیب پر چہنچا دیا اور صبح ہوتے ہی صبح ہوتے ہی صبح ہوتے ہی صلیب پر چہنچا دیا ور سبح علیہ السلام کو آسان پر پہنچا دیا اور سبح مید دیوں کواس کا پید بھی نہ لگ سکا اور دہ سبح میں رہ گئے۔

اختلاف ہاس میں کہ جس کوشبہ میں سوائی چر صایا گیا منافق تھا، یا موافق بعض نے کھا ہے کدہ یہودی تھا ادمیج کا سخت دشن تھا۔

اوربعض لکھتے ہیں کہ وہ فض جناب کے علیہ السلام کے حوار بوں میں سے تھا۔ لیکن بعد میں وہ بھی منافقوں میں لگیا تھا اور کئے علیہ السلام نے پہلے ہی حوار بوں کو فہر دی ہوئی تھی کہ کل مج تم میں سے ایک فض دین کو دنیا سے بھی دو بھی ایسان ہوا کہ مج ہوتے ایک حوار بوں میں سے یہود بوں کے ہاں گیا اور تمیں ورہم لے کرمی علیہ السلام کے خالف ہوگیا اور تمام راز یہود بوں سے کہہ کرمی علیہ السلام کو قرآ سان پراٹھا لیا اور وہ فض منافق شبہ کہہ کرمی علیہ السلام کو قرآ سان پراٹھا لیا اور وہ فض منافق شبہ می خود کروا اور حوادیا گیا۔

فخررازی نی تعما ہے کہ جرائیل علیہ السلام بھی رب جلیل جب سے علیہ السلام کو آسان پر کے تو السلام کو آسان پر لے گئے تو گئے۔ ایک فرقہ تو سیح علیہ السلام کو خدا سیحفے لگا۔ دوسرا فرقہ این الله اللہ میں مقتبرے فرقہ کا بیعقیدہ ہوا کہتے علیہ السلام نہ تو خدا ہے اور شائن اللہ " و اسکنه عبد الله ورسدوله " بلکہ وہ خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور وہ زندہ ہے ہوفت ظہور حضرت

مبدی موعودز مین پردوبارہ نازل ہوکرز مین کوعدل والیان سے بحردیں کے۔( یکی عقیدہ میچ ہے) حیات اور صعورت الی السماء کا قرآنی ثبوت

''قول و تعالى يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ''اس آ يت بش كم عليه الله ''اس آ يت بش كم عليه الله مردون كا ثبوت موجود ب كونك لفظ ' تسوفى ''عرب الله السان كي محاورات بش قيض كم معنى بش مستعمل ب اورعرف بش كهاجا تا ب ''وفسانسى فلان الدر الهدى "دوله من ''يعنى فلان في كم معنى قيضر كي من المناسخة بس مرد قيضه بيس و دروية بالمؤالوفى كم معنى قيضر كي مى موسكة بس -

نوم كم يم يكمي لفظ توفى استعال موتاب-"كسا قسال هو الذى متوفكم بالليل "اورمتوفيك ميك كم عنى شريعي استعال كياجا تاب-

وفات کے معنی لینے والوں کو اختلاف ہے کہ صعود الی السماء سے پہلے میں علیہ السلام فوت ہوئے تقے اور پھرزندہ ہوکر آسان پر گئے ۔ تا کہ آسان پر پہنچانے کے بعد زندہ کئے گئے اور اس بیس بھی اختلاف ہے کہ میں علیہ السلام کتنے عرصہ کے بعد زندہ کئے گئے ۔ وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تین گھنٹے یا سات کھنٹے ان پر موت واقع ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بچر دمر جانے کے وہ زندہ کئے گئے اور ایک جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ وہ زندہ آسان پر پہنچائے گئے ۔۔۔۔۔۔اور بعض نے لکھا ہے کہ نوم (نیند) کی حالت میں وہ آسان پر اٹھا لئے گئے ۔کیونکہ نوم بھی تو فی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

"لقوله تعالى هو الذي يتوفكم بالليل اي ينيمكم ولقوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها"

لیکن شان نبوت کے شایان اصح قول بدہ کم مسیح علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھالئے گئے اور وہ اس وقت تک زندہ ہیں اور وقت موجود پر نازل ہوکر امام ٹانی عشر حضرت مہدی موجود علیہ السلام کے ساتھ اقتد اءکریں مے۔

إلى دفعه الله اليه "(بكه ضاف الكواح ياس باليا)

تغیر عیافی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جب معفرت سے علیہ السلام آسان پر بلائے گئے تو اون کا ایک چغہ پہنے ہوئے تھے۔ جے معفرت مریم علیما السلام نے اپنے ہاتھ سے کا تا تھا اور بنا تھا۔ رنگ اس کا سیاہ تھا۔ جب وہ آسان پر جائے اسکام اب و نیا کی زینت کودور کردو۔ غرض سے علیہ السلام کے زندہ آسان پر جانے اور مصلوب ومقول نہ ہونے کے جو ت کے لئے مختلف وجوہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ وجہ اقرال

فركوره آبت مس لفظا رافعك "قرين محدب كمتوفيك اس آبت من أنسى عداصمك من تصلك الكفار ومؤخرك الى اجل اكتبه لك "كمعنى ركه اسب كيونكم اكر مقدونيك مميتك "كمعنى من بوقو فقره رافعك بمعنى اور لفوقر اربا تا ماور دومراقريد "وما قتلوه وما صلبوه يقينا " بحل موجود ب-جس مس علائي صليب كاسلب اورقل كى ان بانظ يقينا كى تى بداس كن "مميتك "كمعنى مس لفظ متوفيك لياجا سكتابى نيس -

وجدووم

کہ بھی نے کہا کہ خداامیرکا بھلا کرے۔اس آے یہ تا ویل بیٹیں ہے جوآپ نے فرمائی۔اس مے کہا گھرکیا ہے؟ ہم نے کہا کہ بیٹی علیہ السلام فیل قیامت و نیا بھی تشریف لا کیں گے۔اس وقت کوئی یہودی یا غیریہودی ایسا باتی ندرہ گا۔ جوان کی موت سے پہلے ان پر ایمان ندلائے اور حفر میں علیہ السلام خود جناب مہدی موجود علیہ السلام کے بیچے نماز پڑھتے ہوں گے۔ تجان بولا واسے اس السلام نے بیچے نماز پڑھتے ہوں گے۔ تجان بولا واسے اس السلام نے بیچے نماز پڑھتے ہوں گے۔ تجان بولا السلام نے بروایت اپنے قبلہ سے کہا کہ جھے سے بیرویت ہا ہم جہ باقر علیہ السلام نے بروایت اپنے تہم میں کہ باتر میں ہا موجود اللی ہے۔ اللی سنت کے طریق میں بیروایت ہا ہم میں میں میں اس اس ایس میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔انلی سنت کے طریق میں بیروایت ہا ہم میں میں میں میں میں میں میں اس ایس میں اس اس کے بیر کیر میں امام فحر الدین رازی نے بھی نقل کی ہے اور فریقین میں شنق علیہ ہے۔ اس لئے می اور بین قابل مملور آ مد ہے اور اس پر جمہور انالی اسلام کاعقیدہ ہے۔

' يعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى*ّ ''الآ عت شاتونى جناب يح علي السلام* کوخداتعالی نے لفظ انی کے ساتھ اپنی ذات مقدسہ کی طرف نسبت دی ہے۔ کیونکہ وقوع واقعہ صلیب سے قبل علم علیم متعال میں بہ قبل وقال گذر چکاتھا کہ لوگ شیاہت کے شبہ میں ایک غیرسے کو صلیب پرچ خوادیں محے اور اس معتول کوسیے سمجھ لیں مے۔اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کی حیات كم تعلق يول شهادت دى كه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "بيني ان كوشبهوا ہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کوسولی وی اور کل کرویا۔ حالانکہ سیح علیہ السلام نہ تو سولی چڑھایا گیا اور نڈل کیا گیا۔ کیونکہ'انی متوفیك بـمـعـنـی انی عــاصمك ''ہےکہیں پیمُمنو*ل سے بچھ*ے بچانے والا ہوں۔ حدیثوں سے بھی اس مطلب کی تائیہ ہوتی ہے۔ جبیا کہ (شیعہ) تغییر تی میں حضرت امام محمر باقر عليه السلام سے منقول ہے کہ جس شب کوخدا نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آ سان پراٹھالیا تھا۔اس شب کے متعلق آ پ نے اپنے اصحاب سے دعدہ لیا تھا۔ چنانچہ وہ شام کو حضرت کے باس جمع ہو مکئے۔ان سب کوحضرت نے ایک مکان میں پہنچایا اورخودایک چشمہ میں سے جواس مکان کے وف میں تھا۔ سرے پانی جھاڑتے ہوئے لگے اور فرمایا کہ جھے دی فدائیٹی ب كده البحى تفورى ويريس مجصا اللهان والاب اوريبودك شرس جمع بيان والاب تم يس سے کوا چھس اس کو کوار ارکرے گا کہ وہ میرا ہم صورت بنادیا جائے۔ پھروہ <del>فل</del> کیا جائے۔صلیب

پر کھینجا جائے۔ گرآ ترت میں میرے ساتھ میرے درجہ میں ہو۔ ان میں سے ایک نو جوان نے عرض کیا کہ یاروح اللہ وہ میں ہوں۔ فر مایا تو ہی وہ ہوگا۔ پھر حضرت میں علیہ السلام نے فر مایا کتم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ میں ہوں۔ فر مایا تو ہی وہ ہوگا۔ پھر حضرت میں علیہ السلام نے فر مایا گرتا ہیں ہے۔ پھر میں اللہ وہ میں ہوں۔ فر مایا اگر تو اپنے نفس میں یہ بات محسوس کرتا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ پھر حضرت میسی علیہ السلام نے فر مایا کہ تم میرے بعد تین فرقے ہو جا ذکھے۔ دو تو خدا پر بہتان با نہ میں کے اور جہنم میں جا کئی گا ور ایک فرقہ شمعون کی پیروی کرے گا اور وہ بچا ہوگا اور بہشت میں جائے گا۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت میسی علیہ السلام کو ای گوشے کے داستہ سے اٹھا لیا اور اصحاب دیکھتے کے دیکھتے دہ کئے ۔ حضرت میسی علیہ السلام کو باتی ہیں کہ وہ یہودی شب کو حضرت میسی علیہ السلام کی حالی ہیں ہیں تا ہے۔ پہلے تو ان یہودیوں نے اس محتفی کی گڑ لیا۔ جس سے حضرت میسی علیہ السلام نے فر مایا تھا کہ ایک خضرت میسی علیہ السلام کی جونے سے پہلے پہلے بارہ مرتبہ تفرکرے گا۔ حضرت میسی علیہ السلام کی جونے سے پہلے پہلے بارہ مرتبہ تفرکرے گا۔ چون خدم رہ بھی علیہ السلام کا بارہ مرتبہ تفرکرے گا۔ خون حضرت میسی علیہ السلام کا بم صورت ہوگیا تھا وہ تی پہلے پہلے بارہ مرتبہ تفرکر کی گو گیا اور حداد کی کھی کیا گیا اور سونی بھی دیا گیا۔ وجہ بہارم

آیت فیکورہ میں انظامتوفیک صینداسم فاعل ہے چوتیوں زبانوں ، ماضی ، حال ، ستقبل پر شائل ہوتا ہے۔ اس اس انظامتوفیک سے بیکمال سے ثابت ہوا کہ میں علیہ السلام مارے گے۔
کیونکہ عربی تو اعد کے لئاظ سے بیم میں جب ہو سکتے اگر صینہ ماضی کا استعمال ہوتا اور یہاں تو متوفیک اسم فاعل کا صینہ ہے۔ جس کے معنی یوں کئے جا کیں گے کہا سے سی علیہ السلام میں تیرامار نے والا ہون اور مفہوم یہ ہوگا کہ میر سے واقع نو کوئی مارسکا ہے اور نہ سولی برچ ھاسکتا ہے۔ اس لاز ما متوفیک اس جگہ عاصمک کے معنی میں استعمال ہوتا چا ہے۔ جیسا کہ شیعدوی مفرین و محدثین نے بالا تفاق اس جگہ عاصمک کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ "و ذالك كذالك وانا مئن میں اس جگہ بیلفظ استعمال کیا ہے۔" و ذالك كذالك وانا مئن میں اس جگہ بیلفظ استعمال کیا ہے۔" و ذالك كذالك وانا مئن میں اس جگہ بیلفظ استعمال کیا ہے۔" و ذالك كذالك وانا مئن میں اس جگہ بیلفظ استعمال کیا ہے۔" و ذالك كذالك وانا مئن میں اس جگہ بیلفظ استعمال کیا ہے۔"

لفظمتوفیک سے شہوات اور حظوظ بشریت کا از الداور افتاء بھی مرادلیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ابو بکر واسطی نے کمارے کے تجھ سے کہ اور حظومات کے تجھ سے سے اس کے تجھ سے سے اور داکل کرنے والا ہوں۔ کیونکہ کی بشریت کو شہوات کے سے سلب اور ذاکل کرنے والا ہوں۔ کیونکہ کی بشرکایا وجود شہوات کے

آ سالوں برصعود کرنا اور ہاوجود حظوظ نفسانیہ کے عالم قد دسیت میں سکونت کرنا یقنیثا ناممکن ہے۔ خداتعالی نے اس لئے ونیاوی شہوات ولذات کو جناب میں علیہ السلام ہےسلب کردیااوراس لحاظ سے وہ عالم انسموات میں فرشتوں کے ساتھ بود و ہاش کرنے کے قابل موسکا اور اس وقت تک وہ ای مسکن اعلیٰ میں قیام پذیرر ہےگا۔ جب تک کہ امام ٹانی عشر مہدی موعود علیہ السلام ظہور فرما کیں مے۔ تب حضرت میچ علیہ السلام زمین پر نازل ہوکر مہدی موعود کی افتد اء کریں گے اور زمین کو عدل وایمان سے مجرویے میں ان کے معاون ومددگار رہیں گے۔ بیمعنی اور مفہوم مجی معقول اور قرین صدافت ہے۔

توفى لغت عرب من اخذ شئ بتمامه كمعنى من بحى متعل موتاب جياكه تغير بيناوي مين مرقوم هـ-"التوفى اخذ اوفى وافياً "كن وقوع واقعد يشترعم عليم متعال میں تھا کہ بعض جہال جناب سے علیہ السلام کے حق میں یہ خیال کریں گے کہ وہ جناب جسد مع الروح كے ساتھ آ سالوں پرصعود نہ كريں گے۔ بلكة نہاان كاروح بغيرجىم كے صعود كرے **گا**۔ اس لئے'' دفعاً لهم ورداً عليهم ''اسآيت كريمه شلفظ متوفيك استعال كيا كيارتا كه جسد مع الروح كے ساتھان كے معودالى السماء پردليل اور جست قرار پاسكے۔

انسان موت کے بعدو نیامیں چونکہ منقطع الخیروالاثر ہوتا ہے۔ جناب سیح علیہ السلام بھی آسان برصعودكرنے كےسب جوتكمال زين كے لئے ايك حدتك بمنز لمنقطع الاثر مونے والے تفراس لئے بھی ممکن ہے کہ کمہ 'متوفیك ''ان كے فق میں استعال كيا كيا \_' هـ و فلا جناح

بیصورت بھی ممکن ہے کہ لفظ متوفیک اس آیت میں اس لئے استعال ہوا ہو کہ اس سے خدا كامقصوداس امركو ظاهر كردينا موكدات عيلى عليه السلام من ايفا كرف والأمول - اين اس وعدے کا جو تیرے متعلق میرے علم میں گذر چکا ہے کہ میں مجھے آخرز مان تک آسان پرتمام اہل ادیان کے ایمان لانے کے لئے زندہ رکھوں گا اور خاص اہل کتاب کے ایمان لانے کی خبر تو خصوصيت كماته آيت وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "مين دكائل ہے۔ پس اس لئے بھی ابغاء دعدہ سے پہلے ان کا فوت ہوناکسی طرح قرین صحت نیس ہوسکا۔ ''فعالکم کیف تحکمون''

بجبهم

یہ محمل ہے کہ آ ہت مجیدہ میں مضاف اس جگہ محد وف ہواور مطلب ہے ہو کہ "
"یعیسی انی مقوفی عملك "اس طرح قرآن مجید میں کمال فصاحت و بلاغت كو خوار كتے ہوئے اس عرب اللہ میں معربی موجود ہیں۔ جن میں مضاف محد وف اور مقدد ہے۔ لیکن ظاہر میں لوگ سطی نظر سے قرآن میں تدیر اور خور کرنے کے سوائی آ خول کے خلط سلط معنی کر کے اپتا الو سیدھا کرتے ہیں اور اسلام کی تخریب کرتے رہے ہیں

وجددتهم

یہ بھی متحمل ہے کہ متوفیک موٹر ہواور رافعک مقدم جیسا کہ ابن عہاس نے اپنی تغییر میں بذیل آیت جیرہ اس طرح فرمایا ہے۔" یہ عیسسی انی رافعک التی الان و معیت بعد نسزول علی الارض "کرائے سی اس کے بعد الارض "کرائے سی اس کے بعد زمین پرنازل ہونے کے دقت میں تھے مارنے والا ہوں۔ اس تم کی تا فیر ونقذ یم بھی بکٹرت آیتوں میں سلمہ تحد ثین ومفسرین ہے۔ لیس اس سے قطعاً افکارٹیس کیا جا سکتا۔ تغیر کبر کیر الدین رازی اور تغیر درمنٹو رامام سیولی میں الی مثالیس بکٹرت موجود ہیں۔ اگر اس سے انکار کیا جا سکتا۔ تغیر کبر کا الدین رازی اور تغیر درمنٹو رامام سیولی میں الی مثالیس بکٹرت موجود ہیں۔ اگر اس سے انکار کیا جا سکتا۔ تغیر کیا جا سکتا۔ تغیر کیا جا سکتا کا تعدید ہے۔

جيرا كرجح البيان على مرقوم ہے۔" اسا السندويون يقولون على التقديم والتساخير "'يين علما نحوتفزيم اورتا خرك قائل بيں اوراس آ بت عربھی ان کوتفزيم اورتا خركا احتراف ہے۔جیرا كرآ بت" فكيف كان عذابى ونذر" بيں نذرقل العذاب مرادہے۔

ای طرح جناب ظیل الله کول 'بل فعل کبیدهم ''می جمهورمضرین نے نقدیم وتا خیر کا اعتراف کیا ہے۔ جیسا کہ (تغیر کیرج ا بمطبوء معرص ۱۳ اسل میں فخر الدین دازی نے نقدیم وتا خیر کا اعتراف ہوا ہے اور آ بت میں نقدیم وتا خیر مبتداء وخبر واقع ہوا ہے اور آ بت میں نقدیم وی کے کہ اس آ ب میں معدا ان کانوا ینطقون فاسٹلوهم ''ای طرح یہاں می نقدیم وتا خیر ہوئی ہے۔

معالم التوریل میں امام بغویؒ نے شحاک وغیرہ جیسی ایک جماعت نے قتل کیا ہے کہ
ان کا قد بب اور عقیدہ بھی سکی ہے کہ 'انی متو فیل ''مؤخر ہے۔ اگر چہ مقدم مرتب ہوگیا ہے۔
فخررازی اور نیٹا پوری نے بھی اس آ ہے میں تقذیم وتا خیر کا ذکر کیا ہے۔ لس لا زما اس آ ہے میں
مجمی تقذیم وتا خیر کا واقع ہونا مسلم مفسر بن ثابت ہوا۔ اس لئے اس آ ہے میں ممات سے علیہ السلام
ثابت کرنے میں مرز ا قادیانی نے صرت فلطی کا ارتکاب کیا ہے اور فشاء قرآ ان کے خلاف کہ کر
ایک مسلم عقیدہ جہورائل اسلام کی مخالفت کی ہے اور صرف اپنے کو سے بنانے کے لئے بیفلام عنی
افتیار کے ہیں۔ کیونک سے معنی کرنے میں ان کی سیحیت بها ومنثور اہوجاتی ہے۔ 'ن معوذ باللہ من النفس الامارة بالسدة والضلالة بعد المهدی''

# وفات مسيح كى كهانى مرزا قاديانى كى زبانى

مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بالبراجین والدلائل طابت ہو جانے کے بعد مرزا قادیانی کی کہائی وفات سے علیہ السلام کے متعلق مع التردید ذیل میں ملاحظہ فرمائیں ۔ کیونکہ مرزا قادیانی اور مرزائی جماعت آئیں ہے سروپا ڈھکوسلوں سے مسئلہ وفات سے علیہ السلام میں سید ھے ساد ھے مسلمانوں کو دھوکا دیتے رہے ہیں۔ کلم فضل رحمانی سے بعض اقتباسات ذیل میں انقل مرتا ہوں۔ ''فقد بروا و لا تکونوا من الغافلین''

مرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں جناب سی علیه السلام کی وفات کے متعلق جو کہتے ہفوات لکھیے ہیں مع جوابات ملاحظ فرمائیں۔

سوم ..... " اہمارے متحصب مولوی بیر بچھ بیٹے بیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام مع جمع عضری آسان پر چڑھ کے بیں اور آسان پر موجود بیں اور کہتے بیں کہ وہ صلیب پر بھی چڑھا ہے نہیں گئے۔ بلکہ کوئی اور محصلیب پر بھی چڑھا ہے نہیں کے دیکہ کوئی اور محصلیب پر بھی جڑھا ہے الیک ان بیہودہ خیالات کے دو میں ایک توی بہوت یہ کہ (محصح بخاری سومی) میں بیر مدیث موجود ہے۔ "لعنت الله علی الیهود والنصدادی اتخذوا قبور انبیاتهم مسلجدا " بینی بیہودونصاری پر خدا کی لعنت جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا ہے .... بلادشام میں حضرت عیلی علیہ السلام کی قبر کی پرسش ہوتی ہوا کہ مقررہ تاریخوں پر بزار ہا عیسائی سال بسال جمع ہوتے ہیں۔ سواس مدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عیلی علیہ السلام کی تی قبر ہے۔ "

(ست بحن ۱۲۴ بزائنج ۱۰ م ۹ ۳۰ فنص حاشيد در حاشيه)

چہارم ..... ''اخویم حضرت مولوی علیم فورالدین فرماتے ہیں کہ بیس قریباً چودہ برس تک جموں اور
کشمیر کی ریاست بیس نوکر رہا ہوں ۔ کشمیر میں ایک مشہور اور معروف مزار ہے۔جس کو بوزاسف نی
کی قبر کہتے ہیں۔اس نام پر سرسری نظر کر کے ہرا یک فض کا فئین مردراس طرف خطل ہوگا کہ یہ قبر
کی اسرائیل نی کی ہے۔ کیونکہ یہ نفظ عبرانی کے مشابہ ہے۔ دراصل بیوع اسف ہے لیتی بیوع
ملکین ہم بعض کا بیان ہے کہ دراصل بیلفظ بیوع صاحب ہے۔ پھراجنی زبان میں مستعمل ہوکر
یوز اسف بن گیا۔ لیکن میر ندویک بیوع آصف اسم باسٹی ہے .... حضرت سے اپنے ملک
سے نکل کئے کشمیر میں جاکروفات پائی اوراب تک ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے۔ ہاں ہم نے کی
کتاب میں یہ می لکھا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کی بلادشام میں قبر ہے۔ ہمراب سے خفیق نہیں
اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو مشمیر میں ہے۔حضرت مولوی
تورالدین فرماتے ہیں کہ بیوع صاحب کی قبر جو بوز اسف کی قبر کر کے مشہور ہے دہ جامع مہد سے
تورالدین فرماتے ہیں کہ بیوع صاحب کی قبر جو بوز اسف کی قبر کر کے مشہور ہے دہ جامع مہد سے
تورالدین فرماتے ہیں کہ بیوع صاحب کی قبر جو بوز اسف کی قبر کر کے مشہور ہے دہ جامع مہد سے
تورالدین فرماتے ہیں کہ بیوع صاحب کی قبر جو بوز اسف کی قبر کر کے مشہور ہے دہ جامع مسجد سے۔

(كتابست يكن ص ١٦٢ بخزائن ج ١٥ ص ٢ ٢٠٠٠ بخص حاشيه)

پٹیم ..... '' مجھے خدانے خبر دی ہے کہ عیسیٰ مریکے اور اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ چھر دنیا پرنیس آئیس گے۔خدانے علم موت کا اس پر جاری کیا اور پھر کر آنے سے روک ذیا اور وہ سے میں ہی ہوں۔''

## ابطال دلاكل فاسده مرزا قادياني

نبراة الإین مرزا قادیانی نے آیت مجیدہ 'انسی متوفیك ' شی بخیال خودفوت مو جانا حضرت سے علیہ السلام کا فابت کرنا چاہا۔ مگر وہ نا کا میاب رہا اور بحد اللہ ہم نے براہیں عشرہ کا ملہ سے اس مختر میں مسئلہ حیات سے علیہ السلام کو الی طرح فابت کیا ہے کہ مرزا تیوں سے آئیں، ہائیں، شائیں کے سواقیا مت تک اس کا کوئی جواب نہ ہو سکے گا۔ رہاوفات سے علیہ السلام میں مرزا قادیانی کی چالا کی سوائی کے جواب وتر دید شی اس آیت کا ترجہ جومرزا قادیانی اوران کے حکیم نورالدین نے لیا ہے۔ اس کو چیش کرتا ہوں۔ جس سے ناظرین کو واضح ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کی دلیل باطل اور علیل نا قابل اعتماد وثوق ہے۔ جس سے وہ وفات سے بھینا فابت میں کرستے۔

الف ..... ' مرزا قادیا فی کے خلیفہ اوّل کیم نورالدین کتاب تقددیق برابین احمدید پس کلیست میں اللہ یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الی ''جب الله تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تھے كواور بلند كرنے والا ہوں الى طرف.''

(تقىدىق براين احمرييص ٨،مصنفه تكيم نورالدين)

ب..... " من مجرخود مرزا قادیانی دوسری جگه کلیت بین: "بیعیسی انسی متوفیك و دافعك التى" "ائے بیئی میں مجھے کامل اجر بخشول گایا وفات دول گا اورا بن طرف اٹھا وَل گا۔"

(يراين احمديم عده منزائن جام ٢١٥)

ناظرین! خود خور کرلیس کے حکیم نورالدین تو متونی کے متی لینے والا ہوں، پوری نعت ورس گا، کرتے ہیں اور خود بدولت مرزا قادیانی پوری نعت دوں گا اور کال اجر بخشوں گا، کہتے ہیں۔
فرمایے! کہ کس کے اور کون ہے متی سمجھ جائیں؟ اب مشکل ہیہ کہ وہ تو مرزا قادیانی کے میں اور مرسل کے مدی ہیں۔ بہر حال مرزا قادیانی ہی مقدم سمجھے جائے ہیں اور خود مرزا قادیانی ملہم سے نبی اور مرسل کے مدی ہیں۔ بہر حال مرزا قادیانی ہی مقدم سمجھے جانے جائیس کے دکھ میاصل ہیں اور فرع تابع کیکن اور مشکل میہ پڑھی کے جب براہین احمد میں مومر تبر ترجمہ کھھا۔ وہ بھی الہام سے اور اب جو کھھا وہ بھی الہام سے تو کون ساالہام سے استحداد کا دروغلور احافظہ ناشد مشہور مثال ہے )

ه ..... " ایسے ایسے دکھ افعا کر باقر ارمیسائیوں کے مرکبار' بلفظ (براہین احمدیم ۳۱۹ برترائن جاسستان کی مرکبار کی اسلام کا کھھا ہے۔ مسلمانوں کا اس بیس اقر اربیا حقاد نہیں اور نما بنا احقاداس کوفا برکبار

و ..... مرزا قادیانی کاسب عده اور شرح و صرح الهام بید : "هدو الدنی ار مسل رسول بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله بیآ یت جسمانی اور سیاست کمک کور دخرت من طیرالملام کون میں پیشین گوئی ب اور جس غلبر کا لمرد مین اسلام کا وعده دیا گیا به دو غلب من علید السلام کوزر بعد سے ظهور میں آ و سے گا اور حضرت من علید السلام دوباره اس دنیا میں تشریف لا تمیں کے وال کی باتھ سے اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں کی جاوان کے باتھ سے اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں کھیل جاوے گا۔ "

(גוֹדְיַטוּק בֶּיל אַ אֹדְיּאוֹרְיִם אֹלְיּאוֹרָים אַלּיוּלּ

لیجے! اب تو سارے الہام مرزا قادیا فی کاس الہام کے بیجے دب مے نا، اور ساری کار روائی سی موجود ہونے کی مث گئا۔ کو کلدان کے بی الہام اور تحریر سے حیات سی ساری کا رروائی سی موجود ہونے کی مث گئا۔ کو کلدان کے بی الہام اور تحریر سے حیات سی علیہ السلام کی ووائی ہی اور دعرت سی علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں خوداس امر کو شلیم کر بچے ہیں کہ حضرت سی علیہ السلام آسان پر ہیں اور دوبارہ دنیا میں تخریف لائیں کے اور دین اسلام دنیا میں تخریف لائیں کے اور دین اسلام دنیا میں تحریل کی حقود اس کے خلاف میں دنیا میں کہ سی کہ اور کی تاویل چل ہوا ہے۔ جو قابل پذیرائی ہے۔ اب الہاموں کے تاقی میں امید تبیل کہ کوئی تاویل چل سے۔ ایس الہامات ہیں جن پر مرزا قادیا نی عدم قبیل کی وجہ سے لوگوں کو مستوجب سزا سے۔ ایسے بی الہامات ہیں جن پر مرزا قادیا نی عدم قبیل کی وجہ سے لوگوں کو مستوجب سزا

یک نمبردوم! میں مرزا قادیانی نے برعم خودیہ ثابت کرنا جایا ہے کد هنرت سے علیدالسلام صلیب پر ضرور چر حادیے گئے اور پھر اتار کئے گئے۔ بھالیہ دہ زندہ تھے اور زخموں کے واسطے حوار بوگ کے اسلام حوار ہوں کے اسلام حوار ہوں کے اسلام حوار ہوں کے اسلام کے حوار ہوں کے اسلام خلاف مندرج جوت نمبر سوم ایبا متاقض ہے کہ وہ اس بات کو بالکل باطل اور بہا منثورا کے دیتا ہے۔ جس کا بیان آئے گا۔ فاتظر!

کاش مرزا قادیانی زندہ ہوتے توان سے دریافت کرلیا جاتا کہ آپ کی اس مرہم میں بیات کھی ہوئی ہے کہ حضرت کے علیہ السلام کو یہود نے سوئی پر پڑ ھایا اور پھر جلدی سے اتارلیا تھا اور زخم کو جوان کو گئے تھاں کے واسطے بیرم ہم تیاری گئی اورا گریدا لفاظ اس مرہم پر کھیے ہوئے نہیں ہیں تو پہر ہم تیار ہوئی نہیں ہیں کہ ان کوصلیب پر پڑ ھایا تھا اورا کی لئے بیمرہم تیار ہوئی تھی۔ رحماً بالغیب کی بات کو بلاجوت کہ دینے سے کمی محمل دھوکا بازی صدافت یا مسجیت طبقہ عقل امریکی از کی صدافت یا مسجیت طبقہ عقل امریکی نابت ہوگئی۔

غرض اس مرہم میں کھھا ہے کہ بیمرہم ہارہ اقسام کے امراض کی دافع ہے۔ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کوان ہارہ اقسام کے اغراض میں سے کوئی خاص مرض تھی یا بارہ کی بارہ ہی بیاریاں تھیں۔ آگر مغرض محال تسلیم بھی کرلیا جائے کہ وہ مرہم حضرت مسیح علیہ السلام کے واسطے ہی تیار کی سمی تھی۔ تب بھی اس سے یہ بات کہاں تا ہت ہوئی کہ ٹی الواقع وہ مرہم صلیب ہی کے زخموں کے واسطے بنائی گئے تھی۔ اذکیر فلیس یہیں تو ہجو بھی نہیں۔ پڑتال کتب طب ہی ضفول ہے۔

اب ان امراض کے نام بھی ملاحظہ فرمالیں اور ام حاسہ (جمع ورم یا سخت) خنازیر

(کلٹھ مالا) طواعین (جمع طاعون) سرطان (ورم سوداوی) عظیہ جراحات (زخموں کا عظیہ)

ادساخ (چرک)جہت رویانیدن گوشت تازہ، رضح شقاق واٹار (شکاف پاء) حکمہ (خارش جدید)

جرب (خارش کہنہ ) سعفہ (مرض سرتنج ) بواسیر مشہور مرض ہے۔

جہاں سے بیم ہم شروع ہوتی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔ "مرہم حواریین کہ سمی است

بمرہم سلیخا ومرہم رسل نیز دان وامر ہم عیلی نامند۔" اب فاہر ہے کہ لفظ رسل رسول کی جمع ہے۔

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ بہت سے تی فیمروں کا بیاس نے اور اس نسخہ کے چارنام ہیں۔ حواریین ،

سلیخ ارس بھیلی۔

باد جوداس كے مرزا قاديانى في اس مربم كوصرف ميح عليدالسلام كے صليبى زخول بى -

کے لئے کی حرفصوص کردیا۔ کیا بیمکن نہیں ہے کہ ان ہارہ بیار ہیں میں سے کوئی بیاری جناب می علیہ السلام کو ہوئی ہوا وراس کے لئے بیمرہم استعال کی گئی ہو۔ کیونکہ آنجناب اکر سفر کیا کرتے علیہ السلام کو ہوئی ہوا وراس کے لئے بیمرہم استعال کی گئی ہو۔ کیونکہ آنجناب اکر مفرک بیاری پیدا ہوگئی ہو اور اس وقت بیمرہم آنخضرت (حضرت عینی علیہ السلام) نے استعال کی ہو۔ یہ الفاظ مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے جوڑ لئے ہیں کہ حضرت میج علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر چھادیا تھا اور پھر جلدی اتارلیا تھا۔ اس وقت ان کوزخم ہوگئے۔ ان زخموں کے واسطے بیمرہم تیار کی گئی تھی۔ یہ دو موکا دہی میں کی گئی تھی۔ یہ دو موکا دہی میں کی گئی تھی۔ یہ دو احتمال کو بھالس کرم بید بنالیا کرتے تھے۔ "لاحول ولا قدوۃ الا بالله کانہ مثال مشاق تھے اور احقوں کو بھالس کرم بید بنالیا کرتے تھے۔"لاحول ولا قدوۃ الا بالله کانہ مثال مقال واضلوا"

پہ نمبرسوم! میں مرزا قادیانی نے جناب سے علیدالسلام کوسلیب چڑ جائے جانے اوران کوفوت ہوجائے جانے اوران کے فوت ہوجائے جانے ور یہاں تک کہدویا ہے کہ بی بلاوشام میں وفن بھی کردیے تھاوراس قبر کی پر ستی تو منداری ابتک سال بسال ایک مقریدہ تاریخ پر جمع ہوکر کرتے ہیں۔ صرف بخاری کی صدیث 'لعن الله الیہود والنصاری اتضفاوی کی مدیث 'لعن الله الیہود والنصاری اتضفای جا دی ہما یہ مرزا قادیانی نے حدیث قبور بلادشام میں وفن کر کے ان کی قبر بھی بنادی نہ معلوم بیسب با تھی مرزا قادیانی نے حدیث قبور انہیا کہ والی حدیث بخاری کے کن الفاظ سے اخذ کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کی الواقع بات کو بنتی بنتی بین مرزا قادیانی ہیں۔ بھے حدیث کیا چیش کی ہاور با تیں کی قدر بنائی ہیں۔ بھے ہے۔ بنتی بنتی کی شدر بنائی ہیں۔ بھے ہے۔

ایسے ہی استعاروں سے انہوں نے میچ علیہ السلام کوصلیب پر چڑھایا اور پھر مارکر بلادشام میں فن بھی کردیا اور نصاری کواس کی قبر پرتی کا الزام بھی لگادیا۔ کسی نے بچ کہاہے۔ ملا آنست کہ بندنشود، رطب کو یدیایا ہیں!

دوستو! غور کرو که مرزا قادیانی کہیں تو لکھتے چین کہ: ''جناب میٹی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔''اور کہیں لکھتے ہیں کہ:''حضرت میٹی علیہ السلام اپنے ملک سے نکل میے ۔ کشمیر میں جاکروفات پائی اوراب تک ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے۔''

کیا مرزا قادیانی کا یفرض نہیں تھا کہ وہ بتاتے ان کی قبر پر کس قدر نصار می المیستلف اور

اس ک قبر کی پرستش کررہے ہیں۔ جوقبر کہ مرزا قادیانی نے شمیر میں بتائی ہے۔ وہ ایک ہندو حکمران کے قلمرو میں ہے۔ وہ ایک فیصار کی میں ہے ایک صاحب بھی عبادت اور پرستش کرتے نظر نہیں آتے۔ پھر معلوم نہیں کہ مرزا قادیائی کشمیر میں قبر مانتے ہوئے بغاری کی حدیث قبور و مساجد کیوں پیش کررہے ہیں؟ یعنی آگر حدیث فیکور میں مرزا قادیائی کی مراد نصار کی کاعیسی علیہ السلام کی قبر پرتی کرنا ہے اور اس سے وہ وفات میں پراستدلال کرنا جا ہے ہیں تو بیسراسر غلط ہے۔ کیونکہ شمیر میں نصار کی کسی قبر کی پرستش کرتے ہیں۔ میں تعلیہ السلام سے منسوب نہ تو کوئی قبر ہے اور نہ شمیر میں نصار کی کسی قبر کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر خواہ نو اواس فنول کوئی ہے حاصل کیا؟

مزید برای اس حدیث بخاری بی بہال کھاہے کہ تعلیہ السلام فوت ہوگئے۔ ہال
یضرور ہے کہ بہود ونصاری نے اپنے انبیاء کی قبرول کومساجہ بنایا ہے قواس حدیث کو فیش کرنے پ
مرزا قادیانی کا فرض تھا کہ وہ فابت کرتے کہ نصاری سے علیہ السلام کو اپنا پیٹیبر ماتے ہیں۔خدایا خدا
کا بیٹاتشلیم نہیں کرتے ۔ کو تکہ حدیث کا لفظ 'قبور انبیا ٹھم ''ہے۔ پس اس ہے بھی فابت ہوا
کہ سے علیہ السلام کی قبراس حدیث میں مراز نہیں ہے۔ کو تکہ مرزا قادیانی کو بہتسلیم ہے کہ عیسائی
دعرت علیہ السلام کو قبر نہیں بلکہ خدا تصور کرتے ہیں۔ پس قبورا نبیا تیم سے سوامیح کے
دوسر سے انبیاء مراد ہیں۔ جن کو یہود ونصاری مانتے چل آرہے ہیں۔ کیونکہ جس قدرا نبیاء گذر سے
جس ساؤ و ناور ہی کوئی ہوگا جس کو یہود ونصاری بالا نفاق تی نہ مانتے ہوں۔ بلکہ انجیل موجودہ میں
انہیں دس احکامات کا جو تو رات میں ہیں۔ سب کونصاری مانتے ہیں اور جن تمام انبیاء کا ذکر تو رات
میں موجود ہے ان کو انبیاء جانتے ہیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ 'قب ور انبیا ٹھم ''سے ہوائیلی آ
میلیہ السلام کے (کیونکہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے) دوسرے انبیاء مراد ہیں۔ جن کو یہود ونصاری النہ اللام کے (کیونکہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے) دوسرے انبیاء مراد ہیں۔ جن کو یہود ونصاری النہ النہ النہ النہ النہ تان عظیم ''

نمبر چہارم! میں مرزا قادیائی نے اپنے خلیفہ تھیم فورالدین کے حوالہ سے بیوع کی قبر کشمیر ، محلّہ خانیار میں ہونا بیان کی ہے اور گیزاسف نام کی اپنے منشاء کے مطابق خواہ مخواہ تاویل کرنے میں بہت چالاکی سے کام لیا ہے اور لفظ پوزاسف کو بیوع آسف یا بیوع صاحب موثر تو ڑ کر بنایا ہے۔ جو قطعاً خلاف معقول ومثقول ہے۔ اگر اس بری طرح میچے لفظوں کو بگاڑنا ہی مرزا قادیانی کی مسیحت کا استدلال اورنشان بن مجرقر آن وحدیث کی بربات الل غرض بگا ژکر اپنامطلب بنا سکتے بیں اوراس بناء تاویل بازی پرتووین وونیا کی ایک بات بھی اپنی اصلیت پرقائم نہیں رہ کتی۔

افسوس ہے کہ اس مدی میسیت کو یہ می معلوم نہیں کے لفظوں کی تاویل کن صورتوں میں کی جاسکتی ہے۔ اس کی جان اور تا جائز دونوں میں کی جاسکتی ہے۔ اس کی جان اور تا جائز دونوں ذرائع کو اعتباد کررکھا ہے۔ قرآن وحدیث میں قریف ہوجائے۔ محرمیسیت ومہدویت ہاتھ سے نہ جائے۔ غرض ایسے خیالی وحکوسلوں سے وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے وفات اور قرم کے کا مسئلہ نا بات کردیا ہے۔ حالا تک سوالے وقو ف کے ایسی ہنوات کو کی تھی نا سکتا۔

ادر مرزاقادیانی کی طرح نام بدل دینے جی اگر تادیل سے کام لینا ہوتو گھر مرزاقادیانی پوزاسف کواگرانی منفاء کے مطابق بیوع اسف خواہ کواہ تدیل کررہے ہیں تو کوئی دوسر سے صاحب ان کی طرح کہ سکتے ہیں کہ یوزاسف در حقیقت زوج اصف تھا۔ کیونکہ آصف بن برخیاء وزیر تھا۔ جناب سلیمان نی کا، اور بیمشہور ہے کہ جناب سلیمان علیه السلام شمیر میں تحریف نے نے لیکن نامکن میں میں افقال کو بیف نے لیے کہ اور دہ مقبرہ زوج آصف کی زوجہ نے تشمیر میں افقال کیا ہواور اس مقبرہ بول ہواور اس مقبرہ بول ہواور اس مقبرہ بین دوج تو ہوزے بدل میااور آصف آسف سے تبدیل ہوگیا ہو۔ 'افسا لله کو انا الله داجعون''

محرالیی تاویلیس امورشرعیه اوراد کام دینیه بیس قائل احتاد نیس بوستین مرزا قادیانی میں جنبوں نے اپنے ند ہب اور عقیدہ کا مداری صرف الی رکیک تاویلوں ،خوابوں اور الہاموں پر رکھا ہوا ہے اور ان کے مقابلہ شرعقل ،قر آن اور حدیثوں کی مجی وہ پروائیس کیا کرتے۔

غرض مرزا قادیانی عجب دماغ کے بالک تھے۔ بقول فضے کددرونگورا حافظہ نباشد! کہیں کچھاور کمیں اس کے خلاف کچھاور لکودیتے تھے۔ دور نہ جائے۔ ای موت اور قبر کے علیہ السلام کے متحلق دیکھتے۔ اس نے کئی پہلو بدلے ہیں۔

مثلاً ایک جگرانو بیلکودیا ہے کہ " بیتو تھ ہے کہ سے اپنے وطن تکلیل عمل جا کرفوت ہوا۔ کین بیر برگزیج نہیں کدوی جسم جو فن ہو چکا مجرزندہ ہو گیا۔"

(ازالهاوبام س ٢٤٨ فرزائن جهم ٣٥٣)

پھردومری جگریجی اس کی تائید پیں لکھا ہے:'' پرتیسری آ بہت باب اوّل اعمال کی سیخ کی طبعی موت کی نسبت کوابی دے دہی ہے۔ پیکسیل بیس اس کوچیش آئی۔''

(ازالداد بام س ايم يم يم ين فرائن جسس ٢٥٣)

پر ایک جگداس طرح کھتے ہیں کہ '' حضرت عیلی علیدالسلام کی قبر بلادشام میں ہے۔ جس کی پرشش عیسائی لوگ کرتے ہیں۔'' (ست بجن س ۱۲۸ بنزائن ج ۱۸ س ۲۰۹ ماشید در عاشیہ) اب کیجئے۔ان سب اقوال کے خلاف یول رقیطر از ہیں کہ:'' یبوع صاحب کی قبر شمیر میں ہے۔'' (ست بجن س ۱۲۰ بنزائن ج ۱۸ س ۲۰۰۷)

تاظرین! خود اندازه لگالیس که اس محض کے ان مخلف اور متضادا قوال میں ہے کون ہے قول کو جوانا ہو ہے کہ ان مخلف اور متضادا قوال میں ہے کون ہے قول کو جوانا ہے اس کا بھول اس کے بذر بعد البام ہوا کرتا ہے۔ شمعلوم وہ خود جالی ہے یاس کا لم ہم، اس طرح اس کے کذب کو طشت از ہام کراتا ہے۔ حظمنداور فہمیدہ مخص اللہ متضاد باتوں کو بذیان اور ہخوات ہے دیا وہ وقع ٹیس جھے سکتا۔ رہے جہال سرید اسودہ 'انہم کا لانہ عام بل هم اضل سبیلا ''کاممداق ہیں۔ ان کا قول وہ قابل وہ ق اور جست تیس موسکتا۔

نمر جم امل ہے ملیم نے مرزا قادیانی کوایٹ البام سے واضح کیا ہے کہ: "مسی علیہ السلام فوت ہوگئے۔ وہ الدی میں ہوں۔ یہ جھے خدا السلام فوت ہوگئے۔ دوبارہ آنے سے روک ویے گئے اور آنے والا کی میں ہی ہوں۔ یہ جھے خدا نے خبر دی ہے۔"

اس کے متعلق ہم مرف ای قدر کہیں کے کہ مرزا قاویا نی نے پیغا ہڑ میں کیا کہ پہ البهام انہیں کس زبان میں ہوا ہے۔ کشمیری، نتی الداخی، کٹی، بخاراک، عربی، عبرانی، یا انگریزی، عربی، عبرانی میں۔ کیونکہ انہوں نے (براہین احربیرم ۵۵، فزائن جام ۱۹۲۳) میں انگریزی، عربی، عربی، عبرانی ڈبانوں کے البامات درج کر کے تکھا ہے کہ ان کے معلق جھے معلوم نہیں ہوئے۔ اس البام کا مطلب میری مجھے میں نہیں آیا فیرہ وفیرہ!

اب خور فرمائیں کہ پنجابی نی کو الهام انگریزی، جرانی، عربی زبان میں ہوتا معتی عداد د! کیونکہ وہ غیر زبانوں کو تو سمجھ بی نہیں سکا۔ فرمائیے۔ ٹھرایے ضول الهام ہونے سے حاصل کیا؟ بیجیب بات ہے کہ الهام قو ہوتا ہے نبی کو اور وہ اس کا مطلب بیجھے میں ایک انگریزی خواں طالبعلم کی طرف متاج ہوتا ہے۔ ایسے الہام کرنے کی خدا کو ضرورت ہی کیوں ہوئی۔ جس کے معتی اس کا نی مجھ نہیں سکتا اور ایک غیر ذمہ دار محض جو معنی اس کے بیان کر دیتا ہے۔ بے چون وج ااس پر اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ کیا آپ یقین کر لیں گے کہ ان غیر زبانوں میں البامات ہوں۔ جن کو مرزا قادیانی نہ جانتے ہوں اور نہان کا مطلب کی کو مجھا سکتے ہوں۔ کیا ایسے البام کی بناء پر مرزا قادیانی مسلح موجود قرار پاسکتے ہیں۔ یہ با تیس سراسرسنت اللہ کے خلاف اور نا قابل محملار آبد ہیں۔ مصحبہ صبیان سے قطعازیادہ وقع نہیں ہو سکتیں۔

سنے! حضرت موی کلیم علیہ السلام ملک کعان میں سے اوران کی زبان عبرانی تھی۔ اس لیے تورات عبرانی زبان عبر بازل ہوئی۔ حضرت وا و علیہ السلام کے ملک کی زبان میں بازل ہوئی۔ حضرت وا و علیہ السلام کے ملک کی زبان میں بازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملک کی زبان ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملک کی زبان ہوئی اسلام کئے جہر اسلام علیہ و آلی زبان عیں بازل ہوئی۔ ہمارے مولا خاتم الانبیاء سید الرسل ہادی السیل میں بازل ہوئی۔ قرآن مجید ہلسان مو به میں تازل ہوئی۔ قرآن مجید ہلسان مو مه میں بازل ہوئی۔ قرآن مجید ہلسان مو مه میں بازل ہوئی۔ قرآن مجید ہلسان مو مه الدیدین الله مرازا ہوا ہیجا۔ قومی زبان علی ہر پیغیر کے آنے کی علمت خود آیت نے 'الیبیسن میں (بات چیت) کرتا ہوا ہیجا۔ قومی زبان علی ہر پیغیر کے آنے کی علمت خود آیت نے 'الیبیسن میں ربات چیت) کرتا ہوا ہیجا۔ قومی زبان عیں ہر پیغیر کے آنے کی علمت خود آیت نے 'الیبیسن اللہ اللہ میان کرنے ، اس آیت قرزبان آگریزی علی الہام بیان کرنے ، اس آیت قرآن کے خلاف ہے۔ کیونکہ سی سنت اللہ بیعی ہر ہوگئی سنت اللہ الفساد بین العباد ''

پیر بحوی الا تعدال کے الا تعدال کی اللہ تبدیلا "اس می بیطت اللہ کیوں تبدیل ہوگی۔ حالا تکداس کے معلق تص موجود ہے۔" ول ت تبدید الله تبدیلا "اس میم کے مطابق لازم اور تا تا بل تغیر سنت اللہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ بنجانی نی کے لئے بھی تمام وی والهام بنجانی زبان میں کئے جاتے ہیں تمام وی والهام بنجانی زبان میں کئے جاتے ہیں معادت کا بین نشان ہے کہ اس کا خاب کا کذب بھر کیو کر ثابت ہوتا۔ یہ ورحقیقت صدافت کا بین نشان ہے کہ اس کا خاب کے دماغ میں اس کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا کہ جب میں بنجاب کی سرز مین میں ویوئی نبوت کرنے لگا ہوں۔ تو الہام بھی بنجانی زبان میں گھڑتا رہوں۔ بنجاب کی سرز مین میں ویوئی نبوت کرنے لگا ہوں۔ تو الہام بھی بنجانی زبان میں گھڑتا رہوں۔ تاکہ سنت اللہ کی تبدیلی کا الزام عاکم دنہ ہو سکے۔ "ولنعم من قال"

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکان پرد

جب اس كذاب نے اولوالعزم انبيا عليم السلام كى شان ميں ناشاياں اور كستا خاند روبيا فقيار كيار تو خدا نے اس كا كذب، افتر اء اور بہتان اس كى اپنى ہى زبان سے طشت ازبام كرديا۔

چالاک مرزا قادیانی پھھالیے نڈر ہیں کہ اندھادھند جوچاہتے اور جو تی میں آتا ہے ۔
یکھف کہ ڈالتے ہیں۔ جو پچھوک قلم سے نکل جائے۔ بس وہی البهام دوجی سے تعبیر ہوتا ہے۔
این اللہ اور خدائی کا دعویٰ بھی اس لئے کر دیا کہ عیسا ئیوں کے خدا کوا پی طرف سے نہ صرف ماد ہی دیا۔ بلکہ شمیر میں اس کو قبر میں ڈن بھی کر دیا۔ مرزا قادیانی جب تک خدائی عہدہ داروں کو جان سے مارئیس ڈالنے۔ اس کے عہدے کا خود مدی نہیں ہوتے۔ خیال رہتا ہوگا کہ ان کے والی آنے پر کہیں معزول نہ ہونا پڑے۔ اس لئے جب تک اس کو قبر میں واضل نہ کریں دم نہیں لیتے۔ یہ بھی کسی کا بین معزول نہ ہونا پڑے۔ اس لئے جب تک اس کو قبر میں واضل نہ کریں دم نہیں لیتے۔ یہ بھی کسی کا بین کام ہے۔ چی ہے۔

ہر کے رابیر کارے ساخت

مرزائیوں کی دویار ٹیاں

مرزا قادیانی کے انتقال کے بعداس کی جماعت اب دو پارٹیوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک محودی اور دوسری پیغای کے نام مے مشہور ہے۔ دولوں اپنی اپنی جگہ مرزا قادیانی کے خیالات کی۔ اشاعت میں منہمک ہیں۔

محودی پارتی

محمودی پارٹی کا مرکز تو قادیان ہادروہ مرزامحمود فرزند مرزا قادیانی کوان کا جائشین اور ضلیع است ہیں۔ ان کے اعتقادی مرزا قادیانی نبی، رسول اور سے ومبدی وغیرہ وغیرہ سب بی کچھ ہیں۔ جن باتوں کااس نے اپنی کتابوں میں دعوی کیا ہاوروہ محرین مرزا قادیانی کو اگر میں دعوی کیا ہاوروہ محرین مرزامحمود قادیانی کو اگر میں بدر تر تمام کنڈ کا مصداق مجھتی ہے۔ وہ مجمی پدر برزگوار کی طرح خودشان نبوت لئے ہوئے نظر آئر ہے ہیں۔ خدا ہی ہے جواس سے مسلمانوں کو بیالے۔

پيغامي پارڻي

اس پارٹی کا مرکز لاہور ہے۔ ان کا امیر مولوی قیر علی ہے۔ یہ پارٹی قدر سجا مرزا قادیانی کے دعاوی کی تاویل کر کے معلی ان کی رسالت نبوت سے الکاری ہوگئی ہے اور فی الحال یہ پارٹی آگر چیمرزا قادیانی کی حیثیت افظا کیت بھرد سے زیادہ نہیں مانتی می مراصول اور فروع میں دہ بھی ای کے احکام کی پایند نظر آتی ہے۔

بیمسلم ہے کہ یہ پارٹی باوجود تا دیلوں کے مرزا قادیانی کودعوی رسالت و نبوت ہے کی طرح بری الذمہ نہیں کر کتی ہے کی الذمہ نہیں کر کتی ہے کی الدمہ نہیں کر کتی ہے کی درات البامات میں میں الذمہ نہیں کر کتی ہے کہ بیضا کا فرستاوہ ،خدا کا مامور ،خدا کا المین ،خدا کی طرف ہے آیا ہے۔ جو کھے کہتا ہے اس پر ایمان لاک ، اس کا دشمن جہنی ہے۔ (رسالہ دعوت قوم) (مجومہ اشتہارات ج میں ۲۰۰۰) اس کی تصانیف میں رسالت کے ایسے دعوے کی محرث ہیں۔

اب کون کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ان الفاظ میں کھلم کھلا پیغیری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کیا پیغیری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کیا پیغیروں کے القاب سے وہ ملقب نہیں ہوئے۔ کیا خدا کا فرستادہ رسول نہیں۔ کیا خدا کا مامور پیغیر نہیں۔ کیا جس پر ایمان لایا جائے وہ پیغیر نہیں۔ ان دعاوی میں کوئی شبہ ہے کہ جس سے آپ مرزا قادیانی کو پیغیریا نبی یا رسول نہیں کہ سکتے۔ اس پر جب مرزا قادیانی کو گوئی کرتے ہوتو فورا کہتے کہ ہم بھی نبوت کے مدی پر لعنت سمیحتے ہیں۔ بہی حال پیا موں کا ہے۔

ایی صورت میں انصاف ہے کہتے کہ پیغیری، رسالت اور نبوت میں پھی کسر باقی ربی ۔ پھرایی دضی تعنین کس پر ہوئیں۔ آؤخداکو مالو اور ایسی ہے تکی ہا کتنے سے ہاز آجاؤ کہ موت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ وڈنداسلام میں اس دخنداندازی ہے تم یقیینا مشخول الذمدر ہوگے۔ ''فقد مبرو لا تکن من الغافلین''

> عافل مشوکر عاقلی دریاب کر صاحبدے شاید کہ نتواں یافتن دیگر چنیں ایام را

نمقه .....خادم الشریعة: المطبره علی الحایزی! محله هیعان به و حی ورواز ولا بهور.....محرره ، ماه مارچ ۱۹۲۲ء



توں حمال لائق یاک احد نہیں صفت تیری دی برگز حد عليم صد تول واقف بابر اندر وا دهر رگزا ست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر دا

یا سید سرور عرب و عجم صلوت الله تیتھے دم دم توں ساق کور خیر ام تول فخر مگذای سکندر دا دهر رکڑا ست قلندر دا

بھن بت مرزے وے مندر وا

سب آل اصحاب ازواج ني باران جودان كل غوث ولي ير ميرے، فداک اى الى ميں خادم شير قلندر دا

وهر رگڑا مست قلندر وا

بھن بت مرزے وے مندر وا

س ذکر توں قادیاں والے دا لاہ کل تھیں کوٹ سالے وا بن کرش بیا گورشالے وا پڑھ سبق شیطان مجھندر وا

دهر رگڑا ست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر وا

کہیا آیا جوش مداری نول کڈھ بیٹھا ہور بٹاری نول کر رسا تھیل تیندر وا تجح خلقت كرمال مارى نول

دهر رگڑا ست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر وا

ڈورو کھڑکایا شیطان بھی قدمال وجہ آیا منتر شفت لایا کم دسیا بکرے بندر دا

دهر رگزا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا کر چندے کل مخلوقاں وے بند کیتے قبل صندوقاں دے کر بیٹھا ناز معثوقاں دے محسب تختہ چیل اندر وا دهر رگزا ست قلندر دا بھن بت مرزے وے مندر وا پھر شیطان آکے کیسلایا بن مہدی ہیں کیوں شرمایا ہو دور الدین میں در آیا ہا بھار کفر دے جنہے وا دهر رگڑا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا حیک نقشے بنیاں رولائدے گر بن بیٹے مجبولال دے مند وعظ بیان مقبولال وے دل ڈولے کو کھ بجھندر وا دهر رکزا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر وا بہ و کھیے میاں کی کرناں میں کس کس وے گائے چراهنال میں نہیں مول کے تھیں ہرناں میں ہے وہ مینوں ہر سندر وا دهر رگزا ست تکندر دا بھن بت مرزے وے مندر وا کدی بنده کدی خدا بن دا کدی آیے بالے شاہ بن دا ے پتر کھوٹے ڈگر دا کدی کیڑا ٹی دا بن دا دهر رگرا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر وا جد کرش مرار امام ہوئے کی آبے دین غلام ہوئے

پھر میچی دے الہام ہوئے کم چل پیا بیرا ڈندر دا

دهر رگڑا مست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا

دت ہوری طرف رجوع ہوئیا آ حیف نفاس شروع ہوئیا پھر وضع حمل<sup>یے</sup> موضوع ہوئیا لے لٹکا باہر اندر وا

دهر رگزا ست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر دا

کی دساں شکل مجھاپ وچوں ہم بیٹھا اپنے آپ وچوں نہ حمیا اس نے باپ وچوں کر مرزائیاں وے مندر وا دو مندر وا دو مندر وا

بھن بت مرزے دے مندر دا

سب حد اسلام دی بعن بیشا جد پتر خدا دا بن بیشا شیطان بھی اس نول من بیشا چھڈ دعویٰ اپنے پھندر دا دھر رگڑا مست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر دا

ہو گفر شرک دے پیڑ کے بم آ کیوں رب دے نال ظلم بن بیٹھا شاہ منی صلعم باشدہ نرگ سمنڈڈ وا وهر رگڑا ست قلندر وا

بھن بت مرزے دے مندر دا

بہہ قادیال دے تھا کر دو آرے پیا بنیاں والے دم مارے ایہ تھاسن جھ تاکک سارے جد تندی فھیو چندر وا وھر رگڑا مست قاندر وا

بین بت مرزے دے مندر وا

ل دولت زر گر بارال نول پیا بخشے جنت یارال نول کی دیال کارال نول ایہ تھیکیدار سمندر وا

دھر رگڑا مست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا

کدی ایہہ بھی گفت شنیہ ہوئی کے جنت زرخریا ہوئی لے رقمال وا لئے عید ہوئی کھلا کلٹ کراچی بندر وا

دهر رگزا ست قلندر دا

ء ر مجمن بت مرزے دے مندر دا

ری لوژ نه ردهن رزباون دی انج گوؤے پیر بسنادن دی کم آم گلے مجنثاون دی ور کھل گمیا چلو چلندر ا

وهر رگروا مست قلندر وا

مجن بت مرزے دے مندر دا

لادھوکے جنت بھیعائدے گھر لٹ لے کی سودہیاں دے ایبوہوں کم نیمیاں دے گر سوچو جو پچھ پیس پیشندا وا

دهر رگڑا ست تکندر دا

بھن بت مرزے دے مندر دا

تک کر فریب شیطان نے آزاد محمدی کون میسے جو میس گئے اوہاں کھان محمے ہے لین سواد چھٹھرڈ وا

وهر رگزا ست قلندر وا

بھن بت مرزے دے مندر دا

شرم سے سنگ خارا لیکسل کر مائد پانی ہو نبی ہوتے ہوئے زوجہ رقیبوں میں سائی ہو میں اور میں سائی ہو میں اور میں اور میں اور میں اللہ میں بول بالا ہے کہ جن کی شان میں لولاک کا کھر کھر اوالا ہے میں میں بول بالا ہے کہ جن کی شان میں لولاک کا کھر کھر اوالا ہے

شدختم النبی کا دو جہال میں بول بالا ہے کہ جن کی شان میں لولاک کا کھر کھر اجالا ہے کندے کر کرے آزاد کھر دعویٰ نبوت کا سمجھ لولعنتی ملعون ہے شیطان کا سالا ہے

## حاشيهجات

لے شرارتی۔

. ٢ جس كاكوئي مخصوص نه هو .

س طریقهٔ گفر۔

سے کایا پلٹنا،نظر بندی،مداریوں کا تھیل۔

ه بینی فیجی ایک نام نها دفرشته کانام تعاجومرزا قادیانی پرنازل موتا تعا۔

۲ (تقر هیقت الوی مس۱۳۳، تزائن ج۲۲ ص ۵۸۱، اربعین مبرم حاشیه ص ۱۹، تزائن ج ۱۷

کے (کشی اور ص سے ، فرائن جواس ۵۰)

۸ ایک مخلص مرید قامنی یار محمد نی او ایل پلیدر نور پور ضلع کاگره این تریک ۴۳ موسومه اسلامی قربانی مطبوعه ریاض سنده پریس امر تسریص ۱۳ پرمرزا قادیانی کی اظهار رجولیت تحریر کرتے بی فیون بالله!

مے کروفریب۔

ول الهام مرزا قادیانی (اخرج منه الیزیدیون "(ازالدادهام ۱۵،۶۰ اکن ۳۳ ص

لا دعوی کرش ہونے سے قادیاں تھا کردوآ را کہلا سکتا ہے۔

کل مرزا قادیاں نے ایک ککٹ جنت میں داخل ہونے کا قیمت پر کھول رکھاہے جورہ

مکمٹ خریدے وہ بغیرا عمال صالح کے جنتی ہے۔

سل ووث،مفت، پاس

سل شکاری فریب کمانے والا۔

هِ خَلَامى بِإِنَا حِيث جَانا \_



## وسنواللوالرفظني الزجاء

الحمد للله وسلام على عباده الذين اصطفى • اما بعد!

ملکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين!

مرور دو عالم، فخر ني آوم، آقائد دو جهال، ني عالمين، امام النبين، شفع المذبين،
رحة للعالمين حضرت سيدنا ومولانا وهنيتنا محملين الله والدود رياندوسلم حض ني عي تيل بلد
خاتم النبين بي اور فتم كم من افتها كردين اوركي چزكوانها تك پنجادي حيل اس ال كنا
خاتم النبين كم من نبوت كوانيا و تك پنجادين كيهو اوركي چزكانها تك پنجادي جائى جائى جائى و تقت يه به كدوه الي آخرى حدير آجائد كداس كے بعدكوكي اور درج اور حد باقى ندر به جس من و به اور اور من اور درج اور حد باقى ندر به جس تك وه پنج داس ليختم نبوت كور و درجات ومراتب كي آخرى حد تك و به ين اور نبوت كاكوكي درجا و درم اتب كي آخرى حد تك رائم كرية من تك وه تك اور اس كي ليم حركت من تك وه تك اور اس كي ليم حركت من تك وه تك اور اس كي ليم حركت كرية تك و تراس كي ليم حركت كرية تك يور عد اور اس كي ليم حركت

اس لئے'' خاتم النہیں'' کے حقیق معنی یہ نکلے کہ خاتم پر نبوت اور کمالات نبوت کے تمام مراتب پورے ہوگئے اور نبوت اپنے علمی واخلاقی کمالات کے ایک ایسے انتہائی مقام پرآگئی کہ بشریت کے دائرہ میں نبطمی کمال کا کوئی درجہ باقی رہا، نداخلاقی قدروں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لئے نبوت خاتم سے گزرکرآ کے بیز مطے اوراس ورجہ یاقدرتک پہنچے۔

اس سے واضح ہوگیا کہ فتم نبوت کے متی قطع نبوت یا انتظام رسالت کے ہیں ہیں اسمین کہ نبوت کی انتظام رسالت کے ہیں جس کا معنی کہ نبوت کی فتحت ہا انتظام کی اسمین کہ نبوت کے ہیں جس کا حاصل بیہوا کہ خاتم النتھیان ملک کی وات پر تمام کمالات نبوت اپنی انتہا کو بھی کہ کھرا ہوگئے جواب تک نہ ہوئے اوراب جو نبوت و نیا ہیں قائم ہوہ فاتم کی ہے۔ اس کا ل نبوت کے بحد کی نی نبوت کی ضرورت باتی نبیس رہی نہ یہ نبوت و نیا ہے منتقطع ہوگی اور چین کی گئی معافی اللہ اس کو اور تھین کی گئی معافی اللہ اس کا تدری خروری کی کا است کو اور تم ہوگی اور جن کمالات نبوت و نیا کار جس حد پر آگر کر کی اور ختم ہوگی اس کے اول سے لے کر آخر تک جس قدر بھی کمالات نبوت و نیا میں وقت فو قاتم ہے کہا اس کیا جا معیت کے ساتھ کی میں جن نہیں ہوئے تھے۔ ورند جہال موس کے سب خاتم انتھین میں آگر جمع

بھی اجھاع ہوتا وہیں پر نبوت شتم ہوجاتی اور آ کے بدھ کر یہاں تک نہ پہنچی ۔اس لئے''خاتم النبین'' کا جامع علوم نبوت جامع اخلاق نبوت جامع احوال نبوت اور جامع جمیع ھئون نبوت ہوتا ضروری مفہر اجوغیر خاتم کے لئے نہیں ہوسکا تھاور نہ دعی خاتم بن جاتا۔

اور ظاہر ہے کہ جب ان ہی کمالات علم و گل پر شریعتوں کی بنیاد ہے جوا پی انتہائی صدود

کے ساتھ فاتم انتھیں ہیں جق ہوکر اپ آخری کنارہ پر بھی گئے جن کا کوئی درجہ باقی شدرہا کہ اسے

ہنچانے کے لئے خداکا کوئی اور نبی آئے تواس کا صاف مطلب بدلکا کہ شریعت اور دین بھی آکر

خاتم پر شم یعنی ممل ہوگیا اور شریعت و دین کا بھی کوئی تحیل طلب حصہ باقی نہیں رہا کہ اسے پہنچانے

ادر کھل کرنے کے لئے کسی اور نبی کو دیا ہی بعیجا جائے۔ اس لئے خاتم النہیں کے لئے خاتم

الشرائع، خاتم الا دیان اور خاتم الکتب یا بالفاظ دیگر کا ال الشریعت، کا اللہ بن اور کا ال الکتاب

ہونا بھی ضروری اور قدرتی لکلا۔ ورث خم نبوت کے کوئی مینیں ہوسکتے تھے اور کا ہر ہے کہ کا اللہ

ہونا بھی ضروری اور قدرتی لکلا۔ ورث خم نبوت کے کوئی مینیں ہوسکتے تھے اور کا ہر ہے کہ کا اللہ

تی تاقعی کے لئے ناتے بن سکتا ہے نہ کہ برعش ۔ اس لئے شریعت کھری پیجہ اپنے انتہائی کمال اور

نا قابل تغیر ہونے کے سابقہ شرائع کو منسوخ کرنے کی حقد ارتفہ برق ہے اور کا اجراس کے لائے

تا تا ہے اور منسوخ اس سے مقدم ہوتا ہے۔ اس لئے اس شریعت کا آخر میں آنا اور اس کے لائے

والے کا سب کے آخر میں مبعوث ہوتا ہے۔ اس لئے اس شریعت کا آخر میں آنا اور اس کے لائے آخری میں وہ کے کہا آخری والے کی ساتھ آخری میں وہ کوئی آخری میں وہ کی جاتے آخری میں وہ کی جاتم آخری میں اللہ کی عدد میں ہو کے کہا تا فیل ساتھ انہ خوری میں اللہ کی عدد میں ہو کے کہا تا فیل ساتھ انہ خوری میں اللہ کی عدد میں ہو کے کہا تا فیل ساتھ کی فیصلوں کوئی ہے آخری میں رکھی جاتی ہے۔

پھرساتھ ہی جب کہ خاتم النئین کے حق منتہائے کمالات نیوت کے ہوئے کہ آپ ہی پہر آکر ہرکمال ختم ہوجا تا ہے تو بدا کی طبعی اصول ہے کہ جو دصف کی پرختم ہوتا ہے اس سے شروع بھی ہوتا ہے اور جو کسی چرکا کہ معتبا مہوتا ہے وہ اس کا مبداء میں ہوتا ہے اور جو کسی شخ کے حق بیل خاتم ایمنی موتا ہے۔ ہم سورج کو کہیں کہ دہ خاتم الانوار ہے جس پر نور کے تمام مراتب ختم ہوجات ہیں تو قدر تا ای کوسر چشمہ انوار یکی مانتا پڑے گا کہ نورکا آغاز اور پھیلا دیمی اس سے ہوا ہے اور جہاں بھی نوراور دوشن کی کوئی جھلک ہے وہ اس کی کے اور اس کے فیض سے ہو۔

اس لئے روشی کے فق میں سورج کو خاتم کبدکر فاتح بھی کہنا پڑے گایا جیے کی بستی کے دائر درکس کو ہم خاتم المیاد ( پاندوں کی آخری حد ) کمیں جس پر شہر کے سارے تلوں اور ٹیکوں کے

پانی کی انتہا ہوجاتی ہے۔ تو اس کوان پاند س کا سرچشہ بھی مانتا پڑے گا۔ کہ پانی چلا بھی بہیں سے ہے جونلوں اور ٹیکوں میں پانی آیا اور جس براسکا گ کو بھی پانی ملاوہ اس کے فیض سے ملا۔

جیسے ہم حضرت آ دم علیہ السلام کوخاتم الآباء کہیں کہ باپ ہونے کا وصف ان پر جا کرختم ہوجاتا ہے کہ ان کے بعد کوئی اور باپ نیس لکتا بلکہ سب باپوں کے باپ ہونے کی آخری صد سلسلہ دار پہنچ کر حضرت آ دم علیہ السلام پرختم ہوجاتی ہے تو قد رتی طور پروہی فاتح الآباء بھی ثابت ہوتے ہیں کہ باپ ہونے کی ابتداء بھی ان ہی ہوجا گروہ باپ نہ بنتا نہ آتا۔ یا جیسے ہم حق تعالی شانہ کوخاتم الوجود جانے ہیں کہ ہر موجود کے وجود کی ائتہا ای پر ہوتی ہے تو اصول نہ کورہ کی دو ہا ہوتی ہیں کہ ہر موجود کے وجود کی ائتہا ای پر ہوتی ہے تو اصول نہ کورہ کی دوسے وہی ذات واجب الوجود ان وجود دول کا سرچشمہ اور مہداء بھی ثابت ہوتی ہے کہ جے بھی وجود کا کوئی حصہ ملاوہ ای ذات اقد س کا فیض اور طفیل ہے۔ اس وجود کے حق شی خدا دی دی ہول وہود کے حق شی

مىك اى طرح جب كد جناب رسول المعلقة كا" خاتم النميين" ، مونا دلاكل قطعيد ثابت ہوااوراس کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ نبوت اور کمالات نبوت آپ سالتے پر کئے کر ختم ہو گئے اور آپ ای کالات علم عمل کے منجاء ہوتے تو اصول ذکورہ کی روسے آپ ایک جی کوان کمالات بشری کا مبداء اورسرچشمہ بھی مانا پڑے گا کہ آپ ایک میں سے ان کمالات کا افتتاح اور آغاز بھی ہوا اور جے بھی نبوت یا کمالات نبوت کا کوئی کرشمہ ملا وہ آپ مالگے بی کے واسطہ اور فیض ہے ملا ہے۔ پس جیسے آ دم علیہ السلام کی ابوت اول بھی تھی اور وہی لوٹ پھر کر آخری بھی ثابت ہوتی تھی \_ساتھ ہی اصلی اور بلا واسطہ بھی تھی ۔بقیہ سب بابوں کی ابوت ان کے واسطہ اور فیض سے تھی۔ ایسے بی آنخصرت ماللہ کی نبوت اول بھی ہوئی اورلوٹ کر پھر آخری بھی اورساتھ بی اصلی اور بلاواسط بھی ہے کہ بقیدسب انبیاء کی نبوتی آپ اللہ کے واسط اور فیض سے ہیں۔ پس جیسے فلاسفد کے بہاں ہرنوع کا ایک رب النوع مانا گیا ہے جواس نوع کے لئے نقط فیض موتا ہے۔ ا يسے بى موت كى مقدس نوع كا نقط فيض اور جو ہر فرد حضرت خاتم النائميا مطالعة كى ذات بابركت ہے۔اس لئے آپ فاضلہ کی نبوت اصلی ہےاورد وسرے انبیاء کی نبوت بواسطہ خاتم النبیین ہے۔ پس ہر کمال نبوت خواہ علمی ہو یاعملی ، اخلاقی ہویا اجٹا می حال کا ہویا مقام کا ۔ وہ اولاً آپ ایک میں ہوگا اور آپ آلی کے واسط سے دوسروں کو پنچ کا۔اس لئے اصول ند کورہ کی رو ہے دائر ہ نبوت میں جب آپ اللہ خاتم نبوت ہوئے تو آپ اللہ بی فاتح نبوت بھی ہوئے۔

اگر نبوت آپ آگائی پرری اور ختی ہوئی تو آپ آگئی ہی ہے باقینا چلی بھی اور شروع بھی ہوئی اس کے آپ آگئی نبوت کے عاتم بھی ہیں اور فاتح بھی ہیں۔ آخیر بھی ہیں اور اوّل بھی ہیں۔مبداء بھی ہیں اور منجاء بھی ہیں۔ چنا نجے جہاں آپ آگئی نے اسے آپ کو خاتم انٹیمین فرمایا کہ:

الله عبدالله وخاتم النبيين (مستدرك حاكم ج٣ ص١٩٤) ''﴿ يُمُ الله عَلَمُ ج٣ ص١٩٤) ''﴿ يُمُ الله كَابِرُهُ مِن الله عَلَمُ عَلَم

اور جہاں آپ آلی نے نبوت کوایک قصرے تشبیہ دے کراپنے کواس کی آخری اینٹ بتایا جس براس عظیم الشان قصر کی پمکیل ہوگئی۔

و بین آپ آگانے نے اپنے کو قصر نبوت کی اولین خشت اور سب سے پہلی این بھی \_.......فا:

"کسنت نبیا والآادم بین الروح والجسد (مسند احمد ج ۱۳۰۰)"
 شماس وقت بحی نی تفاجب که آدم ابجی روح و بدن کے درمیان ہی ش تھے۔ ﴾
 لیخی ان میں ابجی روح بھی ٹیس میموئی گئی تھی کہ ش نی بنادیا گیا تھا۔

جس سے واضح ہے کہ آ بھائی خاتم ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح بھی تھے۔اول بھی تے اول بھی تے اول بھی تے اول بھی تے اول بھی تے اور آخر بھی در آخر بھی در آخر بھی در آخر بھی در آخر بھی ایس فاتحیت اور خاتمیت کو ایک جگہ جمع فرماتے ہوئے ارشاد ہوا (جو صدیث آثادہ کا ایک مکڑا ہے) .....کہ:

🗫 ..... "جعلنی فاتحاً و خاتما (خصائص کبری ص۳۶۰،۱۹۷) "﴿ اور بحصالله تعالی نے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی۔ کھ

پھر چونکہ خاتم ہونے کے لئے اول وآخر ہونا بھی لازم تھا تو حدیث ذیل میں اسے بھی واضح فرما دیا گیااور آدم علیہ السلام کوحضور کا نورد کھلاتے ہوئے بطور تعارف کہا گیا کہ:

 پھر حدیث الی ہریرہ میں اس اوّلیت وآخریت جیسی اضداد کے جمع ہونے کی نوعیت پر روثنی ڈالی گئی۔ کہ:

النبين في الخلق وآخرهم في البعث (كنزالعمال ج١١٥ من البعث (كنزالعمال ج١١٥ من ٤٥٢) و هن نبيول هن سب سے پہلا مول بلحاظ پيرائش كاورسب سے پچھلا مول بلحاظ پيرائش كاورسب سے پچھلا مول بلحاظ بعثت كے۔

اس نے حقیقی طور پرآپ کے کی احیازی شان محض نبوت نیس بلکہ ' دختم نبوت' ثابت ہوتی ہے۔' ثابت ہوتی ہے۔ جس ہے آپ کا قبیات کے لئے یہ قاتح وخاتم اور اول وآخر ہونا ثابت ہے اور آپ کا لئے ہا مارے طبقہ انبیاء میں ممتاز اور قائن نمایاں ہوئے اور فلا ہر ہے کہ جب نبوت عی سارے بشری کمالات کا سرچشہ ہے اور اس لئے سارے انبیاء علیم السلام سارے ہی کمالات بشری کے جائح ہوئے ہیں تو قدرتی طور پر' ناتم نبوت' کے لئے صرف جائم کمالات ہونا کافی نہیں۔ بلکہ خاتم کمالات ہونا کافی نہیں۔ بلکہ خاتم کمالات ہونا بھی نہیں وری ہے لیمن آپ کے گئے کا ہر کمال انجہائی کمال کا نقطہ ہونا چاہئے۔ ورند ختم نبوت کے کئی معنی خالم ہر نہیں ہو کتے ۔ اندریں صورت جہاں یہ ماننا پڑے گا کہ جو کمال بھی کمی نبی

عقلی طور پراس کی وجہ بہ ہے کہ جس پرعنایت الالی سب سے پہلے اور بلا واسطہ متوجہ مولی۔ وہ جس وجہ کااثر اس سے قبول کرے گا یقنیا عانوی درجہ میں اور بالواسط فیفن پانے والے اس درجہ کااثر جمیں لے سکتے ۔ پس اوّل تلوت یعنی 'اوّل مساخلق الله نوری ''کا مصدات ، فور الله کا جو تشش کا ل الی کا جو تشش کا ل ای استعداد کال سے قبول کرسکا ہے اس کی توقع بالواسط اور عانوی نقوش سے ارگر لینے والوں سے نہیں کی جا کتی۔ چنانچہ آپ مالیک کی سیرت مبارکہ پرایک طائرانہ نظر والے

سے بی حقیقت روز روٹن کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ جو کمالات انبیاء سابقین کوالگ الگ دیے گئے وہ سب کے سب اکٹھے کر کے اور ساتھ ہی اپنے انتہائی اور فاکن مقام کے ساتھ آپ مالک کو عطاکتے گئے اور جو آپ کا لیے می مخصوص کمالات ہیں وہ الگ ہیں۔

حن نیسف دم نیسلی بد بیضا داری آنچه خوبال جمہ دا رند تو حینا داری

چنانچہ ذیل کی چند مثالوں سے جوشان خاتمیت کی ہزاروں اتمیازی خصوصیات میں سے چند کی ایک اجمالی فہرست اور سیرت خاتم الانبیاء کے بشار ممتاز اور خصوص مقامات میں سے چند کی موثی موثی مونی سے بدری موثی موثی موثی مرضیال ہیں۔اس حقیقت کا انداز والگایا جاسکے گا کداولین وآخرین میں سے جس با کمال کو جو کمال دیا گیا۔اس کمال کا اعتمانی نظر حضوط اللہ کے کوعطافر مایا گیا۔اپٹی ہرجہتی حیثیت سے ممتاز وفائق اور افضل تر ہے۔مثل:

ا است اگراورانمیاء نی بی تو آپ الله و خاتم النمین بی - "ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤) " ( نمیس سے محصلات مردوں میں ہے کی کے باپ کین وہ الله کے رسول اور خاتم النبیاء و ما خلقت خلقا اکرم ویل کہ "ان کست اصطفیت آدم فقد ختمت بك الانبیاء و ما خلقت خلقا اکرم منك علی (خصائص کبری ج س ص ۱۹ ) " (اورار شاوحدیث کرجر تکل علید السلام نے نی کر میں تا ہے کہ آپ کو وردگار فرما تا ہے کہ اگر میں نے آدم کو منی اللہ کا خطاب و یا ہے اور میں نے کوئی تلوق ویا ہے تو اور میں نے کوئی تلوق اللہ کا کوئی تلوق اللہ کا کہ کی تیں کہ کہ تا ہے اور میں نے کوئی تلوق اللہ کا کہ کی تیا ہے کہ اگر میں کہ جو مجھے آپ سے نیادہ عزیزہ و)

ا ..... اگرادرانیا وی نوش مرجع اقوام دلل بین قرآپ نیوت اس ی ساته ساته مرقع انها دور آپ نیوت اس ی ساته ساته مرقع انها دور آپ کی بوت اس ی ساته ساته مرقع انها دور آپ کی بوت اس کتاب و حکمة شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه (آل عمران: ۸۱) "(اوریاد کروکہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کھی میں نے تم کودیا ۔ کتاب ہویا حکمت کی آدے تہاری یاس والی کتاب کو آواس پر ایمان لاؤ کے اوراس کی مدرکرد کے ۔ بید و بلا واسط ہوگی اگر کوئی رسول دور محدی کو یاجا کیں ۔ جیسے سی علیدالسلام آپ بی کی فروت کے دور میں آسان سے ان سے از یکا در اور اور کھری کریں کے یا بواسط ام داقوام ہوگی اگر خود

رسول دورجمری نه پائیں بیسے تمام انبیاء سابھین جودور جمہ سے پہلے گز رکئے اور آپ کا دور شریعت انہوں نے نہیں یایا)

سسس اگراورانیاءعابدی آپ التی کوان عابدین کاامام بنایا گیا- "شم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاه فقد منی جبریل حتی امتهم (نسائی ج ۱ ص ٤٠٠ عن انسس) " (شب معراح کواقد کاکرا ہے کہ چری وائل ہوا۔ بیت المقدس ش اور بر لئے تمام انبیاء کوجع کیا گیا۔ تو جھے جرائک علیه السلام نے آگے بڑھایا یہاں تک میں نے تمام انبیاء علیم السلام کی امامت کی)

٧ ..... اگراور انبیاء اینظهور کے وقت نی ہوئ تو آپ این وجود ہی کے وقت سے نی تھے جو تی آپ این وجود ہی کے وقت سے نی تھے جو تخلیق آدم کی تعمیل ہے بھی قمل کا زمانہ ہے۔ 'کسند نبیا و آدم بین الروح والجسد (مسند احمد جا ص ٢٠١) '' (من نی تفاور آوم ابھی تک روح اور بدن کے درمیان ہی تھے۔ یعنی ان کی تخلیق ابھی کمل نہ ہوئی تھی )

۵..... اگراورول کی نبوت حادث تمی جوحضور کی نبوت عالم علق بیل قدیم تمی - "قــــال
ابوهریره متی و جبت لك النبوة ؟ قال بین خلق آدم و نفخ الروح فیه
(مستدرك حاكم ج ۳ ص ۲۰۹ مدیث نمبر ۲۲۱ ؛ بیه قی و ابونعیم) "(ابو بریره نے عرض
کیا کہ یار سول اللہ! آپ کی نبوت کب تابت ہوئی ؟ آپ نے فرمایا: "آدم کی پیدائش اور ان ش روح آئے کے درمیان بیں -")

ک ...... اگر عبد الست میں اور انبیاء مع تمام اولاد کے بلی کے ساتھ مقر تقے تو حضور اوّل المقرین سے جنہوں نے سب ہے پہلے بلی کہا اور بلی کہنے کسب کوراہ دکھالی ۔ 'کسان محمد شکیلیہ و اوّل من قبال بلی ولدالله صاریت قدم الانبیاء و هو آخر من بعث (خسصائص الکبری ج ۱ ص ۹) ''(محد الله سب سے پہلے (عبد الست کوفت) بلی فرایا: ای لئے آپ تمام انبیاء پرمقدم ہوگئے درحال ہے کہ آپ سب کے آخر میں بھیج گئے ہیں)

٨..... اگرروز قيامت اورانميا وقبرول معوث موسط آت آپ اول المهو ثين مول كرد "انا اوّل من تنشق عنه الارض (مسند احمد ج١ ص ٢٨١) "( يسسب بهل مول كاكر يمن اس كالحرق)

اا الله الراوراني واجازت عامد كے بعد بنوز بحده بى بيں بول گے و آپ كوب سے اول كره من برانجانے كا اجازت وى جائے گ- ' انسا اول من يرفع رأسه فانظر الى بين يدى (خصائص الكبرى ج٣ ص ٢٠٠) ' وفي مسلم ' في قسال يا محمد مَنابُلل ارفع رأسك سل تعط و الشفع تشفع ' ( في سب سے بہلے بحده سے سرانحاؤں كا اورا بے مائے كروں كا (جب كرس كى تكابيں بنى بول كى ) كما جائے گا محمد اسرانحاؤ جو الكو كے ويا جائے گا ، جس كى شفاعت كرو كے قول كى جائے كى )

۱۱ .... اگراورانبیاءروز قیامت شافع اور مطفع مول کے تو آپ اول شافع اوراول مطفع مول کے تو آپ اول شافع اوراول مطفع مول کے "انسا اوّل شدافع و مشفع (مشکوة ص ۱۵) "( میں سب سے پہلے شافع اور سب سے پہلے شافع اور سب سے پہلے مشفع مول گا۔ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی)

السبب اگراورانجاء كوشفاحت صغرى لينى آئى قومول كى شفاعت وى جائے گى تو حضوركو شفاعت كى رائد الله محمد فياتون شفاعت كرى \_ نفاعت كى ـ نفلك الله ما تقدم من فيقولون يا محمد شيئه انت رسول الله وخاتم النبيين غفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فاشفع لنا الى ربك الحديث (خصائص الكبرى ج م ٢٠٠٠) "

(شفاعت كے سلسلہ بين اس حديث طويل بين ہے كہ جب اولين وآخرين كى سرگردانى پر اور طلب شفاعت پر سارے انبياء جواب ديں ہے كہ ہم اس ميدان بين نيس بوھ سكتے اور لوگ آوم عليہ السلام ہے لے كرتمام انبياء بيہم السلام ورسل تك سلسلہ وار شفاعت سے عذر سنتے ہوئے محترت عينی عليہ السلام تک پنجيس محراور طالب شفاعت ہوں گو فرمائيں محكد "جاؤم محد محترت عينی عليہ السلام تک سارى اولا وآپ كے پاس حاضر ہوگى اور عرض كر ہے كى كہ السلام كى سارى اولا وآپ كے پاس حاضر ہوگى اور عرض كر ہے كى كہ السلام كى سالت محدى المحمد الله كورسالت محدى المحمد الله الله كورسالت محدى اور ختم نبوت كا افراد كرتا پر ہے كا) آپ كى الكى اور تي تي كيا كہ مير ساور وفلال الغزش كا بوجھ ہيں۔ ( ليخى كا كہ مير ساور وفلال الغزش كا بوجھ ہيں۔ ( ليخى كيا كہ مير ساور وفلال الغزش كا بوجھ ہيں۔ ( ليخى كيا كہ مير ساور وفلال الغزش كا بوجھ ہيں۔ ( ليخى كيا كہ مير ساور وفلال الغزش كا بوجھ ہيں۔ ( ليخى كيا كہ مير ساور وفلال لغزش كا بوجھ ہيں۔ ورودگار سے ہيں شفاعت نبيں كرسكان آپ اسے بلاجھك اور بلا معذرت كے تول فرمائيں كے اور شفاعت مرمائيں تو آپ اسے بلاجھك اور بلا معذرت كے تول فرمائيں كے اور شفاعت مرمائيں تو آپ اسے بلاجھك اور بلا معذرت كے تول فرمائيں كے اور شفاعت مرمائيں تو آپ اسے بلاجھك اور بلا معذرت كے تول فرمائيں كے اور شفاعت ميں کہ كرى كرس كے)

(اس روایت کی بھی وی تفصیل ہے جوسامی کزری)

10 ..... اگراورانبیاءاوراولین وآخرین بنوزیش وروازه جنت بی بول گیتو آپ سب سے پہلے مول گے و آپ سب سے پہلے مول کے وروازه کھنگھٹا کیں گے۔ ''انسا اوّل من یقرع باب الجنة (خصسائص الکبری ج ۲ ص ۲٤۱) ''(یس سب سے پہلے دروازه جنت کھنگھٹاؤں گا)

۱۱ .... اگراور انبیاء اور اقوام انبیاء بنوز داخلہ جنت کی اجازت بی کے مرحلہ پر ہوں گے تو آگا۔ آنا اوّل من تنفتح له آپ کے سکتے سب کے مرحلہ پر ہوں گائے آئے سب سے پہلے دروازہ جنت کھول بھی دیاجائے گائے آنا اوّل من تنفتح له آبواب الجنة (ابون عید اور مناز عدد درورازہ

جنت كمولاجائكا)

عد المساس الراورانيام باب جنت كملغ رابحى داظه كآرز دمندى بول كو آپ سب سه اول جنت يمن واظل بوج كي آپ سب سه اول جنت يمن داظل بوج كي آب الله فخر المن يدخل الجنة يوم القيمة ولا فخر (خسم المس الكبرى ج٣ ص ٢٤٢) "(روز قيامت بمن على سب يهل جنت عن داظل مولاً عرف من كاس سه يهل جنت عن داظل مولاً عرف من كاس سه يهل جنت عن داظل مولاً عرف من كاس سه يهل جنت عن داخل مولاً عرف من كاس سه يها جنت عن داخل مولاً عرف من كاس سه يها جنت عن داخل من كاس سه يها كاس سه يها جنت عن داخل من كاس سه يها كا

٨ ..... اگراورانيا وكوعلوم فاصد عطا بوت تو آپ الله كِلم الآلين وآخرين ويا گيا- "او تيت علم الاولين و الآخرين و يا گيا- "او تيت علم الاولين و الآخرين (خصائص الكبرى ج ٣ ص ٢١٨) "( مجمع علم الآلين و آخرين و يا گيا به جوالگ الگ انبيا عليم السلام كوديا كيا تها جيسة ومعليه السلام كالم اسلام كولم تعين عليه السلام كولم تعين كله تعين

ا۔.... اگراورانیا موظن حسن عطا ہوا حسن کے معنی معاطات میں صدود ہے نہ گر رنے کے ہیں اور طاق کریم عطاء جس کے معنی عفو و مساتھ کے ہیں تو آپ کوظن عظیم دیا گیا جس کے معنی دو روروں کی تعدی پر نہ صرف ان ہے درگر رکرنے اور معاف کردینے کے ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے اور حسن سلوک ہے ہیں آنے کے ہیں جوتما محاس اطاق اور مکارم اطاق و دنوں کا جامع ہے۔ ''واخك لم علیٰ خلق عظیم (القرآن الحکیم) ''(طاق حسن ہیں کوئی تعدی اور والے ہا جاتا جی ہوڑا نہ جائے محمول وانصاف جس میں کوئی تعدی اور والے ہا جاتا جی ہورا پورالیا جائے۔ چھوڑا نہ جائے محمول وانصاف جس میں کوئی تعدی اور زیادتی نہ ہو۔ یہ مساوات ہے اور خلاف رحمت نہیں۔ علق کریم ہیہ کہ کہ اگر دیا نہیں تولیا ہی جہ کہ اگر دیا نہیں تولیا ہی نہیں اور فلا تحقیم ہیں ہے کہ اگر دیا نہیں تولیا ہی نہیں اور فلا تعلق کی دور تھی تعلق کی دور تھی معاف کردی جائے بلکہ اور سے اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ جی تلقی معاف کردی ہو۔ تا کہ فلا کی دور تالیہ سے اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ جی تلقی کردیا ہو۔ اس طاق کی دور تالیہ وہ ساتھ مسلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ جی تلقی کردیا ہو۔ اس طاق کی دور تالیہ وہ سے اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ جی تلقی عظیم پر ہیں)

۰۲..... اگرادرانیماً متوع انم اقوام تقاق حضور متوع انجیاء درسل تھے۔ 'لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا تباعی (مسند احمدج ۳ ص ۳۸۷) ''(اگرمویٰ آج زنده موتے تو آئیں بحی میری اتباع کے سواچارة کارندھا)

٢١..... الرادرانياء كوقائل فن كايل لين لوآب كوناخ كتاب عطاء موتى-"أن عمراتى النبي عليه المن المن التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة

فسكت. فجعل يقرأه ووجه رسول الله مُلكًا يتغير فقال ابو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله عليه فنظر عمرا لي وجه رسول الله عليه فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام ديـنـا وبـمـحمد نبياً فقال رسول الله عُهُا والذي نفس محمد بيده لو بدالكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولوكان حياً وادرك نبوتي لاتبعنى (دارمى ج١ ص١١٠ عن جابر) "(صرت عرقورات كالك أخر حضوما اللہ کے باس لے آئے اور عرض کیا کہ بیاتورات ہے۔ آپ خاموش رہے تو انہوں نے اے پڑھناشروع کردیااورآپ ﷺ کاچرؤمبارک فصہ سے هغیر موناشروع موکیاتو صدیق اکبر نے حضرت عراق متنب كرتے ہوئے فرمایا " تھے كم كردي كم كرنے والياں كيا جرہ نبوي كا الرحمهيں نظر نیس آر ہا؟" تب حضرت عرر نے چرو اقد ر مال کے اور دال مے ، فورا زبان ير جارى موكيا) ميں بناه مانكا موں الله كے غضب سے اور اس كے رسول الله كے غضب سے ہم راضى ہوئے اللہ سے بلحاظ رب ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوے ممالیہ سے بلحاظ نی ہونے کے ۔ تورسول اللہ نے فرمایا جسم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آج تمہارے یاس موکیٰ آ جا کیں اورتم جھے چھوڑ کران کا اتباع کرنے لکوتم بلاشبسید ھےرائے سے بھلک جاؤ کے ادراگر آج موی زندہ موکر آ جا کیں ادر میری نبوت کو یالیں تو و مانتیا میری ہی اجاع کریں گے۔")

۲۳ ..... اگراورانمیا م کو بنگائی دین دیئے گئے تو حضوط الله کودوائی دین عطاکیا گیا۔ "الیسوم
اکسلت لکم دید نکم واقسمت علیکم نعمتی و دخیت لکم الاسلام دینا
(مانده: ۳) "(آخ کے دن میں نے دین کوکال کردیا۔ جس میں کوئی کی ٹیس رہی تو کی سے دین
کی ضرورت نہیں رہی۔ پس وہ منسوخ ہوگیا جس سے اس دین کا دوای ہونا طاہر ہے۔ اور پہلے
ادیان میں کی تھی جس کی اس دین سے تحیل ہوئی تو پہلے کی ناتمام دین کی اب حاجت ٹیس رہی
پس وہ منسوخ ہوگیا جس سے اس کا برگائی ہونا طاہر ہے)

٢٧ ..... اگراورانبيا مودين عطامواتو آپ وغليدين كيا كيا- "هـو الـذي ارسل رسولـه

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (فتع: ٢٨) "(وال وات بي جس في الهارول يعجابها يت وين و سكرتاك المستقام ديول بالبرو سكرو سكرة الماسكة الماروك المستقام ويؤل برعالب والمستقام ويتول بعالب كرو سكرة المستقام ويتول برعالب والمستقام ويتول برعالب والمستقام ويتول برعالب والمستقام والمستقام

۲۷ ..... اگرشریت موسوی ش جلال اورشریت عیسوی ش جمال خالب تعالی یعن تعلم کی صرف ایک آیک ایک جانب کی رعایت تعلی کی مرف ایک آیک جانب کی رعایت تعلی و شریت محمدی ش جلال و جمال کا مجموئ کمال خالب ہے۔ جس میں تعلم کی دولوں جانبوں کے ساتھ درمیانی جہت کی رعایت ہے تھے توسط کہتے ہیں۔" جعلنکم اللّه و سطاً (بقرہ: ۱۶۳)"(اور بتایا ہم نے تم کو (بحثیت دین) کے است اعتدال)

المردينول من تشرداور حلى المرشاق شاق رياضين تحسن، بحي تشرد كها جاتا ہواس من من الكردينول من تشرد الله عليه فقلك بقايا في الله عليه فان قوماً شدد وعلى انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقايا هم في الصوامع والديار (ابوداؤد عن انس) "(اپناوپرخق مت كرو (رياضت شاقه اور تشرد كيار ربانيت سے لين يهود ونسارى تو الله نے جى ان پرخق كى سوير مندرول اور فاقامول من بحد الله عليه بيائوك ير مهود ونسارى تو الله نے جى ان پرخق كى سوير مندرول اور فاقامول من بحد الله كي بيائوك ير مهود ونسارى تو الله نے جى ان پرخق كى سوير مندرول اور فاقامول من بحد الله كار كي بيائوك ير مهود ونسارى الله الله الله الله كي الله كي الله الله كي الله كي بيائوك ير مهود وربي الله كي الله كي الله كي الله كي بيائوك يوني بيائوك يوني بيائوك كي بيائوك كي

۲۸ ..... اگربسلد جمعودات شریعت موسوی مین تشدد بینی انقام فرض ہے۔ مفود درگر رجائز انہیں۔ 'وکتب نا علیه ملیه فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین (مائده: ٤٠) '' (ورجم نے ان تی اسرائیل برفرض کردیا تھا تو رات میں کدلس کا بدلد فس، آنجی کا بذلہ آنکی ) اور شریعت عیسوی میں تسابل ہے تینی عفود درگر رفرض ہے انقام جائز ہیں۔ بھس (انجیل میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی تہارے بائنس کال پڑھیٹر مارے تو تم دایاں گال بھی چیش کہ بھائی آئیک اور ارادا تا جل خدا تیرا بھلا کرے گا اور ارادا تا جل خدا تیرا بھلا کرے گا) انجیل گال پڑھیٹر کھا کر دوسرا گال بھی چیش کرووتو شریعت مجمدی میں توسط واعتدال فرض ہے کہ انقام جائز اور عفود درگر رافعنل ہے جس میں بید دونوں شریعتیں جع ہوجاتی

یں۔ وجزاء سیسة مثلها فیمن عفا واصلح فاجرہ علی الله انه لا یحب الطلعین (شوری: ٤٠) (اوریرائی کابدارائی عیبی اورائی بی یرائی ہے۔ یواق من ہاور جوماف کرے اور الشرفا کموں کو (جومدود سے گر رجائے والے ہوں) ہندئیں کرتا)

79..... اگرشریت عیسوی میں صرف باطنی صفائی پر زوردیا گیاہے تواہ ظاہر گندہ ی کیوں ندرہ چائے نظر کر تابت ہے تظمیر اعضاء ، دوسری ملتوں میں صرف ظواہری صفائی پر زوردیا گیاہے کوشل بدن روزاند ضروری ہے تواہ باطن میں خطرات کنروشرک پیجے بھی بجرے پر سے رہیں تو شریعت جمدی میں طہارت ظاہر و باطن دونوں ہوتے کیا گیا ہے۔" و شید ایک فیصله سے دردند: ) "(اورائے کپڑوں کو پاک کرو) حضرت عمر نے قربایا" فقتی اد ضع از ادک فعاندہ انتھی لمدوید کی از اورائے کپڑوں کو پاک کرو) حضرت عمر نے قربایا" فقتی اد ضع از ادک فعاندہ دعضرت عمر کی وفات کے قربیت کے قربان موان پری کے لئے حاضر مواجس کی از اور مخول سے نی زمین پریست کے قربان کو بھی اور میں کی از اور مخول سے میں صفائی اور پاکی اور پروردگار کی نسبت سے تقوی (باطنی پاک) کا سیب ہوگی ۔ جس سے ظاہری وباطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتا مندی تو پاک کے ہوار پروردگار کی نسبت سے تقوی (باطنی وونوں پاکیاں پیدا کرتا مندی تو پاک کا مطلوب ہوتا تمایاں سے اور پروردگار کی رضا ہے۔ بین مسواک ظاہری اور پاطنی وونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے ظاہر وباطنی کورکار کی مطاف بہوتا تمایاں سے)

۳۰ ..... اگراورادیان می افخی افخی تومیتو اوران بی کے چھکارے کی رعایت ہے۔ مقولہ موسوی ہے۔ 'ان ارسل معنسا بندی اسرائیل ولا تعذبهم " ( بھیج میری ساتھ بی امرائیل کو اور انہیں ستامت ) مقولہ عیسوی ہے کہ میں امرائیل بھیڑوں کو خو کرنے آیا ہوں۔'' وغیرہ تو دین مجہ ی میں نفس انسانیت کی رعایت اور پورے عالم بھریت پر شفقت سکھلائی گئ ہے۔' السفساق عیسال الله فساحب الفلق الی الله من یحسن الی عیال ( مشکوة ص ۲۰ ) " ( ساری مخلوق اللہ کا کنیہ ہے اور اللہ کوسب سے زیادہ پیاراوہ ہے جواس کے کنیہ کے ساتھ احسان سے چھڑا ہے )

الا ..... اگر اور انبیاء نے سرف طاہر شریعت یا سرف باطن پر حکم کیا تو آپ الله نے طاہر و باطن میں است ارث بن و باطن وولوں مطاک تشیر - "عن السحدادث بن حساطب ان دجلا سرق علی عهد رسول الله مَن الله مَن به فقال اقتلوه فقالو

انما سرق قال فاقطعوه (فقطع) ثم سرق ايضا فقطع ثم سرق على عهد ابي بِكر فقطع ثم سرق فقطع حَتى قطعت قوائمه ثم سَرق الخامسة فقال أبو بكر كان رسول الله اعلم بهذا حيث امر بقتله اذهبوا به فاقتلوه (مستدرك، حاكم جه صه ٥١٥) " (خعرعليه السلام فصرف باطن شريعت ليني عقيقت رحم كما جيك فتى اوروى-نا كرده كناه لا ي ولل كرديايا بخيل كا دَن كي ديوارسيد عي كردي اورموي عليه السلام في صرف ظا مر شریعت برتھم کیا کدان بینوں امور میں حفرت خفرعلیدالسلام سے مواخذہ کیا۔ جب انہوں نے حقیقت حال ظاہر کی تب ملمئن ہوئے لیکن آخضرت اللہ نے ظاہر شریعت برہمی عم فرمایا جيسا كه عام احكام شرعيه فا هر بي بين ادر مجمي بعلى باطن اور هيقت ربعي عجم فرمايا جيسا كه حديث میں اس کی نظیریہ ہے کہ حارث بن حاطب ایک چورکولائے تو حضو مقاللہ نے فرمایا کہ اسے آل کردو عالاتکہ چوری کی ابتدائی سر اقل نہیں تو صحابہ نے موی صفت بن کرعرض کیا کہ یا رسول الساف اس نے تو چوری کی ہے ( سَمَی کو تن نہیں کیا جو تل کا تھم فرمایا جادے ) فرمایا اچھااس کا ہاتھ کاٹ دو۔اس نے پھر چوری کی تواس کا (بایاں بیر) کاف دیا۔ پھر حضرت ابو بکڑ کے ذمانہ نے اس نے مچرچوری کی تواس کا بایاں ہاتھ کا ان دیا گیا۔ چوتھی باراس نے مجرچوری کی تو دایاں پیر بھی کا ا ویا گیا۔لیکن جاروں ہاتھ پیرکاٹ دیئے جانے کے بادجوداس نے پانچویں دفعہ پھر چوری کی تو صدیق اکبڑنے فرمایا کماس کے بارہ میں علم حقیقی رسول الشقاطی بی تھا کہ آپ نے پہلی ہی بارابتدا میں جان لیا تھا کہ چوری اس کا جزونس ہے۔ یہ چوروں کی سزاؤں سے باز آنے والانہیں اور ابتدا ہی میں اس کے باطن برجم لگا کولل کا حکم دے دیا تھا۔ ہمیں اب خبر ہوئی کہ جب وہ ظاہر میں ضابطہ ے قبل کے قابل بنا۔ لبذا اسے قبل كردو۔ تب وہ قبل كيا كيا۔ اس قتم كے بہت سے دافعات احاديث مين جايجا ملتي جين)

سر (الف) اگرانمیاء سابقین کوشرائع اصلید دی کئیں تو آپ الله کوآپ الله کی است کرراخین فی العلم کوشرائع وضعید بعنی اجتمادی فدا بسب عطا کئے گئے جن میں تشریع کی شان رکھ گئی ہے کہ آئمہ اجتمادات اور اسرار و تھم میں شرکی فدوق سے خور و تد بیر کر کے نئے نئے حواد ہے کہ احکام کا استخراج کریں اور باطن شریعت کھول کرنمایاں کرویں اگله الذین یستنبطونه منهم (نساہ: ۸۳) "(اور جب ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی چیخی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگراسے وہ پینمبری طرف یا را تحین فی العلم تک یا خوف کی چیخی ہے تو جولوگ اس میں سے استنباطی اور

اجتهادی شرائع ثابت ہوتی ہیں)

(ب) اگراورانبیاء کے ادیان میں ایک نیکی کا اجرایک ہی ہے۔ تو آپ ایک کے دین مس ایک نیکی کا جردس گنا ہے اور ایک نیکی برابروس نیکیوں کے ہے۔ ''مسن جاء بالحسنة خله عشر امثالها (انعام:١٦٠) " (جس نے ایک ٹیکی کی آواس کے لئے وس گنااجرہے) سهس اگراورانبیاء علیم السلام کوایک ایک نماز ملی تو حضوط ایک کو پانچ نمازیں عطا ہوئیں۔ ٣٣ عن محمد بن عائشة ان آدم لمايتب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى اسخق عند الظهر فصلى ابراهيم أربعا فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت قال يوما فراى الشمس فقال او بعض يوم فصلي أربع ركعات فصارت العصر وغفر لداؤه عند المغرب فقام فصلي اربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلثا واول من صلى العشاء الآخرة نبينا محمدتُلُهُ الله (طحاوى بحواله خصابْص الكبرى ج٢ ص٤٠٢) '' (محد بن عائشہ کہتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کی توبہ جس دن فجر کے وقت قبول ہوئی تو انہوں نے دو ركعتين يرمعين توضح كي نماز كاوجود موااور حفرت الحق عليه السلام كاجب ظهر كيونت فديدديا كيا تو اور انہیں ذ نے محفوظ رکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعتیں بطور شکر لعمت برميس تو ظهر موگي اور حضرت عزير عليه السلام كوجب زنده كيا كيا اور كها كميا كرتم كتنے وقت مروه رہے؟ کہا، ایک دن ، پھر جوسورج دیکھا تو کہایا پچھ حصدون (جوعصر کا وقت ہوتا ہے ) اور جار رکعت بردھی تو عصر ہوگئ اورمغفرت کی گئی۔حضرت داؤد علیہ السلام کی غروب کے وقت تو وہ كر بوئ جار ركعت يرجع كے لئے تين ردھي تھيں كرتھك مكة تو تيسري بي ميں بيٹ كة تو مغرب ہوگئ اورسب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ نبی کر پم ﷺ ہیں اور نہ کورہ جاروں نمازین بھی آپ کودی تنکیں )

۳۳ ...... اگر اور انبیاء کی ایک قماز ایک ہی رہی تو حضوط کی پانچ فمازیں پچاس کے برابر رکھ گئیں۔ 'دھی خدمس بخدمسین (نسائی یا دص ۲۷ ءن انس) '' (شب معراج ش کی گئیں۔ 'دھی خدمس بخدمسین (نسائی یا دص ۲۷ ءن انس) '' (شب معراج ش آپ کو پچاس نمازیں وی گئیں جن میں موئی علیہ السلام کے مشورہ ہے آپ کا کے کی کا درخواسین کرتے رہے اور پانچ پانچ بروفعہ موقی رہیں جب پانچ نمازیں ہی آپ کی اور آپ کی کی امت پر درخواست نہیں فرمائی ہے ارشاد ہوا ہیں یہ پانچ نمازیں ہی آپ کی گئی براور آپ کی کی امت پر درخواست نہیں فرمائی ہے اس کے برابر ہیں گی اجروثواب میں ) ۳۵ ..... اگراورانبیاء نے بطور شکر تمت خود سے اپنی اپنی نمازیں تعین کی تو آپ آپ آگا ہے کو آسان پر بلاکراپی تعین سے نمازیں خودی تعالی نے آپ آگا کا کوعنایت فرمائیں۔ 'کسسا فسی حدیث المعداج المشهور'' (جیسا کرحدے معراج میں تعیدا فرکورے)

اگراورانبیاءی وقوت خصوصی هی آب کودتوت عامدی گئے۔' یسایہ النساس اتعالی دیا النساس اتعالی دیکم (النساس ۱۰) ''
 (اسان او اسے رب کی عباوت کرو۔ اسانوا اپنے رب سے ڈرو)

۳۹..... اگراورانمیا محدود حلقوں کے لئے رحمت تقفق آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت تقفق آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت تقفق آپ کو کر قب اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کر جہانوں کے لئے رحمت بناکر) جہانوں کے لئے رحمت بناکر)

مى ..... اگراورانمياءا بنا بن حلقول كو درائے والے تقوق حضو ملك جهانوں كے لئے نذير تھـ "وان من امة الاخلا فيها نذير" اور حضو ملك كئے "ليكون للعلمين نسذيد آ (خد قان: ١) " (اوركوئي امت نبين گزري جس بيس ڈرائے والا حدآيا۔اورحنور كے لئے فرمایا گیاتا کہوں آپ اللہ سارے جانوں کے لئے ڈرانے والے) اگراورانبیاء این ای قوموں کے لئے مبعوث اور ہادی تھے فولکل قوم هاد " (ہر برقوم کے لئے ایک ایک بادی ضرور آیا) تو حضو مالی سارے انسانوں کے لئے بادی تھے۔ "و ما ارسلنك الاكافة الناس (الترآن الكم) وبعثت انا الى الجن والانس (خصائص السكبدي ج٣ ص١٣٤) "(اورنيس بيجابم نيآب كوكرسارك بني نوع انسان كي مدايت ك لئے اورار شاد صدیث ہے کہ میں بیجا کیا ہوں جنوں اورانسانوں سب کی طرف) ٣٢ ..... اگر اورانبياء كوذكر ديا كيا كەڭلوق انبيل ياور كھے تو آپ الله كورفعت ذكروي كئي كه زمینوں اورآ سانوں، دریاؤں اور پہاڑوں،میدانوں اور غاروں میں آپ کا نام علی الاعلان یکارا مبائے۔اذ انوں اور کلمیروں،خطبوں اور خاتموں، وضوونماز اور ادواشغال اور دعاؤں کے افتتاح وانتام من آبي الله كام اورمنعب نبوت كى شهادت دى جائد "ورفعنا لك ذكرك (الم نشرح:٤) "ومديث الوسعيد مذرى" قال لى جبريل قال الله اذا ذكرت ذكرت معى (ابن جرير ج١٢ ص ٢٣٠ ابن حبان) "(اوريم نے اسي فير تهاراؤكراونجاكيا-مدیث میں ہے کہ مجھے جرائیل نے کہا کہ حق تعالی نے فرمایا (اے پیفیر) جب آپ کا و کر كياجائ كاتومير بساته كياجائ كاادرجب ميراذكر جوكاتومير بساته آب كابحى ذكر جوكا جیسا کداذ انو س بھیروں وخطبوں اور دعاؤں کے افتتاح وا**نت**ام کے دورووٹریف سے واضح ہے اورامت بين معمول بديج بيرافرمايا كيار" (١) اطبيعي الله و اطبيعيو السرسيول. (٢) واطيعو الله ورسوله ان كنتم مومنين. (٣) ويطيعون الله ورسوله. (٤) أنما المومنين الذين آمنو بالله ورسوله. (٥) براءة من الله ورسوله. (٦)واذان من الله ورسوله. (٧)استجيبو الله وللرسول. (٨)ومن يعص الله و رسوله. (٩)اذا قبضيّ الله ورسوله امراً. (١٠)وشاقو الله ورسوله. (١١)ومن يشاقق الله ورسوله. (١٢)ومن يحادد الله ورسوله. (١٣)ولم يتخذوا من دون الله ورسوله. (١٤)يحاربون الله ورسوله. (١٥)ماحرم الله ورسوله. (١٦)قل الانفال لله وللرسول. (١٧)فان لله خمسه وللرسول (١٨) فردوه الى الله والرسول (١٩)ما أتاهم الله ورسوله. (٢٠)سيــ تيمنـــا الله من فـضلــه ورسولـه. (٢١) اغنــاهم الله ورسولـه. (۲۲)كـذبـوا لله ورسـولـه. (۲۳)انعم الله عليه وانعمت عليه. (۲۶)الّذين يؤمنون بالله ورسوله. (۲۰)لا تقدموا بين يدى الله ورسوله.)

سبه ..... اگراورانمیا عاص فرحق تعالی فر مایا واپ کا فرای عام سے ساتھ الا كرفر مایا -

دیموحاشیدی دودرجن سےزائد آیس \_

۳۲ ..... اگرادرانمیاء نے روحانیت کے کمال کوخلوت وانقطاع اور دبیانیت کا پابند ہوکر دکھا یا تو آپ آگا نے اسے جلولوں کے بچوم جہادہ جماعت، سیاحت وسنم شہری زعرگی، معاشرت اور کومت وسیاست کے سارے ابتیا گا گوشوں ش محوکر دکھا یا۔ (لا رھبانیة فی الاسلام" (الحدیث) ' وسیساحة احتسی الجهاد' (ابوداودج اس ۳۳۷)' قبل سیروا فی الارض (الحدیث) ' وسیساحة احتسی الجهاد' (ابوداودج اس ۳۳۷)' قبل سیروا فی الارض (انعمام: ۱۱) '' السلام الا بجماعة '' (مقود عرف (اسلام ش رہائیت (گوشگیری) انقطاع) نیس داور میری امت کی سیاحت و سیرجهاد ہے۔ کہدد تیجة اے پینیبر! کہ چلو گھروزشن ش میں اور اسلام جماعی اور اجماعی چیز ہے)

س الراصلام بعا في اورا بها في بير بها المستخدم المستخد المستخ

27..... اگراور حضرات کووه کتابین بلیس جن کی حفاظت کا کوئی وعدہ فیس تھا۔ اس لئے وہ بدل سدل کئیں تو آپ اللہ کوه کتاب دی گئی جس کے وعدہ حفاظت کا اعلان کیا گیا۔ جس سے وہ کم می بدل کئی ۔" انا نحت نزلنا الذکر وانا له لخفظون (حجر :٩) لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه (فصلت:٢٤) "(ہم ہی نے بیؤ کرقر آن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی فخاظت کے ذمہ وار ہیں۔ اور فرما یا نہیں اس کے پاس بھک سکتا باطل، نہ آگے نہ بھی ۔ ۔ )

المرادر انبیاء سابقین کی کتابین ایک بی مضمون مثلاً صرف تبذیب نفس یا صرف الله

معاشرت ياصرف سياست مدن يا دعظ وغيره ايك بى الغت پر تازل شده دى گئيس و حضوط الله كو سات اصولى مضا مين پر شتل كراب دى گئيس و حضوط الله و سات اصولى مضا مين پر شتل كراب دى گئيس و حضو الدو و نزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احدف زاجر و آمر و حلال و حرام و محكم و متشابه و امثال (مستدرك حلكم ج ٣ ص ٥، و بيهيقى عن ابن مسعود) " ( كيلى كرايس ايك ايك ايك عاص مضمون اورايك ايك اخت مي ارتى تحييس اورقرآن سات مضامين عن سات افت كساته اثرا مي در جرام طال حرام ، حكم مشايدا و امثال )

79...... اگراور حفرات کومرف اداء مطلب کے کلمات دیے گئے تو آپ کو جوامع الکم وجامع اورضیح ویلیغ ترین تجیرات وی گئیں جس سے اوروں کی پوری پوری کا پین آپ کی کتاب کے چھوٹے چھوٹے چملوں میں ادا کی گئیں اوران میں ما گئیں۔ ''اعطیت جوامع الکلم (مسلم ج ۱ ص ۹۹ ۱ ، خصائص الکبری ج ۲ ص ۹۹ ۱ ) اعطیت مکان التوراة السبع الطوال و مکان الزبور المثین و مکان الانجیل ..... المثانی و فضلت بالمفصل (بهیقی عن واثلة ابن الاسقع) ''( جھے جوامع کلم دیئے گئے ہیں یعنی مختراور جامع ترین جھے جن میں عن واثلة ابن الاسقع) ''( جھے جوامع کم دیئے گئے ہیں یعنی مختراور جامع ترین جھے جن میں عد مورتیں ) بقرہ، آل عمران ، ما کدہ ، نماء ، انعام ، انتعال ، تو بد ) اورز بور کی جگہ گئین (سوسو آخوں والی سورتیں) بقرہ، آل عمران ، ما کدہ نماء ، انعام ، انتعال ، تو بد ) اورز بور کی جگہ گئین (سوسو آخوں والی میں طوال منعمل اور قصار مفصل سب شامل ہیں اور سورة تی یا سورة فتی یا سورة محمد سے علی اختلاف الروایات شروع ہو کو تر آن تک چلی تیں )

نے تیری کمراو ژرکی تھی) قلب کا ذکر فر بایا: 'نسزله علی قلبك ''(اتاراالله نے قرآن تیرے دل پر) آپ تاکان کی پوری زندگی اور عمر کا ذکر فر بایا جس بیس تمام اوا کیں اور احوال بھی آجاتے ہیں۔''لعمر کے انہم لفی سکر تهم یعمهون ''(تیری زندگی کی تم ایر (کفار) اپنی (بے تقل کی) مرد شیوں میں پڑے بھک رہ بیس)

۵..... اگر اورول کو انفرادی عبادتین ملیس تو آپ کو ملائکہ کی طرح صف بندی کی ابتما گل عبادت دی گئی جس سے بیدی بن ابتما گل عبادت دی گئی جس سے بیدین ابتما گل قبله وجہ المسلمات علی الناس بثلاث الی قوله وجہ المسلمات حدیث دختی دی گئی جس الله عنه) "( پیمسلمات دی گئی ہے کو گوں پرتین باتوں میں ..... جن میں سے ایک بدہ کہ گئی جس ہماری صفی ( نماز میں ) مشمل صفیف ملائکہ کے )

۵۳ ..... (الف) اگراورانبیا محوعبادت الی چس اس جهت سے محی مخاطب تیس بنایا گیا تو حضور کوعین نماز ش تحیت وسلام چس مخاطب بنایا گیا۔"السسلام عسلیك ایها النبی و رحمته الله و بر كماته "(سلامتی موتم پراے نی اوراللہ كی دختیں اور برکتیں)

سره ..... (ب) اگر محرفی اور انبیاء کے محدود جینڈے ہول مے جن کے فیچ صرف اُن گی قویں اور قبیلے ہوں مے جن کے فیچ صرف اُن گی قویں اور قبیلے ہوں مے قوار ان کی ساری ور ان کے عالمی جینڈے کے فیچ جس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ آوم اور ان کی ساری اولا و میر رجینڈے کے تلے ہوں مے قیامت کے دن میر میں احمد) "(آوم اور ان کی ساری اولا و میر رجینڈے کے تلے ہوں مے قیامت کے دن میر میں کہتر ہاہوں)

۵۳ ..... اگرانبیاء وامم سب کے سب قیامت کے دن سامع ہوں گے۔ تو آپ اللہ اس دن اولین وآخرین کے خطیب ہوں گے۔ ' فلیر اجع (خصائص الکبری) '' (خصائص کبرگ کی ایک طویل مدیث کا پیکھڑا ہے)

۵۵ ..... اگر قیامت کے دن تمام انہیاء کی اسی اپنے انہیاء کے نام اور انتساب سے پہائی چائی اسی اپنیاء کے نام اور انتساب سے پہائی چائی چائی آپ کی امت مستعل خود اپنی و آئی علامت اعضاء وضوی چک اور تورانیت سے پہائی مدن اللہ اتعرفنا یومٹذ؟ قال نعم لکم سیما لیست لاحد من الامم تدون علی غیر آ محجلین من اثر الوضوء (مسلم عن ابی هریره) "مال ما مسلم عن ابی هریره) " رصحابہ نے عرض کیا جبر آپ تھا جوش کور کا ذکر فرمارہ سے کا ارسول کیا آپ ہمیں اس دن پہیاں لیں گے؟ ۔ (جبراولین وآخرین کا بجوم ہوگا) فرمایا بال تباری ایک علامت ہوگی جوامتوں میں سے کی اور بین شہوگی اور وہ ہرکتم میرے پاس (حوش کور پر) اس شان سے آؤگے کہ شہرے چرے روش اور پاؤل اور انی اور چکدار ہول کے وضو کے اثر سے لین اعضاء وضو کی جمار سے لین اعضاء وضو کی احداد و کی احداد وضو کی احداد و کی احدا

 (أ \_ كملى والي ! قيام كررات بحر \_ محركم) " يايها المدثر. قم فانذر (القرآن الحكيم)" (العوادر والقرآن الحكيم)"

20...... اگراورانیا عوان کی ایش اور طانکدتام لے لے کر پکار ہے تھے۔ کہ 'یہ موسی اجد علی النہ اللہ الله الله ( اے موکی ایمیں بھی ویسی ضابتا دے پیسے ان ( صنعا والوں ) کے ہیں) یعیسیٰ ابن مریم هل یستطیع دبك؟ " (اے سی این مریم اکمیا تیرا رباس کی قوت کر لیتا ہے )" یہ لوط انسا ارسل دبك " (اے لوط ایم تیرے پرورد گار کے فرستادہ ہیں) تو اس امت کو اور احضور کا تام لیک رفاطب بنانے ہووکا گیا" لا تجعلوا دعاء السول بینکم کدعاء بعض کم بعضاً " (مت پکارور سول کو ایٹ درمیان ش آئی ش میں ایک دوسرے کو پکارنے کے بے لکلف نام لے لے کر خطاب کرنے لگو، بلک اور وظیم کے ساتھ مصمی خطابات یارسول الشعاف ، یا نی اللہ یا صبیب اللہ دغیرہ کہ کر پکارو)

۵۸ ..... آگراورانیا و کومراج روحانی یا منامی یا جسمانی مگردرمیانی آسانوں تک دی گئ جیسے حضرت میں کو چرخ چارم تک، معزت ادر ایس علیه السلام کو پنجم تک تو حضوط کا کا کو دوحانی معراجوں کے ساتھ جسمانی معراج کے ذریع ساتوں آسان سے گزار کر سدرة المنتهی ادر مستوی تک پنچاویا گیا۔ 'شم صعد بی فوق سبع السموت و اتیت سدرة المنتهی (نسائی ج ۱ ص ۷۸، عن انسس) ''(پر مجمع چ حایا گیاساتوں آسان سے مجی ادر اور پس سدرة المنتهی علی کیاساتوں آسان سے مجی ادر اور پس سدرة المنتهی کی کیکھی چا

۵۵..... آگراورانبراء نے اپی دافعت خود کی اور شمنان حق کوخود ہی جواب دے کرا پی براکت بیان کی جیسے نوس علی السلام پرقوم نے مثالت کا الزام لگایا تو خود تی فرمایا: 'یقوم لیس بی خسس الله ''(ارقوم مجھیل کم ای نیس ہے۔ میں رب الخلمین کا رسول ہوں) توم عاد نے معزت ہود علی السلام پر کم عقلی کا الزام لگایا تو خود بی فرمایا: 'یقوم لیس می سفاهة ''(اے قوم الجھیل سفام الزام لگا کرایڈاء دیلی چابی تو خود بی تورید کے ساتھ مدافعت فرمائی۔ 'بل فیصلہ کبیر کا الزام لگا کرایڈاء دیلی چابی تو خود بی تورید کے ساتھ مدافعت فرمائی۔ 'بل فیصلہ کبیر هم هذا ''(بلک میہ بت کی توان میں کے برے کا کام ہر (یعنی میرا) مگر بل ظائر برے بت کا) حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان صورت فرشتوں کوقوم نے تبھانے کی کوشش کی توخود بی این ہے بیکھیل الی کی توخود بی این کے برے کا کام ہولی ہوگی کی توخود بی این کے برے کا کوشش کی توخود بی این کے برے کا کوشش کی توخود بی این کے برے کام بر این میں مقوم نے تبھانے کی کوشش کی توخود بی این کے برے کا میں الی کے کرنے شدید ''(اے کاش! مجھیل اردونا ہرفر مائی۔''لو ان لی بکم قودة او اوی الی دکس شدید ''(اے کاش! مجھیل اردونا ہوفر مائی۔''لو ان لی بکم قودة او اوی الی دکس شدید ''(اے کاش! مجھیل اردونا ہوفر میں نور ہوتایا جاکر ہوئیسا کی مضوط بناہ میں ) تو

حضورة الله كي طرف سے اليے مواقع بر عدافعت فود حق تعالى نے فر مائى اور كفار كے طعنوں كى جواب وى خود بى كرے آپ كى برات بيان فر مائى، كفار كمدنے آپ بر ضلالت مجرائى كا الزام كا الزام كي الله فر مائي: "ما ضل صاحبكم وما غوى " (نيتماداساتى گراوندى آرو) كفارنے آپ كو مثل اور مجنوں كها تو فر مائي در كا دى بول بعجنون ( تم الله در كا دى بول نيم الله يور كا دى بول الله فر مائي الله يور كا كور كور كا الله يور كا كفار نے آپ كى با تيم بتلا يا تو فر مائي: "و ما ينطق عن الله يوى ان كا آپ كى باكن مائي كى باكن مائي كى با تيم بتلا يا تو فر مائي: "و ما ينطق عن الله يوى ان طرف كى جاتى كے كا كا من كا برائل كى باتى برائل كى بات برائل كا مناسب تعالى كفار نے آپ كى در مناسب تعالى كفار نے آپ كى خار كى بات كى مناسب تعالى كفار نے آپ كى در كا برائل كى مناسب تعالى كفار نے آپ كى در كے در مناسب تعالى كفار نے آپ كى در كے در مناسب تعالى كفار نے آپ كى در كے در كور كے در كا در منافق كا در كا در كے در كا در منافق كے در دو اور معاذ اللہ شائات كى در كا در مناسب كے در كا در كا در كے در كے

م ١٠ ..... اگر حضرت آدم عليد السلام كى تحيت ك لئة فرشتون كو تجده كاتهم ديا مي او حضوط الله كى تحيت بصورت درودوسلام خود حق تعالى نه كى جس بين طائكه بحى شامل رب اور قيامت تك امت كواس كرت ربخ كاتهم ديا وراس عبادت بناديات أن الله ومل شكته يصلون على السنبى يايها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما (القرآن الحكيم) "(الشداور اس كر في ورود مسلح إين ني يرجيج) اور

السلام عليك يايها النبى ورحمته الله وبركاته "

۱۱ ..... اگرحفرت آوم عليدالسلام كاشيطان كافرتما اور كافري ربا توحفوه الله كاشيطان آپ كاقوت تا چرسكا فرست سلم موكيا- "كسما في الرواية الاتية " (جيسا كه كلى روايات مي آر بلسبه)

17 ..... اگر حضرت آوم عليه السلام كي زوج پاك (عوا) ان كي خطا على معين موكيل و حضوت الله كي از واج مطهرات آپ كار نوت على محين موكيل " فضلت على آدم بخصلتين كان شيط انى كافر افساعاننى الله عليه حتى اسلم وكن از واجى عونالى وكان شيط ان آدم كافر و وجته عونا على خطيئة (بيه قى عن ابن عمر) "

(چھےدوباتوں میں آدم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے میراشیطان کا فرتھا جس کے مقابلہ میں الشہ نے میری مدفر مائی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا اور میری ہویاں میرے (دین کے ) لئے مددگار میں (حضرت خدیجے نے احوال نبوت میں صفوط اللہ کا ساتھ دیا۔ ورقہ بن نوافل کے پاس کے آئیں۔ وقا فوقا آپ میں اور دوسری کے حضرت عاکش شیف نبوت کی حامل ہوئیں اور دوسری از واج مطہرات قرآن کی حافظ اور صدیف کی راوی ہوئیں) در حالیہ آدم علیہ السلام کا شیطان کا فر بی تھا۔ اور کا فربی رہا اور ان کی ذوجہ ان کی خطبیہ میں ان کی معین ہوئیں کہ شجر کا مموعہ کھانے کی ترفیب دی جس کو خطاء آدم علیہ السلام کہا تھیا۔)

۱۳ ...... اگر حضرت آدم علیدالسلام کوجر جنت (ججر اسود) دیا گیا جو بیت الله ش لگا دیا گیا۔ حضور کیا گیا۔ حضور کیا گیا۔ کا میان کیا گیا۔ کیا خوان میں سے کا خوان میں سے کا خوان میں سے کا خوان میں سے کا میان کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا خوان میں سے کا خوان میں کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ

۱۵ ..... اگر حضرت ابرائیم علیدالسلام کومقام ابرائیم دیا عمیا جس سے بیت الله کی دیواریں او تی میں تصور کومقام محمود عطا ہوا جس سے رب البیت کی او نیا کی اور ان عسمی اور نیا کی اور مقاماً محمود ما "(القرآن الکیم) اور ساتھ بی مقام ابرائیم کی تمام برکات سے پوری امت کو ستفید کیا گیا۔ واتسے ذوا من مقام ابراہیم مصلی "(قریب ہے کہ الله آپ کو (اے نی کریم) مقام محمود پر بیج کا جس پر بیج کے حضو مقالے حق تعالی کی عظیم ترین محمود پر بیج کا جس پر بیج کے حضو مقالے حق تعالی کی عظیم ترین محمود شریع

کریں گے اوراس کی رفعت و بلندی بیان فرمائیں گے اور مقام ابراہیم کے بارے بیل قرآن نے فرمایا ''فیسه آیات بیندالت فرمایا ''فیسه آیات بیندات مقام ابر اهیم '' (بیت الله میں مقام ابراہیم ہے جو جنت سے لایا ہوا ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تقمیر کرتے تھے اور جول جول تقمیر او کچی ہوتی جاتی وہ پھر اتنا ہی او نچا ہوجاتا اور جب حضرت کا انزنے کا وقت ہوتا تو پھر اسلی حالت برآجاتا)

۲۷ ..... المُرحفرت الرابيم عليه السلام كوهائق ارض وساء و كملائي مميس "و كسف الك نسرى المسروة المراهيم ملكوت السموت والارض " تو حضور كوان آيات كساته وهائق البيد وكملائي مسلم المراهيم كالمسلم والميس من الميتنا (القرآن المسكيم) " (اورايي بي دكملائيس محيم المراجيم كوآسان و من كام يقيم المراجيم كوآسان و من كام يقيم كام يم مسلم كلائيس محملاً كي ماص نشانيال قدرت

٧٤ ..... اگر حفرت طیل الله کوآیات کونیه زمین پر دکھانی گئیں تو حضوط کے کوآیات الہید (آیات کبری) کامشاہدہ آسانوں میں کرایا گیا۔ کقد رای من ایت ربه الکبری (القرآن الحکیم) "(بلاشبر معلق نے اپنے رب کی بڑی بڑی شانیاں دیکھیں)

۲۹ ..... اگر حضرت ابراجیم علیه السلام کومشریس سب سے اول لباس پہنا کران کی کرامت کا اعلان کی کرامت کا اعلان کی کرامت کا کہ اعلان کیا جائے گا کہ اعلان کیا جائے گا کہ

اولین وآخرین آب الله الله برغبط كري كے جب كدوبان تك كوكى ندي في سك كا- اوّل من يكسى ابراهيم يقول الله تعالى اكسوا خليلي قيوتي بريطتين بيضاوين من رباط البجسنة شم اكسى عبلى اشره شم اقبوم عن يمين الله مقاماً يغبطني الاولون والاخرون (رواہ الدارمی عن ابن مسعود) ''(سبے پہلے معرت ابراہیم علیدالسلام کو روز محشر لباس پہنایا جائے گا۔ فرمائیں محیحق تعالی میرے خلیل کولباس پہناؤ تو دوسفید براق جا دریں جنت سے لا کی جاویں گی اور بہنائی جاویں گی مجران کے بعد مجھے بھی لباس بہنایا جائے گا۔ پھر میں کھڑا ہونگا۔اللہ کی جانب يمين ايك ايے مقام پر كداولين وآخرين مجھ پر غبط كريں مے \_ بین میری کرامت سب بر فائق ہو جائیگی جن ش ابراہیم علیه السلام بھی شامل ہیں ) · 2..... اگر حفرت اساعیل علیدالسلام کے لئے پر جریل سے زمزم کا سوت جاری مواجس ے وہ سیراب ہوئے تو حضو ما اللہ کی زبان مبارک سے پانی کے سوت چھوٹے جس سے حضرت الم حس ميراب بوك-" بينما الحسن مع رسول تَبَايُكُ اذ عطش فاشته ظماه فطلب له النبسي عَلَيْهُ ما قلم يجده فاعطاه لسانه فمصه حتى روى (ابن عسساكير عن اببي جعفر) "(اى اثناء مي معرت امام حن رسول التعلق كما تحد تتحك ا جا تک انہیں یہاں گلی اورشدید ہوگئی تو حضوط کا لئے نے ان کے لئے یانی طلب فرمایا گمرندل سکا ۔ تو آپ الله نے اپنی زبان ان کے مندمی دے دی جے وہ چوسنے لگے اور چوستے رہے یہال تک

اك ..... أگر حضرت يوسف عليد السلام كو شطر حسن يعنى حسن جزئى عطا مواية حضو علي كوسن كل يعنى حسن جامع عطا كرديا عميا جسى كى حقيقت جمال بنج جوسر چشر حسن اورصفت خداوندى ب - "فلما اكبرنه و قطعن ايديهن " (جب زنان معرنے يوسف عليه السلام كوديكها تو التي ماكم كرؤالے) جسى كى شرح حضرت عائد شرفر مائى كدزئان معرنے يوسف عليه السلام كوديكها تو باتھ تھم كر لئے ۔ اگر مير مے جوب كوديكه يا تيس تو دلوں كے كلاے كر ڈالتيں - جو حضور كے حسن وجمال كى افعنليت اور كليت كي طرف اشارہ ب - (مكاوة)

كەسىراب ہو گئے)

۲۵..... اگر حضرت موئی علیه السلام سے حق تعالی نے کوہ طور اور وادی مقدس بیس کلام کیا تو حضورت اللہ میں اللہ عبدہ حضورت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اللہ عبدہ ما او حی (اللقرآن المحکیم) "(سدرة النتیل کے پاس خدانے اپنے بندے پروی کی جو السیار ناتھی))

سے..... اگر حضرت مولی علیہ السلام کے عصاء سے بارہ چشے جاری ہوے تو حضوط کے کی انگشتان مبارک سے شیر میں پائی کے کتے بی چشے ہوئ پڑے۔'' فدرایت المساء یذبع من بین احسابعہ فجعل القوم یتوضاً ون فخرزت من توضاً ما بین السبعین الی الشمانین (بخاری و مسلم عن انس) ''(شرد یکا مول کہ پائی آپ کی انگیوں کے درمیان الشمانین (بخاری کی مسام عن انس) ''(شرد یکا مول کہ پائی آپ کی انگیوں کے درمیان میں میں سے جوش مارکنگل رہا ہے۔ یہاں تک کہ پوری قوم نے اس سے وضو کر لیا تو میں نے جووشو کرنے والوں کو ٹارکیا تو وسر اورای کے درمیان شعے)

42..... اگر حفزت موی علیه السلام کے کانوں کولذت کلام دی گی اور اگر حفزت ایرائیم علیه السلام کومقام خلت سے نواز اگیا تو حفود الله کی نظروں کو دیدار جمال سے مشرف کیا گیا۔ ''ان الله اصطفیٰ اب المحلم و اصطفیٰ محمد بسالد اینته ''( تیلی عزیت ابر اهیم بسالد اینته ''( تیلی عزیت ابر امیم علیه السلام کو لیس الفواد ما درای (القد آن الحکیم) ''( الله نفت کیا حضوت ابرائیم علیه السلام کو کلام کے لئے اور ختن کیا محمد کیا تھا تھا کہ کہ دیدار کے لئے قرآن نے قرمایا: ''محمد کیا کے دل نے جو کھود یکھا کے اور ختن کیا محمد کیا اسلام کو کلام کے اور ختن کیا محمد کیا اور ختن کیا کہ دیدار کے لئے قرآن نے قرمایا: ''محمد کیا کے دل نے جو کھود یکھا کے اور ختن کے دل نے جو کھود یکھا کے دل اور کھا کہ کا کور کھا کہ کا کھا کہ کا در کھا کہ کا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کہ کا کھا کہ کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کور کھا کہ کا کھا کہ کے در کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا کھا کہ کھا کھا کہ کے کہ کھا کہ کہ کھا کہ ک

م المسسس اگر معترت موئى عليه السلام كسوال ديدار پر محى أنيس ثلن قد انسى "تم جهے برگز نيس د كھ سكت كا جواب دے ديا كيا تو صفوق كو كاسوال آسانوں پر بلاكر ديدار كرايا كيا۔" مسا كذب المفواد ماراى قال ابن عباس راه مرة ببصره و مرة بفواده (فتح الملهم فى التفسيد سودة النجم) "(دل نے جو كچود كيما فلائيس ديكھاس كي تعير شرح محترت ابن عباس رضى الله عدة فرمات بيس كر معنوق كانتى نے حق تعالى كوايك بار آتكھوں سے اور ايك باردل سے ديكھا)

> موسی ازهوش رفت بیك پر تو صفات تـوعیـن ذات می نـگـرمی در تبسمی

23 ..... اگر حضرت موئی علیه السلام کے صحابہ کو بخ قلام میں رائے بنا کر بمعیت موسوی گزارویا علیہ العظم عصوبہ کو بعد کے بہتے ہوئے پائی میں سے راہیں بنا کر محدوقات نبوی وریائے دجلہ کے بہتے ہوئے پائی میں سے راہیں بنا کر محدود وں سمیت گزارا گیا۔ ''لما عبر المسلمون یوم مدائن اقتحم الفاس دجلة الخ (خصائص کبری ج۲ ص۲۸۳ ، کامل ابن اثیر عن العلاجن الحضرحی) ''(فق مائن کے موقع برمسلمانوں نے دریائے دجلہ کو بورکیا اور اس میں لوگوں نے بچوم کیا تو صحابی کی کرامتوں کا

ظبور ہوا۔اس میں روایت کی بقدر ضرورت تفصیل ہیہے کہ جب بغداد عراق برمسلمانوں نے فوج تھی کی تو بغداد کے کنارہ پراس ملک کاسب سے بڑا دریا دجلہ ہے جو تھ میں مائل ہوا۔حضرات صحابات باس ند تشتیان تعین اور نه پدل چل کرید محرا پانی عبور کیا جاسکتا تھا۔اس موقع پر بظاہر اسباب ان حضرات كوفكر دامن كير مواتو حضرت علاء بن الحضر مي في دعا كامشوره ديا فود عاك لئے ہاتھ اٹھائے اور سارے محاب نے ال کروعا کی۔ فتم وعا پڑھم دیا کہ سب ل کرایک دم محور ب دریا میں ڈال دیں تو ان حضرات نے جوش ایمانی میں خدا پر مجروسہ کرے محوثے دریا میں ڈال دیئے گھوڑے ہانپ ہانپ مکئے۔ پانی بہت زیادہ تھا توحق تعالی نے ان کے دم لینے کے لئے مختلف سامان فرمائے بعض محابی کے گوڑوں کے لئے جابجایانی کی مجرائیوں میں منتقی نمایاں کردی مئى بعض كے محوڑے يانى ہى ميں رك كراور كھڑے ہوكروم لينے لگے اور يانى أنبيل ۋلوند سكا-بعض کے گھوڑوں کو پانی کی سطے کے او پر سے اس طرح کز اراعیاجیے وہ زمین پر چل رہے ہیں جس برابل فارس نے ان مقدسین کی نسبت سیکها تھا کہ بیانسان نہیں جنات معلوم ہوتے ہیں۔خلاصہ بد کر محابہ موسوی (بنی اسرائیل) کو بحرافزم میں بمعید موسوی رائے بنا کر قلزم ہے گزارا کمیا تھا تو اس امت میں اس کی نظیر میرواقعہ ہے جس میں محابہ نبوی کے لئے وجلہ میں راستے بنائے مکئے اور ا کیا نداز کے نیں۔ بلکہ مختلف انداز ول سے اور محاب مجی شکر نعت کے طور پراس کو واقعہ موسوی کی نظری کے طور پرد کھتے تھے۔ پس جومعاملہ ی اسرائیل کے ساتھ نی کی موجودگ میں کیا تووہ مجزہ تھاور يہاں وہى معاملہ بلكداس سے بھى بدھ ير حركنى خاتم كے صحابة كے ساتھ ني كى وفات كے بعد كيا كياجس سان كى كرامت نمايال مونى اورامت محديدى فضيلت امت موسوى يراس واقعة غاص من بھی نمایاں رہی)

۷۔۔۔۔۔۔ اگر حفزت موٹی علیہ السلام کوارض مقدس (فلسطین) دی گئی تو حضوطاتی کومفاتی ارض (زمین کی تنجیاں) عمنایت کی کئیں۔''او تبست صف اتبع خذائن الارض ''( جھے ذمین کے ٹڑانوں کی تنجیاں سپر دکردی کئیں ؟

 وانس ساحروغیر ساحر، کا بمن وغیر کا بمن،اور شاعر وغیر شاعرال کر بھی اس کی کوئی نظیر ظاہری صورت ك يمي شلا سكي " قل لنن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوابمثل هذا القرآن لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (القرآن الحكيم) "( كهريجي ات پیغیبر که اگر جن دانس اس پر جمع ہوجا ئیں کہ وہ اس قر آن کامٹش لے آئیں محے تو وہ نہیں لاسکیں مے۔اگر چرسب ل کرایک دوسرے کی مدد پر بھی کھڑے ہوجا تیں) ٨٨ ..... اگر حصرت يوشع اين نون كے لئے آفاب كى حركت روك دى كى تووہ كچهد درغروب ہونے سے رکار ہے تو حفرت علی رضی اللہ عنہ صاحب نبوی تلکی ہے کئے خروب شدہ آفاب کولوٹا كرون كووالي كرويا كيا-" نمام رسول الله شكال وراسه في حجر على ولم يكن صلىّ العصر حتى غربت الشمس فلما قام النبي تَنابُالله دعاله فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانيه (ابن مردويه عن ابي هرير ه وابن منده وابن شاهين والطبراني عن اسماء بنت عديس) "(ني كريم الله وكة اورآب كامرم بارك حضرت علی کی مود میں تھا۔ حضرت علی نے تماز عصر نہیں روھی تھی۔ یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا۔اوروہ حضو ملک فی نیند کے خیال سے نماز کے لئے نداٹھ سکے (جب نبی کریم میکانکہ جا **ک**ے اور بہصورت حال ملاحظہ فرمائی) تو حضرت علیٰ کے لئے دعا فرمائی۔جس ہے آفماب لوٹا دیا گیا۔ دن نمایاں ہوا۔ یہاں تک کحصرت علی نے نماز برھی ادرسورج دوبار فروب ہوا) . 24 ..... اگر حضرت بوشع ابن نون کے لئے سورج روک کراس کی روانی اور حرکت کے دوکھڑ ہے كرديي تقاة صفوه الله كاشاره سي عائد كرد وكلا ركرة الع محتر "اقتربت الساعة وانشق القمر (القرآن الحكيم)" (قيامت قريب آكي اورج ندووكر يهوكة) ٨٠..... اگر حضرت دا ؤوعليه السلام كوش تعالى نے ہوائے نفس كى پيروي سے روكا كه " لا تقيم الهوى فيضلك عن سبيل الله "(احدادُ وعليه السلام! بوائر هم عيروي مت كرناك وہ تہہیں راہ حق ہے بھٹکا دے گی) تو حضوعاً اللہ ہے اس ہوائے نفس کی پیروی کی نفی فر مائی اور خود بي به يمت كما برك من ينطق عن الهوى أن هوالاوحى ويوحى (القرآن الحكيد)" (محصلية موائد من سنيس بولت وه وحي موتى بوان كاطرف كي جاتى ب) ٨ ..... اگرانگشترى سليمانى مين جنات كى تا تيرتنى كدوه كى وقت مم موتى توجنات پر تبضه ندر با توانگشتری محمدی میں تسخیر قلوب وارواح کی تا ثیرتھی کہ جس دن وہ عبد عثانی میں تم ہوئی۔اس دن ية تلوب وارواح كي وحدت مين فرق آكيا اورفتنها ختلاف شروع موكيا\_" بيشر اربس ؟ وما

بدرادیسس؟ سوف تعلمون !(نی کریم کی کے محالی (.....) انقال کے بعد جبکہ ان کا جنازه رکھا ہوا تھا تو اچا مک ان کے ہوٹوں میں حرکت ہوئی پر کلمات لطے: "ارلیس کا کنوال؟ کیا بده ادلیس کا کوال جمهیس عقریب معلوم موجائے گا۔ "صحابہ حمران تھے۔ کدان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ كسى كى كچھ مجھ ميں ندآيا۔ دورعثاني ميں ايك دن معرت ذى النورين اريس ك کویں بریشے ہوئے تھے۔انگی میں نی کر ممالی کی انگوشی تھی جے آپ طبعی حرکت کے ساتھ بلا رے تھے کہ اچا تک انگشتری طشتری سے نکل کر کنویں میں جاراتی ۔ قلوب مثانی اور تمام صحاب کے قلوب میں اضطراب و بے چینی پیدا ہوئی کئویں میں آ دمی اترے۔سارے کئویں کو کٹکھال ڈالا۔ گر انکشتری نه ملنائقی ندهی \_آخر صر کر کے سب بیشدر ہے۔ای دن سے فتنوں کا آغاز ہو کیا اور بنده موسئ قلوب مي انتشاري كيفيات آف لكيس جو بعد ك فتذ تخرب واختلاف كالبيش فيمه ثابت موسمين اورني كريم الله في پيشين كوئي يوري موكن كه "اذا وضع السيف في امتى لم يرفع عنها الى يوم القيمة "(ميري امت من جب لواركل آئكگ) پر قيامت تك میان میں نہ جائے گی ) چانچاس فتذ کے سلسلہ میں سب سے پہلامظلم اور مولنا کظلم حضرت ذي النورين كي شهاوت كي صورت مي نمايال موا-اب سب كي مجمد من آياكد بيراريس كاكيا مطلب تفا؟ بدور حقیقت اشاره تعاكر قلوب كى وحدت الكشترى محدى كى بركت سے قائم تقى -اس كا بیرء ارلیں میں تم ہونا تھا کہ قلوب کی وحدت اور امت کی لگا تکت پارہ پارہ ہوگئے۔ جو آج سک والسنيس موكى لى جنات كامتخر موجانا آسان ب- جوآج تك مجى موتا ربتا ب-ليكن انسانوں کے دلوں کی تالیف شکل ہے۔ جوتم موکرآج تک نہیں ل سکی )

۱۸ ..... اگر حضرت سلیمان علیه السلام کوشطق الطیم کاعلم دیا گیا جس سے وہ پر ندول کی بولیال سیجے تو حضوط الله کو عام جانورول کی بولیال بیجے کاعلم دیا گیا جس سے آپ ان کی فریاد ہی سنت اور فیصلہ فرمایا ( تباقی من حاد بن سلم ) بحری کی فریاد تن اور فیصله فرمایا ( تباقی من حاد بن سلم ) بحری کی فریاد تن اور است من است من است من اور تعلی من این سعود ) برنی کی فریاد تن اور تحم فرمایا (طرانی عن ام سلم ) بخریا کی بات تن اور معالج فرمایا ( تباقی وابوجیم عن ابن سعود ) سیاہ گدھے سے آپ نے کلام فرمایا اور اس کا مقصد سنا۔ ( ابن عیار عن ابن معود ) ( ابن دوایات کے قصیلی واقعات سے بین : فیمرا اسسانی اور حضور اگر بالا ور دو اور رو نے لگا اور کی میلم بالا تا رہا تو آپ نے اس کے مالک کو بلاکر فرمایا کہ یہ شکایت کرد ہا ہے کہ تو اسے ستاتا ہے۔ اور اس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجم لا دتا ہے۔ خدا سے ڈراس نے اقراد کیا اور تو برکی ۔ فرمایا کہ یہ شکایت کرد ہا ہے کہ تو اسے ستاتا ہے۔ اور اس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجم لا دتا ہے۔ خدا سے ڈراس نے اقراد کیا اور تو برکی ۔ فیمرا سے ڈراس نے اقراد کیا اور تو برکی ۔ فیمرا سے ڈراس نے اقراد کیا اور تو برکی ۔ فیمرا سے ڈراس نے اقراد کیا اور تو برکی کو تصاب ذری کرنا جا ہتا تھا جو

۸۸ ...... آگر حضرت سلیمان علیه السلام پرندول کی بات سجمه لیتے تھے تو حضوط اپنی بات حیوانات کو سجمادی اوروه راضی ہوکر چلاگیا۔ حیوانات کو سجمادی اوروه راضی ہوکر چلاگیا۔ (طبرانی عن عرف)

(طبرانی عن عرف)
۸۵ ...... آگر حضرت سلیمان علیه السلام پرندول کی بات سجمه لیتے تھے تو حضوط اللہ کو پوری

زمن ی تخیال سروکردی کئیں جس سےمشارق ومفارب برآب کا افتدار تمایال بوا۔ 'اعطیت مفاتیح الارض (مسند احمد عن علی)''

۸۸ ..... اگر حضرت سلیمان علیدالسلام نے ملک به که کر ما لگا که وہ میر ب ساتھ مخصوص رہے میر ب بعد کی کوئیس طا۔" رب هسب لسی مسلک الا یسنبغی لاحد من بعدی "تو حضور کومشارق و مخادب کا ملک بے مانتے بلکدا لکار کے باوجود دیا گیا۔ جے آپ نے اپنی امت کا ملک فرمایا جو آپ کے بعد امت کے ہاتھوں ترتی کرتا رہا۔ اور و نیا کے آخری دور میں امت ہی کے ہاتھوں پوری و نیا پر چھا جائے گا۔" ان الله روی فی الارض مشارقها و صفار بھا و سیبلنغ ملك امتی مازوی لی منها (بنداری) "(اللہ نے زمین کامشرق و مغرب جھے دکھالا یا ورمیری امت کا ملک و بین تک بی کرر ہے گا جاں تک میری نگا بی پہنیس بیں)

۸۷ ...... اگر حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے ہوا متخر ہوتی کہ اپنے قلمرو میں جہاں چاہیں اور کہتے ہوا ہے۔ اور کہتے جا کیں تو حضو مقابلتے کے لئے براق متخر ہوا کہ زمینوں سے آسانوں اور آسانوں سے جنتوں اور جنتوں سے مستوی تک پل بحر میں بہتے جا کیں۔ (جبیبا کہ معراج کی مشہور صدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جن میں براق کی ہیں اور قد وقامت تک کی بھی تفصیلات فربا دی گئی ہیں)

۸۸ ..... اگرسلاطین انبیاء کے وزراء زمین تک محدود تنے جوان کے ملک کے بھی زمین تک محدود ہونے کی علامت ہے تو حضوط اللہ کے دووزیز زمین کے تنے ابو بکر وعر اور دووزیر آسانوں کے تنے چرکل علیم السلام ومیکا تکل علیم السلام جوآپ کے ملک کے زمین و آسان ودنوں تک تھیلے ہوئے ہوئے کی علامت ہے۔"ولی وزیر ای فی السماء اما وزیر ای فی السماء اما وزیر ای فی السماء فجبریل و عدر واما وزیر ای فی السماء فجبریل و عدر واما وزیر ای فی السماء فجبریل و عدر ای ایسماء فجبریل و میکائیل (الریاض النفرة) "(میرے دووزیرزین میں بین اوردوآسان میں ، زمین کے دزیر جرائیل علیہ السلام ومیکائیل علیہ السلام بین)

۸۹ ..... اگر حضرت سے علیه السلام کواحیاء موتی کام عجزه دیا گیا۔ جس سے مرد کے زندہ ہوجاتے سے تو آپ مالی کا جس سے مرده دل سے مرده دل

بی اضح اور صدیوں کی جائل تو سی عالم وعارف بن کی ۔" ولن یقبضه الله حتی یقیم به السملة العوجاء بان یقولو! لا اله الا الله ویفتح به اعیننا عمیاء واذا ناصما قلوبا غلفا (بخداری عن عصرو ابن العاص) " (حضرت عمرو بن عاص خراتے ہیں کہ حضوت کی شان تورات میں بیفر مائی گئی ہے کہ جی تعالی آپ کواس وقت تک و نیا ہے نیس افسائے گا جب کہ کہ آپ کوار وقت تک و نیا ہے نیس افسائے گا جب تک کہ آپ کے ذریعہ ان گئی ہے کہ جی تعالی آپ کوار وقت تک و نیا ہے نیس آب کی اور کھولے گا آپ کے ذریعہ ان کی اندی آب کھیں اور برے کان اور اندھول) ، آب کی اور کھولے گا آپ کے ذریعہ ان کی اندی آب کھیں اور برے کان اور اندھول) ، مورہ نشش میں جان ڈائی ٹی تو حضوت الله کے ہاتھ پاتا قابل حیات مجبور کے سو کھے سو میں کی مردہ نشش میں جان ڈائی ٹی تو حضوت الله کہ ہو گئی گئی ۔" فیصاحت النفلة صیاح الصبی (بخاری عن جابر) " (حضرت جابر شے روایت ہے کہ مجبور کا ایک سوکھا تنا جس پر کیک نگی کر صوفت خوا ستون اس طرح رو نے جب مجبر بن گیا اور آپ نظیم اللہ رفیح ہیں۔ تو آپ نے شفقت و بیار سے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ چہ ہوا۔ (خصائص الکبری جام ۵۷) انیز آپ کے اعلی نے دروازہ کواڑوں نے تیج پر حی و آب نے شفقت و بیار سے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ چہ ہوا۔ (خصائص الکبری جام ۵۷)) نیز آپ کے اعلی نے دروازہ کواڑوں نے تیج پر حی اور دست مہارک میں کئریوں کی تیچ کی گیا دار سائی آبری کے اور دروازہ کواڑوں نے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں نے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں نے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں نے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی اور دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی دروازہ کواڑوں کی دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی دروازہ کواڑوں کی دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی دروازہ کو تیک کی دروازہ کواڑوں کے تیج پر حی دروازہ کو تیک کواڑوں کے تیج پر حی دروازہ کو تیک کی دروازہ کی کواڑوں کے تیک کی دروازہ کو تیک کو کی دروازہ کی کواڑوں کے تیک کی دروازہ کی کواڑوں کے تیک کی دروازہ کو تیک کی دروازہ کی کور کی کی دروازہ کی کور کی کی دروازہ کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی دروازہ کی کور کی کور کی کور کی کی دروازہ کی کور کو

۱۹ ..... اگرت کے ہاتھ پر زندہ ہونے والے پرندوں میں پرندوں بی کی ی حیات آئی اور وہ پرندوں بی کی ی حیات آئی اور وہ پرندوں بی کی ی حیات آئی اور وہ پرندوں بی کی ی حرات کرنے والے ستند میں انسانوں کی ی حیات آئی کہ وہ عاز بائے کریدویکا اور عشق الی میں فنائیت کی ہا تیں کرتا ہوا اٹھا۔ وہاں حیوان کو حیوان بی تمایاں کیا گیا اور یہاں سومی لکڑی کو کائل انسان بناویا کیا۔ 'کما فی الصدیت السابق '' (جیسا کرمدیت بالا میں گزر)

اسطن حنا نه از جمر رسول

ناله بای زدچو ارباب عقول.

9۲ ..... اگر حفرت مسیح علیه السلام کوآ حانول میں رکھ کر کھانے پینے سے مستغنی بنایا گیا تو حضرت خاتم الانبیا مسئلی کی امت کے لوگوں کوز مین پر رہتے ہوئے کھانے پینے سے مستغنی کردیا گیا۔ یاہوج ماجوج کے وقت مسلمین ایک گیا۔ یاہوج ماجوج کے وقت مسلمین ایک

''وفی روایت اسماء بنت عمیس نحو وفیه یجز بهم ما یجزی اهل السماء من التسبیع والتقدیس (خصائص الکبری ۲۲ ص ۲۰)''

"۳ ...... اگر حضرت کی علیه السلام کی حفاظت کے لئے روح القدس (جر تکل علیه السلام) مقرر سے توضوط کی حفاظت خودی تعالی فرماتے ہے:''والله یعصمك من الناس (القرآن الحکیم)''(اوراللہ یچاو فرمائے گاتم بارا (اے محملی کی اوکوں (کرم) ہے)

الحکیم)''(اوراللہ یچاو فرمائے گاتم بارا (اے محملی کی اوکوں (کرم) ہے)

ہو کیوں جریل وریان محملی میں خود ہے تکہان محملی خدا خود ہے تکہان محملی خدا خود ہے تکہان محملی خدا

(حضرت مجع الندّ)

بین المرادامور میں) تفکر اور قد برکریں اور فر مایا کیوں ایسانہیں ہوتا۔ (لیعی ضرور ہونا چاہئے) کہ ہر جماعت اور ہر طبقہ میں سے پچھ کھولوگ تفلیں اور دین میں تفقہ اور بچھ پیدا کریں)

90 ...... اس لئة أكرانبياء سابقين مفروض الطاعة تقو الله ورسول كه بعداس امت كراخين في العلم علماء ى مفروض الاطاعة بتائ كئة "يسايها السذيدن آمنو اطبعو الله واطبعو الرسول وإولى الامر منكم (الترآن الكيم)

٩٧..... اگرعلاء ني اسرائيل كواحبار وربيان كالقب ديا هجوائه واتنسف ذوا احبسار هم ورهبانهم ارباباً من دون الله "تواس امت كراتين في العلم وكانبيا بنى اسرائيل كالقب ويأكيا- "علماه امتى كانبياه بنى اسرائيل " (ميرى امت كعلاء مثل بن اسرائیل کے ہیں (نورانیت اورآثاری نوعیت میں) بیصدیث کو ضعیف ہے مرفضاً کل اعمال میں قبول کی گئی ہے۔ چنانچدامام رازیؓ نے اس سے دو مجگذا سنشیاد کیا ہے ) اور انہیں انہیاء کی طرح دعوت عام اورتبلیغ عموی کی طرح دعوت عام اورتبلیغ عموی کا منصب دیا حمیا- اس لئے ایک مديث مس علاء امت كانواركوانوارانمياء ستشيدي كل" ونورهم يوم القيعة مثل نورُ الانبياه (بيهقي عن وهب ابن منبة) "(بامت امتمر ومدي ش فاسانوافل دیے جیسے انبیاء کوریئے۔ان کے فرائض وہ رکھے جوابنیاء ورسل کے رکھے حتیٰ کہ جب وہ تیامت کے دن آئیں مے تو ان کی ٹورانیت انبیاء کی ٹورانیت جیسی ہوگی (جیسے اعضاء وضو حیکتے ہوستے مو تکے ) کیونکہ میں نے ان پر یا کیزگی ہرنماز کے لئے وہی فرض کی ہے جوانبیاء برفرض ہے۔ چانچارشادئوى بكرهدا وصوئى ووضو الانبياء من قبل )جس ستين تين بار اعضاء وضوكا دحوناامت كے لئے سنت قرار دیا گیا جواصل میں انبیاء كاوضو ہے۔جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے اعضاء وضویحی اس طرح حیکتے ہوں مع محربیدوضوا ورامتوں کونیس دیا عمیا۔ بجر امت مرحومہ کے تو ای کا نورمشابہ ہوگیا انبیاء کے نور کے۔ اور میں نے امت کو امر کیا ہے مسل جنابت كاجبيها كهانبيا وكوديا تفااورامت كوامركياحج كاجبيها كمانبياء كوكياتها، چنانجيكو كى نبي اليانبيس كرزاجس في في المي المركام كياامت كوجهادكا جيها كدرسولون كوامركيا مديث علماه امتى كانبياء بني أشرائيل كالعض علاء ف الكاركيا بيكن اس الكاركا مطلب زياده ص زياده ان الفاظ كا الكار بوسكاب ليكن حديث كمعن ليني علاء امت بعدامت كي تشيبه انبياء س

بلحاظ مشمون عابت شده ب اس لئے صدید اگر افظا عابت ند به تو بحی معنا عابت ب اس لئے علاء نے جگر جگراس صدیث سے استدلال کیا ہے۔ جسے امام رازگ نے آ ہے کر بحد یا یہا الناس قد جاء تکم موعظة من ربکم کے تحت می مراتب بیان کرتے به وساله النبس مثلنا کے استدلال کیا ہے۔ پھرا بیصی آ ہے کہ بحد قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلنا کے استدلال کیا ہے۔ پھرا بیصی آ ہے کہ بحد ہوئے اس صدیث سے استدلال کیا ہے ) نیز امت کے سختے ہی اعمال کو اعمال انہیاء سے تھیددی گئی کہ وہ اعمال یا نہیاء کو دیے گئے یا اس امت کو عطا موسے دوسری امتول کوئیں ملے لینی تصوصیات انہیاء سے صرف بیامت مرفر از بوئی۔" وامت به موسے دوسری امتول کوئیں ملے لینی تصوصیات انہیاء سے صرف بیامت مرفر از بوئی۔" وامت المفر النص التی افترضت علیهم النبیاء والرسل حتی یا تونی یوم القیمة ونور هم مثل نور الانبیاء وذالك انی افترضت علیهم ان یتطهروا فی کل صلورة کما افترضت علیهم بالحج کما امرت الرسل الانبیاء وامر تهم بالحهاد کما امرت الرسل (بیهتی عن وهب ابن منبة) "

29..... اگرام ما ایش ( پیش آیود ) می تو بقل سے بوتی تھی۔ ' نیف و م انکم ظلمتم انفسکم باتخانکم العجل فتوبو الی بارٹکم فاقتلو انفسکم (القرآن الحکیم) '' (اے قوم بنی امرائیل! تم نے گو سالہ کو اینا معبود بنا کر اپنے اور ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کہ کے آگے تو بدکر اتو اس امت کی تو بقی شمامت رکھی گی۔'' المندم توبة '' ( ندامت بی تو بہ ہے جب بنده دل میں پشیان ہوگیا اور آئنده اس بدی سے باز رہنے کا عزم با ندھ لیا تو تو بہ ہوگی نقل قسمی کا مزود تربی الرکی کے انداز کی تو تو بہ ہوگی نقل قسمی کی مردوت رہی شرک مال کی )

۹۸ ...... اگرامت موی وی ی ی اسلام کا صرف ایک قبله (بیت المقدی) تفار اور اگرانل عرب کا صرف ایک قبله و اور اگرانل عرب کا صرف ایک قبله و قبله عظا کے عرب کا صرف ایک قبله و قبله علی کے جس سے بیامت جامع ایم ثابت ہوئی۔" قد نسری تسقیل و جهك فی السساء فلنوایدنگ قبلة ترضها (القرآن الحکیم)"

99...... اگر اور امتوں کی سینات کا کفارہ دنیا یا آخرت کی رسوائی بغیر ند ہوتا تھا کہ وہ سیبہ

ورود يوار برمع صورت كفاره لكودي جاتى تنى آواس است كمعاصى كاكفاره آو باستغفارا ورستارى وسرائد كمعاصى كاكفاره آو باستغفارا ورستارى وسرائد كما تعديم المنطبة وجدها مكتوبا على بابه وكفارتها فان كفرها كانت المه خزى فى الآخرة و قد اعطاكم الله لمه خزى فى الآخرة و قد اعطاكم الله خزى فى الآخرة و قد اعطاكم الله خيرا من ذالك قال تعالى ومن يظلم سواة او يظلم نفسه ثم يستغفرالله يجد الله عفورا رحيما والصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن الله عفورا رحيما والصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن الله عفورا رحيما والصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن الله عفورا رحيما والصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن الله عفورا ويم المراسل جب توان كوروازون بروه كناه اور السراكل بواكى بواكم ورائي الله في اله في الله في الله

• ا ..... اگرامت موسوی علیدالسلام نے دعوت جہاد کے جواب بیں اپنے تیغیرکو یہ کہ کرصاف جواب دید دیا کہا ہے موئی تو اور تیرا پروردگا دائزلو۔ ہم تو پہیں بیٹے ہوئے ہیں تو امت محد کہ اللّیّٰ اللّی میں نے کمال اطاعت کا فہوت چیش کرتے ہوئے نہ صرف ارض تجاز بلکہ شرق وغرب میں دین محد کہ اللّیہ کے علم کوسر بلند کیا اور 'اعظم درجة عند اللّه'' کا بلندم تبدحاصل کیا۔

 امت کوتیلی کی؟ کہیں کے کی ہے اے میرے دب! تو ان کی امت سے پوچھاجائے گا کہ کیا تو ح علیہ السلام نے جہیں تبینے کی؟ وہ کہیں کے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تہبارا گواہ کون ہے؟ عرض کریں کے جھیا ہے اور ان کی امت و ت حضوطا ہے نے فرمایا کہ اس وقت تم (اے امت والو) بلائے جاؤے اور تم گواہی دو کے کہ تو ح علیہ السلام نے تبلیخ کی ۔ پھر حضوط اللہ نے بیا تیت پڑھی اور ہم نے جہیں اے امت جمریہ اور ممانی اور معندل امت بالا ہے تا کتم اقوام عالم پر گواہ ہوا وہ وہ تم پر گواہ ہو)

۱۰۲ ..... اگراورانیا علیم السلام کی استی خداقل بول ندآخر بلکری شن محدود بول گی تو بیامت اقل بحی بوگی اور آخر بلکری شن محدود بول آخر الا کی بوگی اور آخر بحی اور اور افل "(ایونیم من النی آخر شن بحی اقل اور داخل بخت شن بحی اقل سن دنیا شن اور اقل قیامت شن محمل الله الدنیاه و الاولون یوم القیامة المقضی لهم قبل "نسس الاخرون من اهل الدنیاه و الاولون یوم القیامة المقضی لهم قبل الخلائق (ابن ماجه ابی هریرة وحدیفة) "(میری بی امت آخر بحی رکی گی اور اقل بحی دوسری مدیث ہے۔ بم آخر بین دنیا شن اور اقل بین آخرت شن کرسب خلائق سے پہلے ہمارا فیملر بنایا جاوے گا)

> یا رب تو کری درسول ای تو کریم صد هنگر که مستم میان دو کریم

قبلہ کوا ہے ہی وطن ( لیمنی فلسطین کو بھی فتح کرنے ہے جی چھوڑ بیٹے اور صاف کہددیا)''اندھیں انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون "(موى طيرالسلام اتوادر تيرايروردگارالو وم تييس بیٹے ہوئے ہیں (ہم سے بیٹال وجہاد کی مصیبت نہیں سبی جاتی )اس امت کے بارے میں ہے كرام نے تنهيں اے نبي افتح سين دي۔ ( كمدفتح موكيا) اور آيت ميں ہے كماللہ نے وعده كيا ہے كه و وامت محد بيات كوزين كي خلافت وسلطنت ضرور يخش كافي چنا چه حضو و الله كانديس يهليه مكه فتح بوا- بكر خيبرا وربحرين فتح بوا- پكر يورا جزيره عرب كا اكثر حصه فتح بوا- بجريمن كا يورا ملک فتح ہوا۔ چر بیوں کے مجوں سے خریدلیا گیا۔اطراف شام وروم ومعراسکندریدومبشہ پراٹرات قائم موے کہ بادشاہ روم (قیصر ) باوشاہ جش (نجاشی ) شاہ مصروا سکندر سیمتوش شاہان ممان وغیرہ نے آخضرت اللہ کی خدمت میں تھا نف جیج کرائی فرمانیرداری اور نیاز مندی کا ثبوت دیا۔ پھر صديق اكر خلية رسول الله الله الله الله الله عن جزيره عرب بوركا بورالي اليارة ارس برفوج مثى كى شام کے اہم علاقے بھریٰ وغیرہ فتح ہوئے۔ مجرفاروق اعظم سے زیانہ میں بوراشام بورامصر، فارس وابران اور بوراروم اور قسطنطنيه فتح هوا\_ بجرعهدعثاني ميس اندلس، قبرص، بلاد قيران وستبه اقصائ چین وعراق وخراسان ، اہواز اور ترکستان کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا اور پھرامت کے ہاتھ پر ہندو ، سندھ، يورپ والشياء كے بوے بوے ممالك فقح موئے۔ جن براسلام كا برجم لبرانے لگا اور بالآخرز مائدة خرش بورى دنيا يريك وقت اسلام كاجمند البران لگاروعده امت كوديا كيار جو يورا ہوکر رہے گا جیسا کہ محج بخاری میں ہے) تو محاب محمد کا اللہ نے اپنے بیفبر کی اطاعت کرتے موے اپ وطن (ججاز) كساتھ عالم كوفتح كرؤ الا انا فتحداً لك فتحا مبينا "كاظهورموا اور ليستخلفنهم في الارض "كاوعده خداو ثدى يوراكرديا كيا-(القرآن الحيم) ٥٠ السنة اكر جنت من ساري امتين حاليس صفول من مول كي تو حضوط كي تا امت اى (٨٠)مش ياكى "اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم (ترمذي ودارمي بيهتي عن بريده)"

۲۰۱۰ ۔ اگراورامتوں کے صدقات اورانبیا علیم السلام کے شمس نذراتش کئے جانے سے قبول
 ہوتے سے جس سے استیں مستفید نہیں ہوئے تھیں توامت محمد کی تقایقہ کے صدقات و خمس خودامت

الانبياه يعزلون الخمس فتجع الغار وتأكله و امرت انا ان اقسم بين فقراه امتى (بىخارى فى تاريخه عن ابن عباش) "(اكراورانها عليم السلام اناش كاتن چهور ويت تقرق آگراتی تقی اوراس جلاؤالی تقی (بی اس کی قبولیت کی علامت تقی هجوائ قرآن عکیم" حتی یاتینا بقربان تاکله الغار "اور جھام کیا گیا ہے کہ ش اس شمی وقتیم کردول ای امت کے فقراء شر (خسائس الکبری جس ۱۸۷))

الماس الراورانبياعيم السلام روى آتى تى جس السل تشريع كاتعلق تفاتواس امت كربانيول برالبام الراجس ساجتهاوى شريعتين كليس "واذا جساء هسم امسر من الامن الاستوف اذا عوبه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم "(اورجب ان كياس كوتى بات اس كى ياخوف كى آتى جاتوات يحيلا وسية حال تكدا كروه الدرول يا بي ش ساولوالام كى طرف لوناد سية تواسان ش ساولوالام كى طرف لوناد سية تواسان ش ساولوالام كى طرف كوناد سية تواسان ش ساولوالام كى طرف كوناد سية تواسان ش

۱۹۰ ..... اگر اور انبیاء کی امتول کا ال کرکی چیز پرجع بوجانا عند الله جمت شرعیه نیس تفاکه وه گرابی عاصم سے محفوظ ند تیس تو امت محمد بیتی کی انتجاع جمت شرعیه قرار دیا گیا که وه عام گرابی سے محفوظ کی تی ہے۔ 'مساراه المدق مندون حسنا فهو عند الله حسن و حدیث انتم شهداه الله فی الارض و لتکونو اشهداء علی الناس '' (جے مسلمان اچھا بحدیش وه عندالله می اچھا ہے اور آیت کریم ہم نے جمہیں عندالله می اچھا ہے اور مدیث الله کے مرکاری گواہ بوزیمن میں اور آیت کریم ہم نے جمہیں اسکا دھیان چاہے ) اور حدیث می الله کے مرکاری گواہ بوزیمن پر) اور آیت کریم ہم نے جمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکم گواہ موزیات است بایا ہے تاکم گواہ الله کے مرکاری گواہ بوزیمن پر) اور آیت کریم ہم نے جمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکم گواہ موذیل کے انداز دیا کے تاکم گواہ بودنیات الله کے مرکاری گواہ بودنین پر) اور آیت کریم ہم نے جمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکم گواہ بودنیا کی اور آیت کریم ہم نے جمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکم گواہ بودنیا کی آپورٹ کے اور تاریک کی بھر نے کا کہ انداز دیا کے تاکم گواہ بودنیا کی اور آیت کریم ہم نے جمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکم گواہ بودنیات کی اور تا کا کہ تا کہ تاکم گواہ بودنیات کی کا کو دنیا کے انداز دیا کی کا کھر کی کی کھر نے کا کہ کا کھر نے کا کہ کا کھر کی کھر نے کا کہ کا کھر نے کا کھر کے کہ کا کھر کی کھر نے کے کہ کھر نے کا کھر کے کہ کھر نے کے کہ کھر نے کا کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر

۱۱ ..... اگر اور انبیاه کی استی مرابی عامه کی وجهد معذب بو به وکرختم بوتی ربی بی توامت محد میلید کوعذاب عام اور استیصال عام سے دائی طور پر بچالیا میا- "و مساکسان الله لیعذبهم و انت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (القرآن الحكيم)"
ااانسس اگراورانمياء كي امتول كو جنت مي انس مقامات سينوازا جائك او امت محديد كو بر
مقام كاده گذور جديا جائكات آكداس امت كادنى سياد في جنتى كا لمك بنص مديث وس
دنيا كرابر موكات في ما ظنك باعلاهم" (جيماك آيت كريم "من جاء بالحسنة فله
عشر امثالها" اس يرابر بي)

111..... اگرام سابقه کی شفاعت صرف ان کے انبیاء تی کریں گے تو اس امت کی شفاعت حضوط اللہ کے ساتھ اس امت کے صلاء بھی کریں گے اور ان کی شفاعت سے جماعتیں کی جماعتیں نجات یا کروافل ہوں گی۔ ''ان من امتی من یشفع للفظام ومنهم من یشفع للہ جل حتیٰ یدخلوا المجنة لله قبیلة ومنهم من یشفع للرجل حتیٰ یدخلوا المجنة (ترمذی عن ابی سعید) ''(میری امت میں ایے بھی ہوں گے جوکی کی شفاعتیں کریں گے اور ایک فائدان بھرکی ، بعض فائدان کے ایک حصد کی اور بعض ایک شخص کی ۔ تا آ کد برلوگ اس کی شفاعت سے جنت میں وافل ہو جا کیں ہے )

ساا ..... اگر اور انبیا علیم السلام کی امتوں کے ناموان کے وطنوں اور قبیلوں یا انبیاء کے نامول کے دیکھ کے بیسے عیسائی، یہودی، ہندوہ غیر ہتو امت جمر بیا تھا کے دونام اللہ نہا امتی اللہ بھا امتی ہو اللہ باسمین وسمی اللہ بھا امتی المقومنین السلام وسمی بھا امتی المقومنین وہو المقومن وسمی بھا امتی المقومنین (مصنف ابن ابی شیبه عن مکحول) "(اے یہودی! اللہ نے اپنوونام رکھے۔اور پھران دونوں ناموں سے نام میری امت کا رکھا۔اللہ تعالی سلام ہے قاس نام پراس نے میری امت کو مسلمین کہا۔اور وہومون ہے قالی نام پراس نے میری امت کو مسلمین کہا۔اور وہومون ہے توانی نام پراس نے میری امت کو مسلمین کہا۔اور وہومون ہے توانی نام پراس نے میری امت کو مومونین فرمایا)

بیسارے امتیازی فضائل و کمالات جو جماعت انبیاء میں آپ سی کھی کواور آپ سی کھی کی فست خلای سے استوں میں اس امت کودیے گئو اس کی بناء ہی ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام نی جیں اور آپ میں اور میں اور خاتم الام اور خاتم الاقوام ہے اور انبیاء علیم السلام کی کتب آسانی کتب جیں اور آپ میں کی لائی ہوئی کتاب خاتم الاقوام ہے اور ادبیان اوبیان میں اور میر میت خاتم الاوبیان جی اور میر میت جی اور میر میت خاتم الاوبیان جی اور میر میت جی اور میر میت خاتم الاوبیان جی اور میر اور میر میت خاتم الاوبیان کے ہے۔

لین آپ آلی کی خاتمید کا اثر آپ آلی کی کر مارے بی کمالات وآثار میں رچا ہوا

ہے۔ لی بیا تیازی خصوصیت محض نبوت کے اوصاف نبیں بلکر خم نبوت کی خصوصیات ہیں۔ اس

لیے جیسے آپ آلی تی تمام انبیاء میں خم نبوت کے مقام سے ممتاز اور افضل ہیں۔ ایسے بی آپ آلی اللہ کی بیر فاتمید کی میر تاز سیرت تمام انبیاء میں مار نبیا میں السلام کی سیر توں سے ممتاز اور افضل ہے۔ چنا نجو خود حضوصیات میں شار فرمایا۔ صدیف ابو ہریا ہیں مصوصیات میں شار فرمایا۔ صدیف ابو ہریا ہیں آپ آلی کی میر قال میں اس اس میں اللہ ہریا ہیں آپ کی خصوصیات جوامع الکھم اور غیر معمولی رعب وغیرہ ارشاد فرمائی۔ وہیں آئمیں سے ایک خصوصیات بیا می کردیے گئے۔ " وختہ میں السنبیدون " ( بخار ک

اس کا قدرتی متیجه به رکلتا ہے کہ حضوط کا نی پیشسومیت اور متاز سرت ختم نبوت کے سلم کے بغیر زیر سلیم نبین آسکتی۔ ان خصوصی فعنائل کو وہی مان سکے گا جو ختم نبوت کو مان رہا ہو۔ ورنہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ گوزبان سے ورنہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ گوزبان سے وہ حضوط کے کا فغیلیت کا دعوکی کرتا رہے۔

محرید دعوی فتم نبوت کے اٹکار کے ساتھ دریانہ سازی اور حیلہ سازی ہوگا۔ بہر حال حضو ملطقة کے کمالات کے دائرہ میں ہر کمال کا بیانتہائی نقط نبوت کی خاتمیت کا اثر ہے نہ محض نبوت کا۔

اس سے بیاصولی بات کم کرسامنے آجاتی ہے کہ شے کی انہا میں اس کی ابتداء کپلی ہوئی ہوتے ہیں۔
ہوئی ہے اور کمالات کے ہرانہائی نقط میں اس کے تمام ابتدائی مراتب مندرج ہوتے ہیں۔
سورج کی روثنی سارے عالم میں درجہ بدرجہ پھیلی ہوئی ہے۔جس کے مختلف اور متفاوت مراتب ہیں۔
ہیں کیکن اس کے انہائی مرتبہ نور میں اس کے ابتدائی نور کے تمام مراتب کا جمع رہنا قدرتی ہے۔
مثل اس کے نورکا اونی درجہ ضیاء اور جا ندنا ہے جو بند مکانوں میں بھی پنچا ہوا ہوتا ہے۔

اس سے اور کا مرتبہ دھوپ ہے جو کھے میدانوں اور صحول میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
جس سے میدان روثن کہلاتے ہیں۔اس سے اور کا مرتبہ شعاعوں کا ہے جس کا باریک تاروں کی
طرح فضائے آسانی میں جال پھیلا ہوا ہوتا ہے اور فضا ان سے روثن رہتی ہے۔اس سے بھی اور پر کا
مرتبہ اصل نور کا ہے جو آفا ہ کی کئی کے چوگر داس سے لیٹا ہوا ہوتا ہے جس
سے آفا ہ کا ماحول منور ہوتا ہے اور اس سے اور ذات آفا ہ ہے جو بذات خودروثن ہے لیکن میہ
ترتب خود اس کی دلیل ہے کہ آفا ہے سے نور صادر ہوا۔نورسے شعاع برآمہ ہوئی۔شعاع سے

دھوپ نکل اور دھوپ سے چاند نا لکلا کو یا ہراعلی مرتبہ کا اثر ادنی مرتبہ ہے جواعلی سے صادر ہور ہا ہے۔ اس لئے باسانی بید دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ضیاء وروشنی دھوپ میں تھی۔ جب ہی تو اس سے برآ مد ہوئی ، دھوپ شعاعوں میں تھی جب ہی تو اس سے لگل ۔

شعامیں نور میں تھیں جب بی اس سے صادر ہوا۔ نتیجہ یہ لکتا ہے کہ روثی کے بیہ اسرے مراتب آفاب کی ذات میں جع سے جب بی او داسطہ بلا داسطہ اس سے صادر ہو ہوکر عالم کے طبقات کو منور کرتے رہے۔ لیس آفاب خاتم الانو ارہونے کی دجہ سے جامع الانوار ثابت ہوا۔ اگر نور کے سارے مراتب اس پر بی گئی کرفتم نہ ہوتے تو اس میں بیسب کے سب مراتب جمع بھی نہ ہوتے تو قدر تی طور پر خاتمیت کے لئے جامعیت لازم نکی۔

ٹھیک ای طرح حضرت خاتم الانبیا ہیں گئی جب کہ خاتم الکمالات ہیں جن پر نبوت کے تمام علمی وعملی اور اخلاقی واحوالی مراتب ختم ہوجائے ہیں۔ تو آپ بی ان سارے کمالات کے جامع بھی ثابت ہوتے ہیں اور نتیجہ بید لکا ہے کہ نبوت کا جمال جمال جمال اور جس جس پاک شخصیت میں موجود تھاوہ آپ کا تھا تھا اور آخر کار آپ کا تھا تھی ہوتے ہیں تھا۔ منتیا ہوا تو یقینا وہ آپ کا تھا۔

اس لئے وہ تمام اخمیازی کمالات علم واخلاق اور کمالات احوال ومقامات جو خدکورہ بالا دفعات میں پیش کئے گئے ہیں اور جوآپ کے لئے وجہ اخمیاز وفضیلت ہیں جب کہ آپھائیے ہی پر پہنچ کر ختم ہوئے تو وہ بلاشبہ آپ ہی میں جع شدہ بھی تھے ورند آپ پر پہنچ کر ختم ندہوتے اور جب آپ میں کی ذات بارکات جامع الکمالات بلکہ شیع کمالات ثابت ہوئی اور آپ کے سارے کمالات انتہائی ہوکر جامع مراتب کمالات ثابت ہوئے۔

معظے گشت جامع آیات معیش غایت ہمہ غایات

تو یقیناً آپ کی شریعت جامع الشرائع آپ کا دین جامع الا دیان، آپ کا لایا ہواعلم جامع علوم اولین و آخرین، آپ کا طلق طلق طلق طلق طلق سابقین و لاحقین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جامع کتب سابقین ہے جوآپ کی خاتمیت کی واضح دلیل ہے۔ اس لئے آپ مالیک کی خاتمیت کی شان ہے آپ مالیک کی جامعیت تا ہے ہوئی۔

مصدقيت

اب اس جامع سے آپ اللہ کی افضلیت کا ایک اور مقام نمایاں ہوتا ہے۔ اور وہ

شان مصدقیت ہے کہ آپ مالی سابقین کی ساری شریعتوں ادران کی لائی ہوئی ساری کمایوں کے تقدر میں کنندہ فارت ہوئے ہیں۔ جس کا وعری قرآن تعلیم نے فرمایا ہے۔

الى دو المستقد الله المستقد الما معكم "﴿ بَرَتْهَادَ عَالَ (الْمَعْمِرانَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الل

ساوی کتب نبوت، معجزات تعلیمات وغیره کے تقمد بق کشده موں ( تو تم ان پر ) ایمان لا نااوران کی نفرت کرنا۔ اور فرمایا:

تعديق مصدق المرسلين " ﴿ المُحْطَافُ آ مَ اوررسولول كَلَ مُعَلِّفُ آ مَ اوررسولول كَلَ مُعَلِّفُ آ مَ اوررسولول كَلَ مَعْلَقُ آمَ اوررسولول كَلَ مَعْلَقُ آمَ اوررسولول كَلَ مَعْلَقُ آمَ اوررسولول كَلَ مَعْلَقُ اللهِ مَعْلَقُ اللهُ مُعْلَقُ اللهِ مَعْلَقُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلَقًا اللهُ اللهُ مُعْلَقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلَقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ مُعْلِقًا اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلِقًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

وجہ طاہر ہے کہ جب آپ کی شریعت میں تمام پھیلی شریعتیں جمع ہیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب (قرآن) میں تمام پھیلی کتب او بیمندرج ہیں تو ان کی تقد دیتی خودا پی تقد ایل ہے۔ جس کی بناء سورج کی مثال سے کھل چکی ہے کہ جیسے ہرائتہاء میں اس کے ابتدائی مراتب جمع ہوجاتے ہیں۔ ویسے ہی وہ سارے ابتدائی مراتب نکلتے بھی اس انتہائی مرتبہ سے ہیں۔

اس کے سابق شریعتیں ورحقیقت اس انتہائی شریعت کے ابتدائی مراتب ہونے کے سبب اس میں سے نگل مواقب ہونے کے سبب اس میں سے نگل موئی مائی جادہ ہیں گی درخہ بیشر بیت انتہائی اور دہ ابتدائی شریعت کی تحدیق کے بعد اور عقل کوفل نے بائد مکن می نیس کہ ابتدائی شریعت کی تصدیق نے کہ بعد ممکن می نیس کہ ابتدائی شریعتوں کی تصدیق نہی جائے بلکہ خود اس مصدقہ شریعت میں بھی شرہ جس ۔ ورخہ خود اس شریعت کی تصدیق بھی بائی نہ رہے گی۔ اس لئے جب بیا تری اور جامح شریعت کی سام سے اندر سے موکر آئی موئی شریعت ہیں جادی کی جادی کی جادی کے اندر سے موکر آئی موئی شریعتیں بھی بالواسطہ آپ بی کے اندر سے موکر آئی موئی سلیم کی جادیں گی۔

''وانه لفی زبر الاولین ''اوربیقرآن پچلوں کی کتابوں میں بھی (لپٹا ہواموجود تھا) اس لئے اس شریعت کی تصدیق کے لئے پچلی شریعتوں کی تصدیق الی بی ہوگی جیسے اپنے اجزاء واعضاء کی تصدیق اور ظاہر ہے کہ اپنے اعضاء واجزاء اور بالفاظ دیگر خود اپنی تکذیب کون کرسکتا ہے؟

ورند بیمعاذ الله خودا بی شریعت کی تکذیب موجائے گی۔ جب کریساری شریعتیں ای آخری شریعت کے مبادی ومقد مات اورابتدائی مراتب تھے۔ توکل کی تصدیق کے اس کے تمام میج اجزاء کی تصدیق ضروری ہے ورندو وکل کی ہی تصدیق ندرہے گی۔ اس لئے سارے پچھلے اویان کے حق میں آپ ایک کے مصدق ہونے کی شان نمایاں تر ہوجاتی ہے اور واضح ہوجاتا ہے کہ اسلام'' اقرار شرائع کا نام ہے۔ تکذیب فراسلام'' اقرار شرائع کا نام ہے۔ تکذیب فراہب کا نام ہے۔ تحقیرادیان کا نہیں۔ تعظیم مقتدایان فداہب کا نام ہے۔ تو تین مقتدایان کا نام نہیں۔ تو بین مقتدایان کا نام نہیں۔

اس کا قدر تی جتیجہ بدلکتا ہے کہ اسلام کا مانٹا در حقیقت ساری شریعتوں کا مانٹا اور اس کا انکار ساری شریعتوں کا انکار ہے اور اسلام آ جانے کے بعد اس سے منکر در حقیقت کسی بھی دین وشریعت کے مقرتسلیم نہیں کئے جاسکتے ۔

اس بناء پراگرہم دنیا کے سارے مسلم اور غیر مسلم افراو سے بیام پر کھیں کہ وہ حضرت خاتم انہیں مطابق کی اس جامع وخاتم سیرت کے مقامات کو سامنے رکھ کراس آخری وین کو پوری طرح سے اپنا ئیں اوراس کی قدرو عظمت کرنے میں کوئی کسر ندا شار کھیں تو یہ ہے جا آرز و ندہوگی۔ مسلمانوں سے تواس کئے کرفق تعالی نے انہیں اسلام دے کردین ہی نہیں دیا بلکہ سرچشما دیان دے دیا اورایک جامع شریعت وے کرونیا کی ساری شریعتیں ان کے حوالد کردیں۔ جب کہ وہ سب کی سب شاخ درشاخ ہوکرائی آخری شریعت سے تکل رہی ہیں جس سے مسلمان بیک وقت محمد سے کہا سارے اورائی جامع خوالے کے جامعیت کا محمد سے ایک میں بلکہ تمام ادیان عالم مقام صاصل کرنے کے قابل اورائی جارے دوایک دین نہیں بلکہ تمام ادیان عالم پر مرتب ہونے والے سارے ای اجرائی وقواب اور درجات ومقامات کی شریعیاتے ہیں۔

اندریں صورت اگرہم ہوں کہیں تو خلاف حقیقت نہ ہوگا۔ اگر وہ تیج معنی میں عیسائی، موسائی، ابراہیم ہیں ہیں کہ آج آئی کے دم سے کچی نوحیت، ابراہیمیت، موسائیت اور عیسائیت و نیا میں زندہ ہے جب کہ بلا استثناء ان سب کے ماننے اور ان کی لائی ہوئی شرائع کو سچا سسلیم کرنے کی روح انہوں نے ہی و نیا میں کچو مک رکھی ہے بلکہ اپنی جامع شریعت کے حمن میں ان سب شریعت رحمل ہیرا بھی جی ورنہ آج ابراہیم کے ماننے والے براہمہ اپنے کواس وقت تک کہ اور حصرت موی وعیلی وجھ علیم السلام کی تکذیب وتو ہین نہ کراہمہ نہیں تبحیتے جب تک کہ وہ حصرت موی وعیلی وجھ علیم السلام کی تکذیب وتو ہین نہ کرلیں۔

اس طرح آج کی عیسائیت کو مانے والے بڑعم خودا پٹی عیسائیت کواس وقت تک برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ مجدیت کی تکذیب نہ کرلیں۔ کو یاان کے خدا ہب کی بنیاد ہی تکذیب پر ہے۔ تصدیق پڑمیں۔ انکار پر ہے اقرار پڑمیں۔ تو بین پر ہے تو قیر پڑمیں۔ جہالت پر ہے معرفت پرنیس - حالانکه ند بب نام اقرار کا ہے۔ اٹکار کانیس - ایمان نام معرفت کا ہے جہالت کا نہیں ۔ وین نام محبت کا ہے۔ عداوت کانیس ۔ پس تسلیم واقرار تعظیم وقو قیر علم ومعرفت اور ایمان ودین کا کار خانہ سنجیلا ہوا ہے تو صرف اسلام تل سے سنجیلا ہوا ہے۔

اورائ کی تنظیم عام اور تقدیق عام کی بدولت تمام نداہب کی اصلیت اور تو قیر محفوظ ہے۔ ورندا تو ام و نیانے ل کر تقصیات کی راہوں سے اس کا رخانہ کو درہم پرہم کرنے میں کوئی کسر اختار کی اسلام کے مانے والے تو اس لئے اسلام کی قدر پہنا تیں اوراسے دستور زندگی بنا کمیں کہ اللہ نے انہیں تعصیات کی ولدل سے دور رکھ کرونیا کی تمام تو موں ،امتوں اوران کر تمام نو موں ،امتوں اوران کے کتام نداہب اور شریعتوں کا رکھوالا اور محافظ بنایا اوران میں سے شوروشش کوالگ دکھا کر اصلیت کاراز دال تجویز کیا۔

ورسر ان کا اقر اروشلیم صرف ان بی کی شریعت تک محد دو نمیس بلکه شاخ در شاخ بتا کرونیا کی تمام شریعتوں تک پھیلا و یا جس سے اگر ایک طرف ان کے وین کی وسعت وعومیت اور جامعیت نمایاں کی جوخو دوین والوں کی جامعیت اور وسعت کی دلیل ہے تو دوسری طرف اسلامی وین کا غلب بھی تمام ادیان پر پوزا کرویا۔ جس کی قرآن نے ''این ظهرہ علی الدین کله'' ( تا کہ اسلامی دین کوانشر تمام وینوں پر قالب فرمائے) خبر دی تھی۔

کیونکہ غلبد میں کاس سے زیادہ نمایاں اور داضح ولیل اور کیا ہو کئی ہے کہ دین اسلام
تمام او یان کا مصدق بن کران میں روح کی طرح دوڑا ہوا آئیں تفاہ ہوئے ہے ان کا قیوم اور
سنجالنے والا ہے۔ اورای کے دم سے ان کی تعدیق دو تی باتی ہے در نداتو ام عالم تو فداہب کی
تر دیدو تکذیب کر کے آئیں لا شی تحض بنا چکی تھیں ۔" و قسالت البھود لیست النصاری
علی شدی و قالت النصاری لیست البھود علی شدی " (یہود نے کہا کر نصاراالا شے
محض ہیں اور نصاری نے کہا کہ یہود لائی محض ہیں ) اور اس طرح برقوم اپنے سوا دوسر سے
نداہب کور دیدو تکذیب سے دون کرچکی تھی صعدت عام اور قیوم عومی بن کرتو اسلام بی آیا جس
نداہب کور دیدو تکذیب سے دون کرچکی تھی صعدت عام اور قیوم عومی بن کرتو اسلام بی آیا جس
نداہب کور دیدو تکذیب سے دون کرچکی تھی اس کی تعدیق کی اور اسے باقی رکھا جس سے ، فداہب
مابقہ اپنا دورہ پورا کردینے کے بعد بھی دلوں اور ایمانوں میں محفوظ رہے اور کون آئیں جاتا کہ کی
مابقہ اپنا دورہ پورا کردینے کے بعد بھی دلوں اور ایمانوں میں محفوظ رہے اور کون آئیں جاتا کہ کی
تفامتا کیسے ؟ اور تھی شے تھا منے والے کے سامنے مغلوب اور ضعیف ہوتی ہے۔ ورنداسے تھا سنے
والے کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑتی ؟

پس جب کہ اویان سابقہ کی اصلیت اسلام کے سہار ہے تھی ہوئی ہے تو اویان سابقہ اس کے عتاج ٹابت ہوئے اوروہ ان کے لحاظ سے غی رہا۔ اور طاہر ہے کے عماج غی پر غالب نہیں ہوتا۔ بلکٹ غی عماج پر غالب ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام کا غلبہ اس قومیت کے سلسلہ سے تمام اویان برنمایاں ہوجا تا ہے۔

الدین الحق لیظهره علی الدین ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کسله "﴿الله بِي ووذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اوروین حق وے کر پیجا تا کماس اسلامی وین کو آثام دینوں ریناگر بازے۔ ﴾

پس اسلام کا غلبہ جہاں جمت وہر ہان سے اس نے دکھالا یا۔ جہاں تی قوسنان سے اس نے دکھالا یا۔ جہاں تی وسنان سے اس نے دکھالا یا۔ جہاں تی وسنان سے اس نے دکھالا یا۔ جو باہر کی چیزیں ہیں وہیں خود دین کی ذات سے بی دکھالا یا اور وہ اس کی موسیت، تمومیت اور مصدقیت عام ہے جس سے اس نے روح بن کرادیان کوسنعبال رکھا ہے۔ جس سے اس دین کا بین الاقوامی وین ہوجا تا ہے۔ بہرحال اسلام والے آواس لئے اسلام کی قدر کرتے ہیں کہ وہ کائل جامع مصدق عالمگیردین اور روح ادیان عالم ہے جوانیس پشیش طور پر ہاتھ لگے گیا ہے۔

اور غیرمسلم اس لئے اس کی طرف بدھیں اور اس کی قدر پیچائیں کہ آج کی ہمہ گیر دنیا جس اول تو جز وی اور مقامی ادیان چل نہیں سکتے ۔ جیسا کہ مشاہدہ ٹیں آرہا ہے کہ ہرا کی نہ بہ کویا منظر عام سے ہٹ کر چیپنے کے لئے پہاڑوں اور غاروں کی بناہ لیٹی پڑتی ہے اور یا ہا ہرآ کرز مانہ کے تقاضوں کے مطابق اپنے ائدر ترمیمیں کرنی پڑری جیں اور وہ مجی اسلام ہی سے لے کرتا کہ دنیا جیس اس کے گا گہ باتی رہیں۔ گران جی سے کوئی چیز بھی ان ادیان کے محدود اور مقامی اور محض تو می ہوئے کوئیں جی اسکتی۔

ان کے پوئدوں سے خود ہی پہ چل جاتا ہے کہ لباس کونمائش کی صد تک سیحے وکھلانے اور جاذب نظرینانے کی کوشش کی گئے ہے۔ اس لئے ان قومیتوں کی حد بندیوں کے ندا ہہ سے دلوں کی توجہ بنتی جارہ ہیں آر ہاہے۔ اندریں صورت تقاضائے دائش و بنیش اور مقتضائے فطرت صرف یہ ہے کہ اجزاء سے ہمٹ کرکل اور مجموعہ کو اپنایا جائے جس کے ضمن میں جہہ جوی کو دین اپنی اصلیت کی صد تک اسلام جوی دین اپنی اصلیت کی صد تک اسلام نے تمام شرائع اور ادیان کو اپنے ضمن میں لے رکھا ہے تو اسلام تجول کرنے والے ان ادیان سے مجموعہ مرمزیس رہ سکتے۔

بلکداگروہ اپن اور ان کی حفاظت چاہجے ہیں تو اب بھی انہیں اسلام بھی کا دائن سنجالنا چاہئے۔ کیونکہ اسلام بی نے ان ادبیان کو تا بحد اصلیت اپنے طمن میں سنجال رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے ادبیان کی موجودہ صورتوں پر جھے رہتے ہیں تو ادل تو وہ بے سند ہیں۔ ان کی کوئی جمت سامنے نہیں ، اسلام ان کی سند تھا۔ تو اسے انہوں نے افتیارٹیس کیا۔

اسلام ہے ہے کہ دوسرے فداہب میں دین کی سند استفاد کا کوئی سسٹم ہی نہیں جس ہے ان کی اصلیت کا پید نشان لگ سے اور ظاہر ہے کہ بے سند بات پر بحث نہیں ہو کئی اور اگر کی صدیک کوئی ا بی سلامی فطرت ہے اصلیت کا کوئی سراغ لکال بھی لے تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک جزئی ، قومی اور مقامی دین کا پیر در ہا جو آج کے بین الاقوا کی ، بین الاقوا فی اور مقامی دین کا پیر در ہا جو آج کے بین الاقوا کی میں تر میمات کے سووے لارہے ہیں دور میں چل نہیں سکتا ہے گئے ارباب اویان ایے دینوں میں تر میمات کے مسووے لارہے ہیں اور آئے دن اس می خبر وں سے اخبارات کے کالم بھر سرے دیتے ہیں۔

البنة اگر وه اسلام سنجال لیس تو اس پر چلنا در حقیقت تمام ادیان پر چلنا ہے ادر وہ ہر دین کی جتنی واقعی اصلیت ہے اسے تھا ہے رہنا ہے اس لئے لفس دین کا تھامنا ضروری ہوتب اور اپنے اپنے اویان کا تھامنا ضروری ہے۔ تب بہر دوصورت اسلام ہی کا تھامنا عقلاً اور تقلاً ضروری کلائے۔۔

بہرحال نی کریم اللہ کے خاتم انہین ہونے سے آپ اللہ کی لائی ہر چیزشریعت۔ کتاب، قوم، امت، اصول قواعد اوراحکام وغیرہ ساری چیزیں خاتم تھبرتی ہیں۔اسی لئے جس طرح آپ کوخاتم انٹینین فرمایا کمیا اس طرح آپ کے دین کوخاتم الا دیان بتایا کمیا۔ارشادر بانی

🗘 ..... ''الیسوم اکسلت لکم دینکم'' ﴿ آنَ کُون پی نے تہارے لئے وین کوکال کردیا۔

اورطاہر ہے کہ اکمال اور بھیل دین کے بعد نے دین کا سوال پدائیں ہوسکتا اس لئے بیکال دین ہی خاتم الام کہا گیا ہے کا ل دین ہوگا کہ وئی بھیل طلب ایسے ہی آپ مالی کی است کو خاتم الام کہا گیا جس کے بعد کوئی است نہیں۔ حدیث قادة میں ہے۔

ا درسب سے بہتر ہیں۔ ﴾ اور میں اخراق اور میں انہاں میں است میں ہیں۔ اور سب سے آخر ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ اور سب سے بیر سب سے بیر سب سے بیر ہیں۔ اور سب سے بیر سب سے بیر سے بیر ہیں۔ اور سب س

صريث الى امام يلى ب:

النبياء مون اور مرى مجدة فرالساجد عسب المن المسلجد (مسلم) " (من فاتم النبياء مون اور مرى مجدة فرالساجد عدد والانبياء مون المناعد عدد والانبياء مون المنبياء من المنبياء مون المنبياء من المنب

مدیث عائش بردوی فاتمیت کالفاظ کساتھ ہے۔ 'انا خاتم الانبیاه و مسجدی خاتم مساجد الانبیاه (کنزالعمال ج۱۲ ص۲۷)''

اور جب كرآپ الله كا ورده كماب (قرآن) ناخ الاويان اور ناخ الكتب بوتو كى منى اس كے فاتم الكتب بونے كے بيں كيونكه ناخ بميش آخر من اور ختم پرآتا ہوا داراى لئے آپ الله كو دورت عامد دى كى كد دنيا كى سارى اقوام كوآپ الله كى طرف بلائيں - كيونكه اس وين كے بعد كوئى وين كى خاص قوم ياونيا كى كى جمى قوم كے پاس آنے والا تبيس جس كى دورت آنے والى موتواس ايك وين كى دورت عام موكى كدوہ خاتم الاويان اور آخراويان ہے۔

ظامدیہ ہے کہ ماری خاتمینی درحقیقت آپ کی گئی نوت کے آثار ہیں۔ خاتمیت سے جامعیت نکی تو بہتمام چیزیں جامع بن کئیں اور جامعیت سے آپ کی گئے۔ کامعد قیت کی شان پیدا ہوئی جوان سب چیزوں شیں آتی چگی گئی۔ قرآن کو' مصدق السما مدھ کے '' کہا کمیا امت کو بھی مصدق انبیاء بنایا کمیا کہ سب اسکے بچھلے پیغیروں پرائمان لاؤروین مجی مصدق او یان ہو۔

یکی وہ سپرت نبوی ہے جائع اور انتہائی فقاط ہیں جن سے یہ سپرت مبارک تمام سپر
انبیا علیہم السلام پر حاوی وغالب اور خاتم السپر خابت ہوئی۔ ای لئے آپ کی سپرت کا بیان تحض
کمال کا بیان نہیں بلکہ اقدیازی کمالات اور ان کے بھی انتہائی فقاط کا بیان ہے جواسی وقت ممکن ہے
کرآپ اللّی کے ختم نبوت کو مانا جائے کہ بیا قمیازات اور اقبیازی کمالات مطلق نبوت کے آخار نہیں
بلکہ فتم نبوت کے قار ہیں۔ کیونکہ فتم نبوت خود بی للس نبوت سے متاز اور افضل ہے۔ کہ سرچشمہ
نبوات ہیں۔ اس لئے اس کے اقبیازی آخار بھی مطلق آخار نبوت سے فائق اور افضل ہونے ناگزیر
شفری سیزت فائمیت کے چند نمونے ہیں جواس مختمری فہرست میں چیش کے گئے ہیں۔ جن کا
عدد (۱۱۳) ہوتا ہے۔

ان میں اولاً چند دفعات میں خاتم النہین کے دین کا تفوق وانتیاز دوسرے ادیان پڑ دکھلا ما گیا ہے۔

پھر چند نمبروں میں طبقہ انبیاء علیہم السلام کے کمالات و کرامات اور معجزات پر خاتم انبیان مالی کے کمالات وکرامات اور معجزات کی فوقیت دکھلائی گئی۔

میں میں میں میں خصوصی طور پر نام بنام حضرات انبیا علیم السلام کے خصوصی احوال وآثار اور مقامات پر حضرت خاتم الانبیا میں کے احوال وآثار اور مقامات کی عظمت واضح کی تی

ہے۔ پھر چند شاروں میں اور انبیاء کی امتوں پر امت خاتم کی عظمت و برگزیدگی واضح کی گئی ہے۔جس سے انخضرت مالی کی ہرجہی وفوقیت کاملیت وجامعیت، اولیت وآخریت روزروشن کی طرح کھل کرسا مے آجاتی ہے جوآپ کی خاتمیت کے آثار ولوازم ہیں۔

اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کوآپ کی خاتمیت کے اثبات میں کس درجہ اہتمام ہے کہ ختم نبوت کا دعویٰ قرآن کر یم میں کر کے پینکڑ دن سے متجاوز احادیث میں ختم نبخت کے دلائل وآٹاراور شواہد ونظائر شار کرائے گئے ہیں جن میں سے چند کا انتخاب ان مختمراور اق پیش چیش کیا گیا۔ بس ختم نبوت سے متعلق پہلی حتم کی آیات وروایات پر مشتل کتابیں دعوائے ختم نبوت کے فہونے ادر خصوصیات نبوت کے شواہد ونظائر چیش کئے گئے ہیں۔

دلاک خم نوت کی کتاب کی جائے گی۔جس سےصاف روش ہوجاتا ہے کہ خم نیوت کا مسئلہ اسلام میں سب نیادہ انہا دہ بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔جس پر اسلامی شریعت کی خصوصیت کی بنیادہ آئم ہے۔ آگر اس مسئلہ کو تسلیم نہ کیا جائے یا اس میں کوئی رخنہ ڈال دیا جائے اسلامی خصوصیت کی ساری محارت اُ پڑے گی اور مسلم کے ہاتھ میں کوئی خصوصی خرم ہرہ باتی جن سے دہ اسلام کودنیا کی ساری اقوام کے سایے چیش کرنے کا حق دار دیا تھا۔

نیز نی کریم اللہ اس کے بغیر قابل تسلیم ہی نہیں بن سکتے کہ فتم نبوت کو تسلیم کیا جائے کہ اس پرخصوصیات نبوی کی عمارت بھی کھڑی ہوئی ہے۔

پس اس مسئلہ کا منکر در حقیقت حضو مقاللہ کی فضیلت کا منکر اور اس مسئلہ کو منا دینے کا ساعی جعنور اکر مقاللہ کے امتیازی فضائل کو منادینے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ اس کئے جو طبقات بھی ختم نبوت سے منکر میں نے اہر افاس کے منکر ہوں یا تاویل کے راستہ ہے۔ دین کے اس بدیجی اور ضروری مسئلہ کے اٹکار پرآئیں۔ ان کا اسلام ہے شریعت اسلام اور چینجر باسلام اور چینجر باسلام اور چینجر باسلام اور چینجر باسلام ہے کوئی تعلق نہیں مانا جاسکتا اور نہ وہ اسلام ہے فارج اور اس ہے بو واسطہ ہاس طرح ہے فتم رسالت کا منکر قولی ہو یا معرح ، اسلام ہے فارج اور اس ہے بے واسطہ ہاس کا طرح ہے فتم رسالت کا منکر فواہ اٹکار ہے ہو یا تاویل ہے۔ اسلام ہے فارج مانا جاوے گا۔ کیونکہ وہ صرف کی ایک مسئلہ کا منکر فیاہ اٹکار ہے ہو یا تاویل ہے۔ اسلام ہے فارج مانا جاوے گا۔ ساری بی خصوصیات اور صد باوی پی روایات کا منکر ہے جن کا قدر مشترک توازن کی حدے بیچے ساری ہتا۔

بہر مال فتم نیوت کے درختاں آٹار اور حضرت خاتم المبین سالی کے خصوصی شائل وفضائل یا بالفاظ دیگر آپ اللہ کی خاتمیت کے ہزاروں وجوہ دلائل میں سے یہ چند نمو نے ہیں جہنیں آپ الفاظ دیگر آپ اللہ کا کہا ہے۔ یہ چند نمو نے ہیں جہنیں آپ اللہ نیا میں المبیرت خاتم المبین سیالی نیس بلکہ سیرت خاتمیت کی چند موٹی موٹی سرخیوں کی ایک مختصری فہرست ہے۔ جس کے بیچ اس بلند پا یہ سیرت خاتمیت کی اخران روایات کی روشی میں سیرت خاتمیت کی ان تفصیلات اوران کے مالہ وماطیہ کو کھولا جائے۔ تو بلا شبہ محد ثاند اور حکماند رکھ کی آئی نہ در سیرت مرتب ہو محق ہے۔ جو تاریخی رنگ کی تو نہ ہوگی اور تاریخ محض سیرت بھی نہیں۔ بلکہ بخیراند مقامات اور خاتماند اخیازات کی حال محد ثاند در مگ کی سیرت ہوگی جو سیرت ہوگی جو سیرت ہوگی جو سیرت ہوگی جو

میں نے اس مختصر معنون میں اس وقت صرف عنوانات سیرت کی نشائد ہی کا فرض انجام دیا ہے۔ شاید کی وقت ان تفعیدات کے چیش کرنے کی توفیق میسر ہوجائے جوابھی تک ذہن کی امانت تی ہوئی ہیں۔ جن سے حضرات انجیاء علیم السلام کے متفاوت ورجات ومراتب اور خاتمیت کے انتہائی ورجات ومراتب کا فرق اور نفاضل باہمی بھی کھل کرسا منے آسکا ہے۔ جس کی طرف' تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض''میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

> مــولا ي صــل وســلــم دائــمـــا ابــداً عــلــى حبيبك خيـــر الــخـلـق كـلهـم

محموطیب غفرله، مدیردارالعلوم دیوبند سرارشعبان ۱۳۷۷ه (یوم الاحد)



## ڊسنواللوالوطني الڪينو احيائے اموات

الحمدالة وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أمابعد!

گزشته نصف صدی میں برصغیر بهندویاک میں جن علا و دفسلا و نے اپنی تقریر تحریر سے
دین وطت کی نمایاں، مؤثر اور قابل قدر خدمت کی اور مسلمانوں کی صح محطوط پر وینی وعملی تربیت
میں سرگرم حصد لیا۔ ان میں حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب قاسی مرحوم و منفور کانام نای بہت
میں متاز ہے۔

مولانا مرحوم کواللہ تعالی نے تقریر و تحریری کیسال صلاحیتوں سے نوازا تھا اور دونوں میدانوں میں ان کے آٹا رونتوش بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ دیو بند میں ایک مستقل ادارہ ان کی تحریروں کوشائع کرتا تھا۔ محران کی تقریریں ابھی بوی تعداد میں غیر محفوظ اور غیر مطبوعہ ہیں جن کی اجمیت وافا دیت کے چیش نظر آئیس جلد شائع کرتا جاہئے۔ مولانا مرحم کی تقریریں بدی ملل، حکیمانہ وفلہ غیانہ مظلم اور مرتب ہوئی تعیس اور ان میں ایک تخصوص و منفر در بطولت کی سال بایا میں اور بی علوم کا جاتا تھا۔ انہوں نے اس دور میں قدیم منطق وفلہ غیرے جس طرح کام لیا اور اس کو دین علوم کا جاتا تھا۔ انہوں نے اس دور میں قدیم منطق وفلہ غیرے جس طرح کام لیا اور اس کو دین علوم کا کی ایکی تقریروں میں 'دور تھی موری ہے۔ کی ایکی تی تقریروں میں 'دوری ہو تا تھا۔ اس میں بھی ہے جوشائع ہور ہی ہے۔ اس میں بھی میں جوشائع ہور ہی ہے۔ اس میں بھی می خوشائع ہور ہی ہے۔ اس میں بھی می موری اس میں بھی میں موری اس میں بھی میں موری اس میں بھی میں موری ہیں۔ اس میں بھی ام اور میں اس میں بھی میں بھی اس میں بھی موری ہیں۔ بھی میں موری ہیں۔ بھی موری ہی جوری ہیں۔ بھی موری ہی موری ہیں۔ بھی موری ہ

توریز گرامی مولوی شعیب اور ایس صاحب ہم سب کے شکر بیاور تحسین کے ستی ہیں کہ جناب صوفی عبدالرحمٰی صاحب کی گھرائی وسر پرتی ہیں مولانا مرحوم کی تقریروں کو کتا بی شکل ہیں شائع کرد ہے ہیں اور اس طرح ان بیش قیت علی ودینی مواعظ کی تفاظت واشاعت کا مبارک کام انجام دے دہ ہیں اور ایک ایسے دینی سرمایہ کو از سرفومنظر عام پرلا رہے ہیں جوز مانے کے وسترو سے ضائع اور تلق ہونے کے قریب تھا فقبی اصطلاح میں انہوں نے ''احیائے اموات'' کا جو قابل قدر کام انجام دیا ہے۔ اس کے لئے دہ انشاء اللہ! خدا کے زد کے ماجور اور ملتی خدا کی طرف سے مشکور ہوں ہے۔

مخلص ..... (مخد ومنا حصرت مولانا) سيد ابوالحن على ندوي ..... لكصنو اارشوال المكرم مهما ص

## حيات طتيب

## (ازمحمودخان دريابادي)

مستحنی سفید اور نورانی ریش مبارک خندہ پیشانی ابروتک کے بال سفیدی لئے ہوئے ا رخسار سرخ سفید اور پر گوشت و بلے پتلے مخی جسم رکھنے کے باوجود حسن و جمال کے پیکڑ چہرے پر معصومیت اور سادگی کے ساتھ ساتھ فرشتوں جیسا نقازس اور پاکیزگی سر پراو چی دو پلی ٹو پی جسم پر اعلی درجہ کی شاندار شیروانی اور ہاتھ میں بیدکی نئیس چھڑی .....

یہ ہیں وہ گفش ولگار جوخانوادہ قاسمیہ کے چھ وجراغ علوم انور سی کے جاتھین اور خانقاہ اشرفیہ کے گل سرسید حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کرتے ہی ذہن میں تازہ ہوجاتے ہیں۔ای کے ساتھ ساتھ ان کی بے شارخو بیاں طرز تھکم نرم گفتاری، میا نہ ردی، اخلاص اور علمی تبحرو غیرہ مجی یا وآجاتے ہیں۔

ان کا ۱۸ مالہ زندگی کا ہرون مختلف تجربات اور واقعات سے پر ہے۔ان چند صفحات میں ان کی ممل سوائح تو در کناران کا ممل تعارف بھی نہیں کرایا جا سکتا۔ ویسے یہ بھی حققہ ان کی مخصیت کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے جو ان سے اور ان کی نہ سے در ان کی نہ سے در ان کی نہ سے در ان کی خردت کی در نئی کے جھے حالات اور واقعات صرف کے اس کے جارہے ہیں۔ اس سے حضرت کا تعارف مقصود نہیں ، اور نہ تی سی چر جو سے مصرت کا تعارف مقصود نہیں ، اور نہ تی سی چر جو سے مصرف کے مطل تعارف ہوسکتا ہے۔

جون ١٨٩٤ ومطابق محم ١٣١٥ هد آس جهان فانی مین آنکھیں کو بیں۔
محمد طیب نام رکھا گیا۔ جبکہ تاریخی نام مظفر الدین ہے۔ ١٣٢١ و میں حضرت شخ البندمولا نام و و مسن صاحب مفتی اعظم مولا نام زیز الرحمٰن صاحب اور آپ کے والد ما جدمولا نا حافظ تحد احمد صاحب کے سامنے بسم اللہ ہوئی اور دار العلوم و ہو بند میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ دوسال کے اندر حفظ قرآن مکمل کیا گیا۔ پھر فاری درجات میں وافل ہوئے ، پانچ سال میں فاری درجات میں داخل ہوئے ، پانچ سال میں فاری درجات میں نظل ہوئے۔ اور آئی سے سند فراخت حاصل کرلی۔ پھر اعلی تعلیم کے لئے عربی درجات میں نظل ہوئے۔ اور آئی سال میں عربی درجات سے فراغت حاصل کی۔ اس طرح ١٣٣٧ ہیں دار العلوم دیو بندنے مال میں عربی درجات سے فراغت حاصل کی۔ اس طرح ١٣٣٧ ہیں دار العلوم دیو بندنے فضیلت سند ہوازا۔

امام العصر علامه الورشاه كشميري في الاسلام علامه شبير احد عثاثي اورآب ك والدماجد

مولانا حافظ محمر احمر صاحب میسے میسائے زمانداس تذہ سے شرف کمند حاصل رہا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری اور مولانا عبداللہ صاحب انصاری نے خصوصی سندوں ہے بھی سرفراز فرمایا۔

تعلیم تھمل کرنے کے بعد دارالعلوم ہی ہیں تد ریس سے منسلک ہوگئے، مختلف علوم وفنون کی کتابیں بڑی شان سے اور حق ادا کرکے پڑھا کیں اور بیسلسلہ آخر تک بے پناہ معروفیات کے باوجود جاری رہا۔

۱۳۳۰ میں نیابت اجتمام کا عہدہ تفویض کیا گیا اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کیا گیا اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کے انتقال کے بعد ۱۳۲۸ء میں دارالعلوم کے سالانداخراجات بچاس بزار اور عملہ مرف ۲۵ فراد پر مشتمل تھا۔ بعد میں آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعیاس دارالعلوم کوایک بین الاقوامی یو نفورشی بناویا۔ آج وارالعلوم کی بیشتر عمارات حضرت ہی کے دورکی تعیر شدہ ہیں۔

دارالعلوم اورمسلک دارالعلوم کے تعارف کے سلسلہ میں اندرون ملک اور بیرونی ممالک کے بہ اراسفار کئے۔ برصغیر کا شاید ہی کوئی ایساعلاقہ ہو جہاں حضرت کے قدم ند بہنچے ہوں۔اس کے علاوہ ایشیاء کے دیگر ممالک افریقہ، بورپ اور امریکہ وغیرہ کے بھی متحد تبلیقی دورے فرمائے۔ ۱۳۵۸ ه میں دارالعلوم کے نمائندہ کے طور پرافغانستان کا دورہ فرمایا۔ جہاں آپ کا شاہانداستقبال کیا محیا۔ دارالعلوم کے لئے بیدورہ بہت مغیدرہا۔ جسکا شبوت دارالعلوم کاعظیم اکشان درواز ہ باب الغلا ہر ہے جوشہنشاہ افغانستان طاہر شاہ کے عطیبہ سے تغییر کیا گیا۔ اسی طمرح ١٣٣٥ هي مندوستان كايك مؤقر وفدكى قيادت كرت موئ جاز كادوره فرماياء اورسلطان این سعود کے دریار میں تقریر فرمائی ،سلطان بہت متاثر ہوئے اور ضلعت شاہانہ سے نواز ا۔حضرت كا طرز خطابت منفرد، اثر انكيز اورول بذير بوتا تقاتيجي اس كمعترف بي - ١٩٣٨ من مولانا الوالكلام أزادكي زيرصدارت كعنوش نياظام تعليم رائج كرنے كے لئے ايك اجلاس موا،جس مس مك كے برے برے برے زعماء ليڈران اور ماہر ن تعليم بن ہوئے۔ جعية العلماء كے رہنما مولانا حسين احد مدنى رحمته الله عليه وغيره بعي شريك تعهه اس من بيشتر مقررين نے نظام تعليم كي حمایت میں تقریریں کیں اور پرانے نظام کو دقیا نوی قرار دیا۔مولانا آزادؓ نے بھی اشارۃُ اس کی حمایت کی۔ ایسے میں مولانا مدتی اور دیگر علیاء نے قدیم طرز تعلیم کی حمایت میں جوابی تقریر کے لئے آپ کا انتخاب کیا۔ اور واقعی حضرتؓ نے حن اوا کردیا خود مولانا آ زارؓ جیسے شعلہ بیاں مقرر بھی حضرت کی دلل تقریر سے بہت متاثر ہوئے اور بھی نے خراج تحسین پیش کیا۔

تقریر کے ساتھ ساتھ انداز تحریمی منفر دتھا۔مضمون نگاری کی ابتداء''القاسم' سے بوئی اور کہلی تصنیف' التحب نی الاسلام' ہے۔اس کے علاوہ درجنوں تصانیف، بے ثار مضامین اور مقالے نیز دوسروں کی کما بوں پر لا تعداد بیش قیمت مقدے بھی تحریفر مائے۔

ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک دن ایبا بھی آیا ہے جب سب نے اپنے اختلافات کو بھلا کراسلام اور شعائر اسلام کے تحفظ کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا فیصلہ کیا۔ بمبئی میں ایک تاریخ ساز کا نفرنس ہوئی جس میں بھی مکتبہ گلر کے نمائندہ موجود تھے۔سب نے فیصلہ کیا کہ شعائر اسلام کے تحفظ کے لئے ایک بورڈ قائم کیا جائے اور اس بورڈ کی سربرائی تھیم الاسلام کے سپردکردی جائے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے بھی مکا جب گلر نے حضرت پراعتاد کا اظہار کیا ہے۔

ای سفادت بزور بازو نیست تانه بخفد خدائ بخشده

عمر کا آخری دورایک دوراہ تلاء تھا، اس دور میں بھی حضرت نے اپنی ذات کی حد تک جس مبر خل اور منبط کا مظاہرہ کیا ہے اے دیکے کر بے ساختہ امیر الموشین حضرت عثمان کی یاد تا زہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر آپ کا بید جملہ آب ذرے کھے جانے کے قابل ہے کہ 'میں نے اپنے صبر وسکوت اور استغنا کو پند کر لیا ہے۔'' اور آخر وہ وفت آئی گیا جو ہر جا تدار پر آتا ہے جس کے دی دوح کو مفر نہیں ۔ ارجوال کی ۱۹۸۳ء بروز اتو اراا بجے میں ' اپنے وفت کے تقیم عالم، خطیب، شخ بعر بی اور مرشد نے اپنی جان جان آفریں کے میروکی ۔'' انسا اللہ و انسا اللیہ داجوں میں اس اللہ اللہ ہو انسا اللہ ہو کہ اس کے دیلی میں ہی دوح فرسا خبر امرا افراد شرکے۔ پورے ملک کے دیلی ملتوں میں کہ ام بی گیا۔ اس دن شب میں تدفین عمل میں آئی۔ بیزائر ہم افراد شرکے۔ ورختم ہوگیا۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان سيد نا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله ارسله الله الى كافة الناس بشيراً ونذيراً وداعياً اليه باذنه وسراج منيراً ، اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، "بسم الله الرحمن الرحيم"

المبك وانحر ان شانتك هو الابتر " ومن المراقي وي المراقي المرا

بنيادى عقبيره

چونکہ خم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ای پر موقوف ہیں اسلام کی ساری خصوصیات اورانتیازات۔ آخرخم نبوت کا الکارکرویا جائے تو نداسلام کی خصوصیت باقی رہتی ہے نداس کا کمال باقی رہتا ہے، نداس کا دوام باقی رہتا ہے۔ اس لئے ختم نبوت اسلام کا آئیک بنیادی اوراساسی عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں اول تو قرآن کریم کی آئیت نے واضح فرمادیا کہ ''مسا کسان مصمد ابسا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخساتم النبیین کسان مصمد ابسا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخساتم النبیین (احداب: ٤٠) '' و محقظ تی تبہارے مردول میں سے کی کے والدنہیں ہیں بلکہ ضدا کے پنجبراور نبوت) کی مہر (بینی اس کوئم کردینے والے) ہیں۔ ک

 یخی نبوں کا افتام ہوگیا ہے آپ کا و پراب نبوت دنیا میں ہاتی نہیں رہی۔ ادھرا حادث بہت کوت ہے ہیں۔ کوت ہے ہیں۔ آپ اللہ نے دھڑے گئے بارے میں فر مایا کہ انت منی بمنزلة هارون من موسی "اے کل میری نبیت ہا ہوجیے موئی علیہ السلام کی نبیت ہارون علیہ السلام کی نبیت ہارون علیہ السلام کی نبیت ہارون علیہ السلام کے بعد نبی ہماری ہم ۱۳۳۴ مسلم جم میں الا انع لا نبی علیہ السلام کے بعد نبی آئے اور تقریباً چار ہزار کے قریب انبیا علیہ السلام کی امرائیل میں مبعوث ہو اور اقریباً چار ہزار کے قریب انبیا علیہ السلام کی امرائیل میں مبعوث ہو اور ایک ایک ایک کی ہے جو تھیر ہوا اور ایک ایک ایک ایک کی ہے جو تھیر ہوا اور ایک ایک ایک ایک ایک ہیا ہے اور بہت کی دوایتی ہیں جو حد تو از کو گئی گئی ہیں ختم نبوت کے میرے بعد کوئی نبیبیں ہے۔ اور بہت کی دوایتیں ہیں جو حد تو از کو گئی گئی ہیں ختم نبوت کی میرے بعد کوئی نبیبیں ہے۔ اور بہت کی دوایتیں ہیں جو حد تو از کو گئی گئی ہیں ختم نبوت کے میرے بعد کوئی نبیبیں ہے۔ اور بہت کی دوایتیں ہیں جو حد تو از کو گئی گئی ہیں ختم نبوت کے میرے بعد کوئی نبیبیں ہے۔ اور بہت کی دوایتیں ہیں جو حد تو از کو گئی گئی ہیں ختم نبوت کے میرے بعد کوئی نبیبی ہے۔ اور بہت کی دوایتیں ہیں جو حد تو از کو گئی گئی ہیں ختم نبوت کے بیارے شاک ہیا دو قر آن کر کی بنیاد قائم کردی۔

قادياني مغالطه

اس میں اکثر قادیانی پید مغالط دیتے ہیں کہ نبوت تو دنیا کے لئے رحمت ہے۔ جب نبوت تم مرکی تو رحمت ہے۔ جب نبوت تم مرکی تو رحمت ہے۔ جب من طلعت پیدا ہوگئی تو اس میں تو (معاذ اللہ) حضوط اللہ کی تو ہیں ہے کہ آپ دنیا کو زحمت دینے میں ظلمت پیدا ہوگئی تو این ہے کہ آپ دنیا کو زحمت دینے کے لئے آئے۔ کہ نوری ختم کر دیا، اور رحمت ہی شخص کر دیا۔ اور مخالط واقع ہوائے تم نبوت کے منی بجھنے کے اندریا تو سمجھای نہیں ان لوگوں نے یا مجھ کر جان ہو جھر دغا اور فریب سے کا مملیا ہے۔

حقيقي معني

من نبوت کے معن قطع نبوت کے نبیں ہیں کہ منقطع ہوگئی نبوت فیم نبوت کے معنی مسلم کی نبوت کے معنی مسلمی نبوت کے معنی مسلمی نبوت کے بیں ۔ کہ نبوت اپنی انہاء کو کا تی کر حد کمال کو کا تی گئی ہے۔ اب کو کی درجہ نبوت کا ایسا باتی نبیں رہا کہ بعد میں کو کی نبی لا یا جائے۔ اور اس درجہ کو پورا کر ایا جائے۔ ایک بی ذات اقد س نے ساری نبوت کے حد کم کمال پر پہنچا دیا کہ کامل ہوگئی نبوت کے ختم نبوت کے معنی تعمیل نبوت کے جسے کمالات سے وہ سب ایک ذات برکات میں جسے کہ دریئے گئے۔

میں جمع کر دیئے گئے۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آسان پر رات کے وقت ستارے جیکتے ہیں۔ ایک

لكلاء دوسراء تيسر كر راطول اوركروژول كى تعداد ش ستار بيم كا جاتے بيں بجرا موا موتا ب آسان ستاروں سے۔اور روشی مجی پوری موتی ہے۔لیکن رات رات بی رہتی ہے دن نہیں موتا، كروڑوں ستاروں جمع بين مكررات بى بےروشنى كتنى بھى موجائے ليكن جوں بى آ قاب تكلنے كا ونت آتا ہے۔ پو پھٹتی ہے۔ تو ایک ایک ستارہ خائب ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آ فأب كل آتا عدة اب كوئى بحى ستار ونظرتين براتا ، جا ندمى نظرتين براتا ـ تويد طلب نيس اس كا كستارے مائب ہو گئے دنیا ہے۔ بلكمان كانور مرغم ہو كيا آفاب كے نور ميں كماب اس نور كے بعدسب كوردهيم يزمح اورووسب جذب مومئة فآب كورش اب يوردن تك آ ناب بی کا نور کانی ہے۔ کسی اور ستارے کی ضرورت نہیں۔ اور کطے گا تو اس کا چیکنا ہی نظر نہیں آئےگا۔ آقاب کے نور میں مغلوب ہوجائے گا۔ تو ہو نہیں کہیں گے کہ آقاب نے نکلنے کے بعد دنیا می ظلمت پیدا کردی نورکوشم کردیا۔ بلکہ بول کہا جائے گا کہنورکو اتنا کھل کردیا کہ اب حیوٹے موٹے ستاروں کی ضرورت ہاتی نہیں رہی ، آفاب کافی ہے،غروب تک یورا دن اس کی روشی میں چلے گا تو اور انبیاء بمزله ستاروں کے ہے۔ اور نی کر بم ماللہ بمزله آ قباب کے ہیں۔ جب آ الب طلوع ہوگیا اورستارے عائب ہو گئے، تو یہ مطلب نہیں کہ نبوت فتم ہوگی بلکہ اتن تعمل ہوگئی ہے کداب قیامت تک سی نبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی گویا نبوت کی ایک فہرست تھی جس پرمبرلگ می جھنوطا کے آئر لگادی کداب وئی نبی زائد ہوگانہ کم ہوگا۔ بیمکن ہے کہ چ میں ہے کسی نبی کو بعد میں لے آیا جائے ، جیسے حضرت عیسیٰ علیدالسلام بعد میں نازل ہوں گے۔ مگروہ ای فبرست میں داخل ہو تکے \_ بیٹییں ہے کہ کوئی جدید نبی داخل ہو، پچھلے نبی کواگر اللہ تعالیٰ لا ناچا ہیں تو وہ لائیں گے ۔حضوطا ﷺ نے فہرست کمل کر دی کداب نہ کوئی نبی زائد ہوسکتا ہے نہ کم ہوسکتا ہے۔

دوبنیاد یں

تو بہر حال فتم نبوت کے معنی تکیل نبوت کے لکے قطع نبوت کے نبیں۔اور دجہاس کی ظاہرے کہ نبوت کی بنیا دووچیزوں ہرہے۔

ا..... ممال علم، توقطعي علمَ هو، جس بين شبه كي منجائش نه هو ـ

ا ...... کمال اخلاق عمل پر بنیادئیس ہے۔ نی کا ایک بجدہ پوری امت کے سارے بجدوں کے دول کے کہ اس بجدے میں جواخلاص، جولگیت، جومعرفت حضوطا کے کہ اس بحدے میں ہوگئ بوری امت کول کروہ معرفت، وہ اخلاص تعیب نہیں ہوسکا۔ تو نی کا ایک بجدہ

امت كسارے مجدول سے او نجا اور بوا ہے۔ اس لئے اگر امت كا ندر كى كائل اتنازيادہ ہو كدوہ رات بجر نظيں پڑھے۔ دن مجرو دو ہو كھے۔ اس سے مجوفر ق نيس پڑتا۔ ني كريم الله است كوسوتے بھى تتے، اور نمازيں بھى پڑھتے تتے ليكن بعض لوگوں بيں امت كائر بورى بورى رات كوئى مجدہ كرے تو ذرہ برابر بڑھنا تو بجائے خود ہے نبى كے قدموں تك بحى نہيں باقي سكا اس لئے كہ ايك بى مجدہ نبى كاكافى ہے۔ سارى امت كسارے مجدوں سے۔ تو بہر حال نبوت كى بنياد كرت عمل پڑيس ہے بلكہ كمال علم اور كمال اخلاق، ان دو چيز وں پر ہے۔ تو جو نبى ان دولوں چيزوں ميں بيزا ہوگا اس كى نبوت بھى سب سے برھى ہوئى ہوگى ہوگى۔ جو انہيں صد كمال تك پہنچادے . گا۔ اس كى نبوت صد كمال تك پہنچ جائے گى۔

كمالعلم

تونی کریم الله کامل وه به که آپ الله نیاد اور الدین او تیب علیم الاولین والآخرین "اگلول اور پچهلول کے تمام علوم میر نظیم اور اگلول کے علم وہ تو پی الله خوید میں جمع کردیے گئے ہیں تو پی الله خوید کے جمع موہ میں جمع کردیے گئے ہیں تو پی الله خوید کی کا حضور میں آگ اور اگلول کے علم وہ تو حضور الله تی کا فیصان ہے ۔ کوئی صدیق ہو، کو ان سب کا علم الا حضور الله کے علم کی ایک فیصان ہو میں اس کا علم اللہ بی الله کی ایک میں ہے۔ میں میں اس کا علم اللہ بی الله کی ایک اور اگلول کے جمع علم موتے ان سب کا کمال آپ الله کے قلب میں ہے۔ آپ میں اور خاروق جن اور فاروق اپنے گھر سے تحویر ای کی برولت تو صدیق اور فاروق جن سے محد ان اور فاروق اپنے گھر سے تحویر ای کی برو میں کوئی فاروق بنا ۔ کوئی فاروق بنا ، کوئی فاروق بنا کوئی فاروق بنا ، کوئی فاروق بنا کوئی فاروق بنا کوئی فاروق بنا کوئی بنا کوئی فاروق بنا کوئی فاروق بنا کوئی بنا کوئی فاروق بنا کو

یک چافیست دریں بزم کہ از پر تواک ہر کجا می گھری انجمنے ساختہ اند ایک چراغ اللہ نے دنیا میں روش کیا۔جس کے پرتو سے دنیا میں انجمنیں بنتی چلی گئیں۔کوئی علاء کی انجمن،صوفیاء کی انجمن، کوئی محدثین کی انجمن، کوئی مشکلمین کی انجمن، کوئی اصولیین کی المجمن - ہرکہا می محری المجمنے ساختہ اند آئید ہی جراغ کا پرتو ہے۔ گویا اس نبوت کا بیہ عالم ہے کہ امتیوں سے کام اپیا ایک محدث، ایک ایک فقیہ، ایک ایک محدث، ایک ایک فقیہ، ایک ایک محدث، ایک ایک فقیہ، ایک ایک ایک محدث، ایک ایک فقیہ، ایک ایک ایک محدث میں اس نے دخلوں کے خطے ایمان سے ریک دیا اس نے دخلوں کے خطے ایمان سے ریک گئے ۔ امام ابو مینیڈ بیٹھ کے کوفہ میں تو سازا عمرات اور خراسان، افغالستان اور مہندوستان میں اکثرے دیفوں کی ہے۔

امام شافعی کا ابتدائی دورگز را ہے کمہ میں اتو اکثریت بچازی شافعیوں کی ہے۔ اخیر عمر گزری ہے مصر میں اکثریت شوافع کی ہے۔ تو جہاں بیٹھ سے امام شافعی نے ملکوں کو رکٹر ری ہے مصر میں اکثریت شوافع کی ہے۔ او مراحد بن منبل کیمن میں بیٹھ گئے تو نجد اور ایکن رکٹ دیا۔ امام احمد بن منبل کیمن میں بیٹھ گئے تو نجد اور ایک مورث ول کو ایمان سے رنگ ویا۔ امام مالک آن کے سازر سے مطرفی محلول میں۔ تو الجزائر اور تیونس سب ایمان سے رکٹ چھلے گئے۔ جہاں اکثریت مالکیے کی ہے۔ یکی صورت محد ثین کی ہے۔ ایک محدث جہاں بیٹھ کیا تو ہزاروں کو حدیث بی گئے گئے۔

امام بخاری ، امام ترنی ، امام ترین باتی ، اورامام ایوداؤد اورامام نسائی اور جداد این سلمی اور سفیان توری امام ترین باتی ، اورامام ایوداؤد اور امام نسائی اور سفیان توری اور سفیان توری اور سفیان توری اور سفیان توری ایر می می پیچایا ۔ تو بهر حال فتم نبوت کی وہ تورانیت تھی کہ امتیوں سے وہ کام لئے جو کہ انبیاء کرتے ہے ۔ اس لئے اب نبیوں کی ضرورت باتی نبیس رہی ۔ ایک نبوت ہی اپنا کام چلائے گی کہیں محدثین کے داستہ سے ، کہیں فقہاء کے داستہ سے ۔ کہیں علاء کے داستہ سے ، ایک ہی نبوت کام در کی ۔ تو علم تو وہ سے آپ کاک د ' او تیبت علم الاولین والا خدیدن '' ۔ اگلوں اور پیچملوں کے سادے عوم میرے قلب بیں جمع کردیئے مجے ہیں ۔

كمال اخلاق اوراس كي قسمين

اور جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے۔ تواخلاق کے تین ورجے ہیں: ا...... اخلاق حسنہ ۲ ..... اخلاق کر بھانہ۔ سا.....اخلاق عظیمانہ

اخلاق حسنه

خلق حن بدائد افی ورجہ ہے اخلاق کا۔ جس کے معنی ہیں عدل کے۔ کہ اگر تہارے ساتھ کوئی ایک پید کا احسان کرے تو تم بھی ایک پید کا احسان کردو۔ تہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی کردو۔ وہ تھیٹر مارے تم بھی تھیٹر ماردو۔ کوئی مُلہ مارے

تم بھی ماردو۔ برابر برابررہ قصہ عدل ہے۔ اگر کسی نے تھٹر مارااور تم نے ماردیا مکہ ۔ تو دنیا کے گئی بی طالم ہے۔ اس نے تو تھٹر ہی ماراتھا اسے مکہ مار نے کا کیا تی تھا۔ بیٹی برائی وہ کرے اتنی کرنے کا حق تھا۔ وہ اخلاق کے خلاف نہ تھا: ''فسمی اعتبدی علیکم واتقو الله ''اگر تہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے مہیں جس ہے کہ اتنی زیادتی تم بھی کردواس کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کرکرنے کا حق نہیں وہ بھر بد اخلاقی ہوگی۔ تو حس خلق کے معنی ہیں برابر سرابر کے عدل وانسان کے تیکی اور بدی میں۔ اخلاقی مطلب انہ اخلاقی عظیمانہ

اور خلق عظیم اس سے بڑا درجہ ہے کہ ایک فخص تمہارے ساتھ برائی کرے، نہ صرف معاف بلکہ احسان بھی کرواس کے ساتھ۔ بیٹل عظیم ہے دوسرا گالیاں دیم اسے دعا کیں ویلی شروع کروو۔ بیٹل عظیم ہے تو فقط ای رئیس بلکہ او پرسے احسان بھی ہے۔ تو خلق عظیم کا مرتبہ سب سے او نجا ہے۔ اور خلق کریم کا مرتبہ درمیانہ ہے۔ اور خلق حسن کا مرتبہ ابتدائی ہے۔

حضرت موسى عليه السلام اورخلق حسن

حضرت موی علی السلام نے اپنی امت کو تربیت دی طلق حس کے اوپر کہ برایر مزاید معاملہ رکھو تہارے ساتھ کوئی ایک پیدئی کرے بتم پر واجب ہے کتم بھی ایک پیدئی کرو، روپ کی کرے تو تم بھی کرو کی اگر تہارے ساتھ برائی کرے تو تم بھی کرو کئی باتھ کاٹ دے تہارا فرض ہے کہ تم بھی ہاتھ کاٹ دو کوئی ناک کاٹ دے تہاری تم بھی ناک کاٹو آ تھے پھوڑ دے تہارا فرض ہے کہ آبکہ آ تھے ضرور پھوڑ دو تو شریعت موسوی میں معاف کرنا جا ترفیس تھا۔ انقام لینا واجب تھا۔ گرا تابی انقام بھتا وہ سرے نے برائی موسوی میں معاف کرنا جا ترفیس تھا۔ انقام لینا واجب تھا۔ گرا تابی انقام بھتا وہ سرے نے برائی والعین باللنف باللنف باللنف والحدوث والسن باللسن والحدوث والعین باللنف والحدوث ہے داجب کردی تھا کوئی ہوڑ دو۔" والانف بالانف "کوئی آ تھے پھوڑ دو۔" والانف بالانف "کوئی وائت تو ٹردے ناک کاٹ لے نے پر واجب ہے کتم بھی آ کھے پھوڑ دو۔" والانف بالانف "کوئی وائت تو ٹردے تا کہ ناک کاٹ لے تم بھی دائت تو ٹرو معاف کرنا جا ترفیس سے کام بھی دوات تو ٹرو معاف کرنا جا ترفیس سے کہ تا ہا تھا کہ واجب ہے۔ بیگی تھا باز فیس ہے کہ معاف کرنا جا ترفیس سے کہ تا ہا کہ واجب ہے۔ بیگی کہ بیت کوئی دائت تو ٹردے بیگی دائت تو تو دو حقاص "کوئی دائت تھا ہی کوئی دیت تھی ہی دائت تو ٹرو معاف کرنا جا ترفیس سے کہ تھوڑ دو انتقام واجب ہے۔ بیگی کہ دائت تا تھی تھی کوئی دو انتقام واجب ہے۔ بیگی کہ دو تا تا تا تھی تھی کوئی دو انتقام واجب ہے۔ بیگی کائے دائتا تا تی تم بھی لگا کہ دائتا تا تی تم بھی لگا کہ دائتا تھی تھی کوئی دو انتقام واجب ہے۔ بیگی کہ دو تا تا تا تھی تھی کوئی دو کہ دو تا تھا کہ

لوراۃ کی شریعت، تو توراۃ والوں کوموئی جلیہ السلام نے تربیت دی فلق حسن کے اوپر ، کہ برابر سرابر رکھومعالمہ ، نیکی بین بھی اور بدی بین بھی ، ریتو موئی علیہ السلام نے تربیت دی۔ عوامہ سر

خلق كريم اورحضرت عيسى عليه السلام.

حضرت علی علیہ السلام کی شریعت میں علق کر بھاند پر تربیت دی گئی ہے کہ اگر تہارے ساتھ کوئی پرائی کرے تو جائز نہیں ہے کہ تم اس سے بدلد لو بدلہ لینا واجب نہیں ہے۔ معاف کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی تہارے ہائیں گال پڑھیٹر مارو ہے تو واہنا بھی اس کے سامنے پیش کردو کہ ایک اور مارتا چل ۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو واجب تھاوہاں معاف کرنا۔ انتقام لینا جائز نہیں تھا۔ تو علق کر بحانہ پر تربیت دی ہے امت کو حضرت عیشی علیہ السلام نے۔

ني كريم أيضة اورخلق عظيم

اور نی کریم الله کے اخلاق سب سے بلند تھ تو آپ نے محض معاف کردینا یا محض ایٹار کردینے برقناعت نہیں کی بلکہ برائی کر نیوالوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا۔ طاکف والے گالیاں دے رہے ہیں اور آ ہوگائے دعائیں دے رہے ہیں۔انہیں مکہ والے انتہائی ستار ہے ہیں اور آ سینانی و ماکیں فرمارہ ہیں ان کے واسطے۔ تو محض معاف کرنانہیں تھا۔ ایار کرنا نہیں تھا۔ بلکہ احسان بھی تھاساتھ میں کہ برائی کا بدلہ احسان سے دیا جائے تو یہ ہے طاق عظیم ۔ تو اس امت کوتربیت دی می ہے۔ طل عظیم پر کما حسان کا برتاؤ کریں۔ دوسرا اگر برائی بھی کرے تو محض معاف کرنانبیں ' بلکہ دعا کمیں کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ نیک راستے برنگائے۔ تو انقام لیما تو بجائے خود ہے معاف کرنا تو بجائے خود ہے۔احسان کا برنا ؤ ہلا یا گیا ہے۔جس کوایک موقع رِقرآن كريم مِن فرمايا ہے۔'' فبد مبا رحمة من الله لغت لهم ''اے پیغبرہ ہے وہ رحمت جوہم نے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر مجردی ،اس کی وجہ ہے آپ کا دل نہایت نرم اور رحیم ہے کہ کس كابرانيس جاحة ما الله على مروقت شفقت كاجذب موجزان ربتا ب-" والوكنت فطاً غليظ القلب لا انفضوا من حولك "أكران مالية خدول موت حديرتا وموتا الوس اٹھ کے بھاگ جاتے آپ کے اردگر دکوئی جمع ندر ہتا۔ تو آپ کاللہ تعالی نے رحت مجسم بنا کرایک مقناطیس بنا دیا ہے کہ عالم کی کشش ہے۔ اور آپ تا ہے کے اردگرد جم میں مشرق اور مغرب كوك يو آپ الله كاكيامعالمه بونا جائد آس آپ الله كوبدايت فرماني كى ، صن علق كى بدايت نيس كى - بلك طلق كريماند بشروع كياكة بالتي بدل لياكري - ينيس

فرمایا گیا۔ چنانچ عربحرآ پ مالی کا وکور آپ مالی کی عادت کریم بیدی کہتنی برائی کی لوگوں نے۔ تممى آپ الله في انقام نيس ليا بممى برائى كابدله برائى سے نيس ديا۔ تو بدايت كيا بي؟ فرمايا "فاعف عنهم"معاف كرو- كرآ كفرمايا كديدرج بحى آب كمقام سي نياب-آبكا مقام اس سي محى زياده بلند ب- واستغفر لهم "فقامعاف بى ندكري، بلكدعات مغفرت بھی کریں ان لوگوں کے لئے جوآپ کے ساتھ برائیاں کررہے ہیں۔انیس دعا ئیں بھی دیں۔ چرآ کے فرمایا کراس ہے بھی اونچاہے آپ کامقام جو برائی کرنے والے میں فقط معاف ہی نہ كرير وفظ دعاى نددير - بلك وشاورهم في الامر "بجي بحي باكران ح مشوره بمي كرليا کریں، تا کہ یوں مجھیں کہمیں خالص اپناسمجا۔ توبیامتہائی مرتبہ ہے طلق کا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ معاف کرنا، معاف کرنے سے زیادہ دعائیں دینا' اور دعائیں دینے سے زیادہ اسين برابر بنا كر كچه يو چه مجريمي كرنا كد بمئ تهاري كيارائ سهاس يس - توبيانها في مقام ب جس وفر مايا كياب- "انك لعلى خلق عظيم "آپ والسرتعالى فالتعظيم يريداكياب-جواخلاق كااختالى مرتبه بيدويظامر بات ب كفل عظيم حس ذات كاعدر بوطاق كريم بعى اس کے اندر ہے طلق حسن بھی اس کے اندر ہے۔ وہ جامع ہے تمام مقامات اخلاق کا۔ توعلوم کے اندر مى آپ الله جامع بين كداولين وآخرين كعلوم آب الله كقلب من بين اخلاق من مجى آپ الله جامع كدتمام مقامات اخلاق آپ الله كات كالب مبارك مين جمع كردي ك میں۔ توعلم کا بھی انتہائی مرتبہ دیا <sup>ع</sup>میا کہ عالم بشریت میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں کہ جتنے آ ہے <del>اللّٰ</del> ين-"علم الاولين والاخرين "اظلاق من ومرتبكا تاظيق شامكون من كزرانه يجملون میں گزرا۔ آپ مان کا طاق نہایت ہی تھمل ہے۔

انتهائي نبوت

اب ظاہر ہے کہ جب نبوت کی بنیادان دو چیز وں پرتھی " کمال علم" اور "کمال اخلاق"
ادر بیدونوں چیز میں انتہائی طور پرآ پ اللہ کو عطا کی کئیں تو نبوت بھی انتہائی ملنی چا ہے کہ اس کے
بعد میں کوئی درجہ بنی باتی شدر ہے نبوت کا، کہ کس کو لا یا جائے اور نبوت کا درجہ طے کرایا جائے ، اس
لئے نبوت ختم کردی گئی۔ یعنی حد کمال تک پہنچا دی گئی۔ کہ کوئی درجہ اب باتی شدر ہا کہ نبی کو لا یا
جائے ادر وہ مقام پورا کرایا جائے۔ امت میں بڑے سے بڑے اقطاب پیدا ہوں گے۔ اولیاء
پیدا ہوں گے۔ ابدال پیدا ہوں گے۔ انہیں کے ذریعے وہ کام لیا جائے گاجو پچھلی امتوں میں انہیاء

کو ریعے سے لیا جاتا رہا ہے۔فرق اتنا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ گناہ سرزوی نہیں ہوسکتا تھاان سے۔اولیاء کرام معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں۔اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ کرتے نہیں گناہ فیس میں اتنی قوت ہے کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں پوری طرح سے گناہ کا ،آنے نہیں و بیج گناہ کو اپنے پاس۔اور بھی پھسل جا کیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ آئیس ڈالانہیں جاتا گناہ کے اندر تو معصوم نہیں ہیں محر محفوظ ہوتے ہیں منجاب اللہ ۔ تو اگر یہ انبیاء معصوم ہے تھ اس امت کے اولیاء محفوظ بنائے گئے۔اگر انبیاء کے ہاتھوں پر مجرے فاہر ہوتے تھے وادلیاء کے ہاتھوں پر کرامیں فاہر ہوتی ہیں۔ جو چورے کی ایک شاخ اور فرع ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ایک شم کی مماثلت اور مشاہبت پائی جاتی ہے۔اس امت کے انتیاء کو انبیاء کے ساتھ۔ مقام نیوت کے تو بچے ہیں۔ نیوت تو نہیں آ سکتی مگر کام جو نبیوں کے تقوہ و لئے مگے اس امت کے طاء سے۔

اس امت کے درویشوں نے ،کام وہ کئے جونبیوں کے ہیں۔ایک ٹی جہاں پیٹھ گئے۔ ملکوں کو ایمان سے رنگ ویا۔ تو ایک ربانی عالم جہاں پیٹے گیا اس نے شطے کے شطے ایمان اورعلم وین سے رنگ دیئے۔کام کیا وہ جونبیوں کا ہوتا ہے۔ بہر حال ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے ٹیس نظاکہ نبوت فتا ہوگئی۔ باتی نہیں رہی۔ ہلکہ تحییل نبوت کے ہوئے۔ کہ بینبوت اتن قائم اور دائم ہے کہ قیا مت تک کے لئے کیی نبوت کافی ہے۔

كامل نبوت

تو بدم خالد ایک جابلاند مخالد ہوگا کہ جب نیوت ختم ہوگی تو دنیا میں رحمت باقی ند ری ۔ ہوں کیا جائے گا کہ جب نیوت کال ہوگی تو رحمت می کال ہوگی ۔ کہ انجیا ہو رحمت کے جمرہ ہوتے ہی ہیں۔ اس امت کو محی رحمت کا مجمد منایا گیا اور حضو طاق نے ارشاد فر بایا مدید عربار کہ میں ' امتی هذه امة موجومة ''بیٹیری امیت امت مرحومہ ہے کہ امتوں پروہ رحم و کرم ہیں کیا علیا جو اس امت پر رحم و کرم کیا جاست محل چونکہ بیارمت مجموعی حیثیت سے قائم مقام ہے۔ سارے انبیاء کی اور خاتم الانبیاء کی ۔ تو جو رحمت خاتم انتین کودی گئی تھی اس رحمت کا پر تو اس پوری امت پر وال دیا گیا کہ بیامت مرحوم بن گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے وہ معنی نیس ہیں جو مخالط دین والے دیتے ہیں کہ نبوت قطع ہوگئی۔ ختم ہوگئی۔ بلکہ نبوت کمل ہوگئی۔ تو ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کراگر یوں کے کہ 'اذا خاتم الانو او ''میں نے سار سے نوروں کو ختم کرویا۔ تو کیا یہ مطلب کہ کراگر یوں کے کہ 'اذا خاتم الانو او ''میں نے سار سے نوروں کو ختم کرویا۔ تو کیا یہ مطلب کہ اب نور منقطع ہو گیا؟ دنیا میں اعراجی گیا۔ آفاب کے آنے ہے؟ خداتم الانوار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ نور میرے اندر موجود ہے۔ اب کی متنی یہ ہیں کہ نور میرک اندر موجود ہے۔ اب کی ستارے کی ضرورت نہیں ۔ آن نور اور زیادہ تو کی ہو گیا نہ یہ کظمت میں گیا۔ آنو خاتم انعیین کے آنے بعد نبوت کی ضرورت نہیں کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے ان انواز کو پیدا کیا جائے۔

ختم نبوت كاا نكار، كمال اسلام كاا نكار

ببرحال اس معلوم ہوا کر خم نیوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا انکاراگر
کردیا جائے تو اسلام کے کمال کا انکار ہوگا ، اسلام کا کمال باتی نہیں رہےگا۔ اسلام کی خصوصیات
باتی نہیں رہیں گی۔ اس کا اخیاز باتی نہیں رہےگا۔ تو جو نبوت کا دھوئی کر ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے
کہ وہ اسلام کو ناقعی بنا کرچیش کرنا چا ہتا ہے۔ وہ اس امت کو ناقعی کرنا چا ہتا ہے۔ تو بی قلط ہوگا اس
واسطے کہ بید مخالطہ ہے۔ تو جس نے عرض کرویا کہ اس مخالط کی حقیقت سمجھ لی جائے۔ بیکھنی قلط
اندازی ہے۔ ختم نبوت کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ختم نبوت کے معنی لے لئے انقطاع نبوت
کے قطع نبوت کے حالا کلہ ہیں سمجیل نبوت کے۔

## انا لكم بمنزلة الوالد

تو بہر حال ثابت ہوا کہ فتم نیوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا مائے والا بق اسلام کا مائے والا ہے۔ اوراس ہے اتکار کرنے والا اسلام کا منکر ہے تو تق تق کی شانہ نے اس کی حفاظت فرما کی ۔ وحوی کیا کہ 'مسا کہ ان مصعدا ابیا احدا من رجلکم ولکن رسول الله وخلتم النبیین ' محمد کی ہے تھے ہی کے والد تو س وحرف خاتم انتمان ہیں۔ اورخاتم النبیین کا بیرمطلب ہے کہ تیا حت بتک بھٹی اقوام بھٹی احتین آنے والی ہیں ان سب کوا کر وین اور ہوا ہے۔ اور صفور الله باہد کہ ہوگئے۔ اور صفور الله باہد کہ والد کے دوجہ میں ہیں۔ والد من بحث کی دوجہ میں ہیں۔ تو سباری اور اور سارے اس می موری اولاد ہیں نے کر میں اولاد ہیں۔ والد سے تسم ہوتی ہے جواولاد میں آتا ہے۔ اخلاق آتے ہیں۔ علم آتا ہے۔ اخلاق آتے ہیں۔ علم آتا ہے۔ اخلاق آتے ہیں۔ علم آتا ہے۔ اخلاق اوردین پھیا۔

دوطريقول سيختم نبوت كي حفاظت

مشرکین کے طعنے

توبیختم نبوت کی حفاظت ہوئی عملا۔ آیوں بی تو توانا حفاظت کی گئی۔ اور عملا حفاظت کی گئی۔ اور عملا حفاظت کی گئی۔ اس سے مشرکین مکہ نے طعند نی کرنا شروع کی اور کہا کہ بی گئی۔ اس سے مشرکین مکہ نے طعند نی کرنا شروع کی اور کہا کہ بس جی نبوت تو ختم ہوگئی۔ وہ جو نبوت کے مدی تنے۔ ان کی اولاد بی زیرہ نبیس رہتی۔ ایک پیدا ہواوہ گزر کیا۔ توبیہ مقطوع النس ہو گئے۔ (العیاذ باللہ) اور دنیا والوں میں نسل اگر کسی کی منقطع ہوجائے تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ فلاں لا وکد گزر کیا۔ تو مشرکین ملک سے اور منطوع میں اس اگر کسی کی منقطع ہوجائے تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ فلاں لا وکد گزر کیا۔ تو سے کہ نسل میں۔ اور قطع ہوگئی ان کی نسل ، آسے کہ نے بیط عدد دیا شروع کیا کہ یہ نبی جی جی جی تھیں رہے گا۔ جب اولا دباتی نمیس رہی۔ حت تعالیٰ کی تسلی

حق تعالى نے اس كاجواب ديا \_ كيلى بات تو يفرمائى كرآ ب يكافئ دل كيرند موں \_ ان

کے طعنہ سے دل میں کوئی طال نہ پیدا کریں۔ اگر اولا داخیا فی تو مصلحت کے سبب سے تو '' انسسا اعطید نا الکو قد ''ہم نے آپ مالے کو گور عطاکیا۔ یہ کو آپک وض ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کو حض دیئے جا کیں گے۔ اور میدان محشر میں بیاس انتہا کی ہوگی۔ سورت آ جائے گا سروں کے ترب اور سر محوصے ہوں کے۔ اور پینوں کا بیام ہوگا کہ کوئی محنوں تک فرق۔ کوئی ناف تک، کوئی گئے تک، کوئی بالکل سرتک، تو پیندائتہائی ہوگا۔ قبروں سے جب اضیں کے تو انتہائی بیا سے اخیں گے۔

بدمبالغت کہا گیا ہے۔ یا واقعی اتنا ہی عدد ہوگا جتنا ستاروں کا ہے۔ تو اس کے کناروں پر کوزے ہوں گے اور کنارے بھی سونے اور چاندی ہے ہوں گے۔ پیٹیس ہے کہ پانی چھیلا ہوا ے۔ اور وہاں لوگ کے چلنے سے ویرتر ہورہ ہیں۔ وہ حوض اپنی جگد ہوگا۔ کتاروں پر بڑے بڑے علام موتوں کے ہوں کے اور سج ہوئے موتئے۔ امت محد بیطی صاحبا الصلوٰة والسلام وہاں جا کریانی پئے گی۔

فرمایا آی کراس حوش کا پانی سفیدی پس دوده سے زیادہ سفید ہوگا۔ خشدک پس برف سے زیادہ خشد اموگا۔ اور مشاس پس شہد سے زیادہ میشا موگا۔ تو جیب وغریب اس پانی ک خصوصیات یہ ہوگی۔ فرمایا گیا کہ جواکیک محوش اور جام بھی اگر نی لے گا تو پھروہ بھی پیاسائیس ہوگامیدان حشر پس۔

پیاس اس کی بالکل شتم ہوجائے گ۔ وہ آپ کی کا عوض ہوگا تو تمام انہیاء سے ہی در کر ہوگا وہ در قبہ کے لواظ سے بھی ایک اقتیازی موگا وہ۔ رقبہ کے لواظ سے بھی ایک اقتیازی شان ہوگی حوض کی اور اس سے اس پیان ویکس کے۔ اس پیا آتے جا کیں کے درجہ بدرجہ اور پائی پیش جا کیں گے۔ اور بیاس ان کی شتم ہوتی جائے گی۔ کار میران حشر شس بھی س بیاس نیس کے کی ۔ کار میران حشر شس بھی س برار سال کا ایک دن ہوگا۔ تو بھی س برار برس کی بیاس ایک دم روان میں اور کا سرال کا ایک دن ہوگا۔ تو بھی س بیاس نیس کے گی۔ وہ بیوض زائل ہوجائے گی ایک جام شس۔ اور کار اس میدان شس بھی انہیں بیاس نیس کے گی۔ وہ بیوض موگا۔

مبتدعين كاحشر

آتے جائیں کی اور آپ جا ہیں گے لوگ ۔ بعض لوگ آئیں گے جماعتوں کی جماعتیں۔ اور آپ جا ہیں گے کہ یہ پانی چیس ۔ آپ کو گئیں۔ آو ملا تکہ انہیں و حکے دے کر اکال ویں گے وہاں ہے۔ آپ کا گئی کے کہ یہ تو کلہ پڑھتے تے میرا۔ الما تکہ کہیں گے کہ '' انسانہ لا تبدری ما احد شوا بعد ل ''آپ کو پینیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعات اور ٹی ٹی ایجا وات اکالیں اور دین کی صورت من کردی ہے انہوں نے رہم وروائ کے تالی بنا دیا دین کو آپ اللی کے کم نمیں ہے جو کری ہے انہیں اور ان کی جی کار ہوان میں گئی ہے وا کہ تیں بیاں قابل نمیں ہیں کہ میرے وہی ہے بانی چیس خرض وہاں چند بی لوگ بانی چیس می بانی چیس خرض وہاں چند بی لوگ بی گئی گئی گئی گئی ہے وہ دین کے بورے قائل اور وہ سیراب ہوں گے۔ مرحات اور موجانی نسل روحانی نسل

اورظاہر بات ہے کہ اس میں مشرق ومغرب کے اوگ ہوں کے۔امت تو فقا ایک

عرب تک بی تو محد و دیم و و تو عرب سے نکل کر پوری و نیا کی اقوام آپ یکی تو کی است بیل داخل ہے۔ اور ان بیس مون بھی ہیں۔ تو کوئی مون مشرق کا کوئی مغرب کا ، کوئی جنوب کا ، کوئی ایش کا کوئی دونیا کے ہر خطے کے انسان اس بیل اس کا ، کوئی روم کا ، کوئی جی بین ہو کوئی ایشیا و کا ۔ تو د نیا کے ہر خطے کے انسان اس بیل ہوں گے۔ اور وہ سب بحو لئے او الا د کے ہو تکے ۔ تو فر مایا گیا کہ اگر زینداُ والا د جی آئے گئے حوش کوثر پر اتنی تو کی کومیسر ہی نہیں اولا د ۔ تو آپ کو کا ہے کا و کو ہے ۔ کیسے سے کہا گیا کہ آئے کہ آئے گئے منظوع النسل ہیں۔ آپ کی نسل تو اتنی بیزی ہے کہ سارے عالم بھی پھیلی ہوئی ہے کہ سارے عالم بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک بی زبانہ بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کہ سارے عالم بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک بی زبانہ بھی بھیلی کہا گیا گئی اولا دیس واغل ہوں گے۔ آپ بھیلی نے خود ہی فرمایا: ''انسا ہا کیم ہم سب سے تی بھی کو لہ والد کے ہوں۔ تو جس والد کی اتنی اولا وہو کہ اس کا شارک تا ہوں ہو۔ وہ مقطوع انسل کہلائیگا ؟ اگر ما دی نسل شددی تو جم والد کی اتنی اولا وہو دی کے مال خود می کوئیس۔

امت کی کثرت

چنا فی آپ آپ آپ آپ آب ایس کر است میں جتے جھے کو دیے جا کیں امت کی کھڑت پر۔انبیاء کو است کے افراد فیس دیے جا کیں گا اس امت میں جتے جھے کو دیے جا کیں گا اس امت میں جتی کہ جب صفیں ہوں گی۔ساری دنیا کی اقوام جوائل جنت ہوں گے۔ تواس میں دو تہائی صفیں میری امت کی ہوں گی۔ایک تہائی میں سارے انبیاء شامل ہوں کے ۔ تواس میں دو تہائی صفیں میری امت کی ہوں گی۔ایک تہائی میں سارے انبیاء شامل ہوں کے ۔ توجی ذات اقدام کی اتنی دو حالی ذریت ہوکہ شرق اور مغرب اور ماضی اور معقبی اور حال سب پر پھیلی ہوئی ہوں نہان میں اور مکان میں اے معلوع انسل کیا جائے گا تو کفار کہتے تھے کہ آپ سے کہ کہ اس معلوع ہوگی اور آپ معلوع انسل ہیں۔ جن تعالی نے جواب دیا۔ ان میں انسان میں اس کے معلوع انسل ہیں۔ تم معلوع انسان میں اور دو تیں ہو کیں۔ دولتیں ہو کیں۔

اور آپ اللے کی ذات ہے کہ آپ کا نام عالم میں ازل سے لیکر ابد تک مشہور ہے۔ قلب کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ دخمن بھی آپ کی حقائیت کے قائل ہیں۔ چاہے آپ کا دین مائیں بانہ مائیں۔ توساری امتوں کے اندر آپ کی لیگ کا چرچا چھیلا ہوا ہے۔ اور نصرف بعد والول على ہے کہ قیامت تک جو آئیں کے انہیں علی جو ہے ہے پہلوں علی بھی جہا ہے پہلوں علی بھی جہا ہے ہے پہلوں علی بھی جہا ہے۔ اس لئے کہ آ ہما ہی ہی جہا ہے ہی امتوں علی بھی ہے۔ توراۃ علی فرمایا گیا کہ 'تر ہم رکعا سجد آ بد تغون فضلا من الله ورضوانا ''محابدگی شان ہیں ہے کہ جب دیکمورکوع علی یا مجدے علی اورین کے کاموں علی دین کے سواکوئی کام نہیں۔ پیشاندوں پران کے نشان پڑ گئے۔ سجدے کی وجہ ہے۔ تو اندرکا نور باہر تلک جملک دیا تھا اور ''سید مساتھ منی وجو جھم من اثرا سجود ''آ کے فرماتے ہیں: 'ذلك مشلهم فی الانجیل ''ان کا جہا جہا جمل علی ہی ہے۔ تو حضور التحد و مشلهم فی الانجیل ''ان کا جہا جہا جمل علی ہی ہے کو حضور التحد کی دات باہرکات بجائے کو خدام اور قلام ہیں تا ہے گھی کی ذات باہرکات بجائے تو خدام اور قلام ہیں تا بھی آگر جہا ہوتو اپنے قلاموں علی جہا امتوں علی اور انجیل سب علی ان کا ذکر ہے۔ امتوں علی اور آجی بیس جمل کا کو کا جو اس علی ان کا ذکر ہے۔ اور آ چیا ہے تھی ذکر مرارک موجود ہے۔

بعدازخدایزرگ

 توجداني الثداور قرباني

كمال اسلام

تودولايلف "مل واقعاتى تاريخ سبب نزول تعاداور "اره يست الذى "مل اسلام

کی اظلاقی تاریخ سببنزول تھا۔اور'انا اعطینا "میں آپ کی ذات سببنزول ہے۔آپ کا چیدہ ختم نبوت ہے۔ تو تیوں چزیں کمل ہوگئیں۔ کہ تاریخ بھی کمل۔اسلام کی واقعاتی یا اظلاقی جاریخ بھی کمل۔ اسلام کی واقعاتی یا اظلاقی حاریخ بھی کمل۔ کہ تو تیوں چزیں کمل ہوگئیں۔ اور خاریخ اور ذات بھی اتی کمل کہ ختم نبوت ہوگی۔ اور 'الیہ و م اکسلات نبوت ختم کردیے گئے۔ تو تیٹوں اضارے اسلام کا کمال فابت ہوا۔ اور فر ما دیا گیا۔ 'الیہ و م اکسلات لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا'' آتی کے دن ہم نے اسلام کو تیں امسلام کے سواکی دین سے راضی نبیں ہیں۔ نبیام کردیی تہارے اور اور اور اور خب بیا اسلام میں نبیات کے آب ایا ہے جب یہ بات ہے تو اب ہم اسلام کے موات نبیں۔ پیچلے اویان کی فقاظت کے لئے آبا ہے اسلام آو پیچلے اویان کی فقاظت کے لئے آبا ہو اسلام آو پیچلے اویان کی فقاطت کے لئے آبا ہو اسلام ہو تو پیلے اور اور ختی خرابیاں امتیوں شریعتیں وہ بو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو دو تیں۔ تو آگی شریعتیں بھی آپ تی کے اور صری ہو اسلام ہو کی اسلام ہو کو سے بیدا ہو کیں۔ اور اگلی شریعتیں جو بدلی ہیں اور اجتہادی ہیں وہ بھی آپ تی کے اور سے پیدا ہو کیں۔ اور اگلی شریعتیں جو بدلی ہیں اور اجتہادی ہیں وہ بھی آپ تی کے اور سے پیدا ہو کیں۔ تو اسلام ہر کھاظ سے کال وکمل ہے اور تو تیتیں تم کردی گئیں۔ اس لئے مدار نجات اسلام ہے۔ دو اسلام ہر کھاظ سے کال وکمل ہے اور تو تیس تام کردی گئیں۔ اس لئے مدار نجات اسلام ہے۔

اسلام آنے کے بعد کی اور دین میں نجات نیس ہے۔ نیچلے ادیان کے اگر انہاء بھی آئر انہاء بھی اجاع کرنی پڑے گرح صفوط کے گا۔ اس شریعت کی پابندی کرنی پڑے گا۔ جیسا کہ آپ سے انہاں موسی حیا "اگر حضرت مولی بھی آئر تھ ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت کا اجاع کرنا پڑتا۔ اور حضرت عیلی نازل ہوں کے تو اس شریعت کے بحد دکی حقیمت سے آئیں گے۔ ای شریعت پر خود بھی ممل کریں گے اور ای شریعت پر دوسروں سے بھی عمل کرائم سے۔

اس واسطے بیشر بیت بھی جامع، نبی بھی جامع، اور اسلام بھی جامع۔ کی میں کوئی محنیائش نہیں ہے کی اور بیشی کی کہ ہم اسلام کے اندر کچھے چیزیں اضافہ کریں اور یوں سبھیں کہ اب اسلام کمل ہوا ہے۔ بیطعن ہوگاختم نبوت پر ۔ تو بیعاصل ہے اس مورۃ کا۔

بس جننا اجمالاً بیان موسکتا تفار وه بیان کردیا گیا۔ دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توثیق د سے اس دین پر ، پوراا ثبات اور استقلال اور اس دین پر زندگی د سے اور اس وین پر موت نصیب فرمائے آمین!

## بسواللوالزفز التحفية

## تحدده وتصلع على رسوله الكريم!

اس زمانہ جس مسلمانوں کی برسمتی یا فرہبی نا واقفیت کی وجہ سے لوگوں کے دماخوں جس سے خیال کمی قدررائخ ہو چلا ہے کہ چوش زبان سے ایک وفید گلمہ شہادت جاری کردے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے قماز پڑھ لے۔ وہ ایسا پختہ اور رائخ العقیدہ مسلمان بن جاتا ہے کہ اسلای تعلیم اور فرہبی عقائد کی علم محلا مخالفت اور انکار کرنے کے باوجود بھی اس کے ایمان جس کمی مسلم کا طلاق الحت اور انکار کرنے کے باوجود بھی اس کے ایمان جس کمی مسلم کا طلاق الحق اور انکار ہوکر اہل قبلہ کی عدم تعلیم والی مدیث پیش کردی جاتی ہے اور بھی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔

کی عدم تعلیم والی مدیث پیش کردی جاتی ہے اور بھی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔

د' ولا تقولوا لمن القی المیکم السلم لست مؤمنا'' بینی جو محض تم سے اسلام علیم کہتا

اس خیال کی وجہ سے بعض ناواقف لوگوں کی ذہنیت اس درجہ پگڑگئی ہے کہ اگر کوئی مختص اس موقعہ پر فیر ہی تعلیم اوراسلامی روایات سے متاثر ہوکراس کے خلاف آ واز اٹھا تا ہے تو وہ ان کی نظر میں تک دل، فیر ہی دیوانہ، ناعاقب اندیش، اسلامی اخوت کا دشمن، نظام ملی کا نخالف سمجما جاتا ہے اور بعض تو اس کی بات سنتا اور اس کی کمی تحریر کو دیکھنا بھی گوار فہیں کرتے۔ ایسے دوستوں کی خدمت میں بااوب التماس ہے کیدو وقت اور انساف کودل میں رکھتے ہوئے ہماری معروضات پر بغور توجوفر ماویں اور جو بات بچی ہواس کو اعتبار کریں۔

اس بات ہے کس کو اٹکار ہو سکتا ہے کہ اسلام دنیا ش ایک اصولی غرب ہے۔ دیگر خداہ ب کی طرح انسانی خیالات اور قوی یا مکی رسومات کے ساتھ ساتھ نہیں چلا۔ اس کے فیطے اٹل اور اس کے ضا بطح ہر تم کے تغیرات ہے ہمیشہ کے لئے محظوظ ہیں۔ اس کے ہر تم کو تشاہر کرنا اور اس کو سیح دل سے ماننائی ایمان ہے۔ ان میں سے کی فیطے کو بدل دیے اور بعض کو مانے یا بعض سے انکار کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔" مساکسان المؤمن و لا مؤمنة اذا قسمی الله ورسوله امر آ ان یکون لهم المضیرة "کی مردسلمان یا مورت مسلمہ کویہ حق حاصل نہیں کہ جس تھ کے متعلق خدا تعالی یا اس کا رسول کوئی فیصلہ سنائے وہ اس میں کی قسم کا

تغیریاتبدیلی پیدا کرے یاس کے بعض حصر کو مانے اور بعض سے صاف ا تکار کردے۔

دوسرى جكماس طرح قرمايا كياب-"تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فاولاك هم الخالمون "يخداتوالى كمقرركرده ضابطاوراصول بيرالشتوالىك فيملول سيتجاوزيا الكاركرنے والا فالم اور بردين ب-ايك اور آيت مي ب-"ما اسلكم الرسيول فسخذوه ومبانها كم عنه فانتهوا ''اورفداكارسول جسكام كيكرن كالحكم فرائے۔اس کو بحالا ڈاور جس چیز سے رو کے اس سے رک جا کہ لینی شریعت کے دولوں حصول امورات اورمنہیات مطال وحرام یا جائز ونا جائز کا مانتا ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔اس کے علاوہ جب دنیا کے کسی قانون کوشلیم کرنے کے لئے اس کی تمام دفعات کا ماننا ضروری ہے۔ جیسا كهنم دور حاضر من و كهرب بي كدايك فض تعزيرات كي يتكرول دفعات مين سيصرف فانون ممك كى خلاف ورزى كرفي سي حكومت كايا فى كهلاياجا تاب اوراس كى طرف سية قانون کا حرّ ام باتی رکھنے کے لئے اس کوقید دہندی بخت ترین سرائیں دی جاتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اسلام جواصولی نہ ہب ہاور چند قوانین اور ضابطوں کے مجموعہ کا نام ہے۔اس کے ہر دفعہ اور قاعدے برایمان لانا اوراس کوصدق دل سے تبلیم کرنا ضروری نہیں ہے اور کس لئے اسلام کے مجموعة وانين ميس سيكى ايك ضا يطراورة اعد كاا لكاركرني والاخدا اوراس كرسول كاباغي اور نافر مان بیس مجها جاتا اور کول اسلام کی عزت اوراس کا احترام باقی رکھنے کے لئے ایسے محف کو سز انہیں دی جاتی ۔غرض جس طرح تو حیداور نبوت کے اقرار کرنے سے عمیٰ طور برتمام شریعت کا اقرار سمجا جاتا ہے۔ای طرح شریعت محمدی کے کی قطعی اور یقنی فیصلہ سے جس کو برآ دی غربی مسلداور اسلام کا ایک تھم مجھتا ہے انکار کرنا۔ خدا اور رسول سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ کونکہ اللہ تعالی اوراس کے رسول پرائیان لانے کے میں معنی ہیں کہ ان کی تعلیم اور فیصلول کوسیح اور درست شليم كرتے ہوئے بصورت ا تكار بھى ان كى مخالفت شكرے۔

اورجس مخض نے کسی ایے فیط کے متعلق جس کا خدا اور رسول کی طرف سے ہوتا میلی فی امر ہے۔ اٹکار کیا یا اس کو بدل کر دوسرے رنگ جس چیش کرنا جا ہا۔ ایسا آ دمی یقینا خدا اور اس کے رسول کا کھلا ہواد تمن اوران کی تعلیم کا صرت مخالف سمجھا جائے گا۔

اس لئے بیخیال کرنا کہ توحیداور نبوت کے اقراد کرنے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز

رد من کے بعد کی شے کے الکار کرنے سے انسان کافرنیس ہوتا۔ قرآن کی صدیا آ یوں اور احاد من بوتا۔ قرآن کی صدیا آ یوں اور احاد من نویس کے بعد استان کی مدیا آ یوں ام یحکم بما انذل الله فاولتك هم الكافرون " ﴿ جُولُ فَدَا كَاسَ مَمْ كَمُوالَى فَعَالَمْ مِن كَرَبِيّ مِن كَاسَ مَمْ كَمُوالَى فَعَالَمْ مِن كَرَبِيّ مِن كواس نے نازل فریا ہے وہ کافریس۔ ﴾

لفظ احر بی زبان میں تھیم کوچا ہتاہے جس کے بیمتی ہوئے کہ جو تھی تر آن حزیر کے بر فیصلہ کے آگے کرون ٹیس جھتا۔ یاکی فرض بر فیصلہ کے آگے کرون ٹیس جھتا۔ یاکی فرض کی فرضیت سے الکارکرتا ہے وہ بھی مسلمان ٹیس ہوسکا۔ یک معنی اس آیت کے ہیں جس جس ماف طور پریٹر مایا گیا ہے۔" تھا تسلوا الذین لا یؤ منون بالله و لا بالیوم الاخر و لا یورمون ماحرم الله (توبه) " وال کوگوں سے جہاد کروجواللہ اور آخرت کے دن پرائیان میں اسے اور جن چیزوں کو فود اتعالی نے حرام کیا ہے ان کورام ٹیس جانے۔ ک

''ولقد اندل نا اليك أيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون '' ﴿ بَمَ اللهُ الْعَاسِقُونَ '' ﴿ بَمَ الْحَارِي مِن نَا آَ بِ الْكَلِيْ بِرَفَا بِرَاوَدِ كُمَى كَلَى بِا ثَمِى اتارى بِيرٍ بِينَ كَا الْكَارِكِ كَا فَرْمِيْسَ بِنْ َ رَكُوفَا مِنْ اوْرَ نافر مان لوگ - ﴾

ای سورة شن دوسری جگدارشاد ب- "والدین كفروا و كذبوا جایاتنا اولتك اصحاب النارهم فیها خالدون" ﴿ جَن لُوكون فَ كَمْرَكِيا اور المارى آ يَوْن كُوجِيْلا ياوه جَبْمى بين ادر بيشداى مين مين مين ك- ﴾

ایک جگریبودیوں کوخطاب کرتے ہوئے فرہایا گیا ہے۔"واسندوا بسما اندالت مستندهاً لما معکم ولا تکونوا اوّل کافر به "﴿ قرآن پرایمان لاوَ بِحِتْهاری آسانی کتاب آوریت کی تصدیق کردہا ہے۔ اس کا افکار کرے کا فرند ہو۔ ﴾

اس آ بت سے صاف قاہر ہے کہ نماز پڑھنے یا زکوۃ دینے ہے آ دی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک ایمانیات کے متعلق اپنے مقلدے کی اصلاح نہ کرے۔ منافقین تلعی مسلمانوں کی طرح تو حید اور نبوۃ کا قراد کرتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے لیکن مقیدہ سمجے ندر کھنے کی وجہ سے کافری قراد دیے گئے اور کسی دن مجی ان کومسلمان نہیں سمجھا کیا۔

اسلامهم "فروه فدا كاتم كما كركت بي كدانهوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم "فروه فدا كاتم كما كركت بي كدانهول في البابر كرنيس كها باوجود يكدانهول في يقينا كفريكلدز بان برجارى كما وروه الباكر في سملان بوف كي بعد كافر بوق بي الباك بي عام مفرين كرو يك يدا به ان منافقول كر بارك بين نازل بوئى وجنهول في المنافقول كربارك بين نازل بوئى وجنهول في المنافقون كربارك بين الفاظ تكالى حقيد المنافقون في المنافقون كربارك بين المنافق كرا الفاظ تكالى حقيد المنافقون في المنافقون كربارك بين المنافق كرا الفاظ تكالى تقدر بين المنافقون في المنافقون كربارك بين المنافق كرا المنافقة كواس بات كاعلم بواقو منافقين في الس كوجها في كرفون سي جموفي قسميس جدوق قسمين

کھائیں۔اس وقت اللہ تعالی نے اپنے حبیب اللہ کوامل واقع کی اطلاع ویتے ہوئے ان کو طف اٹھانے میں جموٹا قرار دیا اور ساتھ ہی ہی جمی فرمادیا کہ وہ ایسا کہنے کی وجہ سے کافر ہوگئے، مسلمان نیس دہے۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیا علیم السلام میں سے کی ایک نبی کی تو بین کرنے ہے آدمی سلمان نیس رہنا۔ بلکہ فی راکافر ہوجا تا ہے۔

ه..... "ولكن سالتهم ليقولون انماكنا نخوض ونلعب قل ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قدكفرتم بعد ايمانكم (توبه)"

جب قیصر دوم سے لانے کے لئے ہ جری میں رسول خدات مسلمانوں کی جعیت کے کہ عدی میں رسول خدات مسلمانوں کی جعیت کے کہ عدی میں رسول خدات میں میں کے کہ عدی میں میں کے کہ عدی مسلمانوں کے ہمراہ تعریب کہا کہ اب اس خض یعنی رسول اللہ اللہ کے حوصلے بہت یو ھے جوالی مانقین زیروست سلمنت سے لانے کے لئے چلا ہے۔ جب آپ کواس بات کی اطلاع ہوگی تو منافقین نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بیات ول سے نہیں کہی تھی۔ بلکہ داستہ طے کرنے کے لئے والی اور قداق کے طور پر کہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالی نے آ ہے فہ کورہ بالا نازل فرمائی۔ جس کے بیمتی جیں۔ ''اے جمران لوگوں سے کہ دوتم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کی آ جول کے ساتھ فداق کرتے ہو، اب تمہاری جموثی عذر خواجی فضول ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے تم ایمان

لانے کے بعد کا فرہو منے ۔ "اس آیت میں قرآن شریف اللہ یااس کے رسول کا استہزاء کرنے اور الکار غداق از انے وجہ سے کا فرہوم انے کا تھم سایا کھا ہے۔

الدین الدین می الدین تابوا واقاموا الصلاة واتوالزکوة فاخوانکم فی الدین ونفصل الایات لقوم یعلمون وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا اثمة الکفرانهم لاایمان لهم لعلهم ینتهون (توبه) "واکروه کفر سدینکم فقاتلوا اثمة الکفرانهم لاایمان لهم لعلهم ینتهون (توبه)" واکره کفر سویک و برگرک نمازین پرحیس اورزکوة وی تو وه تبار سودگی بین بین ایمان تین بهراول کری آت بین بهراورا کروه این عمد برقائم ندرین اورتهار سوی وین و قرب کے کی تحکم پرطمن کرین اوراس بین عیب نکالین تو ایسے لوگ کفر کے امام اور پیشوا بین سال واقع جهاد کرو این کے عمدول کا کوئی اعتبار تین سے شاید کدوه اس سے ڈرکر اسلام کے متعلق بدزبائی کرنا چھوڑ دیں۔

اس آ یے سے معلوم ہوا کہ مسائل وید یہ اور اسلامی اصول اور صابطوں کے بارے میں کھنٹی تی کر ٹی اور گھتا تی ہے چیش آتا اعتبائی درجہ کی ہے ایما ٹی ہے۔

کست ''ان الدین یک فرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله ویریدون ان یتخذوا بین الله ورسوله ویدون ان یتخذوا بین ذالك سبیلا اول تك هم الكفرون حقا '' ﴿ جواوگ الله ادراس كرمولون كا اكادكر ته بین یاالله كوتو مانت بین گراس كرمول كوتين مانت یارمولون می سے بعض كوچا اور بعض كوچونا كرتم بین اوران كوتين مانت یا خرب مین ایک ورمیانی راست لکالت بین اید لوگ یقینا كافر بین درمیانی راست لکالت بین اید لوگ یقینا كافر

اس آیت میں جارتم کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ چوتھا گروہ کا فروں کا وہ ہے جواسلام کے میں۔ چوتھا گروہ کا فروں کا وہ ہے جواسلام کے اصولوں میں سے بعض کو مانے اور بعض سے اٹکار کر سے اور فدہب میں ایک ایسا آدی عمل کا تجویز کر سے جس میں نہ کلینڈ اسلام سے اٹکار مواور نہ کائل طور پر اس کا اقرار ایسا آدی قرآن عزیز کی تفریح کے موافق ای طرح کا فرہے چیسے خدااور اس کے رسول سے اٹکار کرنے والا کا فراور ہے دیں ہے۔

٨٠٠٠٠ "أمن الرسول بحا انزل اليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله

وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله " ﴿ رسول المسلَّ اور مؤمنین انتمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جوان پر فدا کی طرف سے تازل کی گئی اور ال علی سے برایک الله اور اس کے قرشتوں اور اس کی کتابوں اور اصولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کی کا اتکار نہیں کرتے۔ ﴾

اس آیت شی الله اوراس کے فرشتوں اور تمام آسانی کابوں اور رولوں پر ایمان رکھنا اور ان کو کتابوں اور رولوں پر ایمان رکھنا اور ان کو کتابوں کے فیر محرف حصہ کو منزل من الله اور خاہری منی بیہ ہوئے کہ ان ش سے کسی ایک چیز کا اٹکار کرنے پر ایمان شہ لانے سے آدی دائر و اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ جس طرح یہودی تو ریت کے بعض جسہ کو مانے اور بعض کا اٹکار کرنے کی وجہ سے اس آیت ش کا فرقر اردیے گئے۔

ای طرح وہ مسلمان جو قر آن عزیز کے صرت احکام میں سے بعض کا اٹکار کرے وہ قطعاً کافراور بے دین ہے۔

"قولوا أمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم راسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان أمنوا بمثل ما أمنتم به فقداهتدوا وان تولوا فانماهم في شقاق"

اس آیت بی امر کے میغہ کے ماتھ جو وجوب اور فرضت کے لئے آتا ہے مسلمانوں کو خاطب کرتے ہوئے برایا ہے کہ زبان سے اس بات کا افر ادکرہ کہ ہم اللہ پراوراس کتاب پر جو ہماری طرف ہیجی گئی ہے اوران کتابوں پر جو صرت ایرا ہیم اوران علی اور ایحق ہے ہما اوران کی اور ہو کی حصرت موی اور ہی ہے ہم السلام کو السلام اوران کی اور جو دوسرے انہیا علیم السلام کو دیا می اور جو دوسرے انہیا علیم السلام خدا کی طرف سے لائے ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں اوران میں سے کی کا افکار نمیں کرتے اور ہم اس اقرار میں سے اور تخلص مسلمان ہیں۔ اگروہ ای طرح ایمان لائمیں جس طرح تم لائے ہوتو وہ ہدایت پر ہیں اوراگروہ اس سے اعراض کریں تو وہ اکسا فات میں بڑے ہوئے اور تحل میں۔ اور اگروہ اس سے اعراض کریں تو وہ انسان فات میں بڑے ہوئے اور تحل فات میں ہوئے اور تحل میں۔

علام الاسعودُ في الخير من آيت ما اوتى موسى وعيسى "كقرت

کرتے ہوئے اس سے توریت اور انجیل اور وہ مجرات مراد لئے ہیں جوان کے مبارک ہاتھوں سے فاہر ہوئے اور ان کا ذکر قرآن مجید ہیں آیا ہے۔ معلوم ہوا کرجس طرح تمام نبیوں اور ان کی کتابوں کی تقدد بی کرنی ضروری ہے اسی طرح انبیاء علیم السلام کے مجوات کا قرآن کی تقریحات کے موافق تسلیم کرتا بھی ایمان کا آیک برو ہے۔ مجرات کوقرآنی فیطے کے مطابق نہ مائے والا ایمان کا فرے۔ میسا کہی نبی کے الکارکرنے والا ایمان کا فرے۔

و..... "وقولهم على مريم بهتاناً عظيما"

یبودی حضرت مریم علیها السلام پرزنا کی جموثی تهت لگانے کی وجدے کافرقر اردیے کے اس آیت میں حضرت مریم علیما السلام پرزنا کی جموثی تهت لگانے کی وجدسے یبود یول کو کافر بتایا ممیا ہے۔اگر آج بھی کوئی بد بخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محتر مدے ساتھ اس حم کی بدزیانی سے پیش آئے تو وہ قرآئی فیصلہ کے مطابق یقیفا کافر ادر بددی سمجھا جائے گا۔

ا است "قال رسول الله تنابلة من قال في القرآن برائه فليتبوه مقعده من المنار "رسول خدات فليتبوه مقعده من المنار "رسول خدات في المنار "رسول خدات في المنار "رسول خدات في المنار " من المنار " من المنار المن رائي رائي سائة من المناق في المناق ال

چنانچ قرآن شریف شمارشاد ب: "فسلا وربك لایده منون حتى يحكموك فيدا شجر بينهم "يعنى وم محى مسلمان ثين موسكة - جب تك وه برقى كافيمل كران ك لئے آگردن ند جمكا كيل -

اس کے علاوہ رسول خدانگا است کے لئے معلم بنا کر کتاب اللہ کھانے کے واسطے علیے کے دواسطے علیے کے دواسطے علیے کہ است کے استحالے کی استحالے کی استحالے کی استحالے کی استحالے کی استحالے کی اور بدایت کو بعید تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور جو فض اس کے خلاف اپنی رائے کو شریعت کے فیماوں میں وظل دیتا ہے وہ زندیتی اور بے ایمان ہے۔ اس بر تمام علام کا اتفاق ہے۔ ابنیت تغیر کا وہ حصہ جو عربیت سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنی رائے سے ججیب سکتے

پین کرنے اور آیت کے متعلق فوائداور مکتنیں بیان کرنے میں کوئی حرج میں ہے۔

فرکورہ بالا آیات سے بہ بات امھی طرح واضح ہوگی کہ جن چیزوں پر ایمان لاتا ضروری ہان میں سے کی ایک ٹی کے الکارکرنے سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ محض کلم شہادت زبان پر جاری کرتایا نماز پڑھتا کائی نہیں ہے۔ بلکدا جمالی یا تفصیلی طور پر شریعت کے تمام تعلق اور یعینی فیصلوں کو مانتا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے اوران میں سے کسی ایک کا الکارکرنے سے آدی مسلمان ٹیس رہتا۔ گرا لکاردو ہم کا ہواکرتا ہے۔

ا..... صاف اور صری طور پرکسی چیز کو ماشنے سے الکار کرنا اسلام سے ایسا الکار بیبود ونصار کی اور شرکین کیا کرتے ہیں۔

ا ..... آیت قرآنی اور شریعت کے قطعی فیصلوں کے جومتی اور مطلب رسول خد اللہ سے دائی ہے۔ دار مطلب رسول خد اللہ سے دار می دائی اور علی مطلب این کے خلاف کوئی اور علی مطلب اس شری فیصلے کے مطابق پہلے الکار کی مطلب اس شری فیصلے کے مطابق پہلے الکار کی مطرح کفرے۔

"لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين" الشد في مليالون ريزااحسان كياجوان عن سيدا كسايرول بعيجاجواس كي يتن ويزوكران وساتا به وتفوي وشهات اورگنامول كي ليدى سي ياك كرتا به -قرآن عزيز كم معانى اورمطالب بيان كرتا به اورمحت كي التي سكما تا به -

اس آیت میں نمی حربی تھا گھ کوقر آن شریف کے سکھانے والافر مایا گیا ہے۔ یہ بات ای صورتوں میں ہوسکتی ہے جب کرآپ کے بیان کردہ معالی اور مطالب کو تعید قائم رکھا جائے۔ ورندآپ کا معلم قرآن ہوتا باتی نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ کی مسلمان مردیا حورت کو بیا تھیار ٹیس دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرت فیصلوں کو چھوڑ کر اسلام میں کوئی نیار استہ تجویز کرے۔ البذا الركوكي بدباطن اسلام مي درمياني راسته نكال كراس كا نام اسلام رسك اورلوكول كواس كي طرف بلائة توابيا خود ساخته اسلام بعيد في كريم الله كا بيش كرده اسلام برگزنبيس موسكا - يونك رسول خدام الله علی کے بتائے موعے اصول اور ضابطوں میں نجات ہے۔ باقی رائے تمام منلالت اور مرابی کے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید ش ایے خض کوجواسلا کی تعلیم کو سے رنگ میں پیش کر ك ندبب من ايك درمياني راسته كالنام بتاب كافراورب دين فرمايا مياب -جيماك آيت: "يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولتك هم الكافرون حقا "عظام ب-لینی جولوگ اسلام کی بعض باتو س کا اٹکار اور بعض کا اقرار کرتے ہوئے دین میں ایک درمیانی راست بحريز كرناجا يت بين وه قطعاً كافراور يدين بين-اس منتم كي آيول سے اب تك يه بات معلوم مونى كه: الله ياس كرسول كاا تكاركرني قرآن کی سی آیت کوجیٹلانے۔ .....r · کیان میں سے کسی ایک کا استہزا ماور نداق اڑ انے۔ ....**,** الله كرسولون من سيكى أيك رسول كى شان من كنتا فى كرت ۳.... فطعي تحكم كونه مانيخه ٠....۵ . طلال كوحرام ياحرام كوحلال جاني ٣....٧ اسلام كي محم إنفيل ك متعلق كلة جيني ياعيب جولى كرف. ۷....۷ فرشتوں کے وجود ما انبیاء ملیم السلام کے پاس ان کی آ مدور فت کا اٹکار کرنے۔ .....À کسی نبی کےان مجزات کوجن کا ذکر قرآن مجید میں صاف اور صریح طور برآیا ہے نہ .....9 ما ننے۔

• ا ...... قرآن شریف کے مرح احکام کے خلاف اپنی طرف سے ایک تاویلات گھڑنے سے آ آ دمی کا فر ہوجا تا ہے جو نی کر میں کا جھتا اور صحابی تصریحات کے مخالف ہیں۔ پھر اسلام سے خارج ہونے کے خص ہونے کے لئے ان تمام وجوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگران میں سے ایک وج بھی کسی مختص میں بیتینا موجود ہوگی وہ اسلام سے خارج اور قطعی طور پر کافر سمجھا جائے گا۔ ہم و کھےرہے ہیں کہ مرزا قادیاتی اور اس کے تبعین خواہ لا موری موں یا قادیاتی۔ قرآن اور حدیث کے خلاف ایسے خیالات اور عقیدے طاہر کررہے ہیں جن سے ان پر ایک وجہ سے نیس بلکہ متعدد وجو ہات سے نفرعا کہ موتا ہے۔

''ہائے کس کے سامنے ہے ماتم لے جا کیں کہ معرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین محویّاں صاف طور پرچھوٹ لکلیں۔ آج کون زمن پرہے جواس عقدے کوئل کرے۔''

(اعجازاحدی مسما بنزائن ج19س١٦١)

۲..... "آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں ان کی زنا کار اور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجو ذخبور یذیر جوا۔"

( حاشيه ميرانجام آئتم ص ٤، نزائن ج اص ٢٩١)

اس حم کی لغویات ہے اس کی کتابیں بھری پڑئی ہیں۔ہم نے طوالت کے خوف سے چند بیان کی ہیں۔مرز ا قادیا نی نے ان عبار توں میں حضرت میسٹی علیہ السلام کی مقدس اور بزرگ ہتی سے متعلق تین حم کی گتا خیاں بیان کی ہیں۔

ا است العیاد باللہ آپ کی داد ہوں وناغوں کو کسی کہا اور آپ کو کسیوں کے خاعدان سے بتایا۔ باوجود کید قرآن مجید بی حضرت مربم علیما السلام کے دالدین کو صالح اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ جسیدا کہ آب کی آب الحنت هارون ملکان ابوك امراسو، وما كانت المك بغیا '' سے ظاہر ہے۔ لین اے مربم حیرا باپ برا آ دی نہیں تھا اور تیری ماں بھی زنا كار نہ تس ۔ محر مرزا قادیا فی قرآن كريم كی خالفت كرتے ہوئے خدا كے طعم اور غضب سے نہیں ڈرتا۔

دوسری اور تیسری گتافی بیری کرآپ کوفاحشد ورتوں سے تعلق رکھنے والا ، ان کی کمائی
کھاتے والا ، شرائی اور جمونا قرار دیا ہے۔ مرزا قادیائی نے اس بدزیائی سے ایک برگزیدہ رسول کی
تو بین کے علاوہ آ ہے " وکسان عدند الله وجیعا" ﴿ عینی میں میم الله کی نظر میں بدرگ اور
محترم سے کہ کی تکذیب کی ہے۔ نیز اللہ تعالی پر بیا اترام لگایا کہ وہ فاس اور کنہ کا رکورسول بنا کر
جمیجتا رہا ہے۔ ایسا کھداور بدزیان آ دی قرآنی فیصلے کے مطابق بھی طور پرمردوداور کا فرہے۔
اس سے بدھ کریہ ہے کہ آپ کو ولدالر تا اور آپ کی والدہ محترم کو زنا کار کہا ہے۔

ملاحظه جو:

· ( کشتی نوح ص ۱۷ نیز ائن ج۱۹ ص ۱۸)

مرزا قادیانی نے اس پیردہ گوئی میں خدا کے ایک پزرگ اور اولوالعزم رسول کی تو بین کرنے گئے میں مدا کے ایک پر درگ اور اولوالعزم رسول کی تو بین کرنے گئے میں مدخ نے المحت میں مدا ہے۔ ''والت سی احت میں مدن و حفا و جعل ناھا اواب نھا آیة للعالمین ''وہ گورت جس نے اپنی شرمگاہ کو مرد سے بچا کر دکھا۔ ہم نے اس کے رحم میں ایک پاک روح پیوکی ۔ اس کو اور اس کے بیٹے کو عالم کے واسطے نشانی بنایا ۔ اس آیت میں اللہ سجانہ وتعالی نے معرب مربح علیہ السلام کی بیدائش کے متعلق مورہ آل نیک جانی اور پاکدامنی کی تو یف کی ہے۔ معرب عیری علیہ السلام کی بیدائش کے متعلق مورہ آل

مران ش ال طرح آرشاد اواب-"أن مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون"

عیسی علی السلام کی مثال الله کنزویک و معلیدالسلام کی طرح بے جس طرح آوم علیدالسلام کو بخیر باپ کے لفظ کن یعنی علیدالسلام کو بغیر باپ کے لفظ کن یعنی علیدالسلام کو بغیر باپ کے لفظ کن یعنی علیدالسلام کی بیدائش آوم علید کن یعنی علیدالسلام کی بیدائش آوم علید السلام کی طرح بغیر باپ کے بتلائی ہے۔ بلکہ معزت مربع علیا السلام پر زنا کا بہتان باعد صند والوں یہودی صفوں کو قرآن مجید جس کا فرکھا ہے۔ ایک نبی کی تو بین اور قرآن کر یم کی تحقق ب کرم زنا قادیائی نے ای پر اکتفائیس کیا۔ کرنا کا فر بھونے اور جہنم جس قطف کے لئے کافی ہے۔ حکر مرزا قادیائی نے ای پر اکتفائیس کیا۔ بلکسیدالانبیا شفیح روز جزاکی ہمسری کا بھی دموئی کیا ہے۔ حتی کہ بعض جگدا فضلیت کا دعوی وارین میں ہے۔ طاحظہ ہو:

ا..... "" "اس زمانہ میں خدانے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز نی مقدس نی گزر چکے ہیں۔ایک بی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جاویں۔سووہ میں ہوں۔''

(برابين احرب حصر بعم م، ورزائن ج ۱۲ م۱۱)

تمام لوگ جانے ہیں کہ بیآ یت رسالت پناہ کانے کی شان عالی میں نازل ہوئی ہے اور رسول ہے آپ کی بی ذات گرای مراد ہے ادرآپ بی سے اسلام کے غلید کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن مرزا قادیائی کہتا ہے کہ تو بی اس آیت کا مصداق ہے۔ یعنی رسول اکرم اللہ مراونیس میں۔ (لعنت یوئے)

اگر چداس میں مجمی گستاخی کا پہلونمایاں طور پر ظاہر ہے۔ لیکن دوسری جکہ تھلم کھلا بے ادبی اور گستاخی پراتر آیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

ا..... " د حفرت محملاً كي وي يمي غلونكل - " (ازالداو بام ١٨٧، تزائن جسم ١٧١١م ١٥٢١)

... " تخفرت الله في زارال كمعنى فلوسمي."

- (ازالداوبام ص ۱۲۸ فرزیک جسم عدا)

یادر ہے کہ جعرت سی طیدالسلام اور یا جوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔
دجال، جوج جال، وابتدالارض وغیرہ علامات قیامت کا بیان سے مشہور عدیثوں میں موجود ہے۔
مرزا قادیائی کی اس در یدہ وقی کا یہ مطلب ہے کہ نبی کر پہلاتے نے دجال اور خردجال، وابتد
الارض یا جوج ماجوج سے جومراوظا ہر فرمائی ہے وہ نسوفہ باللہ سے اور درست نہیں اور مرزا قادیائی نے
خوج ال سے دیل یا جوج ماجوج سے توم نساری دجال سے پاوری مراد کے ہیں۔وہ محیح ہیں جو
ہوار سے اور کرتا ن اپنی تحقیق کو درست اور رسول خدالی ہے کے ارشاد کو فلا بتا ہے وہ یقینا کا فراور جب

پھراس پری بس ٹیس کی۔ بلکہ اسلام اور قرآن کریم کی تو بین کرتا ہوا کہتا ہے۔ ..... "قرآن مجید میں گالیاں بقری ہوئی ہیں۔" (ازالداد ہام سماہ ٹوزائن جسم ۱۰۹) ا..... "قرآن خدا کی کتاب اور میرے مندکی ہاتیں ہیں۔"

(کیمرام کروے کا شیار بھوما شیارات کی میں بر ۲۰۰۰ بھیت اوی س ۱۸۸ برائ کی ۲۰۲۰ سے ۸۱ میں ۱۸۰ بر اس کام سے ۸۷ میں م مرزا تا دیائی کا قرآن مجید کو استے مندی با تیم کینے کا یہ طلب ہے کہ ایسا کلام میں بھی ما کام میں بھا کہ میں می باسک میں مرزا تا دیائی نے اس یادہ کوئی سے قرآن شریف کی اس آ بت کو جٹلا تا چاہا ہے۔ ''قرام فی ن اجتمعت الانس والجن علے ان یا توا بعثل هذا القرآن لا یا تون بمثله ولک کان بعضهم لبعض ظهیر آ''

اگرتمام جن وانسان متفقہ طور پرقر آن مجید کی انٹر کلام بنانا چاہیں تو نہیں بناسکتے۔ ہے خضب کہتے ہیں اب وحی خدا مفقود ہے اب قیامت تک ہے اس امت کا قصوں پر مدار ہے خدا وانی کا آلہ بھی کہی اسلام میں محض قصوں سے نہ ہوکوئی بشر طوفان سے بار (براہن احدید عدیج مم عدا بڑوائن جم سے 10 کیا بھی ابعلام کا ہے دوسرے دینوں کا فخر کر دیا قصول پہ سارا ختم دین کا کاروبار مغز قرقان مطنم کیا ہیں ہے زہر فشک کیا بھی چہا ہے لکلا کھود کر یہ کوسار کر بھی اسلام ہے بس ہوسی امت ہلاک کس طرح زاول سکے جب دین ہوتار کے وتار

" (براین احدید صدیقم م ۱۱۱، فزائن ج ۱۳ م ۱۳۱۱)

مرزا قادیانی کی اس الم کا پر مطلب ہے کہ اگر آج بھی وی اسلام ہے جو تیرہ وی اسلام ہے جو تیرہ وی ان کہ تھا۔ تو اس میں روحانیت کا لمنا بہت دشوار ہے۔ کیونکر آن عزیز اور دیگر اسلائی روایات میں انبیاء میا بھی ہے۔ انبیاء میں کے حالات ہیں یا ہی عرفی الله میں از ل شدہ وی کا بیان اور مسلمانوں کو سائل کی تقین ہے۔ بیسب یا تی تی وسور برس گزرجانے کی وجہ سے تقص اور کہانیاں بن کررہ گئی ہیں۔ تقین ہے۔ بیسب یا تی بروحانیت تا الله کی دروازہ بھیشہ کے واسطے مفتوح اور کھلا ہوا رہتا جاتے ہا کہ دروازہ بھیشہ کے واسطے مفتوح اور کھلا ہوا رہتا جاتے ہا کہ دروازہ بھیشہ کے واسطے مفتوح اور کھلا ہوا رہتا ہیں رہتا ہیں دروانیت کا جوت ماتا دے۔ ورند اسلام میں روحانیت باتی نہیں رہ سکتی۔ (نعود نیا تی اور اس کے جھین نہیں رہ سکتی۔ (نعود نیا تی اور اس کے جھین فرشتوں کی دھیقت اور دنیا تیں ان کے آئے کہی مشکر ہیں۔ مان حقد ہون

ا ...... '' فرشحتے نفوس فلکیہ اور کوا کب کا نام ہے جو پکھے ہوتا ہے وہ سیارات کی تا ثیرات سے ہوتا ہے اور پچے نہیں'' ہوتا ہے اور پچے نہیں''

ا ..... "جرائل محى زمن رئيس آئ اورندآت بي-"

(توضیح المرام ۱۸، فزائن جهم ۱۸)

نفوس فلکید اور کواکب کوفرشتے کہنا اور سیارات کوموَ شرحیقی جاننا قرآن اور صدیث کی صد ہاتھ رہے ہوئی گا۔ صد ہاتھ رہے اس کے خطاف ہونے کی جدے تھی طور پر کفر ہے میں جھے جمل کی جدے تھی ہوں کی تا جیرات کی وجدے مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے منکر اور کفر کرنے والے ہیں۔ (کتاب الایمان بھی سلم) دوسرے جرائیل علیہ السلام کی و نیا بھی تشریف آوری ہے الکارکرنے کے بید معنی ہیں کہ آج تک و نیا بھی وی کی دیا ہوا کا در کیا گئی نازل ہوئی۔ کیونکہ جرائیل علیہ الورند کی پروٹی اللی نازل ہوئی۔ کیونکہ جرائیل علی وی

پنجانے پر مامور ہیں اوروہ دنیا میں تشریف نیس لاتے۔

اس کے علاوہ قرآن کی آیت 'فقع قبل لھا بشراً سویا''کا بھی انکارہوا۔ جس میں حضرت مریم علیماالسلام کے پاس جرائیل این کا انسانی شکل میں آنا کھ کورہے۔

نیز اس آیت ہے بھی الکار ہواجس میں ید ذکر ہے کہ حضرت ابراہم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خدا کے چند فرشتہ انسانی شکل میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان بچھنے کی وجہ ہے بعنا ہوا گوشت ان کے کھانے کے واسطے پیش کیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو نوعمر لڑکے بچھ کر دیر تکدا پی قوم سے لڑتے اور بیش کیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو نوعمر لڑکے بچھ کر دیر تکدا پی قوم سے لڑتے اور بیش کیا تھا اسلام کی تمام آیوں کا الکار کرنے کی وجہ سے یقینا اسلام سے خارج اور جہنی ہے۔

اس کےعلاوہ مرزا قادیا ٹی اوراس کے بعین نے قر آن کریم کی ان تمام آیجوں کا اٹکار کیا ہے۔جن میں انبیاءعلیہ السلام کے مجمولات کا ذکر ہے۔ چتانچہ لکھتا ہے: ا...... '' قرآن شریف میں جومجزے ہیں وہ سعریزم ہیں۔''

(ازالدادیام ص۱۰۳ تا ۱۳۸۸ ترائن چهم ۲۸۱۲۲۵)

و معزت مع عليه السلام معريزم بيل مثن كرت اوركمال ركه عنه-"

(ازالداد بام س٧٠٠،٨٠٣ ترائن جسم ١٥٤ ماشيه)

س..... ''اورلوگ ان کوشناخت کرلیں کہ درحقیقت پیلوگ مر بچے تھے اور اب زندہ ہو گئے ہیں۔وعظوں اور کیکچروں سے شور بچادیں کہ درحقیقت پیشن جو نبوت کا دعو کا کرتا ہے بچاہے۔ سو یا در ہے کہ ایسے مجوات بھی خاہز نہیں ہوئے اور نہ آئندہ قیامت سے پہلے بھی خاہر ہوں گے اور جوفض دعو کی کرتا ہے کہ ایسے مجوات بھی خاہر ہو بچکے ہیں۔ وہ محض بے بنیاد قصوں سے فریب خوردہ ہے۔'' (لعرق اس جزائن جا ہم سے معرب اس محترب کے ایک میں سے بڑوائن جا ہم سے معرب اس کا میں ہے۔''

۲ ..... "ببرهال برمجره صرف ایک کمیل کی شم میں سے تعااور وہ می در حقیقت ایک می بی رہی تھی۔ بیسے سامری کا کوسالد" (ازالداد ہام ۳۲۲ برائن جسم ۲۹۳ ماشید)

نيز مرزا قادياني في معجز وثق القمر كوجا ندكر بن بتاياب-

(براین احدید صدیم م ۱۲۰ بزدائن ج ۲۱ م ۸۱۰ بازاحدی م ۱۷ بزدائن ج ۱۹ م ۱۸۳) نیز قرآن مجید کی اس آیت ہے جمی افکار ہے۔ جس شی ایک رات کے اعدر رسول خدالی کا کدمنظر سے بیت المقدس تک جانا فدکور ہے۔ بلکہ قادیان میں ایک میرافعی تیارکر

کے بیٹا ہرکیا کہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی پہلے میں گئے ہی کر کد میں پیدا ہوا اور

اب قادیان کی میرافعی میں آ میاری کا نام طول ہے۔ چنا نچہ پر وزت کا دھوئی عقیدہ طول بن پر

منی ہاوراییا مقیدہ رکھنا با تفاق علما واسلام کفر ہے۔ اس موقعہ کی مناسبت چندعبارتیں ملاحظہ ہوں:

ایک طلح کا ازاد اس می ہور اس می ہورکر اوراس می ہورکر اوراس می مورکر اوراس نام محمداورا حمدے

مسی ہورکر میں رسول بھی ہوں اور نی بھی ہوں۔ " (ایک طلعی کا ازاد اس عی محمداورات میں ہورکر اوراس نام محمداورات کو خدمانے وہ قرآن مجمدی آ جوں کا انکار کرنے کی

طاہر ہے کہ چوفی قرآنی مجرات کو ندمانے وہ قرآن مجمدی آ جوں کا انکار کرنے کی

ویرے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یقینا کا فراور ہے دین ہے۔

نیز مرزائی جماعت خواه لا موری ہویا قادیا نی اسٹے مرشد مرزا کی طرح قرآن موری کی انتظام کرنے کی انتظام کی پائیڈیس ہے۔ جودل بھی آتا ہے اس کے موافق قرآن کی تاویل اور تو آجی گاتھ بھات کی پائیڈیس ہے۔ جودل بھی آتا ہے اس کے موافق قرآن فرآن کی تاویل اور تو شیح بیان کرتا ہے۔ پہلے اچھی طرح ثابت ہوچکا ہے کہ تعلیات بیس قرآن فرآن شریف کی تعمیرا پی رائے سے بیان کرنی موجب تفریب دیا نچے مرزا قادیا نی (راین احدید حدم الا برائی ہے کا تعمیرا کی اسٹی سباباً ، ایعنی سے موجود کوجوذ والقرنین بھی کہلائے گاروئے زمین براییا مستخلم کریں میں کہلائے گاروئے زمین براییا مستخلم کریں میں کہلائے گاروئے زمین براییا مستخلم کریں میں کہلائے گاروئے

یعنی تمام سورت کومنح کر کے اپنے اوپر چہاں کیا ہے۔ نیز شہاوت القرآن مصنفہ مرزا قادیانی اس قسم کی تغویات سے مجری پڑی ہے۔ حیات سے علیہ السلام اور جورات انبیاء کرام کے متعلق جملہ آیات کی غلط تا ویلیس کی جیں اور ان جس نمی کر پھرائے کی تحقیقات کی مطلقاً پرواہ نہیں کی۔ بلکہ یہاں تک کہدیا کہ حضوط کے کان کی سے اطلاع تی ٹیس دی گئی اور حدیثیں نا قابل نہیں کی۔ بلکہ یہاں تک کہدیا کہ حضوط کے تائے ہوئے معنوں کے موافق ٹیس جیں۔

اس کے علاوہ آج کل مرزائی جماعت کا طرز عمل اوران کے مطبوعہ تراجم اور تغیریں ہمارے اس کے علاوہ آج کل مرزائی جماعت کا طرز عمل اوران کے مطبوعہ تاہد کو اٹھا کرد کھ ہمارے اس دعویٰ پر کھلی ہوئی شہادت ہیں۔جس کا جی چاہیان کی معنوی تحریفات کو اٹھا کہ دکھیے کے دائمان کو دائمان کو کے بلائے تبلیغی رکا وٹوں کو دور کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔جس کے ثبوت میں احادیث نہویہ قرآن کی صدرا آیس موجود بین اور محابد وقعیر و کسری سے ان کے ملوں میں جاکر جنگ کر تااس پرشام عادل ہے۔ مرزا قادیاتی اوراس کے تبعین کواس سے صاف انکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق قرآن عزیز کی آنتوں اور محج حدیثوں کے قلامتی بیان کر ناختم تبوت اور معراج جسمانی نے انکار کرنااس کے ملاوہ ہیں۔

مرداقادیانی جس عقیدے پر مرے ہیں اور جو اسلام آج بھی مرزائی جماعت لوگوں کساستے پیش کردی ہے وہ سے۔

.... " فرشت كواكب اورنفوس فلكيركانام ب-"

است المرت المرائد من ألى الله عن المرافع المر

س.... "اسلام من جنك جارحانه ياجاد في سيل الله كوئي جزمين بلك كنامه-"

المسالة والمرابع المرابع المر

ک تغییر پر چلناضروری تین ہےاور نہ محابیکاا تباع لا زی ہے۔'' ۵۔۔۔۔۔ ''مجمی کسی نبی ہے خارق عادت مجرو و طابر نہیں ہوااو

۵ ..... دو بھی کسی نی سے خارق عادت مجردہ طاہر ٹیس ہوااور جن مجوزات کا قرآن کر یم ش و کرآیا ہے۔اس سے طاہری معنی مراوٹیس ہیں۔جیسا کرآج تک سلمان بھتے رہے ہیں۔ بلکہ ان سے مرزا قادیانی کے بیان کردہ تاویلی معنی مراد ہیں۔''

٢ ..... المنظم عليه السلام زغره نهيل إلى اوروه و نيا من دوباره تشريف نهيل لا كي مع اور نه

مهدی علیدانسلام ظاہر ہوں مے۔ جن آیات یا حدیثوں سے حیات سے اور ظہور مهدی کا پہر چکتا ہے۔ وہ قابل اعتبار نہیں۔ کیونک مرز اقادیانی کے بیان کردہ معنی کے خلاف میں۔ ''

كسس ووعيلى عليه السلام بغير باب ك بدانبين موع حضرت مريم كا تكار سي بل

نا جائزتعلق بوسف عجار كساته موكيا تها جس عدمزت عيلى عليدالسلام كى پيدائش موئى -" (لعنت الله عليه)

۸.....
 ۲ جوج ماجوج وجال دابتدالارض وغیره کا مطلب جورسول خدامی نے بیان فرمایا ہے۔ بیان فرمایا ہے۔ کے بیان فرمایا ہے۔ کے ختیس کے ختیس کے ختیس کے ختیس معنی مرزا قادیانی کو بیائے ہے۔ اس کے ختیس معنی مرزا قادیانی کو بیائے ہیں۔ بیائی وہ اسلام ہے بیائے مشرک ہیں۔ بیکی وہ اسلام ہے جس کوان کی تبلیغی مشریاں بورپ وامریکہ میں چیش کرتی ہیں۔ جن بران کو بڑانا زیاد ورہمارے

فريب خورده ناواقف مسلمان بعائي ان كي كوششول كو بنظرا تحسان و يكھتے ہيں۔ان عقا كد باطله ك علاوہ قادیانی جماعت کوشم نبوت ہے بھی انکار ہے اور آج بھی نبوت غیرتشریعی کا دروازہ مفتوح مجھتے ہیں۔ لینی موی علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی طرح اس امت میں بھی نبیوں کا آتے رہنامانتے ہیں۔" تمام دنیا کےمسلمانوں کاعقیدہ بروے قرآن وحدیث ہرزمانہ میں ان چیزوں کے متعلق بیر ہاہے۔ '' فرشتے خدا کی ایک قلوق ہے جونورہے پیدا کی گئی۔ ندان میں کوئی فدکرہے اور نہ مؤنث اور ندانیانوں کی طرح کھاتے ہیتے ہیں۔ زمین پرآتے جاتے ہیں۔ بھی انسانی شکل میں انبیا علیم السلام کے پاس آتے رہے اور جمی اپنی اصلی شکل میں طاہر ہوئے۔خداکی نافر مانی اور برقتم كے كنامول سے ياك بيں۔" "جہاد کرنا اسلام کی عزت اور وقار کے لئے ضروری ہے۔ وین اسلام کی حمایت میں کٹ مرنا قرب الٰی کا ہیزا درجہہے۔'' ‹ قرآن مجيد كي تفيير من ني عربي الله كالحقيق اور صحابه كرام كي اجاع كوچهود كرايلي رائے کو خل وینا کفرہے اوراسی پرتمام علاء کا اتفاق ہے۔'' "انبياعليم السلام سے بہت ى خارق عاوت باتيں ظاہر بوكس اوران مس سے جن كا ۳ .... ذ کر قرآن مجید میں آیا ہے۔ان سے وہ ہی معنی مراد ہیں۔ جوقر آن کے ظاہری الفاظ سے سمجھے جارہے ہیں۔ان کوچھوڑ کردوس مے عنی اپنی طرف سے گھڑنے کفر ہیں۔" ''عیلی علیدالسلام زنده آسان پرموجود بین اور آخری زماند بین زمین پراتریں مے۔ ۔...۵ قران شریف اورصد باحدیوں سے ایسائی ثابت ہے اورای پرسلمانوں کا جماع ہے۔ ' (نسقله صاحب اليواقيت والجواهر) ''عینی علیہ السلام قدرت الی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ ٧....٧ عفیفداور پا کدامن تھیں۔ان پرزناکی تہت لگانے والا بروئے قرآن شریف کا فرہے۔ '' یا جوج باجوج، وجال، خروجال، وابتدالارض اور ای طرح کی دوسری قیامت کی ....∠ ناویاں اچی حقیقت رجمول بیں اور ان سے وہی مراد ہے جورسالت پنا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔اس کے خلاف کہنے والا یقینی اور قطعی طور پرجہنمی ہے۔''

۰۰۰۰۰۸

'' آنخضر علی پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور ایسا ہی قر آن اور حدیث سے ظاہر ہے۔

آ پہلی کے بعد کوئی فضی تشریعی یا غیرتشریعی نی بن کرنیس آئے گا اور جوابیا عقیدہ رکھ گا وہ بیتنا کھ اور جوابیا عقیدہ در کھ گا وہ بیتنا کھ اور بدوین ہے۔ کین کہ بیت نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے عطاء نبوت کے سلسلہ کو بند کرنا مراو ہے۔ نبوت سمابقہ کا چھین لیمنا مراونیں۔ ورنہ اس کا نام سلب نبوت ہوگا۔ ختم نبوت نہیں ہوسکا۔ چنا نچہ بی محق ختم نبوت کے بی کر کھا گائی نہیں ان فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء نبوت کے ساتھ متصف ہوں کے میراس سے حضوط کی کئی میں کہ کہ قیامت کے مراس سے حضوط کی کئی تبوت میں کوئی فرق نبیس آئے گا۔"

مرزائی صاحبان خواہ لاہوری ہوں یا قادیانی جن مقائد دینیہ بل وہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر آج وہ ایسے قلیدوں کی اصلاح نی کر پہلانے کی اتباع اور محابہ یک کے اللہ کا تباع اور محابہ یک کے اللہ کا تباع اور محابہ یک طریق عمل میں تلاث کریں اور رسول خد اللہ کی غلامی اور ان کی تعلیم وتربیت ہی ہیں نجات کو خصر جانیں تو و نیا کا ہر سچا مسلمان ان کو اپنے محلے سے لگانے کے لئے تیار ہے۔ لیکن اگر وہ رسالت پناہ کی خالف اپنی طرف سے کوئی معنی اور مطلب کھڑ کر اس کا نام اسلام رکھ لیس تو مسلمان ایسی کھے اور بے وین جماعت کوئر آئی فیصلے کی وجہور ہیں۔

کیونکہ اگر نفوں فلکیہ اور کوا کب کا نام فرشتہ رکھ لیا گیا۔ تو اس سے فرشتوں کے وجود کا افر ارٹیس سمجھا جا سکنا اور اگر سیاروں کی تا چیرات کونزول طائک سے تجیبر کیا گیا تو اس سے فرشتوں کی زیٹن پر آ مدورفت کا افر ارٹیس کہ سکتے۔ طائکہ کے وجود اور ان کے نزول وصعود کا افر ارائی وقت سمجھ ہوگا۔ جب کہ قرآن وصدیث کی تصریحات کے موق اس کو تسلیم کرلیا گیا۔ ورشدان کا مید فعل شریعت مجمدی کی مخالفت اور دین اللی کے منتخ وجدیل کرنے پر محمول ہوگا۔ ای طرح مجموزہ کا افرارائی صورت میں مانا جائے گا۔ جب کہ فارق عادت امور کا ظہور تسلیم کرلیا گیا اور عصاء موسوں کا اور دھا بن جا نا احیاء موق اور شق القمر وغیرہ مجوزت کوا ہے معنی پراتا راگیا۔ جورسول الشقافیة اور محابث علی براتا راگیا۔ جورسول الشقافیة اور محاب جورسول الشقافیة الشقافی

ای طرح آیات قرآنی کنفیری رسول الله الله وادر صحاب قصیت برند چلناجهم ش داخل کے بغیر میں چھوڑتا۔ کیونکہ اسلام اور ایمان وہی ہے جورسول خد اللط نے بیان فرمایا اور صحابہ نے اس کوافقیار کیا۔ لہذا اگر آج کوئی خض عقائد دیدید اور آیات قرآنیہ کے معنی اور مطالب محالي تحقيقات كموافق تعليم كرتا بي ايدائيان اوراسلام بالكل مح اوردرست باوراكركوكى. ان كي تفريخ او تحقيق كفلاف دوسر معنى بيان كري ايدا آدمي يقيينا جبنى اوركافر ب- جيدا كقرآن كي اس آيت كالم به فقداهندوا وان تولوا فانماهم في شقاق"

اس أيت مل صحابر كرام كوفاطب كرتے ہوئے فرمایا كيا ہے كدا كروه لوگ تهارى طرح ايمان لا كيا ہے كدا كروه لوگ تهارى طرح ايمان لا كير يعنى جن چيز ول كوجس طرح تم مانے ہواى طرح وہ بحى مائيں تو وہ جايت بر بيں اوراكر وہ تهارى طرح ايمان ندلا كيں اوراك سے اعراض كريں تو كاروه اختلاف اور محرات من بر ہم ہوئے ہيں۔ ايك اور جگ بيار شاو ہوا ہے۔" و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصيرا"

جوخص حق طاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کرکوئی اور راستہ کمل کا تجویز کرے ہم اس کوحق سے بٹا کر جہنم جس جھو تک دیں گے۔ طاہر ہے کہ اس آیت جس مؤمنین سے مراد صحابہ گل جماعت ہے۔ انہی کا راستہ ہدایت کا راستہ کا ہے۔ باقی مب کم ابھ ہے۔

سورة توبيش ب: "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والدني والانصار والدنين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه "تكلى كرف ووث في والمراضى بوري الله عنهم ورضوا عنه "تكلى كاطرف ووث في والمراضى بوري الدراضي بوري الدروه الله عنهم والمنى بوري بين وراضى ب

الله والذين أو ونصروا أو الله والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أو ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً

یعنی مہاجرین اور انصار ہی سے مؤمن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے راستہ ہیں جہاد کیا اور خدا کے راستہ ہیں جہاد کیا اور خدا کے رسول کو جگہ دی اور انصار ہی ہر طرح ید دفر مائی۔ معلوم ہوا کہ سچائی اور حقانیت ای راستہ میں معمور ہے۔ جس کو محابہ وران کے جعین نے اختیار کیا۔ اس لئے اس کو چھوڑنے والا تطعی طور پر جہنمی اور کا فرے۔ مرز ائی جماعت نے فرشتوں، وجال ہزو جال یا جوج ما جوج وغیرہ عقائد کے جومتی بیان کے ہیں اگر اس کا جبوت صحابہ کی محقیقات سے چیش کر دیں اور تقلیات میں تغییر بالرائے کا جواز قرآن اور حدیث سے تابت کردیں تو ہم بھی بھی کیش وملت اختیار کرنے کے لئے

تیار ہیں اورا کیے صدر و پیدانعام اس کے علاوہ ہے اوراگروہ اس کا ثبوت بیش نہ کرسکیں اور یقینیا نہ کرسکیں گے تو پھر مخلص مسلمان بنیں اور عقائد باطلہ سے تو بہ کریں یامسلمانی کا دعوی کرنا چھوڑ دیں اور اپنا پنتھ الگ قائم کریں اور اپنی منافقانہ چالوں سے مسلمانوں کو دعوکہ نہ دیں۔ ورنہ منتقم حقیقی کے غصراور غضب سے ڈرتے رہیں۔ جس کے یہاں دیرہے مگراند ھیڑیں۔

رباید شبر کرایل قبله کی تخفیر شرعا ممنوع اور ناجا ترفعل ہے اور ہر کلمہ کوکومسلمان جانا ضروری ہے۔ اس کے متعلق اس قدر عرض کروینا کائی ہے کہ جس صدیف کی وجہ سے پیشہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بیالفاظ ہیں: 'عن انسس قبال قبال دسدول الله شکائی امرت ان اقاتل المنساس حتی یشهدوا ان لا الله الا الله وان محمد رسول الله ویقیموا الصلوة ویسؤ توالز کو قفاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماه هم واموالهم الا بحق الاسلام (رواه البخاری) '' چوش کلم شہادت زبان پر جاری کرے۔ نمازیں پڑھاورز کو قادا کرے اس کا جان و مال محفوظ ہوجائے گا اور وہ سلمانوں کی طرح ایک مسلمان سمجھا جائے گا۔ البت اگر اسلام اسلام اس کے آل کا فیصلہ کرے تو وہ اس مزاکا مستقی ہوگا۔

اس صدیث بین الا بحق الاسلام "كاتمران باری حدالی قبله وناسلمان برای وقت استدلال کیاجائ الله بونامسلمان بونے کے لئے طعی اور نینی فیصلہ نیس ہے۔ اس سے اس کی مسلمانی پرای وقت استدلال کیاجائے گا۔ جب کد دوسرے حالات اس کے نفر پرصراحنا ولالت تہ کریں اور اگراس کا کافر ہونا قطعی طور پرمعلوم ہوجائے تو چراس پرکافر ہونے کا تھم لگا دیاجائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آ بحول سے پہلے ثابت ہو چکا ہے اور اس صدیث بین الا بدھ قالاسلام "کے ساتھ استثناء کرنے کا بھی بہی منشاء ہے۔ اگر مسلمانی ایک مرتبہ خاہر ہونے کے بعد کی عقیدے کے افکار یا مخالفت سے مضائع ہونے والی چیز نہیں ہے تو استثناء کرنا کی ایک جماعت نے ذکو ہی کی فرضیت سے افکار کیا اور ابو پرصد بی کے وصال کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نے ذکو ہی کی فرضیت سے افکار کیا اور ابو پرصد بی نے ان کومر تہ تری الفاظوں کی طرف توجہ والی تو فورا انہوں نے تسلیم کرلیا اور صحابہ کے ساتھ ٹی کر جہاد کے تری الفاظوں کی طرف توجہ والی تو فورا انہوں نے تسلیم کرلیا اور صحابہ کے ساتھ ٹی کر جہاد کر تا ہوئے کہا کہ کر می اور تا کار کر نے پر ایک کر کے اور اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی فرض کی فرضیت سے افکار کر نے پر ایک مسلمان باجماع صحابہ گا فر ہوجا تا ہے۔ اس کے علاد والی تبلہ ہونا کا کھہ شہادت ہیں۔ اس تمام کی صدیوں کا بیہ مسلمان ہونا بیسب شریعت اسلام ہے کے تسلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیوں کا بیہ مسلمان باجماع صحابہ شریعت اسلام ہے کے تسلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیوں کا بیہ مسلمان باجماع صحابہ شریعت اسلام ہیہ کے تسلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیوں کا بیہ مسلمان باجماع صحابہ شریعت اسلام ہیہ کے تسلیم کی سے تسلیم کی صدیوں کا بیہ مسلمان باجماع صحابہ شریعت اسلام ہیہ کے تسلیم کی سے تسلیم کی صدیوں کا بیہ مسلمان باجماع صحابہ کی سوئے تسلیم کی سے تسلیم کیا کہ کی سے تسلیم کیا کہ کوئی سے تسلیم کی سے تسلیم کی سے تسلیم کی سے تسلیم کیا کہ کی سے تسلیم کی سے تسلیم کیا کہ کوئی کی سے تسلیم کیا کہ کی سے تسلیم کی سے تسلیم کی سے تسلیم کیا کہ کی سے تسلیم کیا کہ کی سے تسلیم کیا کہ کی سے تسلیم کی سے تسلیم کی سے تسلیم کیا کی کی سے تسلیم کیا کی سے تسلیم کی سے تسلیم کی سے تسلیم کی سے تس

خشاء ہرگز نہیں کہ آیک آ دمی مسلمانوں کا ذبیحہ کھا لینے یا کلمہ شہادت زبان پر جاری کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور آئندہ اسے جنت، دوز ن ، قیامت یا شریعت کی دوسری تقریحات پر ایمانی یا تفصیلی ایمان لا نا ضروری نہیں ہے۔ آگراییا ہوتا تو جومنافقین زبان سے کلمہ جاری کرتے اور نمازی پر جتے تھے۔ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھے جاتے اور نہ سحا بھی رکو ق کی فرضیت کا انکار کرنے والوں سے جہاد کرتے۔

اور بھی مرزائی جماعت عدم تخفیر کے جوت میں بدآیت پیش کیا کرتی ہے۔ "ولا تقول المن القی الیکم السلام است مؤمنا "جوش تم سلام الم کیا کہ کہ کا بی سلمانی طاہر کرتا ہے تم اس سے بید کہو کہ اللہ سست مؤمنا "جوش تم سلام الملا علیم کہ کہ ای سلمانی طاہر کرتا ہے تم اس سے بید کہو کہ اللہ سلمانی ہوتا ہوتی سے کہ جس کا کفر مشتبہ ہواور طاہر کی علمات سے اس کو تک اس تم تم اللہ ہوتا ہوتو اس کو کا فر کہنا ہر گر جا تر نہیں۔ اس سے بہ کہیں طاہر نہیں ہوتا کہ جوش مسلمان ہوتا طاہر ہوتا ہوتو اس کو کا فر کہنا ہر گر جا تر نہیں۔ اس سے بہ کہیں طاہر نہیں ہوتا ہوتی ہوتا کہ جوش مرد ریات دین میں سے کی ایک چیز کا صاف طور پر انکار کرے وہ بھی کا فرنہیں ہوتا ۔ چنا نچاس آت سے کہ پورے الفاظ یہ ہیں: "یا ایم اللہ اللہ متبید وا ولا تقول والمن اللهی المدید میں ساتھ کے اپنے گھروں سے باہر لکلواور کوئی آ دی تم تم ہیں طرق پہلے اس کے مسلمان یا کافر ہونے کی پوری شخص کی وجہ سے بینہ کہو کہ تو تم سے میں کوئی سے بار لکلواور کوئی آ دی تم تم ہیں طرق پہلے اس کے مسلمان یا کافر ہونے کی پوری شخص کی وجہ سے بینہ کوئر وہ اپنا سلام طاہر کرتا ہوتو تھی ناواقیت یا شبھے کی وجہ سے بینہ کوئر وہ مسلمان نیس سے بہلی فقی سیدوا " خیس کی سے اس کے علاوہ نہ کوئرہ بالا آیات کوسا منے رکھنے والا انسان ای نتیجہ پر پنچ گا۔ جو ہم پرنظر نہیں رکھتے اس کے علاوہ نہ کوئرہ بالا آیات کوسا منے رکھنے والا انسان ای نتیجہ پر پنچ گا۔ جو ہم پرنظر نہیں رکھتے اس کے علاوہ نہ کوئرہ بالا آیات کوسا منے رکھنے والا انسان ای نتیجہ پر پنچ گا۔ جو ہم پرنظر نہیں رکھتے اس کے علاوہ نہ کوئرہ بالا آیات کوسا منے رکھنے والا انسان ای نتیجہ پر پنچ گا۔ جو ہم

اورعلاء کے اس قول کا بھی بھی مطلب ہے۔جس میں انہوں نے تکھا ہے کہ کی شخص کے کلام میں نتائوے اختالات کفر کے اور اس کلام سے ایک وجہ اس کے ایمان کی طاہر ہوتی ہوتو اس کو کا فرنہ کہو یعنی کسی کومن شبہ کی وجہ سے کا فرنہ کہو۔ جب تک اس کی طرف سے کفر کا صاف طور پراقر ارنہ پایا جائے۔

مرزائی عام طور پریشبھی ظاہر کیا کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہرفریق اسپے خالف کو کا فرکہتا ہے تو اس صورت میں سب کا فر ہوئے ۔مسلمان کوئی بھی ندر ہا۔ اس کا جواب میہ ہے جن الزامات کے ماتحت ایک فریق دوسر نے فریق پر کفر کے فقے دگا تا ہے۔ فریق مخالف اس سے قطعاً اپنی بے زاری کا اعلان کرتا ہوا صاف طور پر کہد دیتا ہے کہ اگر میری کی عبارت سے
ایسامطلب مجھا گیا ہے جیسا کہتم بیان کرتے ہوتو میری اس سے ہرگزیم وادنیس ہے۔ ہیں ان
باتوں کو ضرور کفر تسلیم کرتا ہوں جو تم نے الزامات ہیں بیان کی جیس لیکن میں ان کفریہ باتوں
سے بیزار ہوں اور میری اس عبارت سے ہرگزیم وادنیس ہے۔ بلکداں کا فلاں فلاں مطلب
ہے جس سے کفر قابت نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا قادیاتی اور اس کے تبعین ایسانہیں کرتے۔ بلکہ وہ
صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم جو اس کو اس را تھی ہیں ہا گر ٹیس مانے۔ جس طرح دوسر سے سلمان
ماف طور پر کہتے ہیں کہ ہم جو اس کو اس را تھی ہیں اور جس پر صحابہ اور اس کے بعد کے آنے والے مسلمان
ماف صوص کے فاہر سے بچھ ہیں آ دبی ہے اور جس پر صحابہ اور ان کے بعد کے آنے والے مسلمان
آئے تک ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان مجوداں سے فلاں فلاں دوسائی باشیں مراد ہیں اور کہی کہتے
ہیں کہ اس آ جت کی تقسیر ہوں نہیں جیسا کہ عام مضرین کھور ہے ہیں۔ باو جود یکہ وہ جانتے ہیں
مرود ان باتوں کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ ای طرح فرشتوں سے نفوس فلکیے اور کوا کب مراد
گیتے ہیں اور اس طرح نہیں مانے جس طرح آئے تک مسلمان مانے ہو آئے ہیں۔ ایسا کہ عاب کران آئی سے تو ڈمر دؤ کر حضرت سے علیہ السلام کی وفات نگا لئے ہیں۔

فلاہر ہے کہ الی صورت میں تفرید عقائد سے انکار نہ ہوا بلکہ ان کو تسلیم کرلیا گیا اور
التزام کفر کفر ہے۔ لزدم کفر گفرنہیں ہے۔ لینی کفر کے الزامات سے اپنی پیزاری طاہر کرنے والا کا فر
خیس سمجھا جاتا اور ان الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے تاویلات رکیکہ کی آڈ لے کرا ہے کہ کو کو چھپانے والا قطعاً کا فر ہے۔ جب تک اس کے تمام عقید ہے صحابہ کے عقیدوں کے موافق نہیں
ہوں کے اور وہ ان کو ای رنگ میں تسلیم جیس کرے گا۔ جس رنگ میں سلف صالحین بیان کرتے
ہول کے اور وہ ان کو ای رنگ میں تسلیم جیس کرے گا۔ جس رنگ میں سلف صالحین بیان کرتے
ہول کے بیل تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوسکا۔ اگر چہاس موقعہ پر شکلے کی تحقیقات کرنے کی وجہ سے
کلام میں طوالت پیدا ہوئی ہے۔ مگر اس طوالت کے بغیر اصل حقیقت طاہر ہوئی بہت مشکل تھی۔
اس لئے جمیں امید ہے کہ قارئین کرام خاکسارکواس سے فراقی میں معذر رجعتے ہوئے دعا فیر سے
نہ جولیں ہے۔

والسلام وأخرد عوانا ان السعد لله رب العالمين! خاكسار بممسلم عنى ديوبندى



## بسواللوالوفن الكويم

## قارئين كرام!

ا نجمن تا سکیر اسلام لا ہورکی طرف سے مرز اسکول کے بیس سوالات کا جواب
مولوی محیطی مرزائی نے ان سوالات کی تمہید ش کھا ہے کہ مرزا قادیائی کے معاملہ شل
افراط وتقریط ہے کا م لیا گیا ہے۔ یعن ایک جاعت نے ان کو نبی ورسول بھین کرنے شل افراط کیا
ہے۔ اور وہ قادیائی جماعت ہے جو تمام مسلمانوں کو جو مرزا قادیائی کو نبی ورسول نہیں کہتے ان کو
کا فرجھتی ہے۔ اور دوسرا گردہ علائے اسلام اور حوام اہل اسلام کا ہے۔ جنہوں نے مرزا قادیائی کو مجدد نہ مانا اور انکار کر کے مرزا قادیائی کو محدد نہ مانا اور انکار کر کے مرزا قادیائی سے دفیقی وعداوت کی روسے ان کی تھینہ کی ہے۔ اس بناء پر
مولوی صاحب نہ کورنے اہل اسلام کے علاء سے ہیں سوال کئے ہیں۔ جن کا جواب انجمن تا سکد
اسلام لا ہور کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جس شی علائے اسلام شامل ہیں اور جس انجمن کے
ارپیڈیڈٹ مولانا مولوی اصفر علی صاحب روتی پروفیسرا مسلام شامل ہیں اور جس انجمن کے

مولوی محیطی لا ہوری مرزائی کے تنہیدی مضمون کا جواب تو ہم پہلے مرزا قادیائی کے الہابات اور دعاوی سے دیتے ہیں جن سے ثابت ہے کہ نہ تو قادیائی ہماعت کا کچھ قصور ہے کہ انہوں نے مرزا قادیائی کو نمی ورسول بانا۔ اور نہ علمائے اسلام کا قصور ہے کہ انہوں نے مرزا قادیائی کو کافر کہا۔ کپونکہ اس پراجماع امت الاس ہیں سے چلا آتا ہے کہ خاتم انہین کے بعد جو محض مرق وقی ہووہ کافر ہے۔ لیس مرزا قادیائی چونکہ مدی وقی ونبوت اور رسالت ہیں۔ اس لئے علمائے اسلام نے مرزا قادیائی کوکافر کہا ہے۔

دیکھوالہام مرزا قاویانی جوکدان کی کتاب تذکرہ میں ہے: 'انك لعن الموسلین ''
(تذکرہ میں ۲۷ می می می مینی خدا تعالی مرزا قادیانی کوفرا تا ہے۔ کداے مرزا تو رسولوں میں سے
ایک رسول ہے۔ دوسرے الہام میں مرزا قادیانی کوخدا تعالی فرما تا ہے۔' قبل میں آلیہ السناس النہ السکار سول ہوکر النہ السکار سول ہوکر میں اللہ کا رسول ہوکر تہاری سب کی طرف آیا ہوں۔ بیالہام مرزا قادیانی کی کتاب (معیارالاخیار جموعا شتہارات میں میں میں کا میں ہے۔ تیسرا الہام یعنی مرزا تقادیانی کوخدافر ما تا ہے۔' قبل انعا انا بشد مثلکم میں میں المی "بینی اے مرزا تو کہد سے ان کوکول کو میں ہی تہاری طرح انسان ہوں۔ فرق صرف یہ ہے۔ کہ میں وی کیا جا تا ہوں۔ (دیکم وهی تعدادی شامہ کا ۱۹۵۰) مرف یہ ہے۔ کہ میں وی کیا جا تا ہوں۔ (دیکم وهی تعدادی شامہ کا ۱۹۵۰)

اب مولوی مجموعی صاحب فرماوی که اگر قادیانی جماعت نے مرزا قادیانی کو نمی ورسول تسلیم کیا قو مرزا قادیانی کی پیروی کی۔ اور عالمانے اسلام نے مرزا قادیانی ہے وہنی کی اور ان کی تخفیر کی قو حق بجانب ہیں۔ کیونکہ بعد حضرت مجمد رسول الشطائی کے کنبوت ورسالت کا مدگ باجماع امت کا فرح ہے۔ پس افراط وقفر پیل کا باعث مرزا قادیانی خود ہیں۔ آپ مرزا قادیانی کی مریدی کے مرید ہوکران کی نبوت ورسالت ہے انکار کریں قواحدی نبیس ہیں۔ اور مرزا قادیانی کی مریدی افتیار کرکے ان کوشیح موجود تقیین کرتے ہیں۔ قرمال ان کی مریدی بیشتا کرکے ان کوشیح موجود تقیین کرتے ہیں۔ حالاتکہ ودسمی طرف حضرت خلاصہ موجودات مجمد رسول الشعالی فرمارہ ہے ہیں کہ عینی بیٹا مریم کا جس کے اور تجریرات اور تاویلات کے مقابل میج نزول فرما کیس کے اور تجریرات اور تاویلات کے مقابل میج نزول فرما کیس کے اور تجریرات اور تاویلات کے مقابل میج موجود ہونے کا وجوک و ہے اور تجریرات اور تاویلات کے مقابل میج ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ان تقارر ہا۔ میں دالف خائی فرماتے ہیں گرسے کا وجوک ہو ہے تیں کہ ہیں کہ ان تقارر ہا۔ می دالف خائی فرماتے ہیں ان محتصر ہوں کا وجوک ہو ہے تیں کا انتظار رہا۔ می دالف خائی فرماتے ہیں: '' حضرت عیسی علی نیمنا وعلیہ الصلوق والسلام جوآ سان مریم کا انتظار رہا۔ می دالف خائی فرماتے ہیں: '' حضرت عیسی علی نیمنا وعلیہ الصلوق والسلام جوآ سان سے مرد ول فرما کینے تو حضرت خاتم الرسل خلیقہ کی شریعت کی متابعت کریں گے۔

( كمتوب ١٤ دفترسوم ص٢٠٥)

اب مجددوں میں ایک مجدد وقی تاؤجس نے اصالتا نزول عینی علیہ السلام سے الکارکیا ہوا اورخود سے موعود بن بیغیا۔ جب مک پی تابت نہ ہوجائے کہ مرزا قاویا نی میں مجدد کے صفات موجود تھے۔ تب تک دعوی بے دلیل ہے کہی گوشتہ نشین کو جرنیل نہیں کہ سکتے جب تک اس میں صفات جرنیل نہ ہوں۔ اب ہم مختصر طور پر مجدد کی تعریف جو رسول الشفای ہے نے اس حدیث میں فرمائی ہے۔ لکھ کر مرزا قادیا نی کے مائے والوں سے بوچھتے ہیں کہ مرزا قاویا نی کی کوئی صفت سے آپ ان کومچدد کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ مجدوں کے برخلاف ہیں۔

..... كى مجددكوالهام مواسم كه: "انت منى بمنزلة ولدى "

(حقيقت الوي ١٤٨، فزائن ج٢٢ ص٨٩، تذكره ١٢٥ طبع سوم)

''انت منی بعنزلة اولادی'' (داخ ابلادش ۷۰ نتر ۱۸ س ۲۳۷) کس محدد نے کہا ہے کہ:''پیس کرش کی کا پروز پینی اوتا رہوں۔''

(ترهیفت الوی ۱۸ فزائن ج۲۲ ۵۲۲)

س..... کی مجدد نے کہا ہے کہ: ' خدانحالی میرے وجود ش داخل ہو کیا اور میری زبان اس کی زبان اور میرے کان اس کے کان میرے ہاتھ اس کے ہاتھ بن گئے اور الوہیت میرے ش موجزن ہے (جیسا کہ مرزا قادیانی نے آئیز کمالات الاسلام ۲۵، خزائن ج۵ ص ابینا میں کہا سمى مجددنے كہاہے كە: "خداتعالى كى تندو بى طرح تارىي ہيں۔" ( و في الرام س ف يرون م من ١٠٠) كى مجدد نے كهاكد " فدانعالى كاعضاء بين ادرا في اعضاء كة ربعير يوه تمام کام کرتا ہے۔' جیسا کہ ( اوجیح الرام ص۵۵ فرائن جسیں ۹۰) پیس مرزا قادیا تی نے کہا ہے۔ مسمى محدوث كهابك " وين كواسط جهاد حرام ب." (منمير ټخنه کواژ و پيم ۲۷ ، فزائن ج ۱۷ س ۷۷) ئى ..... كى مجدونے كها بے كەسب نبيول سے اجتبادى غلطى مواكرتى ہے اوراس ميں سب (تترحقيقت الوحي ص ١٣٥، فمز ائن ج ٢٧٥ س٥٤، ملغوظات ج اص ٢٥٥) ہارے شریک ہیں۔ مر محدد نے لکھا ہے کہ '' حطرت محصل کے امت کو سمجھانے کے واسطے خود اینا غلطی کھانا بھی طا ہر فرمایا۔' جیسا کہ مرزا قادیانی نے (ازالدادہام ص ٤٨٨، فرائن جسم ١١١) ش سن محرد نے معزت عیلی کی نسبت ایبالکھا ہے کہ ''ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اورراستبازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس آ دمی بھی قرارٹیس و سے سکتے چہ جائیکہ اسکو ٹبی قرار دیں۔' جيسا كدمرزا قادياني نے (طيرانجام العم كواشيرس ٩ بنزائن جااس ٢٩٣ ماشير) بركھا ہے۔ ٠١..... كى مجدد نے كها ہے كه: "الك زنده على تم ميل موجود ہے۔ (غلام احمد) اس كوچھوڑ كر مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ 'جیسا کے مرزا قادیانی نے (اخبارالمم عاجون ١٩٠٠) میں کھاہے۔ اا..... كى مجدد نے كها ہے: صد حسین است در گریانم (نزول أسيح ص ٩٩ فرزائن ج١٨ص ١٧٧) کینی کر بلاکی سیر جھے کو ہروقت ہے اور سو • • احسین میرے کریبان میں ہے۔مطلب سے ب كدايك حسين كيا مجه كوسوحسين جيب واقعد بين آت بي اور مروقت مجه كوكر باجيسي مصبتين

برداشت کرنی پڑتی ہیں۔

حطرت خلاصہ موجودات محر رسول مالی نے مجدد کی خوصفت بیان کردی ہے۔ ''مسن بیست دی ہے۔ ''مسن بیست میں استین مجددوہ ہے جودین کوتازہ کردیا کر سے گائیں اگر مرزا قادیائی نے دین محمد دہوسکتے ہیں اور اگر مرزا قادیائی نے بیان اور اگر مرزا قادیائی نے بجائے جبر دین کے بدعات اور باطل مسائل جن کو آن اور شریعت محمدی نے باطل تر اردیا۔ ان مسائل کودین اسلام میں داخل کیا تو مجروہ کی طرح مجدد کا لقب ہیں دیے جائے ہے۔ مرزا قادیائی نے مفصلہ ذیل باطل محقا کدوسائل اسلام میں داخل کے ہیں۔

ا..... ابن الله كاسله جوقر آن شريف كصرح برخلاف ب-

(حقيقت الوي م ٨٨ خزائن ج٢٢م ٨٩)

اواروبروز کا مسئلہ جوشر ایت محدی کے روسے مردود ہے۔

( تشتى لوح ص ١٥، غزائن ج١٩ س١١)

س.... طول کا سئلہ جو بالکل باطل عقیدہ ہے اور شان خداوندی کے برخلاف کہ غیر محدود

واجب الوجودستى ايك محدودهمكن الوجودستي ميس داخل مواورساسك

(كتاب البريص ٧٤ بزائن ج١١٠ مي١٠)

سسس مرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص ۲۵، خزائن ج۲۲ص ۲۷۷) میں لکھا ہے کہ مجھ کو تمثیل طور پر خدا کی زیارت ہوئی اور میں نے پیش کو تیوں پر دستخط کرائے۔ اور خدانے قلم جھاڑا تو سرخی کے چھینے میرے کرتے اور عبداللہ کے ٹوبی پر پڑے۔ کرنتی کا موجود ہے۔

۵..... " نفداتعالی کے اعداء اور عضوا وربے ثار ہاتھ اور بے ثاری راور تیندوے کی طرح بے شاری راور تیندوے کی طرح ب شارتاروں کا ہوتا۔'' غرض مرزا تادیانی مجدوان معنوں میں کہ انہوں نے اسی دین کو تازہ کیا جو رسول

اللطائية كوقت من تفام كر ورست نيس بال اكر مجدد كم معد نيادين بناف والا اور باطل دینوں کے مسائل کو اسلام میں واخل کرنے والا ہوں تو مرزا قادیانی ضرور مجدد ہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کے اوتار اور نتائغ و بروز کے مسئلہ کو اسلام میں داخل کیا۔ اور عیسائیوں کی الوہیت اور ابنیت اور بحسم خدا کے مسائل کو اسلام میں واخل کرے اسلام کو بگاڑ الواس صورت میں وہ ایولوں محمدی کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح پولوس نے سیحی دین میں جیسوی دین کے خیرخواہ ہونے کے لباس میں کفروشرک کے مسائل عیسوی دین میں داخل کے ایسا بی مرزا قادیانی نے اسلام کی حایت کے بہاندے اسلام بیں كفروشرك كے مسائل داخل كئے پس مرزا قاديائى كومجدد كہنا كندم نمائی اور جوفروشی ہے۔ کسی بخیل کوخی اور کسی درونگلو کوراست باز نہیں کہ سکتے۔ ایسانی کسی مفسد دین کومسلح دین و مجدودین تبیس که سکتے۔ یا مولوی صاحب بتا کیس که مرزا قادیانی نے کونسی سنت نبوک كوجوَم ده تقى تازه كيااوركو ني مسائل اسلام كي تجديد كي - اگر كو كي تجديد نيس كى ( اوريقينا نبيس كى ) تو پھروہ محدد ہر گزنمیں ہو سکتے۔ بلادلیل کوئی دعویٰ قابل قبولیت نہیں جو پھے مرزا قادیانی نے کیا اپنی دکان پیری مریدی چلانے کی خاطر کیا۔ کوئی خدمت اسلام نہیں کی۔ وفات مسے اس غرض سے ٹابت کرتے رہے کہ میں سیح موعود مانا جاؤں اس کوخدمت اسلام کہنا غلط ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت میں ہی جوش ہے۔ ہرایک کاذب مدعی جوامت محمدی میں گزرا ب\_سب نے حمایت اسلام کا بہانہ بنا کرمرید بنائے اوران میں اس قدر جوش تھا کہ مرزائد ب میں اس کا پاسٹک بھی نہیں مجمع علی باب کے مریدوں میں اس قدر جوش تھا کہ باوشاہ پر قا تلانہ تعملہ کیا۔ اور سیدمحمہ جو نپوری مہدی کے مرید اس قدر جو شلے تھے کہ جس نے الکارد کیا اس کو قل كردية \_ پس يى غلط ب كدمرزا تادياني ش جوش تفاراب مولوى صاحب كے برايك سوال كا

جواب دياجا تاب

سوال اقرل ..... "كيابي حديث مجددوالى موضوع بـاور حضرت مجددالف فانى وشاه ولى الدُصاحب جنهول نے اللہ تعالى منال موضوع بـاور حضرت مجددالف فانى وشاه ولى الدُصاحب جنهول نے اللہ تعالى سے الهام پاكر مجدديت كا دعوى كيا وه سب مفترى تقے۔ اور مرزا فلام احمد كي سوامجد و هونے كا دعوى كى نهيں كيا اس لئے مرزا قاديانى ہے مجدد كي الحريف المجود كى كوئى صفت نيس حديث ميں مجدد كى تعريف رسول الله الله نهي نهيں الله على الله من كا كم المت فلوكر نه كھا و سراور وه صفت بيہ كرد وين كو مراد قاديانى ميں مجدد كى مفت نيس تو وہ مجدد نه ہوئے۔ مجدد الف فانى وشاه ولى الله رحمت الله عليم كا آپ نے خود عن ما كھا ہے تو كيا ان مجددوں نے بھى دعوى رسالت و نبوت كا كيا ہے؟ كيا ان مجمد كيا آلى كيا كہ المله الله من المدرسلين " اگر نيس (اور يقينا نميس) تو فابت ہوا كہ وہ مجدد نہ تھے كہ ان كوثر آن كى آيات دوبارہ نازل نہ ہو ميں بيم زا قاديانى الے يحدد ديس بيم زا اللہ المحدد الله بيم رزا فاديانى الے يحدد ديس بيم رزا فاديانى الے يحدد ديس بيم رزا فاديانى اللہ سے محدد ديس بيم رزا فاديانى الے يحدد ديس بيم رزا فاديانى الے يحدد ديس بيم رزا فاديانى الے يحدد ديس بيم رزا فاديانى اللہ المحدد و يوس بيم رزا فاديانى الے بيم ديس بيم رزا فاديانى اللہ المحدد و يوس بيم رزا فاديانى اللہ المحدد و يوس بيم رزا فاديانى اللہ المحدد و يوس بيم رزا فاديانى المحدد و يوس بيم رزا فاديانى المحدد و يوس بيم رزا فادى المحدد و يوس بيم رزا فاديانى المحدد و يوس بيم رزا فادى و يوس بيم رزا فادى و يوس بيم رزا فادى المحدد و يوس بيم رو يوس بيم رزا فادى و يوس بيم رو يوس بيم رزا فادى و يوس بيم رو يوس بيم رو يوس بيم رزا فادى و يوس بيم رو يوس بيم رزا فادى و يوس بيم رو يوس بي

سوال۲...... مونے کا کیا ہے تو اس کا نام بتاؤ؟ ۔''

الجواب ...... مرزا قادیانی نے مجد دہونے کا جود موئی کیا ہے اس مجد دہت ہے می ان کی مراد نبوت ورسالت بی ہے۔ کیونکہ دہ وہ (ضرورة الامام ۱۳۳۸ نزائن سے ۱۳۵۳ می ۱۳۹۸ کیا ہے ہیں کہ امام زمان نہان دمجد دہی ورسول کے ایک بی معنے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی ''یادر ہے کہ امام زمان کے لفظ میں نہی رسول محدث بجد دسب داخل ہیں'' اورای کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں امام زمان ہول۔ اس منتم کا دعوی تو بیشک مرزا قادیانی نے بی کیا ہے یا مسیلہ کذاب واسود علی وغیر ہم مویان نبوت نے کیا تھا۔ اس مطابق ضرور کوئی نہ کوئی مدائی ہوگا۔ اگر آپ کواس کا علم نہ ہوتو ہیں مرکز ورکز کی دلیل ہیں۔ کیونکہ عدم علم شے عدم وجود شے کی دلیل نہیں۔ کیونکہ عدم علم شے عدم وجود شے کی دلیل نہیں۔ سنو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوڈ ان میں مجد احمد سوڈ انی نے مرزا قادیانی سے پہلے بحوجب نہیں۔ سنو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوڈ ان میں مجد احمد سوڈ انی نے مرزا قادیانی سے پہلے بحوجب صدیت کے صدی کے سریر ماہ می المماء میں دعوی محمد دور نے کا کیا۔ (خاب اسلام ۱۹۵۷)

اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں بتاؤ۔ تو وہ بھی من لیجئے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب والی بھویال کومچد د مانا ممیا کیونکہ احیائے دین میں وہ کوشش کی ، کہ کی سو تماب احیائے سنت نبوی میں تالیف کیں۔ اور طبع کرا کر مفت تقتیم کیں۔ ووسرے صاحب مولا تا احمد رضا خان صاحب بریلوی مجدوز ماند تقتیم کیں۔ ووسرے صاحب انہوں نے اسلام کی حمایت میں ووسو سے او پر کتابیں خالفین کی رو میں تصیب تیسرے صاحب مولا تا مولوی مجمع علی صاحب مولگیری بیں جنہوں نے آر یوں اور عیسائیوں کی رومیں بہت کی کتابیں کھیس اور مفت تقتیم کیں۔

مجانس الابرار میں لکھا ہے کہ علائے زمان جس کو ناقد احادیث نبوی سمجھیں اور جوعلم وفضل برآ مالائے زمانہ ہوااس کوعلاء خود مجدوتسلیم کرتے ہیں۔ مرزا قادیا ٹی کوعلائے زمانہ نے قرآن اور احادیث سے ناواقف مانا۔ کیونکہ مرزاقادیا ٹی کسی اسلای درسگاہ کے سندیافتہ نہ نتھے۔

پس بیفلط ہے کہ مرزا قادیانی کے سوا کوئی مجد دنہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے ہمعصر جار مجدوقة صرف ہندوستان میں ہوئے ملی ہزاالقیاس دوسری دلاجوں میں بھی اس صدی کے تگی مجدو ہوں مے \_ آگر مولوی مجمد علی (مرزائی) کومعلوم نہیں تو ان کا عدم علم مجد دوجود مجدد کے عدم پردلیل نہیں ہوسکتا۔

جس پریشان طریق سے مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ بیس مجدد ہوں۔ امام زماں ہوں۔ نبی ہوں۔ رسول ہوں۔ رجل فاری ہوں۔ میج موعود ہوں۔ مریم ہوں۔ آدم ہوں۔ کرشن ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔اس طریق سے تو سمی نے وعویٰ نہیں کیا جس سے تابت ہوتا ہے کہ دہ مجدد نہتے۔

مرزا قادیانی کے ہمعصر محد احد سوڈانی، طاسالی لینڈ، اہام یکی ، شخ اور کسی اور سی عین اللہ معیان مہدویت سے مولوی صاحب نے لکھ ہو ویا کدروئے زمین پر کسی نے وحوی مہدویت وجود یہ بہت کیا۔ گرانیس بی معلوم نہیں ہو سکا کہ مرزا قادیانی کے سامنے ہی کتنے ایک معیان موجود سے جن کے مرید جوشلے اور ان کے بعد ان کے خداب کورتی قد و سر سے ہیں۔ مولوی صاحب کو یہ کی کرمعلوم ہوا کہ اسلامی و نیا میں روم وروس شام و ترکستان اور عربستان وغیرہ وغیرہ میں کوئی مجدومین لہذا مرزا قادیانی کو ضرور ہی مجدود مان لواور لفلف یہ ہے کہ ہندوستان تک ہی آپ کی معلومات محدود ہے کیا مجدوالف فائی وشاہ ولی اللہ صاحب جس زیانہ میں ہوئے وہ کل و نیا کے معلومات محدود ہے کیا مجدوالف فائی وشاہ ولی اللہ صاحب جس زیانہ میں ہوئے وہ کل و نیا کے کافی شے؟

بر گرخبیں پس بیفلط ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی کے سواکوئی مدعی نہیں۔اس واسطے مرزا قادیانی کوہی مجدد مان لو فیض سعدی رحمت اللہ علیہ کا میں مقولہ انہیں بھولنا نہ چاہیے کہ:''محال است كە بىرمندال بىم عدوب بىنرال جائے ايشال كىرىد'

ليتى بيرنيس موسكيا كدا كركوني لائق ندموكو خواه تخواه كمي نالائق كوين مجدد مان لوحالا نكدوه

بجائے اصلاح دین کے دین کی خرابی کرتا ہو۔

سوال ٢٠٠٠ .... اگر حضرت فيسلى عليه السلام اصالتا تشريف لائيس مي تو وى نبوت لائيس ك يا خد لائيس كي اگر لائيس مي تو شتم نبوت ثو في كي - اور اگر وى نبوت خد لائيس مي تو نبوت و دى سيم معزول موس مي -

الجواب..... حضرت عیسی علیه السلام آئیں کے تو وقی نبوت ندلائیں گے۔ کیونکہ بھکم قرآنی ''اکھ ملت اسکم دینکم (ماندہ: ۲) '' دین کامل ہا وروقی نبوت کی حاجت نبیں۔ بلام رورت کام کرنا شان خداو ندی کے خلاف ہے۔ حضرت عیسی علیه السلام کی معزول آپ نے خوب مجمی کرا گرکسی ہی پر وقی رسالت ندآوں تو وہ نبوت ہے معزول سجھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ آپ کی اس ایجاد بندہ سے تو حضرت مجمد رسول الشفائی بھی بھی عہدہ نبوت پر بحال اور بھی اس ہے بھی معزول ہوتے ہوں گے۔ کو نکر حدیثوں سے تابت ہوتا ہے کہ تنی ندت تک وقی کا آنا سے بھی معزول ہوتے ہوں گے۔ کو نکر حدیثوں سے تابت ہوتا ہے کہ تنی نہدہ سے معزول سے بھی موقوف رہتا تھا۔ اس وقت مولوی جمیع بھی جائے مزا تا دیائی کی تقلید میں اعتراض تو کردیا مرنہ سمجھے ہوں گے۔ افسوس! مولوی صاحب نے مزا تا دیائی کی تقلید میں اعتراض تو کردیا مرنہ سمجھے کہ بہت تابت اسلام سے ماتر اضراف ورسے ہارون علیہ اسلام سے سائر رہتی کی بردی کر سے تو اس کی اپنی اسلام سے سے کر حضرت بارون علیہ السلام سے سے کر حضرت بارون علیہ السلام سے سے کر حضرت بارون علیہ السلام سے سے کر حضرت عیسی علیہ السلام ہی نہ آئی اور وہ شریعت محمد کو تابی ہوتی کی بردی کر سے تو ان کی نبوت نہ میں اسلام سے سے کہ اگر دی میں اسالت حضرت عیسی علیہ السلام پر ندآئی اور وہ شریعت محمد کو تابیہ پر عمل کر میں گو ان کی نبوت نہ میں اسلام ہیں تائیل اور وہ شریعت محمد کو تابیہ پر عمل کر میں گوتو ان کی نبوت نہ الی رہے گی۔

سوال به ..... کیانوت کا کوئی کام باتی ہے جس کے کرنے کے لئے حضرت سے کوزندہ رکھا میااور جمع کی استعمال کا میں کا میں کا میں کا میں کا دران ہے تکیل ندہو کی جس کی میسی علیدالسلام تکمیل کریں میں؟ میں؟

الجواب ...... الجواب المعلم من المنطقة بهتر جانته من كيسى عليه السلام كآنے سے مهر نبوت ثونتی ہے پانبیں اورعیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی جاتی ہے پانبیں۔ اور میرا کامل دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام كآنے سے ناقص ہوتا ہے پانبیں۔ حضرت خلاصة موجودات منطقة کی فراست كے مقابلہ میں ہماری عقلوں کا کیا منعب ہے کہ ہم اعتراض کریں کی سینی علیہ السلام کے آنے سے دین اسلام ناقص ہوگا۔ چونکہ بیاعتراض ایک عقلی وحکوسلا ہے اس واسطے ہم اس کا جواب عقلی دلائل سے دیتے ہیں۔

حضرت عیسی علیدالسلام کے نزول کی علت عاتی احکام دین اسلام کی تعنیخ یا شریعت محمدی کی پوری کرنی نہیں۔ دیکھوقر آن مجید فرمارہا ہے کہ: ''وان مسن اهدل الدکتاب الا لیے وہ مسن به قبل موقد (نساء، ۱۹ ۵) ''یعنی کی موت سے پہلے اہل کتاب اس پرایمان لائیں گے۔ اور اس آیت کی تغییر میں حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول التفاقیق نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام تازل ہوں کے اور صلیب تولایں گے۔ الخرجس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہود اور نصاری کی اصلاح کے واسطے آئیں گے۔ اور نہ کہ دین اسلام اور امت محدی کی اصلاح کے واسطے۔

سوال ۵ ..... حضرت عيلى كاكام كوئى مجدد كيون ييس كرسكا؟

چونکه مجد د صاحب حکومت وجلال نہیں ہوتا اور اسلامی امت کا وہ صرف ا کی فرد ہوتا ہے اس لئے اس کا کہنا صرف مسلمانوں پر بی اثر کرتا ہے اور ارادہ خداوندی میں کسر صلیب واصلاح بہود ہے۔اس لئے (اس پیفیمرکو جے ایک گروہ خداینا کر کمراہ ہوا۔اور دوسرا گروہ جسن "أنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم (نساه:١٥٧)" كاعتقادر كمااوراس كي نبوت سے انکارکیا جب وہ زئدہ خود بی آسمان سے انر کرانکو سمجھادے گاتو وہ آسانی سے مجھ جادیگے اوراییا کھلام مجزہ اور کرشمہ قدرت د کی کرسب اہل کتاب میبودونصاری ایمان کے آئیں گے۔جیسا كر آن م ب-"وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساه:۱۰۹) "بیکهال کھاہے۔ کہامت محمدی کی اصلاح کے واسطے آئینگے۔ حدیثوں میں بعراحت موجود ب كرحفرت مهدى فتنه سفيان كودوركرنے كى غرض سے آسطى اورحفرت عيلى علیہ السلام دجال کے قل کے واسطے اور صلیب کے تو ڑنے کے لئے آئینگے۔ آپ کے پاس کوئی سند شرع ہے تو اس کا حوالہ دو ور ندایے قیاس سے اعتراض کرنا دینداری کے برخلاف ہے۔علماء امتی کا نبیاء بی اسرائیل کا صرف بیمطلب ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے نبی تبلیغ دین کرتے تھے۔ ای طرح میرے علاء امت تبلیغ دین کیا کریں ہے۔ کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ مینہیں کہ علائے امت بنی اسرائیل کے نبیوں کے ہم مرتبہ ہوں سے یاکی تم کی نبوت کے دی ہوں ہے۔ المخضرت الله كا قوت قدى نے بوت بوت عظيم الشان آدى پيدا سوال ۲.....

پس چونکہ صدیقی میں انا جیل کے موافق بتایا گیا ہے کہ حضرت عیمیٰ بن مریم علیما
السلام اخیرز ماند جس اصالتا نزول فرمادی کے۔اور اہل کتاب ان پرایمان لا کیں گے۔اور جیسا
کر انجیل جس جلال کے ساتھ آنا کھھا ہے ایسا ہی حضور علیہ السلام ماہم عادل ہو کر آئیں گے۔اور یہو دونصار کی کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل غلاتا ویل ہے کہ
نزول سے کا مسئلہ چیش کوئی ہے اور پیشین کو کیاں استعارہ کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ نزول سے
کارسول الشعافیہ نے فیصلہ کیا ہے نہ کہ چیش کوئی کی ہے۔ چیش کوئی وہ ہوتی ہے جوکی وجود کے
ظہور سے پہلے کی جائے۔اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضور مرور عالم اللے ہے۔ چیسو برس پہلے دنیا
میں آکر آسان پر جا چی تھے اور یہ تمام حالات آسانی کتاب انجیل جی جو حضور علیہ السلام کے
میں آکر آسان پر جا چی تھے اور یہ تمام حالات آسانی کتاب انجیل جی جو حضور علیہ السلام کے
وقت موجود تھی فیکور تھے۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وی پاکر یہ فیصلہ دیا کہ پیشک

اس فیصلہ نبوی میں کے سائے تمام امت کا سرخم چلاآیا ہے اور ۱۳ اسویرس سے اس پر اجماع امت کا سرخم چلاآیا ہے اور ۱۳ اسویرس سے اس پر اجماع امت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نزول اصالتاً ہوگا۔ محالات عقلی کہدرا کرآئ نزول میں علیہ السلام سے اٹکار کیا جات ہے۔ جن کا ذکر مخرصا دی اللہ است محالات عقلی مجھ کرا ٹکار نہ کیا جائے۔ جن کا ذکر مخرصا دی اللہ است سے محالات علی علیہ السلام کا نزول مجمی علامات قیامت سے ہاور جو محال عقلی نزول علیہ السلام کا مندول میں محال علیہ السلام میں ہے دی محال عقلی نزول عیسی علیہ السلام سے انکار ہے اور نزول بروزی مراولیا جاتا ہے تو اور اگر اصالتا نزول عیسی علیہ السلام سے انکار ہے اور نزول بروزی مراولیا جاتا ہے تو

قیامت ہے بھی آپ کی مراد بروزی قیامت ہوگی جس کا دوسرانام تنائخ ہے اور بیمری کفر ہے کہ قیام قیامت سے انکار کیا جادے۔ اگر اصالتاً نزول باطل تھا تو قر آن شریف دوسرے عقائد ابن اللہ کی طرح اس کو بھی باطل قراردے دیتا۔ اس قدر صدیقوں میں ذکر کی کیا ضرورت تھی؟

سوال ک ..... کیااس بات میں امت محمد یک جوخیرالامت بے جک نیس بے کہ اصلاح امت محمد یک جوخیرالامت بے جک نیس بے کہ اصلاح امت محمد یہ کے ایک نیس کہ اصلاح کرے۔ اور خدا کو نی جمیعا برا؟

الجواب ..... حدیث میں ہے کہ سلمانوں کا امام عوض کرے گا کہ جماعت کروا ہے تو حضرت عینی علیہ السلام فرمائیں ہے کہ نہیں اور آپ مسلمانوں کے امام کے پیچے نمار پڑھیں کے ۔یہامت جمری کا فخر ہے اور عزت ہے کہ اس میں ایک اولوالعزم تی فیبرشائل ہوتا ہے اور دعا ہے شائل ہوتا ہے اور دعا سے شائل ہوتا ہے دور علی برناس ۔'' اے اب بخشش والے اور دحت میں فنی تو اپنے فادم (عینی ) کو قیامت کے ون اپنے دسول کی امت میں ہونا نصیب فرما۔'' (فصل ۱۲۲۲ میں 17 میں اس کے کہ اس میں ہونا نصیب فرما۔' کو ایک نی دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے کو امت جمری میں ہونا نصیب فرما۔ دوم! کس قدر عالی مرتباس امت کا ہے کہ عیدائیوں کا خدا اس کا ایک فرد ہوکر آتا ہے گر تعصب بحری آتا کہ کو کہ بیرت بھی نظر آتی ہے۔ بچ

کے بدیدہ انکار گر نظر بکند نشان صورت بیسف دہر بنا خوبی

بلندی شان محمد کو این آپ کو ہنگ نظر آتی ہے۔ بینظر کا تصور ہے۔ آہ کس قدر کے فہنی ہے کہ حصرت عیسی علید السلام کے آنے سے فہنک خبی کے بروز کے آنے سے ہنگ نہیں۔ حضرت اس کی کیا ضرورت ہے کہ محمدی صفت ند آوے اور عیسی صفت آوے عیسی صفت تو عیسی علید السلام بی عیسائیوں کے لئے آتا جا ہے ۔ لیس مرز اقادیا نی عیسی صفت کیوں ہوں؟ خود عیسی علید السلام بی امتی ہوں آوامت کی فضیلت ہے۔

سوال ۸...... کیافتم' نبوت کے مقابل جو محکمات قرآنی وصدیثی پرمنی ہے ضروری نہیں کہ ایک پیش گوئی کی تاویل کی جائے؟

الجواب ..... بیش مونی نیس رسول النظاف کا فیملہ ہے۔ اور فیملی من مرم علیما السلام نبی ناصری کی بابت ہے۔ اگر اس فیملہ سے انکار کر کے مرز اغلام احمد کوسیح موعود مانا جاوے

تو محمد رسول التُعَلِيكُ كَ يَحْت جَلَب بِ كَهِ حَضُور كَ در بار مِن تَناز عَرْقٍ مِنْ عِنْ مَا صرى كا اورآب فيصله الك مفل كون مس صاوركري كيسى بن مريم عليماالسلام بين آئي كالمرمرى امت مس ا یک مغل غلام احمیع کی صفات برآئے گا۔ بدایک ایسا خلاف عقل فیصلہ ہے کہ جس سے ( نعوذ بالله) جج كى تالائقى ثابت موتى بـ ووم! پيش كونى تب موتى بك مصرت عيلى عليه السلام كا وجود بہلے ند ہوتا جب حضرت علیمالسلام چیسو برس بہلے ہوگز رااوراس کی کتاب وامت موجود بادروه خودفر ما ميئ كديش دوباره آوك كارديكموآيت ٢٨ رانجيل يوسنار" تم س جي موكديش نے تم کو کہا کہ جاتا ہوں ادر تمہارے ماس مجرآتا ہوں۔''اس انجیل کے بیان سے ظاہرے کہ حضرت عیسی علیدالسلام بی مجرد وباره آئیں مے البذابی پی کوئیس مجراس کو پیش کوئی کہنا دھوکہ دی ہے۔ یانعوذ باللہ میرمانٹاپڑے**گا** کھیٹی بن مریم طبیماالسلام جس کا قرآن نے بار ہاذ کر کیا ہے اور حضرت محمد رسول التعلق ميروي مواب\_اس كے معنے ندتو رسول التعلق محصواور ندخود ضدائي سمجها اوراب ومعلوم موسئ كفيسى بن مريم عليجا السلام سے مرادقر آن كى مرز اغلام احمد ولد غلام مرتقنی ہے۔ سوم! انجیل میں کس نبی کا نزول نہ کورہے۔ نبی ناصری کا یا نبی قادیانی کا۔ اگر انجیل اور قرآن میں عیسیٰ بن مریم علیماالسلام اور نمی الله اور روح الله کے معنی وی نمی ناصری ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہزول کے وقت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام وی الله وافی عیسی کے معنی بدل کر غلام احمد اس کے معنے کئے جائیں۔ جہارم اختم نوت حصرت میسی علیہ السلام کے اصالة مزول سے باالكل سلامت ربتی ہے۔ کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کو حضرت محمد رسول التعلیق سے چیسو برس پہلے نبوت ل چی ہے۔البت مرزا قادیانی کوسیح موجود نبی اللہ مانے سے ختم نبوت ٹوفتی ہے۔ کیونکہ وہ ختم نبوت ے بعد کے نبی مانے بڑتے ہیں۔اورعیلی بن مریم علیمااللام وقتم نبوت سے پہلے کے ہیں ان کے آنے سے ختم نبوت نہیں اُو متی۔

الجواب ..... جب حضرت محمد رسول التمالية في دفر ما يا كه حضرت عينى عليه السلام بعد خول الريت محمد به يرمل كريس محمد و مجر بيداعتر اض غلا ب- حضرت عينى عليه السلام جب شريعت محمدي رم كمل كريس محمد الريت و محمد المركز بين محمد و كالمعلم محمد المحمد و من كل محمد المحمد و المحمد

آپ (مربدان مرزا) صاحبان جو مرزا قادیانی کی تعلیم پھیلاتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی فوت ہو چکے ہیں کیا آپ کے تعلیم پھیلاتے ہیں۔ اور مرزا احدیث کی بانی اور احدیث کے بانی اور احدیث کے بانی اور احدیث کی معلم نہیں رہ اس کا جواب اثبات میں ہی دیں گے۔ پس معنرت میں علیہ السلام بعدن ول جب شریعت محدی کے تالع ہوں گے۔ تو پھرسب کے مزی معنرت محدرسول الشفائی ہی ہوں گے۔ وہ بھرسب کے مزی محدر سول الشفائی ہی ہوں گے۔ بھرس کے ملک کی معام ہی محدرسول الشفائی ہی ہوں گے۔ بھرس کے دین کی اشاعت بعدن ول معنرت میں علیہ السلام کریں گے۔

سوال اسس پادری کاسوال ہے کہ دجال کا فتنہ فروکرنے کے لئے اخمر زمانہ ہیں حضرت میں علیہ السلام آسان سے زول فرماویں گےاور دجال کے فتنہ کو دورکریں گے تو محد رسول الشقائی ہے افسار متصور ہوں کے اور اس طرح محملی آخری نی نیس رہنے۔ اگر حضرت عیلی علیہ السلام کی آمد ہے مثمل میں مرادلیں جیسا کہ انجیل میں فیصلہ ہے کہ البیاس کی ووہارہ آمد ہے ہونا یعنی بچی اسکامثیل مراوے تو بیا عمرا اض اٹھ جاتا ہے؟

الجواب ...... پادری کا جواب تو کی دفعہ ہو چکا ہے صرف آپ کی تسلی کے واسطے بار بار
کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آناختم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ آخری نبی تو محمہ
رسول التریک تی بین اور جب حضرت عیسی علیہ السلام بعد نزول شریعت محمدی کے تالع ہوں گے تو
اس میں شان محمد تعلقہ دوبالا ہوگی کیونکہ عیسا تیوں کا خدام محمد تعلقہ کی تابعد ارکی کرتا ہے۔ پس حضرت
عیسی علیہ السلام کومحمد تعلقہ پر بعد نزول کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ کیونکہ جوفرق تالی اور متبوع میں ہوتا
ہے وہی فرق شان احمدی اور شان عیسوی میں ہوگا۔

آپ کا بیاعتراض کہ جوفتنہ دجال کودورکرے گا وہ میں اللہ سے افضل سجھا جائے گا۔ غلط ہے۔ ورنہ آپ کوشلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی جھر رسول الٹھا گئے ہے افضل ہیں۔ کیونکہ آپ کے زعم میں مرزا قادیانی میچ موعود ہیں اور ان کے وقت میں فتندوجال دور ہوا۔ آپ کا اعتراض تو بحال رہا۔ بلکہ ذیادہ ہتک ہے کہ جو کام جھا گئے ہے نہ ہوسکا وہ غلام احمد قادیانی نے کیا پس وہی افضل نی ہوا۔ نی کا کام اگر نی کردے تو کوئی ہتک نہیں کیونکہ انہیا علیم السلام آپس میں بھائی ہیں۔ اگر ان کا کام فلام اور امنی ہی کردے تو بہت ہی ہتک ہے۔

جواب دیے وقت بیامر ذہن میں حاضر کرلیں کدایلیا کے بوحنا (یجی) میں ہونے کی تر دید علیم نورالدین خود کر بچکے ہیں۔وہ و ہذا ۔'' بیرحنااصطبا فی کا ایلیا میں ہوتا بالکل ہندوؤں کے مسئلہ اوا گون کے ہم منتے یااس کا متیجہے۔'' (فسل الحطاب س۳۳ معند علیم نورالدین) اب بناو آپ کا کہناتسلیم کریں یا مرزا قادیانی کے ظیفداول عکیم نوروین کا جو کہ ایلیا

کے بوحنا میں آنے کواوا گون لینی تناخ کہتے ہیں۔ اخیر فیصلہ قرآن ٹریف کو کیولوجو سوره مریم میں

ہے۔' یاد کی یا انا نبشرك بغلام ن اسمه یحی۔ لم نجعل له من قبل سمینا ''لینی ''اے تی ان اسمینا ''لینی ''اے ترکیا ہم تم کوایک بیخ کی بشارت ویتے ہیں جس کا نام یکی ہواور جے بوحنا کہتے ہیں اور

ہیل اس نام کا ہم نے بھی کوئی آدی ہیں بیدا کیا۔' اور انجیل کے اس بیان کی تصدیق کہ تی نے کہا

میں ایلی ہیں ہوں۔ قرآن ٹریف بھی تصدیق کرتا ہے کہ یکی بھی پہلے ہیں پیدا کیا گیا۔ اور ایلیا

" اب توروزروش کی طرح ثابت ہوا کہ بوحنالین یجی مثیل و بروزایلیا نہ تھا۔اورانجیل کے جس بیان کی قرآن تھد ہی کرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو قبول کریں۔ پس آگر آپ قرآن کے پیرو بیں تو بہر گرنہیں کہ سکتے کہ ایلیا بوحنا بیس آیا۔

مثل سے تو مرزا قادیانی سے پہلے کی گرر بھے ہیں کیا سب میں نزدل عیسی بروزی رگھ میں ہوری کا یائیں۔ اگر بروز کا مسئلہ درست ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے معیان مسجست موجوث مجھ جا کیں کوئی معیارا تھیا تھا تھی کریں۔ تورات سلطین آباب آبت 18 فائر کرتی ہے کہ ایلیا لیست میں آچکا۔ اصل عبارت سے تورات سلطین آباب آبت 18 فائر کرتی ہے کہ ایلیا لیست میں آچکا۔ اصل عبارت سے

ہے۔ ''اور جبان انبیاءزاددل نے جو پر یموے دیکھنے لگلے تھے اسے دیکھا تو ہو لے ایلیا کی روح السمع پراتری اوروے اس کے استقبال کوآئے اور اس کے سامنے زمین پر جھکے۔''

پس حضرت سے کا بیر جرکز فیصلہ نہیں ہے۔ بیصرف عیسائیوں کی تحریف ہے کہ یہود یوں
کا اعتراض رفع کرنے کے لئے انہوں نے یہ فقرہ الحاق کر دیا۔ ورنہ کمکن نہیں کہ سے دیکی جو کہ
دونوں نبی ہیں ایک کا کہنا بھی جموف ہو کسی مسلمان کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ بوحنا نے فلط کہا
کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ یا سے نے غلط کہا کہ بوحنا ایلیا ہیں۔ ہرحال میں بیکی تسلیم کرتا پرے گا کہ سہ
فقرہ ''المیا بوحنا ہے''المیاق کیا گیا ہے۔ اگر بوحنا ایلیا ہوتا تو قرآن بین فرما تاکہ ''ہم نے ایسے نام کا
آدی پہلے و نیا میں نہیں جمیعیا۔'' مرزا قادیانی اپنے مثیل سے ہونے کی خاطر انجیل اور قرآن کے
مشقہ بیان سے انکار کر سے عرف انجیل کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آپ خلطی پر ہیں کہ مرزا قادیانی کو کی موجود یقین کرتے ہیں۔ اور آپ فلطی کی انڈ ہیں اور مجد دیکھی اس
موجود یقین کرتے ہیں۔ کیونکہ سے موجود علی علیہ السلام نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں اور مجد دیکھی اس

سوال اا ...... حدیثوں بیں میں کے دوجیئے بیان ہوئے ہیں۔ دوحدیثوں بیں گورارنگ والہ اور مختر پالے بال ۔ اور دوسری دوحدیثوں بیں گندی رنگ اور سیدھے بال حلیہ بیان کیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا سے اور اسرائیلی کے دوالگ الگ ہیں۔

الجواب ...... مدیثوں کا بیان راویوں کے بیانوں پر مخصر ہے۔ ان کی تطبیق کی مشکل نہیں معلاء اسلام نے بیتی وی ہے کہ گذی رنگ اور گورارنگ ایک ہی ہے۔ جب انسان خوش ہوتے ہیں۔ بیان میں دیا ہے ور ند دونوں رنگ ایک بی جس ایسانی لیے بال کا نوں تک ہوں تو مز جاتے ہیں۔ بیرا دیا ہی لیے بال کا نوں تک ہوں تو مز جاتے ہیں۔ بیرا دیوں کے بیان میں اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف سے بیاستدلال غلط ہے کہ جن کے حلیہ میں اختلاف ہووہ دو تین الگ الگ فیض سمجھے جائیں۔ اس طرح تو حضرت موکی علیہ السلام بھی دو ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ معراج والی حدیث میں ان کا حلیہ ایک مردگندم کون درباز قد جعد بین قسل والے بالوں والا نہ کور ہے۔ اور ذکر الانبیاء میں جوحدیث ہے اس میں تکھا ہے کہ ایک مرد ہیں معظر والے بالوں والا نہ کور ہے۔ اور ذکر الانبیاء میں جوحدیث ہے اس میں تکھا ہے کہ ایک مرد ہیں معظر ہے۔ ہیں اور نہ بہت میں مقسل والے ہوں۔

دوسری حدیث جوابن عباس سے ہے۔ اس میں اکھا ہے کہ دیکھا میں نے موکی علیہ السلام کوشپ معراج میں ایک مردکندم کوں دراز قد جعد لینی ایک روایت میں رجل الشحر آیا ہے اور دوسری میں جعد کیا اس اختلاف سے معرت موئی علیہ السلام دو ہو گئے۔ ہر گرخیس تو گر اختلاف حلیہ سے حضرت عینی علیہ السلام بھی دو ہوس میں اور ای شک کے دور کرنے کے لئے محرت عینی علیہ السلام کی مشابہ عروہ بن مسعود سے فرمادی ہے۔ تا کہ شک ندر ہے کو تکہ کئوں رنگ بھی احمر دکھائی دیتا ہے جبکہ انسان عین صحت اور خوش کی حالت میں ہو۔ اور جب طبیعت غم اور کھر میں ہوتو سرخی سفیدی مائل ہوجاتی ہے اور ایسانی پال بھی بھی کمی لیے ہوتے ہیں اور جب بھی مشکر والے اس لئے شک مثانے کے واسطے معرب مخرصاد تر میں اور ہوتے ہوائی بخر میں دور اور جب بحق میں موجوز ہے میں اور ایسانی بال بھی بھی کہ مثابہت فرمادی کہ عمورہ بنایا ہے وہ بنایا ہوگا ہوں تھا۔ اب جوآپ مدی ہیں کہ آئے دار شب معران خور سینی بن مربم علیا السلام نے معرب ہاتھ آئے ہیں کہ آئے کی دیا ہوگا ہیں اور آئی ہی اس سے ہے۔ اور شب معران میں جس بنای اس الم نے معرب ہوتو آئی ہیں کہ اس کی مشابہت کس سے ہے۔ اور شب معران میں جس جس بی علی السلام نے معرب ہوتا تا وہ یا تی تو بھی کے بھی نہ میں جس بھی بالسلام نے معرب ہوتا ہا میں کہ اس کی مشابہت کس سے ہے۔ اور شب معران میں بن مربع کی اس الم الم نے معرب ہوتوں میں اس انگلی نمی میں جس جس بی میں دول کو اس کی مشابہت کس سے ہے۔ اور شب معران میں بن مربع ہوتوں اس انگلی نمی کے بھی نہ گئے تھے۔ ان کا طواف کرنا فاط ہوتوں کو تھا۔

سوال السسكيايي جنيس ب كمت كم بأر على بيل بقى اختلاف رباب اورامام مالك جيسا

عظیم الشان امام آپ کی وفات کا قائل ہے اور مسلمانوں کو تھم نہیں ہے کہ جب تنازے ہوتو اللہ اور اس کے رسول معنی قرآن وصدیے کی طرف رجوع کرو؟

الجواب ..... بینک یہ تج ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی وفات علی الصلیب کے بارے میں میسی حضرات کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام صلیب ویت کے اور تمین دن تک مرے رہا افتال فی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام صلیب ویت کے اور تمین دن تک مرے رہا ور چر زندہ کر کے افعائے گئے ، جیسا کہ انا چیل مروجہ میں ہا اور نصلیب دیت کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو زندہ آسان پر افعالیا۔ اور آئیس کا نزول اصالاً قرب قیامت میں ہوگا۔ جیسا کہ افتار میں برنباس میں ہے۔ ہم وہوئ سے کہتے چیں کہ ایک فیض بھی اس بات کا قائل نہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہوکر پھر زندہ ہوکر نہیں افعائے گئے اور شعیر میں مرفون چیں۔ امام مالک کا بھی بھی کہی ذریدہ ہوکر پھر زندہ ہوکر نہیں افعائے گئے اور آسان پر افعالے کے یہا مالک کے اور آسان پر افعالے کے یہا در آسان پر افعالے کے یہا در آسان پر افعالے کے یہا مالک کی خرور ہوگر ندہ کے گئے اور آسان پر افعالے کے یہا دور آسان تا اور قبل کے اور کے قائل تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے جوت ہوت کے قبل کے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے خوت ہوت کے قبل تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے نزول کے قائل تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے نزول کے قائل تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے نزول کے قائل تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے نزول کر کے قائل تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی مثیل کے نزول کر کے قائل کے اور کے تھی کہ کوئی مثیل کے نوب کر کہ کوئی مثیل کے تھی کہ کوئی مثیل کے نوب کے تھی کہ کوئی مثیل کے نوب کر کے کہ کوئی مثیل کے نوب کر کے کا کوئی شوت ہوئی کے تھی کہ کوئی مثیل کے نوب کوئی کوئی مثیل کے کہ کوئی مثیل کے کہ کوئی مثیل کے کوئی

ہم کہتے ہیں کہ امام یا لک کا بھی میں فدہب ہے چنانچے تمام ماکی فدہب کے امام اور جہتد اصالتاً زول کے قائل ہیں اور اصالتاً زول بغیر حیات سے کے ٹیس ہوسکتا۔ پس امام یا لک کئی تمین دون کی موت کے قائل ہے۔ پس اجماع امت ای پر ہے کہ حضرت میسی علیا اسلام تا زول زرہ ہیں اور خدا تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جس کو جب تک جا ہے زندہ رکھے۔ صدیف میں کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کو تھم ہوا کہ تیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ جس قدر بال تیرے ہاتھ کہ ہرکیا ہے ہے آپ کی گھر کیا کہ چرکی علیہ السلام نے عرض کیا کہ چرکیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت، تب حضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ چرا بھی موت ، والی اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ چرا بھی موت ، تب حضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ چرا بھی موت ، تب حضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ چرا بھی موت ،

آپ (مرزائی صاحبان) حضرت عینی علیه السلام کی دراز ن عمرے کیوں کہ تجمراتے بیں۔وہ قادر مطلق 'علیٰ کیل شدشی قدید''اس پر قادر ہے کہ جس کوجس قدر عمر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ عوج بن عنق کی عمر تین ہزار سال کے قریب تھی۔ (مطلع الطوم میں ۱۸ مسلو عد لوکھور) وفات عینی علیہ السلام میں اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ تین ون مرار ہایا سات ساعت مرار ہایا تین ساعت مرار ہا۔ گر کھر زندہ ہوکر آسان پرصعود کر گیا۔ صعود کرنے اور تا نزول ز عده رہے میں کسی کا اختلاف نہیں ایک فخص تو بتاؤ کہ جس کا غد جب میہ ہو کہ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ان کا نزول نہ ہوگا اور ایک فخض امت محمدی میں سے عیسیٰ بن مریم ہوگا۔

مرواضح رہے کہ کاذب مرعیان میں کسندآپ پیش نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی مسیحیت کی سندآپ پیش نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی مسیحیت منوانے کی خاطر جموٹ کلام اموالا ۔ جب کہ مرزا قادیائی سے کی وفات فقداس لئے ہا ہت کرتے ہیں کہ خوداس کے گدی نشین بن کرسے کہلائیں۔ ہاں سلف صالحین ہیں سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ہیں سے کوئی ایک فخض تو بناؤجس نے کہا ہو کہ سے فوت ہوگئے۔ ان کا اصالاً زول نہ ہوگا۔ اور وہی مسیکا تعلق کا امتی سے موجود بن کر نبوت اور رسالت کا مری ہوگا۔ اور وہی سے ہوگا ۔ اور وہی ہوگا ۔ اور وہی

ہم تو قرآن اور احادیث پیش کرتے ہیں اور آپ کا کلام بغدا اور کلام رسول کے مقائل عمال سے تقابل سے تقابل سے تقابل اور خلاف قانون قدرت کے احتراضات پیش کر کے قرآن اور احادیث پہلی الڑاتے ہیں۔ ہم اللہ! آؤ قرآن اور احادیث سے فیصلہ کرلو۔ اگر اصالتاً نزول اور حیات سے حدیثوں اور قرآن سے ہم قابت نہ کریں تو ہم جھوٹے ور نہ خدا تعالی آپ کو ہم ایت الحصیب کرے۔ سوچو کہ قیامت کے دن خدا آپ کو ہو چھے گا کہ تم نے عیلی بن مربم علیما السلام سے توقیق غلام احمد بن غلام مرتبی کی کیوں مسیح موعود تسلیم کیا تو آپ سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا اب وقت ہے کہ سچار او قبول کرلو۔

سوال ۱۳ ا...... کیا قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی جاسکتی ہے جس میں صراحت کے ساتھ ندکور ہوکہ حضرت عیسیٰ زعرہ جسم آسان پراٹھائے گئے؟

الجواب ...... قرآن جيدكى آيت أبيل دفعه الله "عصاف ظاهر بك محضرت عينى عليه السام مع جم زندة آسان برافهات محيد اقل وليل بيب كيني جم اوروح دونول كي مربى حالت كا نام ب صرف روح كونيلي نبيل كيتر واوراس آيت بيس عينى بن مريم عليما السلام كاذكر به يهود كيت بيس بم خيلى بيغ مريم كو بار دالا ب علا به بهود نه السلام كاذكر به يهود في السكول كيا اورند يهود في السكول كي طرف المحاليا اوربطور تاكيد كوماي" وما قتلوه يقيناً "التي يقي امريب كدوة في نبيس بواي في طرف المحالية الديك الشرف المحالية في المربي بينا مريم كا الله تعالى المربي بينا مريم كا الله تعالى المربي بينا مريم كا نازل بوكاز بين برخم يموت بحرم كا جس عابت بواكرم انبيل بينا مريم كا نازل بوكاز بين برخم يموت بحرم على قبدى "كينى بعدز ول فوت بوكر مرب ما يساق في قبدى "كينى بعدز ول فوت بوكر مرب مديم وساول الشوكية في السكوري الموقع والمناون والموال الشوكية في قبدى "كينى بعدز ول فوت بوكر مرب مرب عرب عن والمناون والموال الشوكية في قبدى "كابت بول في الموري مرب عالى والموال الشوكية في قبدى "كينى بعدز والوت بوكر مرب مرب عرب على والموال الشوكية في الموري الموالية والموري الموري والموري الموري والموري الموري والموري الموري والموري والموري

ہوگا۔ مولوی صاحب یہ تو قرآن اور صدیث سے ثابت ہے کائل قطعی ثبوت ہے۔ اگرآپ نہ مائیں تو قرآن اور صدیث کا فیصلہ ہوگا۔ میری عظی اور قلعی دلیل ہیہ کہ دروح ایک جو ہر لطیف ہے۔ اس کے او پر کسی کی محکومت اور قبضہ مواسے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں ہوسکا۔ صرف روح کو یہوو نہ تو کی ترسیس ہے ہیں۔ صلیب پر لٹکنے والی چیز جمعیلی علیہ اسلام تھا جو کہ صلیب یہ لٹکنے والی چیز جم عیلی علیہ السلام تھا جو کہ صلیب یہ یہ اور نہ صلیب دیا جا گیا اور آئی ہوا تھا وہ جم تھانہ کروح اور اللہ تعالی صلیب اور قل کی تر دیوفر اکر کہتا ہے کہ عیلی نہ تل ہوا نہ صلیب دیا گیا۔ پس ٹابت ہوا کہ جم حوروح دونوں حسب وعدہ 'آنے و رافعات '' الشاہ کے ۔ جب جسم دوروح دونوں حسب وعدہ 'آنے و رافعات '' الشاہ کے ۔ جب جسم دوروح دونوں کا اٹھا یا جانا ثابت ہوا تو اظہر من افعیس ثابت ہوا کہ سے خاندہ افعات کے ۔ جب جسم دوروح دونوں کا اٹھا یا جانا ثابت ہوا تو اظہر من افعیس ثابت ہوا کہ می خواندہ سے بچا کر افعالے گیا۔ کو تک قبل وصلب سے بچا کر افعالے گیا۔

تیسری دلیل! قرآن کریم بین علم بے کداگرتم کی امرکو پورا پورانہیں جانے تو اہل کتاب دریافت کرورا پورانہیں جانے تو اہل کتاب دریافت کروراب چونکدقر آن شریف نے ''رفع الله البعه ''فرمایا اورزیادہ تفصیل رفع کی نہیں فرمائی راس لئے ضروری ہے کہ ہم انجیل سے رفع کی کیفیت دیکھیں کے مرف روح کا رفع ہوا۔ دیکھوانجیل لوقا باب ۲۳ آ ہے۔ ۵ سے ۵۳ تک۔'' تب وہ یعنی علیدالسلام انہیں وہاں سے باہر بیت عنا تک لے گیا اوراپ باتھوا تھا کے انہیں برکت دی اورایا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دی اورایا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا۔ان سے جدا ہوا اور آسان پر اٹھالیا گیا۔'

یهاں پرانجیل نے قرآن کی آیت' بل رفعه الله الیه '' کی فیر کردی ہے۔ یا ہول کہو کہ قرآن شریف نے انجیل کی ان آیات کی تعدیق فرادی۔ یہی اول انجیل کے ان آیات کی تعدیق فرادی۔ یہی تعدیق اول انجیل سے معزیت عیلی علیہ السلام کا بمعہ جسد عضری اٹھایا جانا نہ کور ہے اور قرآن نے بھی تعدد بی فرادی ہے۔ اب کی مسلمان کا کام نہیں کہ الکار کرے۔ کیونکہ ہرایک مسلمان سب سے پہلے ای پرایمان لاتا ہوں جسیا کہ' آسنت باللہ و ملاشکته ادر اس کے فرشتے اور کہا ہوں اور رسولوں پرایمان لاتا ہوں جسیا کہ' آسنت باللہ و ملاشکته و کتبه و رسله ''سب سے پہلی اسلامی تعلیم ہے اب کوئی ندمانے تو اس کا افترار ہے۔

وسیب و رست سبت بن من ما به بارا مدار الله و است به با من ما به با من ما به با من ما به با من من بین به بوئ بین بوت با کال غلط ہے۔ کیونکہ کی شخص کی نبیت بید کہنے ہے کہ وہ آن نہیں ہوایا صلیب پرنہیں مرابی تیجہ نہیں ککل سکنا کہ وہ مرابعی نہیں (آگے چل کرمولوی صاحب شخرے کہتے ہیں کہ) مزعومہ دوبارہ آمد اور آخر وفات یانے کے بعد بھی ان الفاظ ہے یہی نتیجہ لکے گایا آیات منسوخ ہوجا کیں گی۔ یا اس

وات بھی لوگ اس آیت سے معرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیرہ ہونے کا متیجہ لکا لئے میں حق بجانب ہوں ہے۔

الجواب ...... جبقل ساور صلیب پر فوت نمیں ہوا تو زندہ رہنا ثابت ہاور یکی الجواب ارتقاف ہوا تو زندہ رہنا ثابت ہاور یکی میار مقصود ہاور آن سے ثابت ہا تواب بار شوت آپ کے ذمہ ہے کہ آسان پر کب فوت ہوا اور فرشتوں نے ان کوکس آسان پر فرن کیا اور کب جنازہ پڑھا گیا نے زمین پر جوان کی قبر ہونے والی ہے حسب فرمودہ رسول الشفائی کھ میند میں ہے جب وہ خالی ہے اور صابحی لوگ شہادت دیے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ درمیان قبور الویکر عرش کے ابتک خالی ہے اواس سے بالبداہت حیات ثابت ہے۔ اگرفوت ہو چکا ہے تو کوئی آ بت یا صدی فیش کروکہ سے فلال تاریخ اور فلال ملک میں فوت ہوکر مدفون ہے۔

تاریخ اور فلال ملک میں فوت ہوکر مدفون ہے۔

محرواضح رہے کہ جس طرح ہم نے صحرت عیسی علیہ السلام کے بارے ہیں انجیل اور قرآن اور دیوں ہے ہے۔ ان ان اور دیوں ہے دیوں ان ان اور دیوں ہے۔ آپ ان کی وفات فابت کریں۔ اور جو ہیں آیات مرز اقادیاتی نے اور ساٹھ آیات مرز افعد ابخش نے مسل مصطفیٰ ہیں ہیں کھی ہیں ایک بھی فا ہر نہیں کرتی کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ان تمام آیات سے موت کالازم ہونا فابت ہوتا ہے جس کو تمام مسلمان مانے میں کہ دیویک 'کسل نے سس ذائے قة المدوت ''حق ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی ضرور فوت ہوں کے۔ اور خدا تعالی عمر دراز دیے سے ما ہزئمیں نظیم سے موجود ہیں کہ آدم اور تو رہ علیم السلام اور حضرت تو م اور حضرت تو م اور حضرت تو م اور حضرت آدم اور حضرت تو م علیما السلام کی عمری وراز دیں کہ آج کی محالات ہیں سے ہیں۔ یعنی حضرت آدم اور حضرت تو م حلیما السلام کی عمری قریب ایک ہزار سال سے اور تھی۔

پی حطرت سینی علیدالسلام کا تا نزول زنده ر بهنا خدا تعالی کی لامحدود قدرت کآک مشکل اور محالات سے نہیں۔ جب قرآن ، حدیث اور انجیل سے کوزندہ بتاتے ہیں تو آپ کا کوئی منصب نہیں کہ اپنے قیاس سے ان کارد کریں اور فلسفیوں کی پیردی میں آسانی کتابوں اور احادیث نوی سے انتخاد کریں۔ نوی سے انتخاد کریں۔

باقی رہا مولوی صاحب کا بیا عمر اض کہ بعد زول حضرت عیلی علیہ السلام بیآ بت قرآن منبوخ ہوگی یا گھر بھی سی زندہ مانا جائے گا۔ اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے تجب آتا ہے کہ مولوی محمطی صاحب جب ایم اے اور مفسر و عدر تر آن اور بیاعتراض؟ پہلے ہم پوچھے ہیں کہ مولوی صاحب نے ''یا تی من بعدی اسعه احمد'' قرآنی آے کومنسوٹ کر کے قرآن سے فارج کردیا ہے؟ کیونکہ وہ رسول تو آمیا پھریہ آیت قرآن میں کیوں ہے؟ بہت ی آیات قرآن میں اس قتم کی بیس کہ ان کی قبیل ہو چکی ہے۔ گرقرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً مریم علیہ السلام کو جو ولادت میچ کی بشارت دی گئی تقی تو ولادت میچ کے بعد قرآن سے وہ آیت تکالی گئی ہے؟ اور روم کے مغلوب ہونے کے بعد قرآن سے غلیت الروم تکالی گئی؟ آدم وجوا وابراہیم وموئی وغیرہم انہیاء کے قصے قرآن سے نکالے میے؟ جو حضرت عینی علیہ السلام کا قصہ تکالا جائے گا؟ افسوس ایسے احتراض بر ایس جو جواب مولوی صاحب کا ہوگا وہی ہما راہوگا۔

لسان العرب من ينيس كص كرملب جان س مارف كامشبورطريق ب-

الجواب ...... بیتوالی آپ کے مدعا کے برخلاف ہے۔ کیونکد صلب کے معنی جان ہے مارنا ہے۔ اور قرآن نے حضرت عیسی علیدالسلام کی نبست صلب کی نفی کی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام مار بے تیس گئے۔ جب مار بے تیس گئے تو زندہ ہیں۔ اور یہی مقصود تھا۔

"والحمد الله " 🔹 🌼

سوال ۱۷ ..... "ولكن شبه لهم "من خميرشدش مفرب وه معرت يكى كاطرف جاسكتى بـاوراس كيد معنى كركوني فض من كاجم شكل بنايا كيابالكل غلط بيد؟

الجواب ..... شبر کی خمیراتو الله تعالی کی طرف دا دی ہے جیسا کہ مفسرین کا اتفاق ہے ان کے مقابل آپ کا کہنا کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ کیونکہ تغییر پالرائے کفر ہے اور آپ رائے سے کہتے ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

انا جیل سے تمسک کر کے دوہی فتم کی تفییر کی ہے۔ ایک گروہ تو مسیح کے صلیب دیئے جانے اور پھر

نتین دن کے بعد زندہ ہوکرا تھائے جانے کا قائل ہے جوانا جیل اربعہ سے تمسک کرتے ہیں۔اور دوسرا گروہ بموجب تحریر انجیل برنباس کے سے کو بغیرصلیب کے تیجے وسلامت آسمان پر اٹھائے جانے کا فہ ہب رکھتے ہیں۔ یہ تیسرا فہ ہب کہ سے صلیب دیئے گئے اور جان نہ لگلی مرزا قادیا نی اور آپ نے کہاں سے لیاہے۔ جب تک کوئی سندشری نہ ہوقا بل تسلیم نہیں۔

سوال كا ..... كيايي في كر (رافعك التي يا رفعه الله اليه "سينتي كالنا

ہے کہ سے دندہ معہ جسد عضری آسان پر چلا گیا خلاف لغت وخلاف قر آن ہے۔ الحمال سیست در فیصل مرحمی مان کر سے زادہ ما ٹھا سے کر ہیں ہے۔ تر ہو

کیا پہاں بھی رفع کے معنی بیرو کے کہ حضرت پوسف علیہ السلام کے والدین کا رفع روحانی ہوا تھا؟ اور حضرت پوسف علیہ السلام کے والدین فوت ہو کر پوسف علیہ السلام کے تخت پر بیٹھے تھے اور پہاڑ کا رفع بھی بنی اسرائیل کے سرول پر رفع روحانی تھا۔ یعنی پہاڑ کی جان نکال کرخدا نے بنی اسرائیل کے سرول پر کھڑی کہتے۔

پس مندرجہ بالاقرآن کی آیات سے ثابت ہے کدر فع کے معنی مع جسم افعانے کے بھی بیں البقاحظرت میسی علیدالسلام کے رفع کی نسبت روحانی رفع خیال کرنامفصلہ ذیل دلائل سے فلط ہے۔ فلط ہے۔

ا ..... جب حضرت عیسی علیه السلام نے اپنی موت کے سامان دیکھے اور صلیب کے عذاب ایس مخت بھے کہ ایک تھی۔ اس لیے حضرت عیسی علیه اللہ کا اللہ کو دیئے جانے خدا اور اس کے رسول کی تذکیل تھی۔ اس لیے حضرت عیسی علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ تعلق اللہ کے حواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر' انسی مقدو فیلک و دافعک ''لینی اعیسیٰ میں تھے کوسلیب کے عذابوں سے بچانے کی فاطر حفاظت میں لیکرا بی طرف اٹھالوں گا۔ اور یاک کروں گا یہودی صحبت ہے۔

اب اس موقع پر اگر روح کا اٹھا نا مرادلیس تو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ روح کونہ تو صلیب دی جاسکتی ہے اس حفاظت جسمانی کے واسطے دی جاسکتی ہے۔ پس حفاظت جسمانی کے واسطے

دعائقی اوراس کی تملی کے واسطے رافعک فرمایا گیا جس سے جسمانی رفع لازم ہے ندرو حانی۔ اور "مطھرك" "كافريد موجود ہے۔ يعنى بيودكى خطرناك محبت ہے تم كوياك كروں گا۔

۲ ..... تو اگرروجانی رفع مرادلیس تو اس میں حفرت میسیٰ علیدالسلام کی ہتک ہے کہ اس کو اپنے رفع روحانی میں حک ہوت محرامت کا رفع رفع روحانی میں حک ہوتو محرامت کا رفع کیوں کر ہوسکتا ہے؟ روحانی رفع تو ہرا یک مون کا ہوتا ہے۔ محر حضرت میسیٰ کو اپنے رفع روحانی کے واسطے دعا کرنی الکل فضول اور خلط ہے۔

س..... جب رفع روحانی ہرایک مومن کی ہوتی ہوتی آن مجید کا فرمانا فصاحت وبلاغت کے خلاف ہے کہ ماحصل کا وعدہ کرے۔ یعنی حضرت میں علیہ السلام کوجس کا رفع روحانی پہلے ہی سے حاصل تفاقر آن مجید کا بیفر مانا کہا ہے تیں علیہ السلام میں تخیر رفع روحانی ووں گا بالکل خلاف فصاحت قر آن ہے۔ اور نیز بیاجات ہوگا کہ رفع روحانی کی تیفیم کا نہیں ہوا۔ سوائے عیلی اور ادلی علیم السلام کے۔ اور بیظ اعتمادہ ہے۔

روسی مہرس میں مصادر میں ایس میں ہے۔ مہرسہ میں میں موروحانی فطرت انسانی دعا اور آسلی سائل کے بالکل خلاف ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بے قراری صرف صلیب کے عذا ہوں کے باعث بھی نہ کہ وہ ''نعوذ باللہ'' موت سے ڈرتے مجھے میں مار میں میں کئی کہ آئی ہے۔

منے۔ خدا کوسوال کا جواب سائل کی تملی کا دینے والا دینا جائے تھا۔ اور وہ بھی تھا کہ اے میسیٰ علیہ اللام میں تجھوکوسلیب ندوے اللام میں تجھوکوسلیب ندوے کیس کے۔ اور اگر خدا کے کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ پہلے یہود ہوں کے عذاب تجھوکو دیئے جائیں گے۔ اور اگر خدا کے کہ میں تجھے کارنے والا ہوں۔ پہلے یہود ہوں کے عذاب تجھوکو دیئے جائیں گے۔ لیے کیل تیرے جائیں گے۔ اللہ کیل تیرے

اعصاء میں شوکے جائیں گے۔جن سےخون جاری ہوگا۔ان عذابوں سے تیری جان بھی نہ نگلنے یائے گی تا کہ عذاب منقطع نہ ہوجا ئیں۔

اب کوئی عقل مند تسلیم کرسکتا ہے کہ یہ جواب خدا تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کے مطابق ہے اور مہر مانی خاہر کرتا ہے؟ ہر گزنییں! اس جواب سے تو ٹابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہود کا طرف دار ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات صلیب پر ندد سے گاتا کہ عذاب سے نجات ندیاجات ندیاجائے اور یہود تاراض ندہوں۔

رفع روحانی تسلیم کرنے ہیں اس قدرتقص ہیں۔ پس رفع جسمانی سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو سکتی تھی اور ہوئی۔خیال تو کروکہ ایک خض بادشاہ کے حضور نالش کرتا ہے کہ حضور مجھ کو میرے دعمن صلیب دے کرمار تا جاستے ہیں آپ میری المداد فرماویں۔ اس کے جواب میں پادشاہ کہتا ہے کہ' میں تھے کو مارنے والا ہول' کس قدر بے کل ہوگا۔اییا ہی حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کوخدا کا جواب کہ میں تھنے مارنے والا ہول بے کل۔حوصلہ شکن اور نامعقول ہے۔ پھرغور کروکہ ایک مظلوم کہتا ہے' حضور طالم لوگ جھے مارتے ہیں' اور حضور بھی جواب دیں کہ میں تھنے مارنے والا ہوں کس قدر فلکا جواب ہے۔

سوال ۱۸..... کیائی جنہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی حیات کے مسئلہ کی بنیاد توفی یا وفات کے اس معنی پر شخصر ہے۔ کہ مع جسم ایک انسان کو کہیں لیے جانا۔ حالا نکہ تدو فی کالفظ بھی بھی لفت عرب وقر آن شریف وصدیث میں اس معنے پڑئیس بولا میا۔

یں اگر خدا تعالی حضرت عینی علیہ السلام کے جم کو چھوڑ کر صرف روح کا تونی ورفع کرے تو پہلے ہوئے ورفع کرے تو پہلے کہ تعالیٰ حضرت علیہ کا تفاق ہے کہ تو فق کے مخل الخد شتی وافعیا ''ہیں یعنی کی چڑکا پورا پورا لے لینا اور موت بھی مجازات وفتی کی ایک تم ہے حقیق معنی تسوفی کے مدن نفس ما کسبت (آل عمون نہیں قرآن میں ہے' شم تسوفی کے لین نفس ما کسبت (آل عمون نہیں کے موت نہیں تر آل میں ہے کہ ہیں نہ کہ موت ہے۔

سوال نمبر19..... كيا''ته و فساه الله ''سكة مصطلفت كى كتابول بين فيض لفس ياتبض روح لكهه بين يانبين ـ الله كانسان كوته و في دينا؟

الجواب..... يغلط بكرانسان كوالله كاتوفى دينا بميش فيض فف في مردح كيك التوابيد الميش وح كيك التوابيد الميث كل نفس ما كسبت وهم لا ينظم هون "كبال توليس مي آتا به وهم لا ينظم هون "كبال توليس على الفظ بحرمتي فيض فن وروح كيم المرتبيل بهال بورابورا صله ويخ كم متى بيل ستوفى كالفظ بحرمتي فيض في وافيا بيل اورموت بحل تدوفى كاليك بحاذى تم به كرفتيل من كالمودوقا بهاوروقا كم من موت كيم المرتبيل "اوف وا بعهدى اوف يعهدكم "كيامتي كروك اورالكريم اذا وعدوفا" كيامتي كروك كرفيل المي وعده كوليس المديد كرفتيل باردينا بها من الكريم اذا وعدوفا" كيامتي كروك كرفيل المي وعده كوليس المديد كرفتيل بالمديد كرفتيل بالمديد كرفتيل الكريم اذا وعدوفا" كيامتي كروك كرفيل المي وعده كوليس المديد كرفتيل بالمديد كرفتيل كرفتيل بالمديد كرفتيل كرف

الجواب ..... بیری ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بعد بھڑا۔ مگرید فلط خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی وفات ہے ہوئی۔ فلط خیال ہے کہ حضر دوری عیسیٰ علیدالسلام کی وفات ہے ہوئی۔ کیونکہ بعدیت کے واسطے ضروری نہیں کہ موت ہی ہے ہو کیونکہ دور مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک خض ولایت یا ایک شخر سے غیر حاضر وعید تو ہو جاتا ہے۔ مگر مرتانہیں زندہ رہتا ہے۔ مثلاً ایک خض ولایت سے لاہور چلا آ و ہے تو بعدیت تو واقع ہو جاتا ہے۔ کیسی وہ زندہ رہتا ہے۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر جانا بعدیت تو واقعہ کرتا ہے گرموت کا مستاز مہیں کہ ضرور مرکزی اپنی امت ہے ان کوعلیحہ کی وبعدیت ہوئی۔ کیونکہ زیم کی جس بھی بعدیت ہوئی۔ کیونکہ زیم کی جس بھی بعدیت ہوئی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیفر مانا کہ'' جب تک بیل ان بیل رہائی پر شاہر قبا اور جب تو بی ان پر تلہبان تھا۔'' یہ بالکل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زیمن سے آسان پر اٹھائے گئے تو پھر زیمن بالکل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوئکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اس دنیا بیل والوں کے شاہدوال کی طرح شہر سے دوسر سے شہر شکوئی چلا جائے تو اس کوائی شہر کے باشندوں کی پچھ خبر نہیں رہتی۔ بیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد رفع اپنی امت کی تکہبانی نہیں کر سکتے تھے اور بیان کا کہنا بجا ہوگا کہ جب بیل ان بیل نہیں بعد رفع اپنی امت کی تکہبانی نہیں کر سکتے تھے اور بیان کا کہنا بجا ہوگا کہ جب بیل ان بیل نہیں تو اس کوائی کہنا بجا ہوگا کہ جب بیل ان بیل نہیں تو تھا تو ان کے بگر نے کا فرمدار نہیں۔

حضرت ابن عباس طبخبوں نے ' متوفیك '' کے معنی '' مدیتك '' کے بیئے ہیں وہی '' فلما تدوفییتنی '' کے معنی 'رف علال غلط '' کے استدلال غلط موجاتا ہے کوئدا آپ کا تمام استدلال غلط موجاتا ہے کوئدا آپ کا تمام استدال کے معادت میں وہ امت کے گواہ نہیں ان کے بعد امت میر کی ۔ ہم بھی مانے ہیں کہ ان کے رفع کے بعد امت میر کی دیل ہے کوئد درست ہوسکتا ہے کہ ان کے بعد امت کا مجر ناان کی وفات ہی از دول کی دلیل ہے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔

باقى رباتك كاس مديث محمك كرنا كدرسول التعالية في فرمايا على بعى ايسابى كبور كاجبيا كرعبدالمالخ يعني عليه السلام كيحارك جب تك مين ان مين تفاان كانكهان تھا۔ جب آپ نے جھ کووفات دی تو آپ ان کے تمہان تھے۔ یہ بیان آ تخضرت الله کاصرف غیر صاضری کے عدر میں معرت علی علیدالسلام کے بیان سے مماثلت رکھتا ہے۔اس مدیث کا صرف بیمطلب ہے کہ جس طرح حصرت عیسیٰ علیدالسلام اپنی غیرحاضری کا عذر کریں ہے۔ میں بھی اپنی غیرحاضری کا عذر کروں گا۔ نہ کہ وہی الفاظ کھوں گا جو کھیلی علیدالسلام نے کیے ہول مر كيونك معرت عيلى عليه السلام سيسوال بوكا" أانت قلت للناس اتخذو نى وامى الهين (سانده:١١٦) "يعنى أعيلي تميني كما تفاكم بحكواورمرى ال كودومعود بناؤ توحفرت عیسیٰ علیدالسلام عرض کریں مے کہ میں نے ان کو وہ ی کہاہے جوتو نے فر مایا لیعنی اللہ جوتہارا معبود ہےاس کی عبادت کرواور حصرت محر رَسول اللہ اللہ کا میدجواب اور الفاظ مرکز نہیں ہوسکتے ۔ کیونکہ خدا کے قفل سے امتِ محمد ی حصرت محمد رسول الشفاقية كواور ندان كى والده كوخدا اور معبود يقين كرتى ب\_\_ يس معزت محررسول المعطالة كابيجواب بركزنه وكاجوكه معزت يسلى عليدالسلام كا ہوگا۔ کیونکہ وہ لوگ بدعتی ہوں گے۔جنہوں نے رسول النطاق کے بعد کوئی نیا طریقہ لکالا اور مسائل دین کوبدلا بیمرمد ہوئے اس لئے معزت صرف بیفرہائیں مے کہ بیلوگ میرے بعد مجزم بعديت ميں حضرت عيسي عليه السلام اور حضور مجد رسول النسطينية اشتراك ركھتے ہيں جو كہ غيرصاضرى بـاس سينتجر كالناكدونون كاتوفى ايك بى تتم كاب-بالكل فلطب-

کونکہ محدرسول النظافیہ کات وفی نہاے کا میانی اورا قبال مندی سے بھی موت سے ہوا۔ اور حضرت عیلی علیہ السلام کات وفی رفع آ سانی سے ہوا۔ ولیل اس کی بیہ کہ محدیث میں لفظ '' ہے۔ کہ اصافیال عبد الصالح '' ہے۔ کہ اصرف تثبیہ ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ مصہ اور مصہ بدیل مما الکت تا مدہوصرف وجہ شہمیں اشتراک ہوا کرتا ہے۔ مثل اگرزید کوشیر سے تصیبہ دی جائے تو ضروری نہیں کہ زید ہرا یک جہت سے شیر ہوجا و سے اور اس کی وم اور یہ بچی کھی آت ہے۔ کی وم اور یہ بچی کھی آت ہے۔

صرف دہہ شہیعی قوت میں اشتراک جزوی ہوگا ایسانی کما قال عبدالصالح میں وجہ شبہ غیر حاضری ہے۔ بینہیں ہے کہ جو جوالفاظ حضرت عیسی علیہ السلام کہیں ہے میں بھی دہی کہوں گا۔ کیونکہ جب سوال حضرت عیسی علیہ السلام والاحضرت جمعیاتی ہے نہ ہوگا تو جواب بھی حضرت عیسیٰ علی السلام والا محمد کی طرف سے نہ ہوگا۔ کیونکدرسول اللہ اللہ کے ما قال نہیں فرمایا بلکہ کما قال فرمایا ہلکہ کما قال فرمایا ہے۔ بعض علیہ السلام کی مانکہ کول گا۔ بیٹیس فرمایا کہ جو کچھیٹ کی علیہ السلام کے گائیس بھی وی کہوں گا۔
وی کہوں گا۔

کیا آپ کومطوم بین که مرزا قاویانی (انبام آنتم م ۳۹ بنزائن ج اص ۴۹ ماشیه) پر بحاله دُر بیرصاحب قبول کر بچکے بیں -

"فیسائی ذہب تمن سوہرس کے بعد بھڑا۔" تو اس منطقی دلیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمن سوہرس تک زندہ رہنا ثابت ہوا۔ کیونکہ شکل منطق ہوں ہوگی۔ عیسائی کی بھڑ ادلیل ہے وفات سے کی گر چونکہ تمن سوہرس تک عیسائی ٹیس بھڑ ۔۔ اس لئے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تین سوہرس تک ندہ و سے دجب فوت ندہوے تو زندہ دہ ہے۔ کیونکہ تمن سوہرس تک زندہ دہا اور قرآن کی سوہرس تک زندہ دہا اور قرآن کی آبت " یہا عیسی انی مقوفیك " کہا ہے لیگی شرے مار نے والا ہوں۔وعدہ ہے جس کو مرزا تادیا فی اللہ ہوں۔وعدہ ہے جس کو مرزا تادیا فی اللہ ہوں۔وعدہ ہے جس کو مرزا تادیا فی اللہ عیسی۔

توقرآن سے ابت ہوا کے زان زول قرآن بلداس آیت کنزول تک می مرا۔
کیونکہ اگر مرکیا ہوتا توقر آن شریف وعدہ کرنگ شی مت و فیک شفر ما تا بلکہ ان عیسیٰ
مات "فرما تا گرچ نکہ وفات کا وعدہ فرمایا جس کومرزا قادیانی بھی وعدہ وفات تسلیم کرتے ہیں تو ابت ہوا کیسی علیہ السلام چیسو برس تک توفوت نیس ہوئے تھے۔ اس یا تو متو فیل کے معنی کہ شی تیرے مارنے والا ہوں۔ جیسا کرمرزا قادیانی نے (ازالہ ادہام ص ۵۹۸، فرزائن ج سم سست میں کے جی فلا میں اس تی جین فلد جی بیان تھ میں اس کے جین فلد جی بیان تا میں بیاس آت کے فرول تک تیسی فرعہ دے۔

دو گونه رخ ولمال است جان مجنول را بلائ محبت ليك وفرنت ليك

دونوں صورتوں میں حیات سے اجس سے ایک سوہیں برس کی عمر پاکر سے کا فوت ہوناااور مشیر میں مدفون ہونا فلط قابت ہوا کیونکہ تین سوبرس تک تو مرزا قادیانی مانے ہیں کہ عیسائی میں گجڑے تھے۔ لیں بیر منطق مرزائیوں کا فلط ہے کہ عیسائیوں کا مجڑنا و فات سے کی دلیل

أكركوني عيسائي اعتراض كري كيجيع حطرت عيسي عليه السلام كوكوژ ب يثوائ محية اور

طمانح مارے گئے۔ صلیب کے عذاب ویجے گئے۔ اور صلیب پراس کی جان لگل تھی جیسا کہ اتا جیل میں ہے کہ یہ ورج جیسا کہ اتا جیل میں ہے کہ یہ ورج جیسا کہ اتا اس طرح اس میں ہے کہ یہ ورج جیسا کہ اتا اس طرح اس دو ذباللہ دھنرت جمعنا لیے گئے۔ واجو گا اور بھی آپ کی دلیل پیش کرے کہ جیسا ہے ''فسلسلا تو فیدیتنی '' کہ گا۔ تو قابت ہوا کہ دو توں کا تو فی ایک بی تھا۔ تو مولوی صاحب بتاویں کہ اس عیسائی کو وہ کیا جواب دیں ہے؟ آیا الی تذکیل اور عذاب جو حضرت عیسی علید السلام کو ہوئے۔ ویسے بی حضرت خلاصہ موجودات افضل الرسل میں گئے کے واسطے ہوئے تجول کریں سے یا اپنی اس دلیل کی اصلاح کریں سے یا اپنی اس دلیل کی اصلاح کریں سے کیا دو توں کا تو فیٹ ایک بی حسم کا نہ تھا۔

د يوبند كے علمائے اسلام اور قاد ياني جاليس

جیسا کہ مرزا قادیائی کاطرز عمل یہ تھا کہ پہلے زور وشورے خالفین کومناظرہ ومباہلہ کے داسط للکارکرا یہے پرزوراور شاعرانہ لفاظی اور مبابلہ ایسے لائے کہ کوئی سمجے کہ آپ شرور بحث کے لئے تیار ہیں اور شرائط ومباحثہ ومبابلہ ایسے طریق پڑھمل کرکے لکھتے ہیں کہ گویا تھ بھی بحث کے لئے آبادہ ہیں گر جب خالفین کی طرف ہے تھول دعوت بحث کا جواب جاتا تو پھرا پی ہی تر دید کرکے حیلہ سازی سے ٹال دیتے ۔ جس سے تا بت ہو چکا ہے کہ ان کا اس للکا راور دعوت سے صرف اپنے مردول کو تا ہے سازی کے ساتھ تا تھا تھیں کہ مرف اپنے مردول کو تا ہے سار کھنا منظور ہوتا تھا تہ کہ حقیق تن ہے۔

جیسا کہ انہوں نے حضرت علامہ خواجہ پیرسید مبر علی شاہ صاحب کواڑوئی ( دامت برکا تھ ) کے ساتھ کیا تھا کہ پہلے خودان کو دعوت منا ظرہ ومبللہ دی اور زعم بیتھا کہ پیرا صاحب میرے مقابلہ پرندا کئیں گئے۔ خوب ول کھول کرشرا نکا منا ظرہ ومبابلہ لکھیں اور یہاں تک لکھ ویا کہ جوفر این لا ہور میں ندا و ہا اس کی گریز بھی جائے گی۔ گرخدا کی شان جب پیرصاحب لا ہور میں ندا و مازا قادیائی گھرے نہ لگا۔ ہر چند حضرت شاہ صاحب کی طرف سے اشتہار پر اشتہار اور نوٹس پر نوٹس دیا گیا گر مدائے برنخواست ' کا مضمون صادق آیا۔ سے اشتہار پر اشتہار اور نوٹس پر نوٹس دیا گیا گر مردائے برنخواست ' کا مضمون صادق آیا۔ جب حضرت شاہ صاحب تم ام لا ہور کو گواہ کر کے ایک محقول عرصہ انتظار کرنے کے بعد داہی جب کے تو مرزا قادیائی نے اپنے مریدوں کی تمل کے واسلے اشتہار دے دیا کہ: ' چونکہ جھے کو لا ہور میں جانے نے خررہ جان ہے اور پیرصاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان تھے۔ اس لئے میں لا ہور میں جانے نے خررہ جان ہے اور پیرصاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان تھے۔ اس لئے میں لا ہورندگیا۔ بیمرف رکیک عذرا سے قابد یا فتھان کی خاطر کیا گیا۔ درندگور مندن اگر بری ک

عبد حکومت کوئی کسی کوقل نیس کرسکا۔ چد جا نیکد مجمع عام موادراس جرم کا ارتکاب مو۔ مرزا قادیانی کے اس عذر سے حکوند تا اڑ مجمع سے کے نیے

زابد نداشت تاب وصال پری دخال سخیح گرفت وترس خدا بهاند ساخت

بیصرف بہانہ تھا۔ درنہ مشہور ہے کہ سانچ کو آٹج نہیں۔ اگر اپنے دعادی میں سپے ہوتے اور اہل علم کے سامنے اپنے دعادی نصوص شرق سے ثابت کر سکتے تو ضر در لا ہور آتے۔ کین نہ آیا تھانہ آئے۔

وی چال یاست اب مرزا قادیانی کی امت (مریدوں) میں جاری ہے۔ پہلے اشتہار تو بزے زورو دوروں سے دے دیتے ہیں۔ تمر جب آ کے سے تیار پاتے ہیں تو بات ٹاکنے کے لئے وی ناممکن القبول شرائط ہیں کرنے لگتے ہیں۔ آ مرم برسرمطلب۔

اخبار الفضل قادیان مورند ارتمبر ۱۹۱۸ء ش زیرعنوان ' کیا علائے دیو بند ہم سے مباہلہ کریں گے، علائے دیو بند کو دعوت مناظرہ دم بائلہ دہی۔'' جس کا مطلب صاف تھا کہ پہلے مناظرہ ہوگا۔ اگر مناظرہ سے اور متنازیہ کا تصفیہ نہ ہوتو بھر بعد تصفیہ شرائط مباہلہ ہوگا۔ الفضل کی عبارت ہے۔

''ان کا لینی علیائے دیو بند کا کوئی زعیم اپنے دلائل جو ہماری تر دید بی رکھتا ہے۔نا دے اور پھر ہمارا جواب نے اس کے بعد پھر بھی اگر اسے یقین رہے کے سلسلہ احمد بیضدا کی طرف ہے نہیں بلکہ اس کا امام (نعوذ باللہ)مفتری اور کذاب اپنے دعوے بیس غیر مصدق تھا۔ تو ہم سے حسب سنت رسول التعلق بعد تصفیہ شرائط میابلہ کرئے۔''

جس کا جواب علائے دیو بند کی طرف ہے اشتہار نمبر ۲ مور ند ۱۸ روٹھ ال آئی دیا گیا کہ:
''نہا ہے صدق وا خلاص اور متانت کے ساتھ اولاً اس بات کا فیصلہ کرلیا جائے کہ مرز اغلام احمد
تا دیائی جن کوآپ نے (معاذ اللہ) خدا کا برگزیدہ نمی تکھا ہے۔ وہ فی الواقعہ ایسے ہی تھے یا جیسا
کہ ان کے خالف کہتے ہیں۔وہ ایک مفتری اور کذاب خنس تھا۔اور اگر بعد مناظرہ بھی نمایاں طور
پرش واضح نہ ہوتہ بھرآخری صورت مبابلہ ہے جوای وقت کی میدان میں عمل آنےگا۔

مرزائوں نے جب دیکھا کے علیائے دیو بندمناظرہ ومباہلہ کے واسطے تیار ہیں قوایتے اشتہارمور فد ۲۷ مرکج الآئی میں حبث لکھ دیا کہ: ''افسوں علیائے دیو بندنے بجائے مباہلہ کی طرف آنے کے اس سے ہٹ کرمناظرہ کی طرح ڈالی ہے۔''جس کو پڑھ کرعلائے دیو بندنے اشتہا رنمبر ۳ میں مرزائی دروغ بیانی ٹابت کر کے جماعت مرزائیے کی بخو بی قلعی کھول دی ہے۔ (دیکمواشتہا رملائے دیوبرد میں ماہد کے دیوبرد موروبر ۱۸ رزمجے ال فی مطابق ۳۲ رجنور ۱۹۱۵ء)

(دیمواسم را بازی دید بردورد ۱۹۱۸) با بازی را بازی را بازی مطابی ۱۹۱۸) بردور ۱۹۱۸ بردی اداری مطابی ۱۹۱۸ بردورد ۱۹۱۸ بردی بیش موض کرتے ہیں کہ قادیا فی جماعت میں سے کوئی ایک بھی اصل بحث پر مناظرہ نہ کرے گا۔ یہ ہماری پیش کوئی کھی دیس سے میں اکا کم شداور وہ وقت ضافع کر کے بیٹے جائی سے کے بلکہ اپنی فقح کا اشتہار دے دیں کے جیسا کہ ان کا مرشد اور وہ بیشہ کرتے رہے جس طرح الفضل (مرزائی اخبار) خودی کھی کہ کم مناظرہ کے بعد مبابلہ ہوگا۔ پھر خودی اس سے ردگردال ہوا ہے۔ ای طرح مرزاقادیا فی نے حضرت خواجہ پیرسیدم ہولی شاہ پھرخودی اس سے ردگردال ہوا ہے۔ ای طرح مرزاقادیا فی نے حضرت خواجہ پیرسیدم ہولی شاہ صاحب دامت برکاتیم کے مقابلہ میں مباحث سے پہلوتی کی تھی۔ یہ ایک نہایت معمول چال یا سنت قادیا فی ہے۔

مرزا قادیاتی بے چارہ ایک ہی مرید دالوی کہیں بھولے بھتے اس قادیاتی سنت کے برخلاف بمقام لدھیانہ مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ایڈیٹر المحدیث امر تسر سے شرطیہ مناظرہ کر بیٹیا جس کا نتیجہ وہی ہواجو دنیا کو پہلے ہی سو جھ گیا تھا۔ لینی بیمرزائی صاحب شرطیہ مناظرہ میں مولوی صاحب موصوف سے ہار گئے اور فکست فاش کھائی۔ گئی سورہ پییشر طاکا اداکرنا میں اجس کا اب تک ان کوردہ وگا۔

پھر مرزائی علائے اسلام سے کس برتے پر مناظرہ کریں۔ بیفتل بیوتو فول کواسپنہ وام تزویر میں لانے کے لئے وہ بھی بھی اشتہار ہازی کرویا کرتے ہیں کہ''ہم سے مناظرہ کرلو۔ ہم سے مبلید کراؤ' وغیرہ حافظ نے بچ کہا ہے۔

> دوش از مجد سوئے میخانہ آمہ جیر ما چیست یاران طریقت بعد ازایں تدبیر ما

بیان کے ویرکی قدیم سنت اور طریقہ ہے کہ نخالف کو پہلے بحث کے واسطے بلانا۔ جب
دہ تیار پایا جائے تو کہدیا کہ ہم کو البام ہواہے کہ اس سے بحث مت کرو۔ بیاشتہار بازی صرف
سادہ لوحوں کے واسطے کی جاتی ہے کہ مباداحق کی بات من کر قابو سے ندگل جا کیں۔ مباحث
دمناظرہ تو رہاور کناروہ تو انہیں اہل جن کی تحریبی نہیں و کھنے دیتے اور بیچال علمائے اسلام سے
دمناظرہ تو رہاور کناروہ تو انہیں اہل جن کی تحریبی نہیں و کھنے دیتے اور بیچال علمائے اسلام سے
دمناظرہ تو بادرکتارہ کو وادرمولوی محمد علی صاحبال کے درمیان بھی کی روش جاری ہے۔ اگر مرزائیوں
نے علمائے اسلام دیو بندے حسب تحریر خودمناظرہ کیا تو ہم اپنے اس خیال کو والیس لے لیس مے۔
لیمان میں معلوہ اولین یفعلوہ اولین یفعلوں اولین یفعلوہ اولین یفعلوں اولی یفعلوں اولین یفعلوں اولین یفعلوں اولین یفعلوں اولین یفعلوں اولی یفعلوں اولین یفعلوں اولی اولین یفعلوں اولین یکھوں اولیان کی کی دولین کی کی دولین کرنے کی کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کی دولین کی دولین کی دولین کی کی دولین ک



## بسنواللوالزفز الزجنو

## کیاکسی نی کونا جائز خوشامد کی ضرورت پرسکتی ہے؟ پنجابی نی مرزاغلام احمدقادیانی کی ٹوڈیت کا جوت

مرزاغلام اجرقادیانی ماہ جون ۱۸۳۹ء ش پیدا ہوئے۔ مرزے نے ۱۸۲۷ء ش سیالکوٹ ش بطور البلد طازمت اختیاری۔ ترتی کے خیال سے ۱۸۲۸ء ش سخاری کا احتیان دیا لکن فیل ہو گئے۔ اس ناکائی سے بدول ہوکر اور طازمت چھوڑ کر اپنے وطن قادیان ش چلے آئے۔ شہرت طبلی کی تداہیر سوچنے گئے۔ اتفاق یا مرزا قادیانی کی خوش حتی سے میدوہ وقت تھا کہ عیسا بجوں اور آریوں کی طرف سے اسلام پر اعتراضات اور حملے ہور ہے تھے۔ مرزا قادیانی نے موقع کو فیضت بھی کر تھی ہاتھ ش لیا اور ۱۸۸۰ء ش پر این احمدیا تی کی باب کی تالیف وتر تیب شروع کی۔ جس کے لئے اسلام کے نام پر چندے کی ایملیس شائع کی گئیں۔ ان ایملوں کے جواب میں مسلمالوں نے فراخ ولی سے روپیدویا۔ اس کی بیارت تامہ پیدا کرنے کے علاوہ کافی ہوا۔ اس دوران میں مرزا قادیانی نے پر و پیکٹو اکون میں میارت تامہ پیدا کرنے کے علاوہ کافی

مختلف دعاوي

مرزا قادیائی نے اس اثناء میں ایران کے دگی مہدویت علی جمہ باب اور دی جوت اور میں جوت اور میں جوت اور میں جوت اور میں جوت ہوں میں میں اللہ کی حالیات کے دعاوی و دائل کا مطالعہ شروع کیا۔ جن سے مرزا قادیائی کو اپنے عزائم و مقاصد میں بذی مدولی۔ چنانچہ مرزا قادیائی نے ۱۹۸اء میں ''میس 'جونے کا اعلان کردیا اوراس کوکائی نہ بجو کرا ۱۹۹ میں صرح الفاظ میں نبوت کا دعوی کیا رعیسا تیوں کا ''میسے'' اور سلمانوں کا ''مہدی'' اور ''نی' نے بعدم زاقادیائی نے ہندو وک پر بھی کرم فرمائی صروری مجی۔ چنانچہ ۱۹۹ء میں کرش اوٹار ہونے کا دعوی فرمایا۔ اس کے بعد اس قدر میں گوٹا کول وعادی کے کہ اس وہ اپنی مثال آپ میں ہیں۔

حکومت کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت

نبوت ورسالت کاعظیم الثان وحوی (جس کے مدعی کوم مصطفی اللہ کے بعد امت

مرحومہ کے تمام اکا پر واصاغراوراولین وآخرین کافر کھتے رہے ہیں ) ایبانہ تھا کہ مسلمان اس کو تنلیم کر لیتے۔ دوسری طرف کرش ادتار اورمسجیت کا دعویٰ بھی ہندوؤں اورعیسا بیوں کے نزویک معتحکه خیز تفا۔اس لئےسب تو موں نے مرز ا قادیانی کی تخالفت کی اوران کے من گھڑت د عادی کو تسليم كرنے سے الكاركرويا مرزا قاوياني اسين ان وعاوى من يع اور مامور من الله موت تو تمام تلوق سے بے نیاز موکراینا کام کے جائے۔لیکن چونکدان دعاوی کی بنیاونفسانیت برقائمتی۔ اس لئے آپ کوایک ایسے مادی سہارے کی طاش ہوئی۔جس کے بل بوتے برآپ اپنے مشن کو جاری رکھ سکتے۔ چانچ اس مقصد کے لئے آپ نے حکومت وقت (جس کو آپ و جال کے لقب ے ملقب کر چھے تھے) کی کاسرلیسی اور ذکیل خوشام کا پیشرافتیار کیا اور اس معاملہ میں اس قدر نلو کیا کہ جہاد جیسے اسلام کے قطعی مسئلہ کا (جس کو اسلامی مسائل کی روح کہنا چاہیے ) اٹھار کرویا اور عربحر میں جس قدر کتابیں ، رسالے ، اشتہا را درا خبار شاکع کے ان کا اکثر و پیشتر حصہ بھی تعلیم و پینے می صرف کردیا کہ گورنمنٹ کی برحال میں اطاعت وفرمانبرداری بروایان ہے اور جاوحرام ب- چنانچة ب نے لکھا ہے:"ميرى عمر كاكثر حصداس اللنت الكريزى كى تائيد اور حمايت مي گذراہے اور میں نے ممانعت جاواور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں اوراشتہارشائع کے بیں کہ اگروہ رسائل اور کہا ہیں اکٹھی کی جاویں تو پہاس الماریاں ان سے بھر سكتى جيس في الى كابول كوتمام مما نك عرب اورمعراورشام اوركابل اور وم حك كانجاديا ہے۔میری بد بمیشکوشش رسی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج خیرخواہ ہوجا کیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی ہے اصل روایتی اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥ بخزائن ج٥١٥ م١٥١٥٥)

ايك قابل غورنكته

بندوستانی مسلمانوں کومرزاقاد پانی نے اگریزی اطاعت کا جودری دیا ہے اسے قطع نظر کر کے سوال بیہ کہ کا سلمانوں کومرزاقاد پانی نے اگریزی اطاعت اور فالفت جہاد کا پروپیگنڈ اکر نے کا آپ کو کیا ضرورت چیش آئی ؟ کیا دہاں کے مسلمان بھی اگریزی رعایا میں وافل سے کہ ان کو مسلمان بھی اگراس سوال کا جواب نفی میں مسلمانوں کے میرزا قاد پانی اسلامی ممالک کے میرزا قاد پانی اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی روح جہاد کو بھی کچلنے کا تہیر کر بھی تھے اور آپ اسلامی ممالک کو بھی برطانے کے مرطانوں کی روح جہاد کو بھی برطانے کے میران اور کہا کہ کو بھی برطانے کے میران اور آپ اسلامی ممالک کو بھی برطانے کے میران کی دوح جہاد کو بھی کھنے کا تہیر کر بھی تھے اور آپ اسلامی ممالک کو بھی برطانے کے میران

زیرتمین دیکھنے کے لئے بہتاب و بےقرار تھے ''انا لله وانا الیه داجعون'' بیعت کا واحدمقصد

اس نہایت ہی تا پاک مقصدی پھیل کے لئے مرزا قادیاتی نے اپنے مریدوں کو تیار کیا اور علی طور پر بتادیا کسرزائی فہ جب کے عالم وجود ش آنے کی خرض وغایت کیا ہے۔ چنا نچہ آپ اپنی بچاس الماریوں والی کتابوں میں لکھتے ہیں: ''وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت ومریدی کستی ہو وہ ایک کچی تھاں اور خیر خواہ اس گور نمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دوگئی ہے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ۔وہ گور نمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا ظاہر وباطن گور نمنٹ برطانی کی خیر خوابی ہے ہمراہوا ہے۔'' (تحد تھریس ہمانی زائن جامی ۱۳۷۳) کا ظاہر وباطن گور نمنٹ کر خوابی ہے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اقل درجہ کا خیر خوابی گور نمنٹ انگریز کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین باقوں نے خیر خوابی میں اقل درجہ پر بنادیا ہے۔ گور نمنٹ انگریز کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین باقوں نے خیر خوابی میں اقل درجہ پر بنادیا ہے۔ گور نمنٹ الگریز کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین باقوں نے خیر خوابی میں اقل درجہ پر بنادیا ہے۔ (۱) اقل والدم حوم کے اثر نے ۔(۲) ووم اس گور نمنٹ عالیہ کا حیالوں نے ۔(۳) تیسر سے خواتوالی کے البام نے۔''

(ازالهادبام صهها، فزائن جهم ۱۲۲)

مرزا تادیانی نے اپنی ذریت کے علاوہ عام سلمانوں کے لئے بھی پیزش قرار دیدیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے سچے خمیر خواہ اور د کی جاں شار ہوجا کیں۔ اگر وہ اس سے الکار کریں قر خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہیں۔ چتا نچہ لکھتے ہیں:'' میں برس کی مدت سے ہیں اپنے دلی جوش سے ایک کتابیں زبان فاری اور عربی اور اردواور اگریزی میں شائع کر رہا ہوں۔ جن بیں بار بار رہے لکھا کمیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ جس کر ترک کرنے سے وہ خدا تعالی کے گئمگار ہوں گے کہاس گور خنٹ کے سیچ خمیر خواہ اور دلی جا اس شار ہوجا کیں۔''

(شمر نبر القال القلوب من بنزائن ج اس من مراد من من القلوب من بنزائن ج اس من مراد ب المكن من الما منظم سے اسلای محکومت مراد ب الكين

مرزا گادیانی اپنے گھر کی منطق پر استدال کرتے ہوئے اس میں اگریزوں کوشال کررہے ہیں۔ چنا نچ کھتے ہیں: ''جسمانی طور پر اولی الا مرسے مراد بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے اور جسمانی طور پر چوشن ہمار برمقاصد کا مخالف نہ ہواوراس سے نہ ہی فائدہ ہمیں حاصل ہوسکے وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے میری تھیجت اپنی جماعت کو یکی ہے کہ وہ آگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الا مرمیں وافل کریں اور دل کی جائی سے ان مصطبح رہیں۔''

(ضرورة الامام ص٣٦ فجزائن ج٣١٩ ١٣٥٣)

۵..... "اور یس نے ان احدادوں یس ایک زبانہ طویل صرف کیا ہے۔ یہاں تک کہ گیارہ برس انہیں اشاعتوں یس گذر کے اور یس نے بچھ کو تا بی بیس کی۔ پس یس بدوی کی کہا کہ ان کہ یس ان فحد مات یس بیک بھوں اور یس نے بچھ کو تا بی بیس کی۔ پس یس بدوی کی کہا ہوں کہ یس ان فحد مات یس بیک بھوں اور یس کہ سکتا ہوں کہ یس اس کو دخمن نے لئے بطور ایک تعویٰ نے ہوں اور بطور ایک بناہ کے ہوں جو آفتوں سے بیس اس کو دخمانے کے جو بھور ایک تعویٰ کہ ان کو دکھ بنچا و سے اور تو ان یس ہو۔

المیس میری نظیر اور مثل نہیں۔" (فور ایک حساق میں ہم بھر بھر اس میں میں ہوں اور ایک خدمت کرنے والے اور اس کہ اس میں میں اور خیر خواہوں میں سے ہیں اور ہراکی وقت پر دلی عزم سے ہم حاضر ہوتے رہے ہیں اور میر اباب کو زمنٹ کے ذریک صاحب مرتبداور قائل تحسین تھا اور اس سرکار یس ہماری خدمات میر اباب کو زمنٹ کے ذریک صاحب مرتبداور قائل تحسین تھا اور اس سرکار یس ہماری خدمات نمایاں ہیں اور یس کماری خدمات کو ہملادے گی۔"

(لورالى حساق ل ٢٧ بزائن ج ١٨ ٢٧)

ے ..... "میرا باپ اور بھائی مفدہ ۱۸۵۷ء میں گورنمنٹ کی خدمت اور گورنمنٹ کے باغیوں کا مقابلہ کر چکے ہیں اور بھائی مفدہ ۱۸۵۷ء میں گورنمنٹ کی بیخدمت کر دہا ہوں کہ بیبیوں کتا ہم کر دہا ہوں کہ بیبیوں کتا ہم کر دہا ہوں کہ گورنمنٹ کی بیخدمت کر دہا ہوں کہ گورنمنٹ سے مسلما تو ای جہاد کتا ہم کر درست نہیں ہواور میں کورنمنٹ کی پیٹیکل خدمت اور جمایت کے لئے ایسی جماعت تیار کر دہا ہوں۔ جوآٹ رے وقت میں گورنمنٹ کے تقالفوں کے مقابلہ میں اور گورنمنٹ کے مقابلہ میں اور گورنمنٹ کے مقابلہ میں ہوئے دہا ہوں ہوئے ایک علداری میں ہے۔ خدا گورنمنٹ کو کھر تکلیف نہیں پہنچا ہے گا اور جدھر تیرا منہ ہوگا ای طرف خدا کا منہ ہوگا اور چونکہ میرا منہ گورنمنٹ انگلھیہ کی طرف ہوا در سے اور جدھر تیرا منہ ہوگا ای طرف خدا کا منہ ہوگا اور چونکہ میرا منہ گورنمنٹ انگلھیہ کی طرف ہوا در سے اور جدھر تیرا منہ ہوگا ای طرف خدا کا منہ ہوگا اور چونکہ میرا منہ گورنمنٹ انگلھیہ کی طرف ہوا در سے اس کے اقرال وشوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔ " (جموعا شیرا دارے ہوس ۲۳۱ سے ۲۳۱ کا ۲۳ میں ۲۳ میں ۲۳ تا ۲۲ کے ایک سے اس کے اقرال وشوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔ " (جموعا شیرا دیں جو تیک کی مقابلہ کا ۲۳ میں ۲۳ تا ۲۲ کے ایک سے اس کے اقرال وشوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔ " (جموعا شیرا در جو تیل میں کیستان کا کیستان کا کیستان کیا کو تا کیاں وشوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔ " (جموعا شیرا در جو تیل وشوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔ " (جموعا شیرا دی جو تیل وشوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔ " (جموعا شیرا دیا کر دیا ہوں کو تا کے تا کیستان کی تو تا کیاں دو تا کیاں دیستان کیاں دیا کہ کا تا کیاں دو تا کیاں دو تا کیاں دیا کیاں دو تا کیاں دیا کیاں دو تا کیا کیاں دو تا کیاں دو تا

" برایک سعاوت مندمسلمان کووعا کرنی چاہیے کہ اس وقت اگریزوں کی <sup>دیج</sup> ہو\_ كونكديدلوك جمار محن إس اورسلطنت برطانيك جمار سريربهت احسان إس يخت جالل اور بخت ناوان اور بخت نالاكن وهمسلمان ہے جواس كور نمنث سے كيندر كھے۔ اگر ہم ان كاشكرند كري و عربم خداتهالى كي عاشركز اريس كيوكد بم في جواس كور منث كرزيراية رام بايااور بارب بين - وه آ رام بم كى اسلامى كور شنث على مي بين يا كنة \_ بركز نيس با كنة \_" (ازالهاد بام حصد دم ص ۵۰۹ بخزائن ج سهم ۳۷۳) "مراب ووئ ب كمام دناش ورنست برطانيك طرح كونى دوسرى ايى كورنست نیں ۔جس نے زمانہ شل ایسااس قائم کیا ہو۔ یس کی کی کہتا ہوں کہ جو پھے ہم پوری آزادی ہے اس گورنمنٹ کے فحت میں اشاعت بی کر سکتے ہیں۔ بیغدمت ہم مکد معظمہ یا لدینہ منورہ میں بیٹے كربحى بركز بجانيس لاسكة\_" (ازالهاو بإم م ۴۵ فرزائن ج سهم ۱۳۰۰) میں جانتا ہوں کہ ہماری میسلطنت جوسلطنت برطانیہ ہے خدااس کوسلامت رکھے روميول كي نسبت قوانين معدلت بهت صاف اوراس كاحكام پيلاطوس سے زياد و ترزير كي اورقهم اور عدالت کی چک روی سلطنت کی نسبت اعلی درجد برے سوخداتعالی کے فضل کا شکر ہے کماس نے اسی سلطنت کے قل حایت کے بیچے جھے رکھا ہے۔ جس کی محتق کا بلہ شہات کے لیا سے يزه کر ہے۔' ( كشف النطاء من ١٠،١١، تزائن جه اص ١٩٣) ہمیں سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی کے ساتھے زیادہ و فاواری اور اطاعت د کھلانی چاہئے۔ اس مطنت کے ہمارے مریروہ حقوق ہیں جوسلطان کے قیس ہو سکتے۔ ہر گزنیس ( كشف الفطا وص ١٩ المزائن جهم ١٩٠١) "جب بم ١٨٥٤ م كامواغ كود كيمة بين اور اس زباند كے مولويوں كے فتو وَل ير نظر الت بیں جنوں نے عام طور پر مہریں نگادی تعیں۔ جو اگرینوں کوقل کر دینا جاہیے تو ہم بحرندامت عل فووب جائے ہیں کہ یہ کیے مولوی تقے اور کیے ان کے نوے تھے جن میں ندرحم تھا معتل تھی نداخلاق ندانساف ان لوگوں نے چوروں اور قراقوں اور حرامیوں کی طرح اپی محن گور منت پرچملر رناشروع كرديا اوراس كانام جهادر كها-" (ايدار اوم م ٢٨ م، وائن جسم ٢٥٠) ا ..... مرزا قادیانی این والدصاحب کاواسلدد کر کلیت بین "میراباب مرزاغلام مرتضی اس واح میں ایک نیک نام رئیس تھااور کو زمنت کے اعلیٰ اضروں نے برد ورتر بروں کے ساتھ لکھا

كدوه اس كورنمنث كاسج تخلص اوروفادار باورمير بدوالدصا سب كودر باركورزى يس كرى لمتى

تقی اور ہیشہ اعلیٰ حکام عزت کی نگاہ سے ان کود کھتے تھے اور اخلاق کر بیانہ کی دید سے حکام ضلح اور
قسمت بھی بھی بھی ان کے مکان پر طاقات کے لئے بھی آتے تھے۔ کیونکہ انگریزی افسروں کی نظر
میں وہ ایک وفا دار رئیس تھے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ گور نمنٹ ان کی اس خدمت کو بھی نہیں
بھولے گی کہ انہوں نے ہے ۱۸۵ کے ایک ٹازک وقت میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھا س
گھوڑے اپنی گرہ سے ترید کر اور بچاس ادار اپنے عزیز دن اور دوستوں سے مہیا کر کے گور نمنٹ کی
الداد کے لئے دیے تھے۔ چنا نچے ان سوار ول میں سے کئی عزیز دن نے ہندوستان میں مردانہ وار
لڑائی مفسدوں سے کر کے اپنی جانیں دیں اور جر ابھائی مرز اغلام قادر تھوں کے بتن کی لڑائی میں
لڑائی مفسدوں سے کر کے اپنی جانیں دیں اور جر ابھائی مرز اغلام قادر تھوں کے بتن کی لڑائی میں
شریکے تھا اور بڑی جانفشائی سے مدودی غرض اس طرح میرے برز رگوں نے اپنے خون سے
شریکے تھا اور بڑی جانفشائی سے مدودی غرض اس طرح میرے برز رگوں نے اپنے خون سے
کیا۔ سوانیس خدمات کی وجہ سے بی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گور نمنٹ کی نظر میں جانب
کیا۔ سوانیس خدمات کی وجہ سے بی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گور نمنٹ کی نظر میں جانب دور سے میں سے کھی اور اس کے اس حق کو مضائے نیس سے کھی اور اس کے اس حق کو مضائے نیس سے کھی اور اس کے اس حق کو مضائے نیس کی جو بڑے نوٹ نے دونت میں
رعایا میں سے نیس سے کھی اور اس کے اس حق کو مضائے نیس کی جو بڑے نوٹ نے میں میں بھی جانب ہے۔ "

طا کفہ مرز اسّیہ پنجائی نبی کے تشش قدم پر ہزرائل ہا نینس برلس آف ویلز کی خدمت میں مرز اسّیوں کا ایڈرلیس بیاس ایڈرلیس کی تقل ہے جو مرز اسّیون نے سام فرور کا ۱۹۲۲ء کو یوساطت کورشنٹ پنجاب چیش کیا۔جس سے فاہت ہوتا ہے کہ امت مرز اسّیہ بھی اسپنے سرکاری نبی مرز اغلام احمد کا دیانی کی سنت کے مطابق محکومت برطانیہ کی فرمانیر داری جس ایٹا مال وجان قریان کرنا تھو ہی جیس

بلکہ جزوایمان بھی ہے۔

''جناب شہرادہ ویلر اہم نمائندگان جماعت احمد بید جناب کی خدمت میں جناب کے
وردد ہندوستان پر تہددل سے خوشا مدید کہتے ہیں اور اگر چہ ہم وہ انفاظ ٹیس پاتے جن میں جناب
کے خاعدان سے اپنی و کی وابنگی کا اظہار کماحقہ کر سیس کیے فاعدان میں ہم جناب کو سے یقین
دلاتے ہیں کدا گر ہمارے ملک معظم کو ہماری خدمات کی ضرورت ہوتو بلاک عوض اور بدلد کے خیال
کے ہم لوگ اپنا مال اور اپنی جا نیس ان کے احکام کی بجا آوری کے لئے دینے کے لئے تیار ہیں۔
حضور عالی چونکہ ہماری جماعت تی ہے اور تعداد میں بھی وو سری جماعتوں کے مقابلہ
میں کم ہے۔ اس لئے مکن ہے کہ جناب کو پوری طرح ہماری جماعت کاعلم ندہو۔ اس لئے ہم مختفر آ

کے فضل ہے اس وسنج ملک کی حکومت کی ہاگ آپ کے ہاتھ ہیں آنے والی ہے اور ہاوشاہ کی حکومت کے استحام میں جوامر بہت ہی معربوتے ہیں ان میں ہے اپنی رعایا کے مختف طبقوں کاعلم بھی ہے۔حضور عالی اہم آیک فدہی جماعت ہیں اور ہمیں دوسری جماعتوں ہے اقیاز اپنے فدہی عقائد کی وجہ ہے ہے دوسرے مسلمانوں ہیں اور ہمیں اور ہمیں اس تام پر فخر ہے۔ لیکن ہا وجوداس کے ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں آیک عظیم الشان خند ق حائل ہے۔ کیونکدان لوگوں کی طرح جو ہم میں اور دوسرے مسلمانوں ہیں آئے ہے اس وقت آخے ہاں وقت کے مامور حضرت مرز اغلام احمد ساکن قادیان ضلع گورداسپور کے مانے والے ہیں۔ جنہیں کے مامور حضرت مرز اغلام احمد ساکن قادیان ضلع گورداسپور کے مانے والے ہیں۔ جنہیں اندین الوگوں کی طرح جنہوں نے حصرت سے کا انگار کردیا تھا، اس کے مکر ہیں۔ ہمارایقین ہے کہ آنے والا تھا نہ کہ تورہ سے کہ تاتے والا تھا نہ کہ تورہ سے تاتے تاتھا۔

حضور عالی! ان مخضر حالات بتانے کے بعد ہم جناب کو ہتانا چاہیے ہیں کہ ہمارے وہ داری جناب کے دالد مرم سے کسی و نیادی اصل پڑئیں ہے اور نہ کوئی و نیاوی طمع اس کا موجب ہے جو خد مات گورنمنٹ کی بحثیت ہما عت ہم کرتے ہیں۔ اس کے بدلہ میں بھی کسی بدلہ کے طالب نہیں ہوئے۔ ہماری وفا داری کا موجب ایک اسلامی تھم ہے۔ جس کے متعلق بائی سلسلہ نے ہمیں بحث تاکیدی ہے کہ جو حکومت ہمیں نے ہمیں بحث تاکیدی ہے کہ جو حکومت ہمیں نے ہمیں برحالت میں فرمانہ داری کرتی جاہے اور دہ تھم ہیں ہے کہ جو حکومت ہمیں نے ہیں آئر اوری دے اس کی ہمیں ہرحالت میں فرمانہ داری کرتی جاہے اور اگر کوئی حکومت ہمارے

ندہی فرائض میں دست اندازی کر ہے تو بجائے اس کے ملک میں فساد ڈلوانے کے اس کے ملک سے بمیں فل جانا چاہئے۔ ہمارے تجربہ نے ہمیں ہتلادیا ہے کہ تخت برطانیہ میں ہر ہم کی فدہ ہی آت زادی حاصل ہے۔ حتی کہ اکثر اسلای کہلانے والے ملکوں میں ہم اپنے فدہ ہب کی ہمینی کہ میں کر سکتے مگر تاج برطانیہ کے ذریر سابیہ ہم خوداس فدہب کے خلاف جو ہمارے ملک معظم کا ہم شہین کرتے ہیں ادران کی اپنی قو م کے لوگوں میں ان کے اپنے ملک میں جا کراسلام کی اشاحت کرتے ہیں اور کوئی ہمیں پہنے تہیں کہ اس سلد کی اس قدر جلدا شاحت میں حکومت برطانیہ کہ خرج انبدار روید کا ہمی بہت کچھوٹل ہے۔ سوحضور عالی ، ہماری فر ما نبرداری فیدہ ہی اس کے خلاف کو ہمیں ہو کے کے کہ کہ اس صورت میں ہم خودا ہے حقیدہ کے دو سے جمرم ہوں کے اور ہمارائی ای خود ہم پر جمت قائم کر ہے گا۔

حضور ملک معظم کی فرما نبرداری ہمارے لئے ایک فدہی فرض ہے۔ جس میں سیاسی حقوق کے ملنے یا نسطے کا کچود خل نہیں۔ جب تک ہمیں فدہی آ دادی حاصل ہے۔ ہم اپنی ہرایک چیز تاج ہر طانبہ پر فار کرنے کے لئے تیار ہیں اور لوگوں کی دھنی اور عداوت ہمیں اس ہے باز نہیں رکھتی ہم نے بار ہاسخت سے تحت سوشل با بیکا ہی کا لیف پر داشت کر کے اس امر کو تا بت کر دیا ہے اور اگر ہزار ہا دفعہ پھر ایسا موقعہ پیش آئے تو پھر عابت کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ دہ بوقت ضرورت ہمیں اس دعویٰ کے تابت کرنے کی اس سے زیادہ تو نیش دے گا۔ جیسا کہ وہ پہلے اپنے فضل سے دیتار ہا ہے۔ ہم اس امر کو تخت نا پہند کرتے ہیں کر اختلاف سیاسی کی بناء پر ملک کے اس کو بر بادئیا جائے۔ ہمارا فد ہب تو ہمیں بہتی و دیا ہے کہ اس کے کر اختلاف سیاسی کی بناء پر ملک کے اس کو بر بادئی اور بعض کو زمنٹ کا خوشامہ کی بحقے ہیں اور بعض اس خیالات پہمیں تجھے و مراور ملک کا بدخواہ کتے ہیں اور بعض کو زمنٹ کا خوشامہ کی بھے ہیں اور بعض اس خیالات پہمیں تجھے ہیں اور بعض ہوئے ہیں۔ گراے خوالہ کی باتوں سے خدا کوئیں ہوئے ہوئے ہیں دیا ہمیں کہ کے ہے۔ جب کہ ہمارے خدانے ہمیں بیا ہم لوئیں کی ہمائی کو بر بادنہ ہوئے و ہیں اور سلے کو دنیا ہوئی کے۔ جب کہ ہمارے خدانے ہمیں بیا ہم لوئیں کے ہمائی کو بر بادنہ تو ہمیں کو دنیا ہوئی کو دنیا ہوئی کو دنیا ہمیں چھوڑ کے۔ جب کہ ہمارے خدانے ہمیں بیا ہم لوئیں کے دونا دار ہیں گے اور اس کے احتام کی ہر طرح فر مانبرداری کریں گے۔

حضور عالی! آپ نے اس قدر دور دوراز کا سفر اختیار کر کے جوان لوگوں کے حالات

ے آگائی حاصل کرنی چاہی ہے۔ جن پر کی آئندہ زمانہ بیں حکومت کرنا آپ کے لئے مقدر ہے۔ اس قربانی وائی وائی کو گئے مقدر ہے۔ اس قربانی وائی وائی کی تگاہ ہے۔ کہتے ہیں اور کوئی شخص جو ذرہ ہو بھی تن اور اس کی مجبت اپنے دل بیں رکھتا ہے۔ آپ کے سفر کو کی اور نگاہ ہے دہل کے سکتا ہیں ہم لوگ آپ کی اس جدردی اور ہمارے حالات سے ولچی رکھنے پر آپ کا جہدل سے شکر بیادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے باپ کی رعایا کی طرف محبت کی نظر ڈالے۔ نظر ڈالے۔

حضور عالی! ہماری جماعت نے جناب کے ورود ہندوستان کی خوثی میں جناب کے لئے ایک علمی تخد تیار کیا ہماری جماعت نے جناب کے لئے ایک علمی تخد تیار کیا ہے۔ لینی اس سلسلہ کے تعلیم اوراس کے قیام کی غرض اور دوسر سلسلوں سے اس کا اخیاز اور باتی سلسلہ کے مختصر حالات اس رسالہ میں کھیے ہیں اوراس میں جناب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سلسلہ کے موجودہ امام نے اسے کھیا ہے اور بتیں جزار آ دمیوں نے اس کی چھپوائی میں حصد لیا ہے۔ تاکہ ان کے خلوص کے اظہار کی بیعلامت ہواور امھی وقت کی قلت مانع رہی ہے۔ ورنداس ہے بہت زیادہ لوگ اس میں حصد لیتے۔

حضور شبرادہ والا جارہم! بیتخد بوساطت گورنمنٹ پنجاب حضور میں پیش کرتے ہیں اور اوب واحترام کے ساتھ لیتی ہیں کہ کچھ وقت اس کے الاحظہ کے لئے وقف فرمایا جاوے۔

آخریں پھر ہم جناب کو تہد دل سے ورود ہندوستان اور پھر ورود ہنجاب پر جوم کز سلما اسمدیہ ہے خوش آ مدید کہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد مکرم سلما اسمدی طرف سے عرض کردیں کہ ہماری جماعت باوجودا پی کمزوری ناطاقتی اور قلت تعداد کے ہمروقت جناب کے لئے اپنا مال وجان قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور ہر حالت میں آپ اس جماعت کی وفاداری پراعتاد کر سکتے ہیں۔اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کے قدم کو اپنی خوشنودی کی راہوں پر چلائے اور ہرائی آفت زمانہ سے آپ کو محفوظ رکھے۔ بلکہ اپنی مداور العرب کو شعنوی کی داور میں ہم ہمورورہ ارباری ۱۹۲۲ء) العمرت کا دامن آپ کے سر پر پھیلائے۔ (افضل قادیان جو نبر میں ہم ہمورورہ ارباری ۱۹۲۲ء) حق وباطل کی پیچیان

انساف کی سوئی پراس چیز کو پر کھا جائے کہ غیراللہ کی کاسلیسی اور ذکیل خوشا مہ جس خانہ ساز نبوت کا فرض اولین اور جزوایان ہوکیا اسلام چیسے پاکیزہ دین اور خدا نقائی جیسی بلند ترین بستی کے ساتھاس کووور کا تعلق بھی ہوسکتا ہے؟

" و ما علینا الا البلاغ"
(ناخواز تائیا سلام)



## مسواللوالوفن التضو

## لسان الغيب

حفرت خواجہ حافظ شیرازی کا کلام اسان الغیب کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح سے مرزا قادیا نی کے معاملات میں بیشعرصائب کا

بنمائے بساحب نظرے گوہر خودرا میلی عوال گشت جمدیق خرے چند

خدا جائے کس ساحت سعید یں بطور تھا ک اور چیش گوئی کے صائب مرحوم کی زبان حق بیان سے لکلا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کی مسیحت پر بے تکلف چیاں ہوگیا۔ جس کو تشمین کے طور پر بدسا ظرین کرتا ہوں۔

تاچد دید کاری دیں از بے دنیا گفدار کنوں فتن سالوی مرزا شد بر محک عمل مد کذب ہویدا ممائ بصاحب نظرے گوہر خودار عینی نوال محت جمدیق خرے چند

اے فتنہ دجال بیائیہ ہمیں جا تار کک عش دروضت کم افشا مر کوری چٹم دل خویش تو کبشا کرباد دی دین خودت از پے دنیا

> ہمائے بعادب نظرے گوہر خودار عیلی عوال گفت جعدیق خرے چند

آل مدگی وقی وصد البام نمانده سلطان قلم بسته اوبام نمانده هر چند که آل مدگی خام نمانده آل فتنه بریم کن اسلام نمانده

ہیات کوں مائد کر فتد کرے چھ عیلی عوال گفت جمدیق فرے چد

تونی خدا گر نه کند باز بدایت شیطان کندش از پس داز پیش دلالت بر آنکه پندید زخود قعر مثلالت صدوفتر طومار نیر زد بشگادت کافی بود ازبہر سعادت سطرے چند عینی عواں گشت جمدیق خرے چند راقم:ایک مورخ شاطر

> دِسْوالله الرَّحْسُ النَّحْمَةُ وَ الْحَمَةُ وَ الْحَمَةُ وَ الْحَمَةُ وَ الْحَمَةُ وَ الْحَمَةُ وَ الْحَمَةُ و جواب نامه كا جول المتظر زمانه سے كهاں رہا نہيں مطوم وہ جواب ان كا

جناب خلیقة أسم صاحب نے تو اپنے كواس بارعظیم سے (جو آئیس كا خاص فرض ومنصب تھا) خداجائے سے خوف سے سبدوش فرما كر ہمارے ولئى بھائى ہور ئى ہى مولوى صاحب كواس اہم كام كے لئے اپنے لا كھول مرزائيوں ہيں سے صرف آئيس ایک كوتاك كر ہوف تير طلامت بنا كرا سخاب كيا اور حضرت خالد وصف شكن وغيرہ وغيرہ تجرب كاران كمن سال اشخاص كو خليقة السي صاحب نے اس متم بالشان كام كے لاكن نہ مجمار "فيسه سسر من اسراد نبوة القاديان "

ا اتفاقا مرزاقادیانی کی طرح ایک الهای مضمون باته آگیا ہے وہ بھی ہدیہ ناظرین کے سلک رائی گا مرزاقادیانی کی طرح ایک الهای مضمون باته آگی ہے وہ بھی ہدیہ ناظرین کے سلطان کے سلک رائی موزی صاحب کے کا کہ اورصائب مرحوم کے مصرعہ (عیلی نتوال گشت) پورا پورا بلا کم وکاست اتحادر کھتا ہے۔ ۱۸۵۹ باقی درخا تمہ کتاب راقم ایک مورخ شاطر!

ع اس تعداد ہے اصل کی صحت مرزائیوں کے ذمہے۔

خیر جو پھی ہواس استخاب سے میری ہمی خوشی کی بات ہے کہ یا تو بنگالی مولوی کا استہار واخبار میں مرزائی فدمت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا اب وقت نے ایسا مجود کیا کہ طلیعة است نے بھی پور بی بنی مولوی ہمارے وطنی بھائی کوتا کا اور ان کا وامن پکڑا ۔ لیکن بیا سخاب مجمی شطرنج کی چال سے خالی تیں۔ اس لئے کہ در حقیقت فیصلہ آسانی کا جواب مقاماً محالات سے خیال کر کے حضرت خلیعة اس نے اپنے اپنے کہ در حقیقت فیصلہ آسانی کا جواب مقاماً محالات سے خیال کر کے حضرت خلیعة اس نے اپنے اپنے اور مین مولوی کے سرو ہے واب کا الرام ہو وہ بھیارے پور بی بنی مولوی کے سرو ہے واب ویا جائے اور آئی شروں نے تھوڑ ابنی جواب ویا ہے ہو گئی ہوا اس استخاب پر عکیم خلیعة آسے کے جو تادیا فی شیروں نے تھوڑ ابنی جواب ویا ۔ خور جسیما کہ کے بھی موااس استخاب پر حکیم خلیعة آسے کے جو علی حکمت ہے میں تھی صاد کرتا ہوں۔

جرچند بھی کو پہلے بی افوا ہا معلوم ہواہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے فیصلہ آسانی کے جواب میں مہذبانہ طرز تقریر کو بدل کراخباری لہد غیر مہذب کہنا چاہاہے۔کہاں تک بدامرسجے ہے۔ بغیر جواب دیکھے کوئی رائے قائم نہیں ہوسکتی۔

اب مسئد بیز برنظر ہے کہ آسانی فیصلہ کا جواب تو امر محال ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس رسالہ بیس تو صرف مرزا قاویانی کی ان بی پیشین کوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو مرزا قادیانی نے بہت ہی مہتم بالشان قرار دے کراشتہاروں کے ذریعے سے اپنی نبوت وصد تی یا کذب کا معیار تھمرایا ہے (جو کسی طرح پوری نہ ہوئیں) اور مرزا قادیانی کا انقال بھی ہوگیا۔

(مولانا محمد علی موظیری ) حضرت مؤلف فیصله آسانی مدخله العالی نے بردی وضاحت اور دیانت سے سرف براوران اسلام کی خیرخواہی کی غرض سے قابت کردکھایا کہ جن پیشین کوئیوں کو مرزا قادیائی نے اپنی صدافت کا معیار تھر ایا تھا آئیں کو پیش نظرر کھر کراوران واقعات الہای کے وقوع میں نہ آنے ہے مرزا قادیائی خودا سے صرح اقرار کے موافق صادق ندھرے۔ بلکہ جیسا انہوں نے افرار فرمایا تھا کہ آگر بیسب امور مطابق الہام کے واقع ندہوں تو میں مفتری اور کذاب اور بدسے بدتر ہوں اور خدا کی طرف سے ٹیس ہوں ، اسے طابر کرکے دکھادیا۔

حضرت مؤلف فیصله آسانی "مقع الله المسلمین بطول بقایه "فواپی طرف سے مرزا قادیانی کے رویس کچھ بھی نہیں لکھا بلکہ مرزا قادیانی ہی کے متفرق اقوال کو اکٹھا کر کے نہایت نیک نیق دویانت شعاری سے بغیر تحریف لفظی بہت صفائی سے بغرض خیرخواہی اسلام یا دولا کر مرزائی حضرات کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اب بموجب اقرار خود مرزا قادیانی کے (اگر مرزائی جماعت مرزا قادیانی کوسچا بیجه بین ادران کے قول پراعتبار کرتے ہوں) تواب بھی رجوع بحق کریں کے کوئلہ شینت ایز دی نے ان امور بیان کردہ ،مرزا قادیانی کودقوع وظہور میں نہ لائی۔ بلکہ ان کوجمونا کر دیا اور خدائے تعالی اپنے رسولول کو ہر کر جمونا نہیں کرتا۔ پس خفق ہوگیا کہ دہ الہابات مرزا قادیانی کے رحمانی نہ تھے۔ بلکہ صرتح شیطانی یا دوسر لے فظوں میں یوں کہتے کہ نشانی خواہشوں کے جذبات داہمہ تھے۔

میں نہایت زورہ اور بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ پپلک کی شفی اور مرزا قادیانی کی ان پیش موئیوں کی تقد ایق کے لئے تو فقدا امور مندرجہ ذیل بن فیصلہ آسانی کا جواب ہو سکتے ہیں اور اس کے سواجہ کچھ جواب فیصلہ آسانی کا دیا جائے گا وہ بمصداق مثل مشہور ..... شتر سے زیادہ آوازہ اس جواب کانہیں ہوسکیا۔

..... محدى بنت مرز الحديك مرز اقلام احدقاديانى ك تكارخ من آكى-

٢ ..... مرزاسلطان محمد بيك محمدى مسطوره كاخاد ندمرزاغلام احمد قاديانى كمرف سے پہلے بى اللہ مامد قاديانى كرند يد بوانده موا۔

ل (۱) "فلا تحسين الله مخلف وعده رسوله (ابراهيم: ٤٠) " ﴿ يروتهم ومكان بحى شركر فره البيا واتنا ما وعدتنا والله مخلف وعده رسوله (ابراهيم: ٤٠) " ﴿ الله منا واتنا ما وعدتنا الله لا تخلف الميعاد (آل عمران: ١٩٥) " ﴿ الله الله حق ولكن الله منا وعد الله حق ولكن اكثر المناس لا يعلمون (يونس: ٥٠) " ﴿ يوركوكر فراكا وعده إيرا موكر مناكا وجربت المناس لا يعلمون (يونس: ٥٠) " ﴿ يوركوكر فراكا وعده إيرا موكر مناكا الرجر بهت الله علمون (يونس: ٥٠) " يتن قرآن مجيد شراكي بين -

ع جس كا تكاح آسان برالله تعالى في مرزا قاديانى سے بر هاديا۔

(انجام آنقم ص٠٠ بزائن ج الص الينا)

سے جیسا کر (انجام آئم ماشیس ۱۳ برزائن جااس ایننا) میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: دنفس پیش گوئی وابادا حمد بیک کی تقدیم مرم ہے۔ اس کی انتظار کرواورا گریس جمونا ہوں تو بیٹی گوئی اور ک نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ '' پھر (ضمیم انجام آئم م ۱۵۰ ہزائن جام ۱۳۸۸) میں مرزا قادیاتی کہتے ہیں: ''یا درکھو کہ اس پیش گوئی کی دومری جزیوری نہ ہوئی ۔ یعنی احمد بیک کا واباد میرے سامنے نہ مراتو میں ہرایک بدے برتھم وں گا۔ (آ کے چل کر) یقیقا سمجھو کہ بیضو اکا سی ویعدہ ہے۔ وہی خداجس کی باتیں مرزا قادیاتی کے جیس کی مرزائی کے جہیں و کیستے۔ میں طبیق کی جہیں و کیستے۔

اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹر عبد اکھیم خال اور مولوی ثناء اللہ صاحبان کی نبست بھی الی میں موت وغیرہ کی پیش کو ئیال کر کے معیار صدق یا گذب اپنا مرزا قادیائی نے شہر ایا ہے۔ دہ اپنی اپنی جگہ پر دکھائے جائیں گے۔ یہال فقط متلوحہ آسانی کے متعلق جموثی پیش کوئی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کو ہمارے دوست مولوی عبد المباجد (قادیانی) اپنے جواب بیس فابت کر دکھائیں کہ سید دونوں امور تنقیح طلب متذکرہ بالا دقوع میں آگئے ہوں آگے۔ اگر در حقیقت بیا مور دقوع میں آگئے ہوں آگئے ہوں است مرور جواب دیجئے اور نقارہ کی چوٹ اخباروں میں اشتہاروں میں فیصلہ آسانی کی تکذیب فابت سیجئے کہ بیوائی وقوع میں آگئے اور مرزا قادیانی کی بیچیش کوئیال کمی ہوئیں۔ (سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دیے کتیار ہوجا کی گا۔ آپ ان امور کو کی بھی تو کر دکھائے)

چونکہ یہ باکلید محال ہے۔ کیونکہ نہ محری مرزا قادیانی کے لکاح میں آئی نہ اِس کا خاوند سلطان محد بیک مرزا قادیانی نے نقد برمرم الہام سے فرمایا تھا) بلکہ خود مرزا قادیانی بی چیش از وقوع امور متذکرہ بالا ، عالم بالا کوتشریف لے گئے۔ اس لئے آپ اس کے فابت کرنے سے قدر تا مجبور جیں تو پھرراتی اور انصاف پندی کا نقاضا تو بھی ہے کہ ان چیش کو ئیوں تی کوفلط مانے اور کہنے کہ مرزا قادیانی بھی انسان تھے۔ مرزا قادیانی کوایک ذی علم بھر گئے۔ گر اُر آ جھرا آ تا دیاتی ہی انسان تھے۔ مرزا قادیانی کوایک ذی علم بھر گئے۔ گر اُر آ جھرا آ ب لوگوں سے باتی نہیں رہنے کا

بات کو جس قدر بڑھاؤ بڑھے تصہ یہ طول مختمر بھی ہے

انسان ضعیف البیان غلطی کا پتلا ہے۔ کمال نفس یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ جس طرح ہمارے واواحضرت سیدنا آ وم علی نینا وعلیہ السلاۃ والسلام اپنی نفوش پر محرویدگی افقیار کرکے ' دب نا خلسمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من من النساسدین (اعداف: ۲۳) '' کہ کر مجدے میں کر مجے اور بخشش الی نے الحاح وزاری ان کی تبول فرما کر ضلعت تو بہ سے سرفرازی بخشی۔ حضرات مرزائی بھی اس عمل کو فلوس سے کر کے تماشا و کی لیس کہ کس طرح وریائے رحمت اس منفشل حقیقی کا جوش مارتا ہوا اپنے بیاسوں کو وروور سے سرفیال تاہے۔

مرزا قادیانی کو جاہے جس تقنس کا آپ لوگ شایاں جھیں بھے۔اس کے ذمددار

آپ لوگ ہیں۔ محرضدا کے لئے ان کوخدااوررسول ومہدی موعود مسیح مسعود نہ بناہیے۔ بلکہ جس وقت ان کے تقدس کی مخیلہ صورت پیش نظر آ جائے تو مناسب ہے کہ ان کے ذاتی حالات کو عینک رگا کرخور ہے دیکھے اور میزان عشل پر تو لئے۔ کیونکہ ذاتی حالات اور کریکٹر سے بڑھ کرکوئی اور مچی شہادت انسان کے لئے نہیں ہو عقی۔
شہادت انسان کے لئے نہیں ہو عتی۔

جناب قادیانی مولوی صاحب جواب لکھتے وقت بیضرور خیال رکھیں سے کہ بات بنانے کا سلسلہ تو بات بنانے والے کے نزدیک مجمعی منقطع ہی نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ فرض سیجئے کہ (محمدی) کے معنی کوئی عورت (مرزا قادیانی) سے مراوکوئی مرد (سلطان محمد) کا مفہوم کوئی مثل (زندگی) کے معنی کوئی زمانہ قبل ازموت (مرنے) کے معنی رات کا سوجانا چلئے بات بنادی گئی۔ درحقیقت اب جواب ہویانہ ہوہم چیب تو ندر ہے۔

جناب من! بيه بين نفساني شرارتيس (الله تعالى جم كوآپ كواور سارے ملقه بكوشان اسلام كواليي شرارتوں سے بيجائے كيآ بين!

اگراییای جواب فیصله آسانی کا دیاجائے جیسا که او پر ذکر کیا گیا ہے تو ہم بغیر جواب دیکھیے مان لینے کوتیار ہیں کہ واہ واصد مرحبا خوب جواب دیا گیا ہے اورا لیے ہی جواب کی امید تھی۔
کیونکہ یہ تو ہونہیں سکتا کہ محمدی کے تکار میں آجانے کا مرزا قادیانی کی طرف سے اقبال کیا جائے ۔یااس کے فاوند کا مرزا قادیانی کی طرف سے اقبال کیا جائے ۔یااس کے خاوند کا مرزا قادیانی کے سامنا مرزا تاری کی عرف کی کے استہارات سے اور رسالوں کے ذریعہ سے جان گیا کہ ۱۹۸۹ء میں محمدی کا تکار سلطان محمد بیک سے ہوا اور مرزا قادیانی اس تکار کی تاکای کی حسرت لے کر ۱۹۰۸ء میں انتخال کر مجے ہیں کواب یا نجواں سال ہے کہ مرزا قادیانی کی جموثی میسیست کا زمانہ کر دیگیا اور ابھی تک سر انتخال کر مجے ہیں کو اب یا نجواں سال ہے کہ مرزا قادیانی کی جموثی میسیست کا زمانہ کر دیگیا اور ابھی تک ساطان محمد بیگ میں انتخال کر مجے دیں۔

اس کا تو مجھے یعین ہے کہ اصل امور متعلقہ فیملہ آسانی کا جواب تو مولوی صاحب کے مشیت اللی نے مطلق محال کردیا ہے کہ زمانہ جزار پلٹا کھائے تو بھی اس کا وقوع ممکن نہیں۔اس کے میں بدی جرات سے کہتا ہوں کہ اصل مطالب فیصلہ آسانی سے جواب ان کوا چھوتا رہے گا۔ البتہ فضولیات اور خارج از بحث اور خارجی امور سے ان کے جواب کے صفحے زیادہ سیاہ پائے جا کیں محے جیسیا کہ ان کے خطوط سے متر ہم ہوا ہے جو بنظر تحقیق تام جناب مولف مدظلہ العالی کے یاس مولوی صاحب نے بیسج تھے۔

مولوی صاحب نے پہلے ایک تط بھا گھور سے تکھااور مؤلف موصوف سے دریافت کیا کر پیفیلہ آ سانی کیا آپ کی تالیف ہے۔ بجواب اس کے ان کواطلاع دی گئی کہ: ''انفطر الی ما قال و لا تغطر الی من قال ''جس کا مفہوم طاہر ہے کہ:''الکنایة ابلغ من الصراحة '' مگراس پر بھی نہ سمجھے اور پھر دوسرے تعط میں اس مضمون کا تکرار کیا۔ جس سے فس مطلب کو کئی سروکارٹیس ہے۔

یہ کس قدر لچر بات ہے کہ مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوی کا جواب مرزا قادیانی کے قول سے نددیا جائے۔ بلکہ کس مصنف یا مؤلف کے نام کاسپارا ڈھویڈ ھا جائے۔ وہی مشل ہے ''ڈو سینے کو شکے کاسپارا'' فغیمت ہے۔ عالباً مولوی صاحب الی بی خارجی کا مربی ہے کہ اور نام نہادی جواب کے جزوں کوموٹا بنا کر ھینے کریں گے۔ جس میں قیت بھی اچھی رہے گیا اور جا بلوں میں فوق البھڑکے بھی ہو۔ گی اور جا بلوں میں فوق البھڑک بھی ہو۔

غرض الی عی فضولیات میں بہت کچومصالحدلگا کر دیث پٹاینانے کی کوشش کریں گے اور شاید ریجی فرمائیں گے کہ مولانا سید ابواجہ رحمانی مؤلف رسالہ نے فقط اپنی کئیت ہی لکھی کر کیوں بس کر دیاا چالورانام ونشان وسکونت بتید مخلہ و پرگٹہ وضلع وغیرہ کیوں پند کھیااور عجب نہیں کہ ریہ مجمی کہیں کہ اپنانسب نامہ بوراکیوں نہ شائع کیا۔

مولوی صاحب ان امورکو جواب سے کیا تعلق؟ بیتو کوئی ضروری امرٹیں اور ندو بنی
فرض یا واجب ہے کہ مرز ا قادیائی کی طرح ہے؛ پی تعلق کے لئے موٹے موٹے حرفوں بیں اپنانام
نمائش کی غرض سے ظاہر کیا جائے اور جموثی نبوت کی مجھار دور دور پہنچائی جائے۔ یہاں تو مقعمود
اس کام کا صرف خالعتا بوجہ اللہ ہے۔ کسی د نیاوی غرض یا حب جاہ ونا موری کے لئے بھے ہ تعالیٰ
ذر لید بنانا نہیں چاہے۔ اسی لئے سلف صالحین کا طرز اس کا رخیر بیں بھی افقیار کیا اور آج ہے ہیں
بلکد ایک زماجہ دراز سے جب سے اللہ تعالیٰ نے بیاتو بقی عطاء کی کہ نسس کے غرور اور کس سے بلکہ ایک زماجہ وراد رسے ہر
وقت ہوشیار رہتا ضروریات درویثی اور خصوصیات اہل اللہ سے ہے۔ اکثر تصانیف رد نصار کی بیں
یا اور مسائل خیکند بی علی اداسلام سے مناظرہ وقتیق کی نظر سے شائع کیں اور اکثر اپنے شاگر دان
ذی علم ومریدین وحتو سلین کی طرف سے شائع ہوتی تئیں اور کمال انصاری اور تادیب نفس کی غرض
نے جوائل اللہ کا ظاہر وہاطن بہی شیوہ در ہتا آ یا ہے اپنی ناموری کا اختاکیا ہے۔

یں نے سا ہے کہ مولوی صاحب ہے کی نے پوچھا کہ آپ کومؤلف کے نام کے دریافت ہیں اس قدراصراری کیوں ہے تواس کے جواب ہیں کہا گیا کہ خودمؤلف کے مسلمات سے جواب فیصلہ آسانی کا دیا جائے گا۔ یہ تو دی شک ہے کہ موال از آسان وجواب از ریسمان۔
بس اب جھے کوئی تر دو ندر ہا کہ جیب کے بخرنے مختیق جواب سے اس کو مجبور کر دیا۔
اس لئے وہ مسلمات سے الزامی جواب دینے کا ادادہ رکھتے ہیں۔ شاید ہرے دوست کے ذہن سے یہ کی کھروں کیا کہ الزامی جواب کا از تو مؤلف ہی تک محدود رہ سکتا ہے۔ پہلک کی تشفی کے لئے کے بکر کوروکا فی اورمغید ہوسکتا ہے۔ خیر یہ بھی دکھ کیا جائے گا۔

ابتدائے محق ہے روتا ہے کیوں آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا

لیجے! اب اس کو می طاحظہ کر لیجے کہ ابتدائے اسلام سے اخیر زبانہ سلطنت اسلام تک کتنے اکا پر مصنفین نے اپنا نام طاہر نہ کیا اور فقط ان کی کتیت یا دوسری نسبت اضافی سے ان کی تصانیف از شرق یا غرب بعدان کے آج تک مشہور ہیں۔ ہم الی تصانیف کا نام بمنا قرآن جمید

کی تغییر بی سے شروع کرتا ہوں۔

| ٔ نقه       | مديث                     | تغير                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| ت مغيرالمصل | بخاری شریف               | جلالين                   |
| فتحالقدر    | ملم                      | بيناوي                   |
| زيلتى       | تزيزي                    | کشاف کشاف                |
| بحوالراكق   | نسائی، ابوداؤد، ابن ماجه | کیر                      |
| خ           | ادب وغيره                | کلام                     |
| کانیہ       | مجمع البحارافست مس       | ثرحمقاحد                 |
| شانیہ       | متلے ،حارہ نہایہ         | تذكرة الحفاظ فن رجال ميں |

کھودن ہوئے ایک اشتہار کیم طیل احمد موقیری (قادیانی) کی طرف سے بواب احتہار فیصلہ آسانی شائع مورمیری نظرے گزرا۔ جس کی سرخی نشان آسانی بر تحذیب ابواحدر مانی

تحی۔ اگر چدافواہا یکی ساجاتا ہے کہ بیاشتہار می مولوی عبدالماجد صاحب (قادیانی) کی فکرسلیم کا ذخیرہ ہے۔ چونکدوہ اشتہاراس قدر لچراور لوچ اور جبوث کی ہجر مار سے معمور ہے اور لیج ہی اس کا شائنگی سے دور، بلکہ بدتہذ ہوں سے ہجر پور ہے۔ اس لئے میرا گمان مولوی صاحب کی طرف کم جاتا ہے۔" والله اعلم حالصواب"

اس کی ابتداء مجی جموف ہی ہے۔ شروع ہوئی ہے اور سرخی ہی جی (نعیب دشمنال)
حضرت مؤلف کی تکذیب پرنشان آسانی کا دعویٰ تو بدی ڈھٹائی ہے کیا گیا ہے اور ڈیڑھ دف کا
ایک طویل اشتہار (بالکل زش قافیہ آئیں بائیں شائیں) جموٹی باتوں ہے بحر کرتاج آپ اشتہار
کا مند کالا کر کے ہوئی کا سوانگ نگال ہے لیکن شتہ کوایک گذب بھی حضرت مؤلف (مولانا محمد
علی مؤلکیری کی مذہل سکا کدا ہے اشتہار جی اس کے فاہر کرنے کی جرات کر سکتے اور دعوے کے
ساتھ دلیل لا سکتے اور شبات قدمی کے ساتھ بیلک جی چیش کرتے جیسا کہ مرزا قادیانی آئی خمانی
ساتھ دلیل لا سکتے اور شبات قدمی کے ساتھ بیلک جی چیش کرتے جیسا کہ مرزا قادیانی آئی جمانی
ساتھ دلیل لا سکتے اور شبات قدمی کے ساتھ بیلک جی چیش کرتے جیسا کہ مرزا قادیانی آئی جانی
ساتھ دائیل لا سکتے اور شبات قدمی کے ساتھ بیلک جی چیش کرتے جیسا کہ مرزا قادیانی آئی جی کے صاف

بات بیہ کے مرزائی حضرات کوجموٹ سے اس قدر رغبت ہوگئ ہے کہ اس کی برائی اور وعید پرمطلق نظر نہیں ۔ اس کے برائی اور وعید پرمطلق نظر نہیں ۔ البذاجب ان کی زبان یا تھا ہے ۔ لیڈا جب ان کی زبان یا تھا ہے۔ کوئی بات تھاتی ہے تو جموٹ سے خالی نہیں رہتی ۔ یہی ان کے جموٹ نہی کا فیشان ہے۔ جس کوشیطان بھی میں مسوس فی حسدور الناس ''ان کے بعین کی رگ و پے ش شونستا رہتا ہے۔

آ مے چل کربطن اشتہار میں مشتہر نے بری و مٹائی سے معزت مؤلف (معزت مؤلف) موقکیری کی کہ منت کو میں موقک موقک کے متحت کو موقک کی منت کو دائق سے کا کرجوات کا طوبارا بیابا عمام کے دیکھنے دالوں کو چرت ہوجاتی ہے۔

کیاان کے ماد و عضری میں جموث کاخیراس قدر عالب ہوگیا ہے کہ سوائے جُموث کے بیوائے جُموث کے بیان کمی ماد کا اور مزاج کو معتدل رکھ کر قدارا کو بیان کمی جانتے ہی نہیں ۔ تکیم صاحب! ذرا ہوش میں آ دیں اور مزاج کو معتدل رکھ کر قدارا دوس کی کہ کہ خواس درست کر کے اس طرف کا ن دوس میں کہ حضرت مولانا سیدا بواجد رحمانی مدظار العالی کی پاک نفسی، بدریائی، صدق شعاری، سلامت روی، اکساری، خالص درویٹی، نیک نبیتی، ویانت، میں، معادی، معادی، سلامت روی، اکساری، خالص درویٹی، نیک نبیتی، ویانت، میں، معدی دوسال میں، معادی، معادی،

اتباع سنت محمدی، تبحرعلمی، شریعت کے ساتھ سلوک طریقت وعرفان حقیقت سے سارا ہندوستان رعمون سنت محمدی، تبحرعلمی، شریعت کے ساتھ سلوک طریقت وعرفان حقیقت سے سارا ہندوستان رعمون سے کرمبیئی تک اور حریف الشریفین اور بیت المقدس واقف ہیں۔ بھا آپ بھیارے (چھوٹا مند بڑی بات) ان کو کیا جان سکتے ہیں۔ بیٹیس کہ بنجاب کے معدودہ چند ڈھلمل یقین اپنی طلب منفحت کی غرض سے مرزا قادیانی کے ساتھ دیگ آمیزی بھی شریک کاروباررہ کر خانہ ساز کا غذی محموث سے دوڑا کرا خباروں کے ذریعہ سے دکا نداری کی رونق بڑھاتے ہیں۔ خدا ورسول کو خیر باد کہ کرمرزا قادیانی کی مرزا تاری کی ارتبار خداسے ڈرنا چاہئے۔ دنیاروز سے چندآ خرکاریا خداوند!

اب ذرام زائی حضرات ایمان سے بتادیں کہ حضرت مؤلف (حضرت موظیریؒ) نے بھی ہاایں ہمد تفذی ذاتی وصفاتی کے بھی اپنی تعلیم اسے حاشتہار چھیوائے۔اپنے کو بجد دینایا ،عیاذ آ باللہ مہدویت کے دعور یا است کا اشتہار یا باللہ مہدویت کے دعور یا است کا اشتہار یا رسالہ شاکع کیا۔ اپنے مشات کی گفتی مولی کے دواندا سے تصرفات درویشانہ بکشرت ہوا کرتے ہیں ) کی کوفریب دے کر جمو ٹی بشارت فرزندزینہ ہونے کی دے کر چھرو ہے کی سے کرتے ہیں ) کی کوفریب دے کر جمو ٹی بشارت فرزندزینہ ہونے کی دے کر چھرو ہے کی سے لیے ایم مران مجدیا منارہ کی تغییر کے حیارے ابلہ فرسی کرتے بندگان خداکا روپیہ چندہ کرکے حاصل کیا۔ کی سے دعا کرنے کے صلہ میں مجھوفت کی بیگئی وصول کی۔ براہین احمد بیاورسران منیر کے طرح اشتہار دے کر جمونا وعدہ شاکع کر کے مسلمانوں کا روپیہ پیٹنگی وصول کر کے ایفاء وعدہ ندارد کیا۔ پھرائے ہیں؟

مقعود آپ کا لوگ خوب بیجه بین کدایی گیرڈ بیکیوں ہے اظہار ت ہا زرکھا جائے۔ سواس سے ہاتھ اٹھار کھیے۔ جب تک دم میں دم ہے اور تو فیق الی شال حال ہے۔ اظہار جن سے الل جق درگر فریس کر سکتے اور امر بالمعروف کا سلسلہ بتو فیقہ تعالی جی الوسع جاری رہے گا۔ کبھی تو آپ لوگ خواب خفلت سے ہوشیار ہوں گے اور راست بازی اور انصاف پشدی کی طرف (اگر خدا کی مشیت ہے) رجوع کریں گے۔ بس اسی قدر میران تصود ہے۔ ہم نے اس کو ایک اہم ویٹی کام جان کردین اسلام کی خدمت شروع کی ہے۔ حاشا و کلاکسی زیدو بحرکی دل آزاری کا خیال کسیمی دل میں نہیں ہے۔ اس لئے مجھ کو یقین ہے کہ میری سعی رائیگال نہ جائے گی۔ ''ان الله لا یضیع اجر العاملین ''۔ طافظ وظیفہ تو دعا گفتن است وہی دربند ایں مباش کہ نھید یا شنید

مرزا قادیانی کے دودرجن جھوٹے اقوال کی فہرست خودان کی تصنیفات سے
کتابوں کا حوالہ برقول میں دیا گیا ہے۔ حکیم طیل احمدصاحب اوران کے مرزائی بھائی
کہاں ہیں؟ ذرادهرکان لگا کراپنے مرزا قادیانی کے جھوٹ کی تفسیل نیس اور بھی ٹیس کدان کے
جھوٹ مرف ای فہرست کے اعمد محدود ہیں۔ بلکہ مواسے ان کے اور بھی ان کے جھوٹے اقوال کا
ایک بڑا ذخیرہ انہیں کی تصانیف میں موجود ہے۔ بیتو بطور نمونہ کے مرف اشتہاری جھوٹ کی
فہرست ہے۔ گرفدا کے لئے دل میں شرائر اکر سنتے سنتے بھاگ نہ جاسے گا بلکہ مرزا قادیانی کی سنت
برقائم رہ کریشری کاداین کی شرف ڈٹے دیے گا اور بچھ لیجنے گا کہ

ایں ہم اندر عاشق بالائے عمہائے دکر

ارجولائی ۱۹۰۱ء میں ڈاکٹر عبراکیم خال صاحب اسشنٹ سرجن نے جو مرزا قادیانی کے بست سالد مریدادر رفت اور جلیل القدر محالی تھے۔ مولوی نورالدین صاحب کو اعلاع دی کد صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ یعنی تین سال کے اندر میرے سامنے مرزا قادیانی مرجا کیں ہے۔ اس کے بعد ۱۱ اراگت ۱۹۰۹ء میں مرزا قادیانی نے مفصلہ ذیل اشتہاردیا۔

کہ جدیں سلامتی کاشیرادہ ہوں۔ کوئی جھے پر عالب ٹیس آ سکا۔ بلکہ خود عبدالکیم خال میر سامنے آ سانی عذاب میں فرق کر کے میر سامنے آ سانی عذاب سے بلاک ہوجائے گا۔ خدا صادق اور صلح فنا ہوجائے۔ یہ می ادکا دےگا۔ یہ می ٹیس ہوسکا کہ شریف اور مفتری کے سامنے صادق اور صلح فنا ہوجائے۔ یہ می نہ ہوگا کہ میں ایسی ذلت اور لعنت کی موت سے مرول کے عبدالکیم خال کی پیش کوئی کی میعاد میں بلاک ہوجائی۔''

(راقم) مرزا قادمانی مواتوایای اب خداسے جھڑا کیجے۔

مرزا قادیانی کی محفرب ثابت ہونے کے لئے صرف یمی ایک امرکانی ہے کہ مطابق میعاد پیش کوئی ڈاکٹر عبدالکیم خال صاحب کے اور برخلاف دعوے الہام اپنے مرزا قادیانی کی ہلاکت اوراندرمیعاد پیش کوئی ڈاکٹر صاحب تاریخ ۲۷ رکی ۱۹۰۸ کوواقع ہوئی۔جس کو بزے زور ب دمور كرك مرزا قاديانى فرمايا تفاكه بي بمى نيس بوسكا الدير اورمفترى كساسف مادق أورمسلى فنا بوجائد بي بمى نيس بوگاكه ش الى ذلت اورلعنت كاموت سعرول كه عبدالكيم كى فيش كوئى كى ميعاد من بلاك بوجاؤل مرضداتعالى في بموجب ارشاد وقي مع الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور (شورى: ٢٤) "

اب كدهر بها مح جموثی نبوت كی شخی ب**كما**ر نے والے ـ ذرا آ ویں اور مردمیدان بن كر پیلک کے سامنے اپنے جموٹے نبی قادیانی کےجموٹ کی تر دید کریں۔ بیرب فیصلہ آسانی۔ بیر کچھ ار کور کا کھیل نیس ہے۔ ابلہ فرین کا جال نیس ہے۔ جموثی تاویل نیس ہے کہ جرب زبانی کر کے مجوب برخاك ڈالنے سے چھپ سكے۔ بياتو روز روشن كى طرح مج كانچ ظاہر ہو كيا اورطرف بيك خود مرزا قادیانی کی بی زبان سے اس بہمی کھے شدد کھائی دے تو این آ محصول کا علاج کریں اور ظاهرى عيب كاستر يوش چشمها تارى يكينكين اوراس آير يمدى الاوت كرين ـ " ولههم أذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها أولئك كالانعام بل هم أضل (اعسداف:١٧٩) "أس يرجى تتجعين توخداان سيمج ميراجوكام اظمارات تعاده كردياً بدایت اور مثلالت میرے اختیار میں تو ہے تیں۔ بیاتو خدا تعالی کی تو فی اور خد لان پر مخصر ہے۔ جس *كوميا ب بدايت كرے! ورجس كوميا ب عمراه ر*يجے۔" و ما علينا الا البلاغ العبين " اب ذرا ہوش سنبال کر صرف ای بحث میں مرزا قادیانی کے یانچ جبوٹ بتین اور *مرج طور سے خاہر ہو صحنے۔*ان کو اینے دلوں کی یا کٹ بک پر (پنسل سے نہیں) بلکہ مصطفا**ہ** روشنائی سے ٹاکھتے جائے کوئٹش کا لمجر ہو جائے۔ شاید اس معمل حقیقی کے فضل سے جموث کو جموث اور بچ کو سی سیجھنے کی استعداد بھی بھی جائے اور صراط متنقم کا سیدهار سے دور بی سے جھلکنے

گے۔ہم دعاکرتے ہیں کہ خداتعالی ایسائی کرے۔آپ لوگ بھی دل ہے آ مین کیئے۔اللہ الهم المعدهم انهم لا یعقمون! احدهم انهم لا یعقمون!

پېلاحجموث

قوله ..... "دميس سلامتي كاشنراده مول "

(اشتبارخدایچکاهای بولمحقه هنیقت الوی ص ابخزائن ج ۴۲ص ۹ ۴۸)

لین جیسا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خال نے میری نسبت پیش کوئی کی ہے۔ بیس اس کی میعاد پیش کوئی کے اندر نہیں ہلاک ہونے کا بلکسلامتی کے ساتھ رہوں گا۔ جیسا کہ آئندہ جملہ میں شود اس کی تفصیل کرتے ہیں۔

راقم ..... اب اپ گریبان میں ہاتھ ڈالنے اور خدا کو حاضر دناظر جان کر ایمان سے فرہاتے جائے ۔ جائے کہ سلامتی کے شاتھ ڈات اور احدت کی جائے کہ سلامتی کے شاتھ ڈات اور احدت کی موت اندر میعاد فیکورہ بقول ان کے مرزا قادیائی آنجمائی کو واقع ہوئی۔ فرمایے! اب بھی مرزا قادیائی آپ لوگوں کو اب بھی ان کی وردغ بیائی اور مرزا قادیائی کی سلامتی میں چھے کسریاتی رہ گئے۔ کیا آپ لوگوں کو اب بھی ان کی وردغ بیائی اور الہا مات شیطانی پر کھیشبرہ مکتا ہے۔ یہ بے فیصلہ آسانی!

دوسراحجموث

قوله ..... '' کوئی جھے پر عالب نہیں آسکا۔'' (اشتہار المحقد هیقت الوی میں بڑوائن ج ۲۴ س ۲۱۱۱)
حالانکہ یہ بھی جھوٹ لکلا بھوجب دعویٰ ڈاکٹر عبد الحکیم خال صاحب سے میعاد پٹیں گوئی
کے اندر بنی ہلاک ہوکرا پے الہامی وعوے میں مغلوب ہوئے اور ڈاکٹر صاحب بنی کوغلید ہا۔ کہئے
۔ اس میں بھی کھانے بچ کی گنجائش باتی ہے؟

راقم..... برگزشین-دالله برگزشین! ثم بالله برگزشین-برکه شک آرد کافرگردد. تنیسرا جمعوث

توله ..... " بلكة خود عبد الحكيم خال مير بسامنية سانى عذاب سي بلاك بوجائي كا."

(مجموصا هیزارات جسوم ۹۵) راقم ...... محرمشیت الی بالکل مرز ا قادیانی کے الہام کے برعکس ظهور میں لائی \_

www.besturdubooks.wordpress.com

یہ جملہ مرزا قادیانی کا نہایت ہی صفائی سے معتبر شہادت دیتا ہے کہ مرزا قادیانی ہرگز سے نہ تنے اوران کا الہام شیطانی تھا جوجموٹا ٹابت ہوگیا۔ کیونکہ ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب سلمہ اللہ تعالی مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق ان کے سامنے ہلاک نہ ہوئے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی ہمی ذات ڈاکٹر صاحب کے سامنے ان کی چیش گوئی کے مطابق ہلاک ہوئے۔ جس کو مرزا قادیانی ہمی ذات اور لعنت کی موت خودا سے الہام سے فرما ہے ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کا الہام جموث ٹابت ہوگیا۔

> کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے

جناب على مظیفة كمس اور مولوى عبدالما جدقاد یانی سرسرى بی طور سے طاحظه كریں۔
اس میں كوئی وقتی مسئله عكمت كانبیں ہے۔جس میں زیادہ غوراور فكر دركار ہو۔ مرزا قادیانی نے
جس قول كوالها م فرما دیا ہے۔اس كے نتيجہ كوديكھیں كہان كے الها می قول كے موافق وقوع میں آیایا
نہیں؟ چونكہ اس كا جواب فى كے سوائے اور پچونیس ہے۔ اس لئے اثبات كی طرف ضدنہ يجئے اور
خدا كے سامنے الى خلطيوں كا اعتراف كيجئے۔ يہے فيصلہ آسانی۔

چوتھا جھوٹ

تولد ..... "در مجلی نبین بوسکتا که شریرا در مفتری کے سامنے صادق اور مصلح فنا ہوجائے۔"

(هيقت الوحي ص الينياً بنز ائن ج ١٩٣٠)

ل مرزاقادیانی کامیفرمانا کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ النے : بچے ہوااور ایساصافی خلاجر ہوکرر ہا کہ کہ کہ تاویل کی ذرہ می بھی تخباک باتی ہوں ۔ شریراور مفتری لینی مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے صادق اور مصلح یعنی عبدالحکیم فنا ہو جائے۔ یہ قول مرزاقادیانی کا بالکل بچے اور نھیک ہوا نہایت جرائت سے میں مصنف سے عرض کرتا ہوں کہ گوآپ کے نزویک میدجموث ہو۔ محر میں اس قول میں مرزاقادیانی کو بچامات ہوں اور احمدی حضرات بالخصوص جناب علیم فور الدین صاحب بھی اس مانے میں میراضرور ساتھ ویں تو امید ہے کہ اللہ تعالی کا بھلا کرے گا۔ مرزاقادیانی کا احتجار خدا تا ہو ہے ہو احمد مطبوعہ ۱۲ اگستہ ۱۹۵۰۔

(مجموعہ شنہ ارات جسم محبوعہ ۱۲ ارائست ۱۹۹۱ء۔

(مجموعہ شنہ ارات جسم محبوعہ ۱۲ ارائست ۱۹۹۱ء۔

راقم...... بہت اچھا مجھ کوہمی اس قول کے مانے میں مطلق عذرتیس ہوسکتا۔ کیونک مرزا قادیانی کے قول بالا کے قضیہ کوسکتا۔ کیونک مرزا قادیانی است صادق ادر مسلح فانیس ہوسکتا۔ الحصد لله علیٰ ذلف فھو العداد!

واضح طور برعام فهم شرح دوسر فقلول ميس بيب كهخود مرزا قادياني كالهامي قول سے ثابت ہوا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صادق اور مصلح تھہرے اور مرزا قادیانی شریر اور مفتری۔ کیونکہ مرزا قادیانی ہی ڈاکٹرعبدالحکیم خان کے سامنے فتا ہو گئے تواب مرزا قادیانی ہی کے اس جملہ نے بلا سمی تتم کی تاویل ادر شک کے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اقرار کے بھو جب شریراورمفتری تنے رکوئی صاحب امرح کے ظاہر کرنے میں تھانہ ہوں۔ کسی کی دل آزاری کے خیال سے بیسب کچے نہیں لکھاجا تا ہے۔ بلکہ اظہارت کے خیال سے ، خفاہونے کی بات بھی نہیں۔ کیونکہ میں نے اپنی طرف ہے کوئی لفظ نیا گنتا خی کانہیں نکالا ۔ بلکہ خودمرزا قادیانی ہی کےقول واقرار کا نتیجہ انہیں کے فرمائے ہوئے الہامی لفظوں میں اعادہ کیا ہے۔غصہ نہ فریا ہے۔غصہ کا منہ کالا یخصہ آ دمی کو انصاف سے دور کر دیتا ہے۔ بیرانصاف کا دفت ہے۔ ذراغور کر کے تحل سے آپ ہی تجویز فرمایئے کہ بقول مرزا قایانی کے اس جملہ کا مصدال شریرا ورمفتری کون ہوا؟ مرزا قادیانی یا کوئی دوسرا؟ اور صادق اورمصلح کامفہوم ڈاکٹرعبدانکیم خال ہوئے یامرزا قادیانی؟ ضرورآ پلوگ بھی ول میں وہی کہتے گا جیرا کہ میں نے قبل میں ڈکرکر کے ساکت کرویا ہے۔ گوزبان سے اپنی بات کی ضعدیا خجالت ہے نہ کہیں لیکن یا در کھئے کہ اس قتم کے جموب کا کیا چٹھا بڑے دعوے اور زور وشور کے ساتھ پیلک میں اس غرض سے پیش کیا جاتا ہے کدار باب عقل سلیم ان معتبر شہادتوں سے مرزا قادیانی کی وروغ محوتيوں اورجھوٹے الہاموں کا اندازہ کرسکیں اور جن صاحبوں کواب تک مرزا قادیانی کے حالات دو کا نداری اور جو فروثی و گندم نمائی سے پوری پوری واقفیت ندیمی واضح طور پر ظاہر ہو جائے کہ آ كنده كيركونى نيابنده خداان كدام تزويريس ندآ جائـ

يانجوال جھوٹ

کے بھروسہ پر برداز وردار دحوی کیا تھا۔ مگرجس کے ہاتھ بیں موت اور حیات ہے اور جو برداعلیم اور علیم بھی ہے۔ اس کی حکمت بالغدای کی مقتفی تھی کدان جیسے جموثے مسیح کی موت ذلت اور لعنت بی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔

جناب محیم صاحب! یہ ہے فیصلہ آسانی۔ بھلااس کا جواب آپ کیادیں گے۔ مشیت الٰہی سے جھکڑنا کسی عقل والے کا کام نہیں ہے۔ زیادہ صدادب!

بھائیو! دوڑ واور مرزا قادیائی کی جھوٹی لفاظیوں اور بنے زور دار دھووں کے باش باش ہونے کا تماشا ایک نظر دیکھولاکہ جس ذلت اور لعنت کی موت سے اپنے مرنے کا فی الها می طور پر فرماتے تھے مشیت ایر دی نے ای ذلت اور لعنت کی موت میں جٹلا کردیا اور 'کو تقول علینا بعض الا قداویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (الحاقه: ٤٤) '' کاراز خدائے ذوالحلال نے اپنی تلوق پر واضح طور سے کھول دیا۔ دیکھا اس منتم حقیقی کی شان جروتی کو کہ خود بقول مرزا قادیائی کے ان کو ای ذلت اور لعنت کی موت سے اندر میعاد پیش گوئی ڈاکڑ عبد اکلیم خال کے بلاک اور فنا کردیا۔ جس کی بڑے زور وشور سے مرزا قادیائی نے نئی فرمائی مائی کہ بیسے مروں۔

اب اس بین شهادت متبوله مرزا قادیانی کے مقابلہ میں مرزائی حضرات کیا جواب پیش کر مکتے ہیں؟ بیہ جے فیصلہ آسانی اگر کسی کو جرائت ہوتو اس کا جواب باصواب دے۔ورند آفاب پر خاک ڈالنے سے کہیں روشی جیسے نہیں کتی۔

یہ پانچ معتبر شہادتیں مقبولہ مرزا قادیانی آ نجمانی کی ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے التجا کے ساتھ متوجہ کرتا ہوں کہ خدا کے لئے ان مقبولہ شہادتوں پرخور کا ال فرما کر مرزا قادیانی کی جمونائی پر اپنا اپنا ناطق فیصلہ کرتے جا کیں کہ عمل سلیم کے نزدیک باوجود جمونا ثابت ہونے اور السیے جموث انہا می دحود مل کے کون خارج العمل مرزا قادیانی کو نبی یا سیح موجودیا مہدی مسعود مان سکت ہے۔

ہاں! آیک جملہ اس بحث کا اور باقی رہ گیا کہ خداصادت اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا دےگا۔ میں نہایت رائی ہے تعلیم کرتا ہوں اور اس خدائے قدوس کا ہزار ہزار شکر کرتا ہوں کہ جیسا مرزا قادیانی نے فرمایا تھا ویسائی اللہ تعالی نے صاوق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا دیا کہ صاوق سے سامنے کا ذب بلاک اور فتا کر دیا گیا۔ (بیسے تغییر' ثم لقطعنا منه الوتین'' کی)

اس پر مجی مرزا قادیانی کے کا ذب ہونے میں خود بقول مرزا قادیانی کوئی کسرباتی رہ گئی

ہولوجواب دیجئے۔ ورند صاف صاف احمر اف فرماسیے کہ مرزا قادیانی سے ظلمی ہوئی اور سیسیت اور

مہدویت کا دعویٰ کرنے میں شیطان نے ان کودھو کے میں ڈالا۔ جیسا کہ خود مرزا قادیا فی نے (ضرورة الدام می ان جرائی تاریخ در کتا زیانہ سے شیطانی خیال کودھ کے کیا اوراس کی الہام کی پلیدی فورا فلا ہرکردی۔ ہرائی زاہدد موفی کا بیکا مجیس۔''

مرزا قادیانی کا بیکھنا اور بزرگوں کے قول کی نقل فرمانا بالکل میچ ہے کہ شیطان کے دھوکے اور فریب سے بچنا و تحفوظ رہنا ہر ایک زاہد و سوقی کا کام نہیں۔ فاص کر کسی تعلی پند ہوا پرست، خود غرض، کم تجرب، بے رہبر ملم کا شیطانی دھو کے کو کائی کر اس سے بچنا مشکل بلکہ قریب قریب باعمکن کے ہے اور فاص ایسے دھوکے و مفالط کے احتیاز و شناخت بی کے لئے رہبر کا ال ومرشد سالک کی سخت حاجت ہوتی ہے۔ ای لئے فاد مان دین متین اور حاملان شریعت سید المرسلین نے کتابیں ''وغیرہ کے نام سے تعنیف فرمائی ہیں۔ لیکن افسوس کہ مرزا قادیائی تو ان متعد مین کی تصانیف کی کچھ پرواہ بی نہیں کرتے ہے۔ بلکہ شیطان نے بچھ کان میں بھوک کران کو اپنے بی ملم پر بازاں اور مغرور بنادیا تھا۔ جس کے سبب سے ہر ہر قدم پر شوکر پر میں کوکھ کے رہے در کے دیے۔ اور کرے تو بہر ہر قدم پر شوکر کی سبب سے ہر ہر قدم پر شوکر کی میں کہ بیار دیں۔

جھے کو حقیقتا پر اافسوں ہے۔ کاش وہ حقد مین کی کتابیں دیکھتے یا کسی تجربہ کار کالل مرشد
کی محبت سے چندے فیضیاب ہوتے اور استقامت کے ساتھ فضل رحمان کے مثلاثی رہتے تو
البتہ کچھان شیطانی الہام کی کیفیت سے واقفیت ہوجاتی اور پھر ہر گز ٹھوکر نہ کھا کتے ۔ جیسا کہ خود
نی آ کے چکل کر مرز ا قادیانی اسی (ضرور ۃ الامام ص کا ، خز ائن ج ۱۳ ص ۸۸٪) میں فرماتے ہیں کہ
''ایک دفعہ شیطانی الہام (حضرت سیدنا غوث الاعظم) شخ عبدالقاور جیلا فی کو بھی ہوا تھا۔
شیطان نے آ پ سے کہا کہ اے عبدالقاور تیری عبادتیں قبول ہوئیں۔ اب جو کہ دوسروں پر حرام
شیطان نے آ پ سے کہا کہ اے عبدالقاور تیری عبادتیں قبول ہوئیں۔ اب جو کہ دوسروں پر حرام
مر نایا کہ شیطان دور ہو۔ وہ با تیں میرے لئے کب روا ہو کئی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روانہیں
فر مایا کہ شیطان دور ہو۔ وہ با تیں میرے لئے کب روا ہو کئی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روانہیں

مرزائی حضرات اورخصوصاً جناب بھیم نورالدین صاحب خلیفة استے قاویان اس جگه موج مجور خورفر ماویں کہ یہ جواب اور سرزاش مرزاقا ویانی کی کس قدر سیح اور ورست ہے۔ واقع کا ملین اولیاء اللہ کی بہی شان ہوتی ہے اور ہمارے سید الطائف روحنا فداہ سیدنا ومرشدنا ومولانا حضرت شیخ می الدین عبدالقا ورجیلانی خوث الاعظم قطب پر واٹن کی تو بالخصوص بوی شان تھی اور بوے کامل اور ممل اور نہایت ورجہ کے بع کتاب اللہ وسنت رسول الشیکا تھے تھے تو بھر ہمار فوث الہام کو الاعظم باایس ہم فضل کی کمان اور قرب الی اللہ واتباع سنت مصطفویہ کے ایسے صریح شیطانی کو بھٹکار کیوں تھول کرتے ۔ اس لئے انوار محمدی کے فیضان سے فوراً حضرت موصوف نے شیطان کو بھٹکار ویا کہ اے شیطان وور ہو، وہ با تیں میرے لئے کب روا ہوسکتی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روانہیں ہوئیں۔ خافیم و قد بر!

براوران اسلام! اب آپ بی خور سے انصاف کریں اور مرزا قاویانی نے جواو پر کی عبار حمی ضرورة الا مام کی فصل کے میں کھی ہیں۔ یعنی حضرت پیران پیرو تھیڑ کے واقعہ کوئیش نظر کھ کر اور معیار قرار دے کر مرزا قادیانی کے حال اور دعوے پر نظر عیش اور خور کال فرماویں کہ حضرت پیران پیر تھیڈ کے فیق فیش سے فورا تمیز کر نے نور کا تازیانہ لگا دیا اور اس کے الہام کو رد کر کے فرمادیا کہ دور ہوشیطان۔ کین مرزا قادیا فی نے ای مضمون کے اپناہم 'اعمل ما ششت خانی قد عفرت لك انت مرزا قادیا فی نے ای مضمون کے اپناہم 'اعمل ما ششت خانی قد عفرت لك انت کے قبول کر لیا اور شیطانی الہام کے تمیز کرنے سے بالکل مجبور رہے ۔ یہ کیوں مرزا قادیا فی انہام کے تمیز کرنے سے بالکل مجبور رہے ۔ یہ کیوں مرزا قادیا فی نے ایسا کی طبیعت میں تعلیج بی کا ذور و شورا ورخواہشات نفسانی کا غلبہ تھا۔ اس کے شیطان مردود کا (جوانسان کا ظاہر دعمن ہے) پورا پورا قبضہ ہوگیا اور اگر تعظیم کی میں مرتبی اور کوئی رہبر کا طاب اور احدادی شیطانی الہام ہے۔

لی یعنی جوتو چاہے کر حقیق میں نے تھے بخش دیا۔ میری طرف سے تیراایسامرتبہ ہے کہ خلقت کو معلوم نہیں۔ انہوں میں انہوں میں انہوں میں انہوں میں انہوں کے باپ بے ہیں اور انت منسی وانا منك المهام ہواہے۔ (دافع الله میں کہ المهام ہواہے۔ (دافع الله میں کہ المهام ہواہے۔

اب مرزا قادیانی کا وقت ہاتھ ہے کل گیا۔ بقول حمل مشہور۔ اب پچتائے کیا ہوت کہ چڑیا ہے کہ وقت اصلاح والحاح ہاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحت ہے باہوں رحت ہے باہوں نہ ہوتا ہے گرمرزا کیوں کو بھی تک وقت اصلاح والحاح ہاتی ہے۔ گراس کی قوفق اوراس کا فضل درکارہ۔ آپ لوگ ہمت کیجئے اوراس کی درگاہ میں قوبادرا فلاص کو اہا تشخیح بنا ہے۔ سب کام بن جائے گا۔ اسالنہ اپنی خدائی کا صدقہ اوراس پے حبیب کریم خاتم النہ بین علیہ الصلاق والسلام کے فیل میں اور بحرمت سیدنا ومولانا ومرشدنا جناب خوف الاعظم سید فی کی رحت کا ملہ سے قوفق رفین عنایت کر کے ہم سے ملا حب ) ہمارے بھٹرے ہوئے ہما توں کو ان کا اندن السمیم العلیم!

ناظرین! مجھ معاف فرہاویں میں کہاں سے کہاں چلاآیا اور اشاء ڈکر میں اقوال غلط بیانیہ مرز اقادیانی کی تحریر کے موافق آپڑا۔ جس کو اوجورا چھوڑ نا بنظر فائدہ عام مناسب نہ سجھا۔ اب پھرای فہرست اقوال کذب کی تفصیل شروع کی اوجورا چھوڑ نا بنظر فائدہ عام مناسب نہ سجھا۔ اب پھرای فہرست اقوال کذب کی تفصیل شروع کی جھوٹ کا وفتر کھلا ہوا ہے۔ سننے گئے دل گھرا جاتا ہے کہ الی بیکون کی شم کی سیجیت اور مہدویت جھوٹ کا وفتر کھلا ہوا ہے۔ سننے گئے دل گھرا جاتا ہے کہ الی بیکون کی شم کی سیجیت اور مہدویت ہے کہ کوئی الہام جھوٹ سے خالی تبیل جاتا ہے کہ الی بیکون کا شم کی مسیحیت اور مہدویت نے کہ فور سے شاک کی بیکھ میاں اور این کے مربد ہیں ہو اور این کے مربد بین نے بھی ہوجب تھم مرز اقادیا نی جوجب تھا مرز اقادیا نی مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے موجب تھا مرز اقادیا نی کے موجب تھا مرز اقادیا نی کے حوب آلوں کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے حوب آلوں کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے حوب آلوں کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے حوب آلوں کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے حوب آلوں کے مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے حوب آلوں نے کی مربد بین نے بھی ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے خوب آلوں کے کہ کو خوب آلوں کی کو خوب شائع کی بیت ہوجب تھا مرز اقادیا نی کے خوب آلوں کی کو خوب شائع کو خوب شائع کی کو خوب شائع

قوله ...... ''اپنے وحمن سے کہد دے کہ خدا تھے سے مواخذہ لےگا۔ میں تیری عمر پڑھاؤں گا۔ لیعنی دشن جو کہتا ہے کہ جولائی ہے 19ء سے چودہ میپنے تک تیری عمر کے دن رہ گئے یا ایسا ہی جو دوسرے دشن چیش گوئی کرتے ہیں۔ان سب کوجھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھا دوں گا۔ دشمن جو تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آنکھوں کے دو برواصحاب فیل کی طرح نا بوداور تیاہ ہوگا۔ تیجہ سے لڑنے والے اور تیرے پرحملہ کرنے والے سلامت خیس رہیں گے۔ تیرے مخالفوں کا انحز ا اور فتا تیرے ہی ہاتھ سے مقدرتھا۔''

ا مرزا قادیانی کواس پیش کوئی پراس قدردوق کال تعاجس کی اشاعت کے لئے تاکیدی فرمان جاری فرمایا میکم موا کی بھی نہیں۔سب کے سب جموے بی فابت ہوئے۔بیہے شیطانی الہام۔

راقم ...... ہندوفقیروں میں کبیرواس کی اٹی بانی مشہور تھی اس کواب بھول جانا چاہئے۔ کیونکہ استداد زمانہ ہے تماری کا بھر کا استداد زمانہ ہے تماری کا حقا ہو جے اب اس کی جگہ پر مرزا قادیانی کی الٹی الہا می تک بندی طاحظ ہو ہے جکیم مؤمن خال مرحوم دہلوی کا بیرمعرع مرزا قادیانی کے ساتھ برجت چہال ہوتا ہے۔ پہلام معرع بڑھا کرہم نے ربط دے دیا ہے۔ ناظرین کی دلچہوکا ہے خالی نہ ہوگا

ميحاً كا بوا سب<sup>ل</sup> كار الثا بم الثے بات الثى يار الثا

ناظرین! مجھل چیں کو تیوں کے جموث کا نمبر ذہن شین رکھیں کہ وہ پانچ نمبر تک گذشتہ صفوں مین ذکر ہو چکا ہے۔ اب ای سلسلہ کے لحاظ سے چینمبر سے پھر شروع کیا جاتا ہے۔ ان پیش کوئیوں کوبھی مرزا قادیانی نے اسینے صادق یا کا ذب ہونے کا معیار تھم رایا تھا۔

(اشتہارتبرہ فدکوراورملاوہ اس کے چشہ معرفت می بڑوائن جسم مساوراخبارالبدر مورود ۲۲ مرتی ۱۹۰۸ء) راقم ...... لین مرزا قادیانی کے مرنے سے دوروز قبل کا البدر کیونکہ جس روز مرزا قادیانی لین تاریخ ۲۲ مرسی ۱۹۰۸ء کوانقال کرتے ہیں۔اس کے دوروز قبل ۲۲ مرسی ۱۹۰۸ء کا پر چہہے۔مرتے وقت بھی اس قدر جھوٹ 'انا للہ وانا الیه راجعون ''بس نبوت کاذبر کا خاتمہ ہوگیا۔

چ ميرد مثلا ميرد چو خيزد مثلا خيزد

چھٹا جھوٹ

قوله دريس تيري عمر كوبره حادول كاي و (مجوه المتهارات جسهم ١٩٥١)

ان جملوں کی صراحت اوپر کی گئی ہے اور اس پر نمبر دار ہندسد پڑا ہوا ہے۔ مرزائی حضرات دیکی کرفر ماویں کہ الهام کے بموجب مرزاقا دیانی کی تقی عمر بڑھا دی گئی یادشمن کی بتائی ہوئی میعاد کے اندر مرزاقا دیانی ہلاک ہوگئے؟ اب بھی اس کے شیطانی الہام ہونے میں آپ لوگوں کو کہجر ددیاتی ہے؟ آیئے دل صاف کر کے مصافحہ کر لیجئے اور قدیم کدورت کودل سے نکال چینگئے۔

سانوان حجوث

قولہ..... ''ان سب کو (لیمنی تیرے دہمنوں کو جنہوں نے پیش کوئی کی تھی) جموٹا کروں گا اور تیری عمر یز حادوں گا۔'' (مجموعا شیارات ج سم ۱۹۵۰)

ل محمد ماغ درست موقواس كيلي و فكالت ساز هي تمن چرز آپ ود ع جاكس ك-

ناظرین!اس مررتا کیدی الهام کفکڑے کو ڈبن میں رکھیے گا۔جس پر دوسرا ڈیوائمیز کا دیا گیا ہے۔آخر دہی ہوکر رہا جوڈا کٹر عبدا تکیم خال نے کہا تھا اور جو مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا دہ نہیں ہوا۔ بلکہ الہام کا الٹا ہوا۔اس لئے بلا شک وشبہ ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام نہ تھا بلکہ شیطانی اوہام تھا جو آئیز نہ کر سکے۔

مرزائیوا بیہ نیملمآ سائی!اس کا جواب دینا تو دہی مثل جولا ہوں کا تیریا دولاتا ہے کہ تیرنے تو چھید چھاد کے وارپار کردیا۔ گرنا وان کہ رہے ہیں کہ خدا کرے جھوٹ ہو جائے۔ اب آ پ ہی فرمائے کہ یہ کوکر ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی آ نجمانی اب دوبارہ اس جہاں میں تشریف لا ویں اورا پی عمر پر حواویں۔ جس وقت الہام ہوا تھااس وقت تو عمر پر حائی نہیں گئی۔

اب کون صاحب عثل ایے لچر جواب کی طرف مائل ہوسکتا ہے۔ جناب علیم خلیفة اس ماحب بناب علیم خلیفة اس ماحب ایم بیار اللہ فریب وعظ واپین کی حقیقت دنیا پر محل میں اس مجموثی چرب زبانعوں سے کام نہیں لکتا۔ اگر آپ میں قدرت ہوتو مرزا قادیا نی کے جمور نے الہاموں کو ی کر دکھا ہے۔ بس یمی جواب فیصلہ آسانی ہے۔ ابلہ فریب وعظ کی نبست حصرت خواجہ حافظ کا شعر مجمی تو ذہیں نشین کر لیجئے ہے۔

واعظال کیں جلوہ پر محراب ومبر ی کنند چوں مخلوت می روندآں کار دیگری کنند

اب ناظرین بی فیصلہ کریں کہ مطابق الہام مرزا قادیانی کے دشمن اس پیٹ کوئی بیں جھوٹے ہوئے یا مرزا قادیانی ؟ کیونکہ مرزا قادیانی الرخ ۲۷ ٹری ۱۹۰۸ء کواندر میعاد پیش کوئی مرزا قادیانی الرخ ۲۷ ٹری ۱۹۰۸ء کواندر میعاد پیش کوئی مرائم ڈاکٹر عبدالکیم خال صاحب کے ہلاک ہوگئے اور ڈاکٹر صاحب بقضلہ اب تک زندہ صحیح وسالم موجود ہیں۔ اب فیصلہ نہایت آسان ہوگیا کہ بیالہام رحمانی نہیں تھا، بلکہ شیطانی تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کی عمر مطابق البام نہ کورہ ہرگز نہ برجی بلکہ اندر میعاد مقررہ ان کے دشن کی انتقال کر گئے۔ اس سے بخوبی ثابت ہوگیا کہ بیالہام رحمانی نہ تھا۔ اگر خدائے قد وس اپنے وعدہ سے نہ لمال جوان کو فلا اس نہر مولوں کے ساتھ جھوٹا دعدہ کرکے (خدود باللہ من ذلك ) اپنے رسولوں کو خدائے تعالی اور رسوانیس کرتا ہے۔

مرزائدابيب فيملم الناف اتن صفائى سيمجماني ربعي يجاتعسب اوربث دهرى

باوجودعلم موجانے كانسان ضعف الهيان كولازم نيس - كونكد بيضدائ بإك كى جناب يس مرشى اور بغاوت ب- "اللهم اهدنيا الصراط المستقيم"

آ تھواں جھوٹ

قوله ...... ''دیشن جو تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آ کھوں کے روبرواصحاب فیل کی طرح تا ایدواور تباہ ہوگا۔'' ( جموعہ شتہارات جسام ۵۹۱)

ایں خیال است ومحال است وجنوں

نوال حجوث

ٹولہ ..... '' تجھے کے لڑنے والے اور تیرے برحملہ کرنے والے سلامت نہیں رہیں ہے۔'' (مجموعہ احتیارات ج سم ۵۹۰)

ان دونوں جملوں کے مخاطب سی فرض کرلیاجائے تو میر می دائے تاتھی میں بیآ تا ہے کہ غالبًا مرزا قادیانی کے ان دونوں جملوں کے مخاطب سی فی آگر عبدا کیم موں گے۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو غلطی سے مخاطب کرلیا۔ کیونکہ ہوا وہ بیا تی جدیا میرا گمان ہے کہ ڈاکٹر ساحب سے لڑنے والے اور ان پر حملہ کرنے والے اور ان پر حملہ مرزا قادیانی مرزا قادیانی) سلامت ندر جیں سے اور تیرے مخالفوں کا اخزا اور افاء (یعنی مرزا قادیانی کی رسوائی اور ہلاکت) اے عبدا کیم خال میری بی پیش کوئی سے مقدرتھا۔ چنا نجے ایسائی مشیت اللی نے ظہور کردکھایا۔ جو اسے آپر کریم' یہ محل الله الباطل وید قب الحق و لوکرہ الکافرون ''یعنی الند تعالی باطل کوئیست و نا بودکرتا ہے اور تی کو ظام کرتا ہے۔ اگر چر شکروں کو براگے۔

دسوال جھوٹ

قوله ...... ° تیرے خالفول کا اخزاءاورا فتاء تیرے ہاتھ سے مقدر تھا۔''

(مجموعه اشتهارات جسوس ۵۹۰)

راقم ...... مرزا قادیانی کے بڑے خالف ڈ اکٹر عبد انکیم خال مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی ثناء الله امرتسري وغيره مشاميريز ركال مشهور خالفول من بين (اوريوب بوي وردار حلاان ك مرزا قادیانی بربرابر ہوتے رہے۔ حتی کدان کادم ناک میں کردیا) بغضلہ وہ سب سلامتی سے اب تك موجود بين اور مرزا قادياني عى عبدالكيم خال كى پيش كوئى كى ميعاد مين انزاء موكراس جهان فانی ہے کوچ کر کے زمین کے اندر جا جھیے۔ یا بوں کہتے کہ ہلاک دفتا ہو گئے ۔ پھری افوں کا اخزاء ادرافناء جومرزا قادیانی کے ہاتھ سے البامی طور برمقدر ہونا کہا کمیا تھا بالکل جموث ابت ہوا۔ کیونکہ ۲۷ مرتکی ۹۰۸ء کوخود قاویان کی نبوت کاذیب کاطلسم ٹوٹ میااور خدا تعالی نے و نیا پر ظاہر کرویا كه ده آخري الهام بهي نبي كاذب كا٣٣ مركي ٨٠ ١٩ء والا يعني دُور وزقبل موت كا الهام جس كوالبدر نے بڑے اہتمام اور دعوے سے شائع کیا تھا جھوٹ ہی ثابت ہوکر اظہر من الفتس ہوگیا۔ ندعمر برْ هالي " في نه جواني عود كرآئي، نه سلطان محمد بيك مرا، نه منكوحه آساني باتهم آئي، ندمرزا قادياني كا رشن عبدالحکیم خال جس نے ان کی موت جای تھی اصحاب فیل کی طرح نابود وجاہ ہوا۔ نہ مرزا قادیانی کوایے مخالفین کوافرزاءاورافناء کا موقع دیا گیا (جوان کےالہام نے ان کے ہاتھ سے مقدر کیا تھا ) انہیں سب نا کامیوں اور حرمان کے سبب سے بتلا ضائے غیرت افغانی مرز ا قادیا نی الدريش كوئى عبداكليم خال ك ذات ادراعت كى موت خود افتياركر كوفنا مو كار بركوق میں رسوا تو ہوئے۔ مرغیرت انسانی سے جیشہ کے لئے زیرز مین روایش ہو گئے۔ بقول فخصے: یا مظهرالعجا ئبسلطان للم معدبسة الهامعائب بيرب فيصله آساني!

ان صریح اور بے میل کذب بیانیوں کا جواب اور تو کوئی کیا دے سکتا ہے۔ اگر مرزا قادیائی اپنی بنجائی مسیحیت کے زور سے بہلوائی دکھا کر قبر سے بھی لکل آوس اور اپنے گروہ میچا ئیوں کو اپنا اور کچھ بھی نہ مسیحائیوں کو اپنا اور کچھ بھی نہ سے نیوں کو اپنا اور کچھ بھی نہ بن سکے مخالف بی کے ہاتھ میں دنگل رہے اور ڈاکٹر عبدائیکیم خال صاحب بی کے سر پر ظفر مندی اور ڈخ و فیروزی کا سہرا بندھے، مثیت الٰہی نے جس کو دقوع میں لاکردکھادیا۔ اس کا بطلان محالات

ے ہے۔

مرزائد! آپاوگاس فاکسار کالتماس اور وضداشت واقعات سے فدا کے لئے مطلق نھانہ ہوں۔ کیونکہ جو کھے میں نے لکھا ہے یا آ میل کھوں گا فقظ اسلا کی اور درودل کی وجہ سے بنظر تھا فت اسلام فدائے تعالی کو حاضر ونا ظر جان کر محل آئی نبک بنتی اور صفائی یا طن سے بلا روز علی خام ہونے کی کوشش کی تھے۔ اگر چری دوائیں ذا تقہ میں کر دی تو ہوتی ہیں۔ مروفع مرض کے لئے اسمیر کا خواص رکھتی ہیں اور خود یقول مرزا قادیانی کے ''اظہار امروحقہ کے لئے کی قدر حرارت بھی لازمہ جن گوئی ہے۔''اس لئے راقم باادب گزارش کرتا ہے کہ ہرگز ہرگز جھی ناچیز ، گنہگار ، سیاہ کارے کی طرح بدطن نہ ہوں اور اس کا بھیشہ خیال رکھیے کہ مراز خواست کی دائی امر میں مرزا قادیانی کے ساتھ کچور بخش تو تھی نہیں اور خدان سے جھے کی ذاتیات کی حیثیت سے بچور نیادی بغض وعادیا حسہ ہے۔ بلکہ ایک زماند در از تک ان کے مقالم کی دور سے جا بلوں کی دور سے جا بلوں می دور اور اسکی مادہ اسلام میں چھوڑ گئے ہیں جس کی دور سے جا بلوں میل طاعونی و یا ء کا احتماد اور کی اس کر فی عبر جس کی دور سے جا بلوں میل طاعونی و یا ء کا احتماد اور کی بیت پھواس کی دور سے جا بلوں میل طاعونی و یا ء کا احتماد اور کے میں جس کو تھا کہ کا دور اسکی مادہ کے فتی الواسع کوشس کرنی خور ہے۔''اللہم احفظنا من سوء الاعتقادات''

بھی کوادر ہر سچ مسلمان تمج کئاب اللہ وسنت رسول اللہ کو جی کھے دی صدمه اورخلش ہے ان کی جھوٹی نبوت اور میسیت اور مہدویت سے ہے۔ ور فقطع نظر ان دعاوی اور فضولیات کا گر مرزا قادیا فی ایپ کو قطب الا قطاب فرماتے یا مجد معربہ جمہدز ماند، ولایت کے دعوید اربوتے تو کسی مسلمان کواس کی چھان بین کرنے کے لئے شریعت نے مجدوثو کیا نہیں۔ پھر کی کوان سے خرض کیا متحق کہ اس کی تحقیق میں بے سود اپنا وقت عزیز خراب کرتا اور بے فاکدہ کا گر انجھ کواا سے مرمول لیتار کیا آج کل جس قدر مشاکلان مدعیان تھوف دنیا میں موجود ہیں۔ سب کے سب ولایت کے مداری اور مقامات کو طے و تعمیل کئے ہوئے مند فقیر پر تکیدلگائے رونق افروز ہیں۔ حاشا و کا! سب مداری اور مقامات کو طے و تعمیل کئے ہوئے مند فقیر پر تکیدلگائے رونق افروز ہیں۔ حاشا و کا! سب

کیکن بات بہے کہ ان بزرگواروں کے مشامخاند دعوکی فقر ودرو کیٹی وتصوف سے چاہے دہ جیسے بھی ہوں ہمار لے نفس اسلام اور تو حید تقیقی ورسالت میں کھی مفرت نہیں ہے۔ کیونکہ دہ بزرگان اسلامی حدود کے اندر ہیں۔ جاد کا عندال مصطفوبہ سے ان کا قدم باہر نہیں ہے۔ ادعاء نبوت باطلہ کی ابلد فربیوں سے (معاذ اللہ) ان کے دائن پاک وصاف ہیں۔ رشد و ہدایت بیل قدر حال ممتاز ہیں۔ بیس سے دو ہرایت بیل قدر حال ممتاز ہیں۔ یہ دو ہری بات ہے کہ بعض مسائل جزیہ تصوف بیل کی کو کھا ختلاف ہو در نہ مسلک اور فد ہب ایک بی شریعت مصطفو ہے وابستہ ہے۔ اس لئے اس طرف ہمارے علمائے کرام اور دیگر بزرگان کو کچھ اختناء بھی تہیں۔ خصوصاً ایسے وقت بیل کہ اسلام کا شیرازہ بالکل ٹوٹا حا، با ہے اور اجتماعی قوت اسلام کی ضعیف ہوگئی اور افتر آئی مصیبت مسلمین پر ہماری خوست اور شامند الی سے روز بروز برسر تی ہے اور اس کیفیت کوئا فین اسلام اور تو حید نے پورے طور سے احساس کر کے برطرف سے ہم مسلمانوں پر بڑے ذور وٹورسے دبا کا دانا شروع کرویا ہے اور ہم سے بچھین ٹیس سکتا۔

میراحس خن ہے کہ اگر بیودت برجوآ نج کل ہم لوگ و کیورہ ہیں کاش مرزا قادیائی اس وقت موجود درجے اور وہ اپنی آ کھوں سے ان مصاب پر نظر فریات تو ضرورہ و بھی موجود نانہ کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر کوئی ایبا اعلان علے رؤس الاشہاد ضرور دے دیے کہ ان کے جن دعاوی سے عام مسلمانوں کو برہی ہورہ ہی ہو وہ نے وہ رفع ہو جاتی ۔ افسوس ان کا تو وقت اب نہ رہا ۔ گر وہ میں مقتد راور بااثر لوگ ان کے بعد ہیں ہی سب سے تو واقف نوسر ہے حصر ات جیے حکیم خلیقہ آسے صاحب ومولوی مجد ہرورشاہ صاحب و خواجہ کمال الدین نہیں ۔ گر چند حضرات جیے حکیم خلیقہ آسے صاحب ومولوی مجد ہرورشاہ صاحب و خواجہ کمال الدین صاحب و مولوی عبد المما جد صاحب و غیر ہم جو اب تک بفضلہ تعالی موجود ہیں خدا کے اس اختلاف کے دورکر نے کی کوشش کریں اور ہمت راہ خیکل ہیں لاویں اور جوام ہراور دعاوی باعث عناد عام ہو گئے ہیں۔ اس کی نفی کا اعلان فریا کر اس عناوقبی اور بغض و کی کوعام مسلمین کے دلوں سے نکال کرا نقاق اور بیجتی کا تم بودیں ہے خدا ان لوگوں کو اجر عظیم دے گااور سارے ہندوستان کے مسلمان ایک ہوجو کیں گئے۔

خدا کے واسطے اب ضد چھوڑ ہے اور اختلاف با ہمی کی صور تیں تمو کرڈ الئے۔اب اس کا وقت آگیا کہ اسلامی ضعف وفقاحت کا علاج فرمائیے اور طبیبان حاذ تن فئر مجرب جمویز کر کے اپنے بیار کی خبر لیں۔ورنداسلام ہی کا خاتمہ ہوجائے گا۔ پھر سیحیت اور مہدوے کس کا م آئے گا۔

یدی بارس می معاون است کا میران کا میرا میران کا حظه بور مولوی ثناء الله صاحب امر تسری سے اور مرزا قادیا نی سے بہت زوروں کا مقابلہ رہا ہوں مولوی صاحب نے متعدور سالے مرزا قادیا نی کے مقابلہ ش کھے ہیں۔ جن کا جواب اس وقت تک نہ تو سلطان القلم نہ ان کے اور کسی مریدین سے ہوسکا۔ آخر مرزا قادیا نی نے تک آ کر مولوی صاحب کوایک خط کھا جس کا عنوان جلی تھے مرزا قادیا نی نے یہ کھا ہے۔

## مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

اس عنوان میں مرزا قادیانی بہت زور سے خبروے رہے ہیں کہ اس کے یتی جو مضمون لکھا جائے گا وہی فیصلہ ہے۔ ہمارے اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے درمیان میں۔اس مضمون لکھا جائے گا وہی فیصلہ ہے۔ ہمارے اور الل علم یہ بھی جانتے ہیں کہ خبرمنسوخ نہیں ہوتی۔حضرات مرزائی اگرواقتی مرزا قادیانی کوا پتانی اور سے موعودا عتقاد کرتے ہیں توان پرفرش ہے کہ جیسا مرزا قادیانی نے اس عنوان کے نیچ لکھا ہے۔ویہا ہی مرزا قادیانی کے حق میں کال فیصلہ جھیں۔

مرزا قادیانی کے آخری فیصلہ کامضمون حسب ذیل ہے۔ خط چونکہ طویل ہے ادر اشتہاروں کے ذریعہ سے افراد اشتہاروں کے ذریعہ سے شیطان سے زیادہ مشہور ہو چکا ہے۔ اس لئے کل خط کی نقل سے محمد خراثی نہ کی گئی ۔ فقط ضروری مضمون الہام مندرجہ خط فیکور پر اکتفاء کیا گیا۔ ''و ھسو بھسندہ التہ فسسیل ''مرزا قادیائی اپنے خط میں مولوی شاء اللہ صاحب کو خاطب کر سے حسب ذیل فریا تے ہیں۔

توله ..... ''اگریش کذاب دمفتری بون تویش آپ کی زندگی بی بیش ملاک بوجا وَل گا۔'' (مجموعه اشتہارات جسیس ۸۷۵)

راقم ..... اس قول کو میں نے جھوٹ کی فہرست سے الگ کر لیا ہے۔ کیونکہ اس قول میں مرزا قادیانی کی راسی پر ایمان اور مرزا قادیانی کوئی جھوٹ نہ بولے بلکہ اگر مرزائیوں کو پھی بھی مرزا قادیانی کی راسی پر ایمان اور احتقاد موقو فوراً بلاکی قتم کے فٹک دشیہ کے اقرار کر لیں کہ وہ اس قول میں ٹھیک اترے۔

اب اس جملہ ہے آفاب نیمروز کی طرح روثن ہوگیا کہ مرزا قادیانی خبر دے رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولوی ثناءاللہ کی زندگی ہی میں مرجا دیں گا۔

خداتعالی نے آ قاب صداقت کو چکا کر کذاب اور مفتری کا فیصلہ خود بقول مرزاقادیانی بی مولوی ثناءاللہ کا فیصلہ خود بقول مرزاقادیانی بی مولوی ثناءاللہ کا رشکہ ہوا میں مرکئے اور پھر کی الی دلیل و برہان سے فیصلہ نہیں ہوا۔ جس میں کی طرح گفتگواور تاویل کی ذرہ برا بھی گنجائش باقی رہی ہو۔ بلکہ خود مرزاقادیانی بی کے صاف اور صریح کام سے بیفیلہ خدانے کردیا اور جوعلامت اور معیار کذاب اور مفتری ہونے کی اس خبر میں مرزاقادیانی نے فرمائی تھی ۔ وہ پوری پوری مرزاقادیانی میں ایک گئی اور مولوی ثناءاللہ کوخداتعالی نے عرت کے

ساتھ اس الزام سے پاک وصاف بری کر کے دنیا کو دکھلا دیا اور ہنوز بفضلہ وہ سیح وسالم موجود ہیں۔ اب مرزائی برادران کو اس فیصلہ کے مائے میں کیا عذر باقی رہا۔ مہرانی فرماکر جیسا مرزاقا دیائی کا بیقول کی موکیا وہ بھی صفائی سے اس قول کی تقدد میں فرماد یویں کہ خودمرزا قادیائی کے فرمانے کے مطابق ان کے سواکا ذب اور مفتری کون تھمرا۔ فاعتبروا یا اولو الابعداد! گیار موال جھوٹ

قوله ..... "اگر طاعون بهیند وغیره مهلک بیاریان آپ پرمیری زندگی میں وارد ند ہوئین تو میں فدات میں مدارد ند ہوئین تو میں فدات تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ " (مجموعا شیخارات ہے میں اور حفظ راتم ..... مرزا قادیا تی نے بیٹی گوئی اپنے عط میں مولوی ثناء اندکی نسبت فرمائی تھی اور حفظ مانقد م کوراه و سے کراپ البہام کے جھوٹے ہوئی ہے خود میں ڈرکر پنجائی شتی کی ایک استاوان بی کا اثر نگا آخر لگا ہی دیا کہ بیٹی گوئی کسی البہام یا وہی کی بناء پر میں گرور و شام کورا حافظہ نہ باشد! استاد ہی کہاں بھی کرکل سکتے ہیں۔ آئیس کے رسالدالبدر (مرقومہ ۲۵ مراپریل ہے 194ء) میں صاف کھا ہے کہ: "منا الله کے متعلق جو مجھوکھا گیا ہے۔ بیدراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی

نیسلہ ۔۔۔۔۔۔ چونکہ بیقول آ خرہے۔اس لئے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور مرزا قادیانی کے پنجابی بچ کااڑنگاصاف کٹ کیا اوراس کا بیٹی نتیجہ یہی ہوگا کہ مرزا قادیانی کے الہا می قول سے طاہر ہوگیا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے۔ کیونکہ مولوی ثناء اللہ تو اس وقت بفضلہ بھی وسالم موجود ہیں اور مرزا قادیانی ہی کو ہیندیا اسہال میں ہمیشہ کے لئے دنیا کوچھوڑ تا پڑا اور راہی برزخ ہوگئے۔ بار حوال جھوٹ

طرف ہے اس کی بناء ڈالی ٹی ہے۔''

۔ تولیہ .... ''خدانے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس کے (طاعون کے ) خوفتا ک جاتی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیرتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔''

راقم ...... مرزا قادیانی کا تخت گاہ بھی طاعون میں جتلا ہوااور کیسا کہ سارے قادیان کے لوگ تباہ ہوار کیسا کہ سارے قادیان کے لوگ تباہ ہوکر پریشان ہوتے پھرے اور جب تک کہ طاعون نے جھوٹے رسول کے تخت گاہ سے اپنی پوری جھینٹ یا رسد مردوں کی نہ لے لی۔ خضب البی فرونہ ہوئی۔ اس کی پوری آثر تح (الہامات سرزا، مدید اضاب قادیان نے میں ۱۹۳۳) میں ہے۔ طاحظ قرما کیجنے مخضراً بہے کہ قادیان کی کل آبادی

۰۰ ۲۸ ہے۔ اس میں سے ۱۳۱۲ اموات طاعون ماری وار بل ۱۹۰ مدومینے میں معتبر شہادت سے فاہر ہوکیں۔ بات تیرے موسلے کی دم میں نمدا!

یماں تک جوئے اقوال الہامی کی فہرست پوری ایک درجن ناظرین شار کر لیویں۔
اس کے بعد ایک لیفیے فہ اقد ہوگا اور پھر دوسرے درجن جموٹی پیش گوئیوں کا بنڈل کھولا جائے گا۔
میرا تو ارادہ تھا کہ مرز اقادیائی کے کل جموئے اقوال کا ذخیرہ ایک جگہ ای طور پرجمع کر کے پلک میں بیٹ کی بڑھ میں کہ بات کے رائے میں کہ برائی احمد سے بھی بڑھ جائے گی۔ اس لئے بیس نے ضفول بچھ کر مرف درجن بحریرا کتفاء کیا۔ مرز ائیوں کے لئے مرف بیا کی درائر یا تھی کے اس لئے بیس نے افغول بچھ کر مرف درجن بحریرا کتفاء کیا۔ مرز ائیوں کے لئے مرف ای فقد رائو اور ناظرین ہا جمہین کے اعدازہ کرنے کو اس قدر جموٹ مرز اقادیائی کے کہا کم بول مے ۔ قانون شہادت مرکاری کی رو ہے بھی جس گواہ کی جموٹائی دافعات میں ثابت ہو جائے۔ پھراس کی گوائی مردودہ وتی ہے۔

اب مرزائی برادران ایمان سے خداکا خوف کرکے دل سے فراکی کر مرزا قادیائی
کجھوٹے اور مفتری ہونے میں بقول آئیس کے کیا شک اور تر دویائی رہا۔ خدائے تعالی نے اپنی
کبریائی اور جلال سے مرزا قادیائی کا جھوٹا ہونا خودان کی زبان سے دنیا پر ظاہر کر دیا۔ اب اللحق
کوکی طرح مرزا قادیائی کے جھوٹے اور مفتری ہونے میں ذرہ برابر شیر کرنے کی تفیائش باتی نہ
رہی اور نہ مرزا تادیائی کے جھوٹے اور مفاح اور مہادی کی آئندہ جرات ہوئی ہے۔ اب سے
حضرات آپٹر رہے نہ واللہ متبہ خورہ ولوک کہ الکلفوون "کی طلاحت فرمائیں۔
مرزا قادیائی نے مولوی شاواللہ کے حط کے انجر میں جوانی والی میں ہے۔ اس کا بھی
دکر کردیا خالی از اطف شدہ کی قادل فرمائی۔ جیسا کے مرزا قادیائی کی سالحاح وزاری کی
دعا البتہ اللہ تعالی نے ضرور قادل فرمائی۔ جیسا کے مرزا قادیائی کی سالحاح وزاری کی
دعا البتہ اللہ تعالی نے ضرور قادل فرمائی۔ جیسا کے مرزا قادیائی کی سالحام میں ہے۔
درائن جاسے دعا کی میں کھیا ہے کہ: "میں صلفا کے سکتا ہوں کہ میری دعا میں تمیں نے زاد کے قریب

تول مو چکی بیں۔''

ا چونکہ سبی ایک دعا جونہاہ مہتم بالشان ہاور لا کھوں بندگان خدا کے قل میں مفید ہوئی۔ اس کے مرزا قادیائی نے بعید عمبالغدای ایک دعا کوقائم مقام نمیں ہزار دعا داں کا مجموع تحریر کیا ہے۔ میں جمی حلفا اس کی تجولیت اور صحت مبالغہ کی تصدیق کر کے عرض کرتا ہوں کہ یمی ایک دعا مرزا قادیانی کی لا کھوں دعا دل سے زیادہ ہے۔ بس اب دوسری دعا کے اثبات میں ہرج اوقات نہ کریں۔

اور مرزا قادیانی ومولوی ثناء الله صاحبؒ کے درمیان میں سی فیصله مطابق استدعاً مرزا قادیانی کے اللہ تعالی نے فرما کرمفسد و کذاب کوصادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھالیا۔ جیسا کے مرزا قادیانی کی دعالمفظه درج ذیل ہے۔

دعامرزا قادياني

راقم ..... بواتو جناب إيماي \_اگراس ربعي مرزائي شبحيس توميراان پر کچه زوزنيس \_

کس بشنود یا نشو د من حق خود بگرار دم

ید عاصینہ ایس ہے جیسے کوئی ہوہ مورت اپنے کس حریف زبر دست کے حملوں سے عاجز اور تنگ آ کر بیزی اضطراری حالت میں کو سے گئی ہے اور غصہ کے جوش میں بھی حریف کو بھی اپنے کو بدوعا کرتی ہے۔ مرز اقادیانی بھی اسی طرح دعا فربارہ ہیں۔ چونکہ مضطری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لئے بیدعا مرز اقادیانی کی تیر ہدف اجابت ہوگئی۔ اگر چہ نتیجہ اس دعا کا ان کے مخالف ہوا۔

اس دعا سے ایک بات اور بھی فور کرنے ہے معلوم ہوتی ہے کہ مرز اقادیا فی واقعی انتلاء میں پھن گئے۔ جیسا کہ بے رہبر کائل کے سلوک والوں کو پیش آیا کرتا ہے۔ ای مقام کے لئے ''الرفیق ٹم الطریق''کی ضرورت ہوتی ہے۔

> ضرور جاہئے مستوں میں اک نہ اک ہشیار وگرنہ کون ہے ساتی سنعبال لینے کو

اور شیطانی الہام کے فریب میں آگئے اور اس کو تمیز کرنے سے معتذرر ہے۔ ورنہ کوئی مخص جو ضدائے عزو جلالہ کو قادر تیوم قہار سہتے ولیم وبسیر جانتا ہو۔ پھر دعا میں ایسے الفاظ دیدہ ودانستہ لکا لئے کی جرائت نہ کرے گا۔ جو ای پرعائد ہو سکے۔ یہ جرگز ہونییں سکتا۔ میں اس وقت بڑے حسن طن سے ان کی نسبت لکھ رہا ہوں کہ ان سے جو پچھ سرز دہوا وہ شیطانی الہام کے دھوک سے ہوا اور اس کو دہ رحمانی سجھتے رہے۔

اب دوسرے درجن کی ابتداء مرزا قادیانی کی جموفی چیش گوئیوں اور اقوال کی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شارداندر کھتے جائے کہ موضہ سے پائے۔

تيرهوال جھوٹ

(آ سانی فیصله فزائن جهم ۳۳۳)

راقم ...... میرعباس علی لود صیانہ کے ایک بزرگ مرزا قادیانی کے دام میں پہلے پھنس گئے تھے۔
(جیسا کہ میں بھی پھنسا تھا) ان کی شان میں بیالہام مرزا قادیانی کو ہوا تھا۔ بیدہ سالد مریداور
معلی خاص تھے۔ بعد کو مرزا قادیانی کی بیجا تعلی اور اولوالعزمی کے دعود ک کی جب یہ بچارے
دیدار شخص ہاشی غیرت ادرا تباع شریعت کے سبب سے مرزا قادیانی کے عقا کہ باطلہ سے تالفت
شدید کر کے ایک دم مخرف ہوگئے ادر تلافی مافات کے لئے اپنی زندگی تک برابر مرزا قادیانی کو
بیٹ نے دوروں سے بلاتے اور للکارتے رہ اوراشتہار پراشتہار دیتے رہے۔ مگر مرزا قادیانی نے
سوٹھ کی تاس سوٹھ کی ادران کے مقابلہ میں نہ آئے برند آئے۔
(عسائے موران عالی میا

چود هوال جھوٹ

مرزاقادیانی کا الهام درویا جواپی نسبت تھا۔ یعنی فرزنداقال ہونے کی نسبت گر پیدا ہوئی در اقادیانی کا الهام درویا جواپی نسبت تھا۔ یعنی اللی بخش صاحب نے امرتسر میں ان سے معارضہ کیا کہ آپ نے تو فرزند فرید کا حلیہ بھی مجھ سے بیان کیا تھا۔ اس پر انہوں نے فوراً بات بنادی کے تعمیر میں ایسانی ہے۔ جب اڑکادیکھا جائے تو مرادائری ہوتی ہے۔

(عصائے مویٰ ص 🔫 )

راقم ...... اگر در حقیقت ایبای تعالق پہلے مرزا قادیانی نے بیم اداور مفہوم کیوں غلط اور النا ظاہر کیا۔ کیا۔ کیا اس وقت علم تعبیر رؤیا کا درس حضرت نے ندلیا تھا؟ پیچے سے معلم الملکوت نے سمجھایا۔

بس بات بنادی جواب ہو گیا۔ سوائے بجاار شاد کے حاشیہ بھندیان میں جراَت ہی کہاں تھی کیاصلاح کرتے۔

يندرهوال جموث

مرزا قادیانی کا بہت لمباچوڑ االہام اپنے دوسرے فرزند کی نسبت جس کو بشیر موعود اور خدا جانے اس مولود کے لئے کیسے کیسے چست فقرات طولانی بشار تیں کسی تقیس کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ جس کوظریفانہ لیج میں مصنف چودھویں صدی کا سے نے پھداور بوھا کر تکھا ہے کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا ، ایسے کا تیسا ہوگا ، اس کی وم پر دویتیسا ہوگا۔

مرزا قادیاتی نے ۸را پرنگ ۱۸۸۱ء کو بوی دھوم دھام سے پیشین کوئی کے ظہور کا ایشتہار ویا تفار (مجود اشتہار دیا تفار کا میں استہار ہوگیا۔ ہر چند مرزا قادیاتی نے مولود کی والدہ سے زور دار الهامی جملے مولود کی صحت عاجل وشفاء کال کے مرزا قادیاتی نے مولود کی والدہ سے زور دار الهامی جملے مولود کی صحت عاجل وشفاء کال کے فرائے میں مالی تشفی نہ ہوئی۔ آخر بھارہ مولود بھیر پوری کرنے بشارتوں کے ایام طفولیت تی شیب وفات کر کیا اور مرزا قادیاتی کی کل الهامی بشارتیں خاک میں لگئیں۔ انسا لله طفولیت تی شیب وفات کر کیا اور مرزا قادیاتی کی کل الهامی بشارتیں خاک میں لگئیں۔ انسا لله والنا الیه راجعون!

سولهوال حجموث

سید امیرشاہ صاحب رسالہ دار میجرسردار بہادر کے گھر میں فرزند ہونے کی بشارت مرزاقا دیائی نے اپنے و تحقی تحظ مورندہ اراگست ۱۸۸۸ء میں دی تھی اورائیک برس کی میعاد مقرر کرنے کر فرم مایا تھا کہ اس میعاد کے اندر کھی کھی بشارت جومقرون بھدق ہوآ پ کی نسبت نہ پائی اس بشارت کے موافق نتیج ظہور میں نہ آیا تو بھر میری نسبت آپ (لیخی امیرشاہ صاحب موصوف) جس طور کا بدا حقاد چاہیں افتیار کریں اور لیقین کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بیتارت کا اداکست موصوف ) جس طور کا بدا حقاد چاہیں اور ایسا کرلیں۔ میں نے بھی کتاب میں لکھ لی ہے۔ میرے وعدہ کے مشتمر ہیں۔ جس وقت سال کے عرصہ میں میری طرف سے کوئی بشارت میل آواس کوفور آا خبار میں چہوادیں اور آردہ بات جبوئی لکھ تھی بھی جارہ میں اداکس کائریں۔

(عصائے موی ص ۱۲۲)

راقم ...... مرزا قادیانی نے جس قدر واقی سے تاریخ مقررہ یا دداشت میں رسالدار صاحب
سے زیردی تصوائی اورخود بھی ندمعلوم کس کتاب میں لکھ چھوڑی۔ جس سے پورایقین بھی ہوجائے
اوراس یعین کے ساتھ مرزا قادیانی کی مقی بھی گرم ہوجائے۔ چنانچ ایسانی ہوا کہ وہ سید ھے سید،
فوجی، اضران کو مرزا قادیانی کی کتر بیونت کی کیا خبر مجسٹ اس بشارت پر پانچ سوکا تو ڈہ پینگلی نذر
کر دیا اور تاریخ بشارت کا سال مجر تک انتظار کرتے رہے۔ جب میعاد ختم ہوگی اور مدتوں اس
بشارت کا تمرہ فاہر ندہوا تب مرزا قادیانی کی جموثی بشارت یا شیطانی الہام تمام ہنجاب میں طشت
از بام ہوگیا۔ لیکن مرزا قادیانی نے بینگلی لیا ہوا نذرانہ وائی نہ کیا اور ان کی سیاری

بٹارت کھی تھی جلادی۔ خیریت ہوئی کہ پھراس دن سے مرز اتادیانی نے اپنی صورت رسالددار میجر صاحب کو نہ دکھائی۔ ورنہ کہیں وہ ان کو پکڑیاتے تو خدا جانے کیسی منا سبانہ خدمت ہوتی اور لیلنے کے دینے بڑتے اور ہضم کئے ہوئے رویے کوالٹی کرے تکالنے بڑتے۔

بھائنو! خفا نہ ہوا بھی ہے منہاج نبوت اور طریق مہدویت اور روش میعیت کہ آبلہ فرسی سے بندگان خدا کو النے استرہ سے موقد وسیس تو صاف کھوں گا کہ ایسے کرتوت والوں سے دنیا کے چور جیب کترے دعا باز پھر بھی اجھے ہیں۔ کیونکہ وہ جالل ہیں اور حاجت مند!

ناظرین! ضروراس فیصلہ میں میری تائید کریں گے کہ بزرگان دین کی روش سے مرزا قادیانی کی بیچال کس قدر دورہے۔

بین تفاوت ره از کجاست تا مکجا

ستزهوال جھوٹ

مسڑعبداللہ آتھ مم والا الہام خودمرزا قادیائی نے اس قدرمشہور کر کھا ہے کہ بنجاب کے ہندہ آریہ عیسائی اورمسلمان سب کوئی واقف ہے کہ جو میعاد موت کی آتھ مصاحب کی مرزا قادیائی نے اپنے الہام کا ذیہ سے فرمائی تھی۔ اس کے تم ہو جانے کے بعد آتھ کی موت میعاد مقررہ میں نہ ہوئی جو لا ترتمبر مقررتھی تو اس روزام تر رولد ھیانہ کے شہروں میں رسوائی اور ذات کی موت مرفرا قادیائی کو پکار پکار کر مخالفوں کی طرح للکارتی تھی اور اس وجہ سے سارے مسلمانوں کو شرمندگی اور نجالت کا سامنا تھا۔ خصوصاً اس منظر کے وقت جب کر عیسائیوں نے اپنی فتح مندی اور مرزا قادیائی کی ہز جیت پر مضح کا نہ سوانگ تکال کر محش اور نامہذب تھم کے بندان کی شان میں ہرگلی وکی چوں میں ڈھروں کو بجا بجا کر مشہور کیا تھا۔

ا الهامات مرزامطبوعه امرتسر ۱۹۰۴ء میں مولوی ثناء الله صاحب نے اس نظم کی تفصیل بخو بی کمعی ہے۔ بطور نمونہ سے محض مختر طور پریہاں دوایک شعر کھنے گئے ہیں۔ باقی ملاحظہ کرنا ہوتو رسالہ نہ کورکود سکھنے۔

میح ومہدی موعود بن کر بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا ہوا بحث نصاری میں بآخر میجائی کا بیہ انجام مرزا مہینے پیدرہ بڑھ چڑھ کے گزرے ہے آتھم زندہ اے ظلام مرزا کہال ہے اب وہ تیری پیش گوئی جو تھا شیطان کا انہام مرزا (بتہماشیار کے سطان کا انہام مرزا بيب تخسير الدنيبا والآخرة "بيابدي ذلت كيموت اورلعت كاكرشمه جس كومرزا قادياني اينے ساتھ لے محتے۔

جرا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیانی

(جنگ مقدر ص ۱۸۹ بخزائن ج ۲ ص ۲۹۲)

ناظرین ادر بھی ملاحظہ فرما ئیں کہ مرزا قادیانی نے الیں پیش گوئیوں کی نسبت بڑے دعوے اور زورے ذیل کامضمون تحریفر مایا ہے کہ: 'نیتمام امور جوانسانی طاقتوں ہے بالاتر ہیں ا یک صاوق یا کاذب کی شناخت کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاء وامات وونوں خداتعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جب تک کو فی مختص نہایت ورجہ کامتبول نہ ہو۔ خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے دعمن کو اس کی دعاہے ہلاک نہیں کرسکتا۔خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہخض اپنے تین منجا نب اللہ قرار و یو ہے ادرا بی اس کرامت کوایے صاوق ہونے کی دلیل تھبراوے۔'

(شهادة القرآن ص ٩ ٧ بخزائن ج٢ ص ٢٥)

صاحبو! مرزا قادیانی کے اس قول سے خوونتیجہ لکال لو۔ ان کی نسبت اگر جدوہ الفاظ واقعی ہیں۔ مر چر بھی بار بار جھوٹ اور افتراء کی نسبت کرتے ہوئے دم تھبراتا ہے۔ مرزا قاو مانی نے آگھم والےمعاملہ میں کس قدرز ورویا تھا کہ: ''اگرابیانہ ہوتو جھے کوؤلیل کیا جائے ،روسیاہ کیا جائے، کلے میں رساؤالا جائے، پھانی و یا جائے۔" (شهادة القرآن ص بنزائن ج٢ ص ٢٩٣)

اور پھر بھی آتھ مصاحب کی موت کی پیش کوئی ان کے الہام کے مطابق نہ ہوئی اور اس وجەسےخود ہی ذلیل ہوئے،روسیاہ بھی ہوئے، باقی رہا گلے میں رسا ڈالا جانا اور پھانی دیا جاناوہ

اس دنیامیں اٹھارکھا گیا۔عاقبت کی خبرسوائے خدا کے کس کوہے کہ دہاں وہ کیا بھگت رہے ہیں۔

(بقيه حاشه گذشته صغيه)

نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی تتمبر کی رے مریدوں یر محشر چھٹی سمبر کی یہ کہتی پھرتی ہے گھر گھر چھٹی ستبر کی

غضب تھی تجھ یہ شمگر چھٹی سمبر کی ذلیل وخوار ندامت چھیا رہی تھی کہ تھا مستح ومہدی کا ذب نے منہ کی کھائی خوب عيسائيوں كى طرف ہے رہاعی

سارے الہام مجلول جائیں سے

الی مرزا کی گت بنائیں کے خاتمہ ہو گا اب نبوت کا

پھر فرشتے مجھی نہ آئیں کے

الفارهوال جھوٹ

(عصائے مویٰ ص۲۴٬۲۳۳) بھنخ مہرعلی صاحب رئیس ضلع ہوشیار پورکوا یک اشتہار مرقومہ فروری ۱۸۹۳ء بذریعہ ڈاک رجٹری شدہ بھیجا گیا۔جس میں خوف دلانے والے الہامات کی وهمكيال ورج بين مرزا قادياني نے لكھاكه: "أكرايك بفته بيس معافى طلب وط چيوانے ك لئے نہ بھیج دیں تو بھرآ سان پرمیرااوران کا مقدمہ دائر ہوگا اور میں اپنی دعا وَں کو جوان کی بحالی عمر عزت وآرام كے لئے كي تعين ،والى ليلول كائن (مجوء اشتهارات جام ١٧٤٩) راقم ..... شاباش مير يشير! فقره بهي ديا تواليا بودا بس كومحض كم عقل آ دي بهي معجمه يس اڑاوے۔آپ کی دعا کیا ہوئی کہ موم کی تاک ہوگئ۔ جب جا ہا اس کو قبول کرادیا اور جب جا ہا اس کووالی لےلیا۔ حضرت می اس سے تو بیمستعط ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی قدرت معطل ہوگئ اور آپ بی قدرت کی جگہ بحال ہو گئے گرید خیال نہ آیا کہ جن کو یہ بووا فقرہ ویا جاتا ہےوہ بھی توای بنجاب کا پانی پیتے ہیں۔ وہیں کی آب وہواسے ان کے دماغ میں تروتازگی آئی ہے۔ کیا الیاموٹا اور بھدا چکمہ وہ سجھنے سے عاجز رہتے۔اس واسطے تاریخ تحریر فدکور سے بندرہ برس تک مرزا قادیانی زنده رہے۔ محر هیخ صاحب موصوف کا کوئی معافی نامہ شائع نه موااوراب مرزا قادیانی کومرے ہوئے بھی یا فچ برس ہوئے گرخداجانے مرزا قادیانی کے آسانی مقدمہ کی کس اجلاس میں بصیغہ ملتویات بڑگئی کہ بیس سال گز ر گئے مگر فیصلہ ندارد ، اور نہ دہ وعائیں واپس لے لی گئیں۔ لطيفه ..... عَالبًا مرزا قاد مانى في مسيحانه شفقت سے اينے آسانی مقدمہ کو يک طرفد راضي نامه وے كرخارج كراديا موكا \_ كر چر بھى ان پرلازم تھا كہ جس طرح دائرى مقدمة سانى كااشتہارديا

انيسوال جھوٹ

(عسائے مون مس اللہ اور ڈیٹی فتع علی شاہ صاحب کی اوّل زوجہ کے بیار ہونے

تھا۔ای طرح خارجی مقدمہ کا بھی ضرور نوٹس دیتے۔شاید بھول گئے ہوں گے۔

رحسب استدعائے ان کے مرزا قادیانی نے بہت کچھ تحریری بٹارٹس اپنے الہام کے بموجب دیں اورسب پر مزید میں آب الہا ی بٹارت ویں اورسب پر مزید میں آبی الہا ی بٹارت کے موافق بیجہ الطلی خبر انقال کے ڈئی صاحب سے خط کے ذریعہ سے صحت کا حال دریافت کرتے ہیں۔ اس پر جومعتکہ اور رسوائی ان کے اکھشاف باطن پر ہوئی ہوگی وہ انمازہ سے باہر ہے۔ جب مزاقا دیائی کوان کے وفات پانے کی خبر دی گئی تو فرمانے گئے کہ: ''ہم نے بھی ایک کمری سلے ہوتے دیکھی تھی۔''

راقم ...... اگر مرزا قادیانی کابیدیان کی به میل محت کی بشارت چدهنی دارد! اگر درخاند کس است جمیس قدر بس است

بيبوال جھوٹ

وصائے موئی ص۲۸) منٹی مجھے رمضان کے نگاح والا البها م اور منٹی نبی پیش طازم ربیلوے کے پہاں فرز ندرینہ پیدا ہونے کا البهام دونوں کے دونوں جموث ہوئے۔ نگاح والا تو سرے سے حجوث ثابت ہوا اور فرز ندرینہ والے میں بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی ہے گر ہمیں کمتب است وایں طا کار طفلاں تمام خواہد شد

اطیفه ...... ہمارے ملک میں پرانے زمانہ کے چند کھ طاکنہ وقعوید والوں کی قل مشہورہ کہ جب
سی حمل کی نبست ان جموئے طاؤں سے بطور تفاول ہو چھا گیا تو انہوں نے جمٹ قال و کھ کر
بنظر ابلہ فرجی ایک تعوید لکھ دیا اور بدی تاکید سے کہ ویا کہ خبر داراس تعوید کو محفوظ رکھنا چاہئے۔
اس کے مطابق والا وت ہوگی۔ بعد وضع حمل کے اس تعوید کو میرے پاس الا تا۔ اس تعوید میں سیہ
و وحتی جملے لکھ جاجا تھا۔ ' بیٹانہ بیٹی ' اگر کڑکا پیدا ہوا تو کہ دیا کہ بم نے تو فال سے لکھ دیا ہے کہ بیٹا،
نہ بیٹی۔ اگر کڑکی ہوئی تو کہ ویا کہ بیٹانہ بیٹی۔ ورا پہلے افظ کوالگ کر کے اور اگر استفاط وغیرہ ہوگیا تو
کھر بے تکفف کہ دیا کہ بیٹانہ بیٹی۔ یعنی ہم می نہیں۔ پھر تو طابی کی ہر طرح جیت تھی۔خوب جبحت
ر ہے۔ مگر کن میں ؟ گنواروں میں۔ غرض مرزا قادیا نی کے الہام اور بیٹارتوں کا بیکر شریقا۔
اکیسوال جھوٹ

(عسائے مدی صدی ۲۸،۳۷) ۲۱ راومبر ۱۸۹۸ موایک اشتهار مرزا قادیانی نے شاکع کیا اور اس کی پیشانی پر کھا کہ: ''جم خدا پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اور مبارک وہ جو خدا کے فیصلہ کوعزت کی نظر ہے دیکھیں۔'' اوراس اشتہاریس استہاری طرف اور مولوی محرحسین وغیرہ کو دوسری طرف قرار دے کر (قصہ مختمر) ۱۹۰۹ء ہے اور خصور کے بیل اور خصور ہے ہیں۔ خدااان کھا کہ ''جولوگ ہے کی ذات کے لئے بدز بانی کررہے ہیں اور خصور ہا تھ دے ہیں۔ خدااان کوذ کیل کرے گا۔'' (مجمود اشتہارات ہیں ۱۳۷۳) راقم سستہارات اور ایک میاد کے جو خود مرز اقادیانی پر موا ایک جگداور جو مولوی صاحب پر مواوہ دوسرے کالم میں ہندھیل تمام کھا جاتا ہے۔ ملاحظ فرما ہے اور فیصلہ کے کے کون ذیل مجوا۔

| فریق دوم مولوی محمد حسین کے آثار           | فریق اوّل مرزا قادیانی که آثار                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (۱) جار مرائع زين سركار الكريزي كي طرف     | (۱) خونی مبدی کے بارہ میں مرزاقادیانی پر           |
| سے نہر چناب پرعطاء ہوئی۔                   | الحاد كافتو كل موا_                                |
| (۲) مولوی محمد مین مقدمه سے بری موکر بطور  | (۲) مرزا قادیانی پرمقدمه چلتار ہا۔                 |
| مواهمبرب-                                  |                                                    |
| (٣) مولوي محرحسين كي نسبت لفظ كافرود جال   | (٣) مرزا قادیانی سے طفی اقرار (مچلکه) لیا          |
| وغيره مرزا قادياني كاطرف ساستعال ندكيا     | ميا كه آئنده كسى كي توبين ندكري اور ذليل           |
| جائے۔                                      | <u>چیش کوئی شائع نہ کریں۔</u>                      |
| (س)مولوی محمر حسین یا ان کے دوست           | (٣) مرزا قادیانی کا اشتهار مرجم عیسی حکما بند      |
| ويرووك كومرزا قادياني مبلله كي لئ بركزنه   | كيا كيا .                                          |
| بلائیں اوراس بربھی مرزا قادیانی سے (محلکہ) |                                                    |
| يعن حلني اقرار ليا حميا_                   |                                                    |
|                                            | (٥) مرزا قادیانی کا ایک خاص زردارم یدجو            |
| ,                                          | معقول رقم نذرانه ماموار بهيجنا تعامر كميااوروه رقم |
|                                            | بندموگئ_                                           |

ا مربع ایک بیاندارامنی سرکاری بندوبست میں مقرر ہے۔جس کو یہاں قریب قریب کپیس بیکھوں سے مناسبت ہے۔ اب خودناظرین دونوں کالموں کے آثارات کا مواز ندکر کے فیصلہ کرلیس کہ کون فریق ذلیل ہوااور کون فریق مظفر ومنصور۔ غالبًا پہلک کی میجار ٹی بھی فیصلہ کرے گی کہ اس معاملہ میں بھی حسب حال معاملہ آتھ مصاحب کے مرزا قاویانی بی کی ذلت اور مولوی محمد حسین فریق ووم کوعزت ہوئی۔

راقم ...... باوجودان واقعات صریحہ کے خداجانے مرزائیوں کی آٹھوں پر کیسا گہرا گھٹا ٹوپ کا پردہ پڑگیا ہے کہ بزارعیک لگائیں کے ل الجوابراستعال کریں گر بیٹائی کا فور ہوگئی اور بے غیرتی سے اپنی ڈھٹائی پراڑے ہوئے ہیں اور ہمارے مہر یا نوں کے دلوں میں ذراخوف خدا باتی نہیں رہا۔ افسوس صدافسوں \_\_

> حیا وشرم وندامت اگر کہیں بکتیں کو ہم بھی لیتے کی اپنے مہریاں کے لئے

> > بائيسوال جھوٹ

(عصائے مویٰ ص۵۰ فصل ۲۰ رساله ضرورت الامام) میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے ڈھارس باند ھنے کواوران کے قیام کی خاطر جب مذکورہ بالا میعاد مولوی مجمد حسین والی پیش کوئی کی ختم ہونے کو آئی اور مجمد ہوائیس تو ایک دوسرااشتہار ۵رنومبر ۱۸۹۹ء کو جاری فرمایا اوراب بین برس کی میعاد۲۰۱۶ء تک اور بڑھائی۔ (مجموعہ اشتہارات جسم ۱۸۸۷)

راقم...... اس دوسری میعاد کے بعد بھی مرزا قادیانی قریب چھ برس کے زندہ رہے گرمولوی مجھ حسین صاحب کا بفضلہ تعالی کچھ بال تک بیکا نہ ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی علی ۲۲ مرش ۱۹۰۸ء کو اس جہان سے نقا ہوکرا پی پیش گوئی پوری کرانے کی تحریک کے لئے اصالیاً آ ہانی عدالت کی طرف کوچ کرگئے۔ گر کچھ خبرنیس کہ دہاں کیا کررہے ہیں اورکیسی گزرد ہی ہے۔

کیئے یاران عدم کیا گزرگ کچھ لب گور سے فرمایے گا

اب جیسا که مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار فدکور میں بد فیصلہ خدا پرچھوڑ کراپنے صدق یا کذب کامعیار تفہرایا تھاادر ککھیاتھا کہ:''اگر میں جھوٹا، دجال، ظالم ہوں تو فیصلہ بھنے مجرحسین کے حق میں ہوگا۔اگر مجرحسین ظالم ہے تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔'' (مجموعا شنہارات میں سام ۱۹۲۳) اب ناظرین مرزا قادیانی کے الهای قول وقرار سے اس معیار کا بتیجہ خود نکال لیویں۔ جھے کو بار بار صراحت کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مرزا قایادیانی ایسے شہرے، ویسے شہرے۔ گر بال اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مقدمہ میں بھی شیخ محمد سین ہی سچے رہے اور جو فیصلہ خدا تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے حق میں کیاوہ ۲۲ مرسی ۸۰۹ اوکود نیا پر طاہر ہوگیا۔ ''انسا لله وانسا الیہ دراجعون''

اس جگہ ناظرین کی اطلاع کے لئے اتنا اور بھی ضرور ہم التاس کریں گے کہ مرزا قادیانی کی بیاعادت مشل طبیعت فانیہ ہوئی تھی کہ ہر دفت اشاعت الہام کے اشتہار میں تو برے برے برے زوردار لفظوں سے مؤکد اقرار باصرارتمام فرمایا کرتے تھے۔لیکن جب میعاد الہام کررتی گئی اور الہام دقوع میں آنے سے محروم القیمة رہاتو میعادگر زجانے پریاس کے قریب ختم ہونے کا اپنے عہد و بیان واقرار مؤکد کا کچھ بھی لحاظ نہ کر سے جسٹ ایک دوسری کجی تاریخ میعاد فائی کی اپنے طبیعی عادت کے موافق اپنے مریدوں کی دل بنگل کی خاطر ، الہام تصنیف کر کے مرر المان کے البام کی روسیای نیٹی تھی ہے۔

بآب زمزم وکوثر سفید نوال کرد مجیم بخت کے راکہ باقتد سیاہ

«نيئسوال جھوٹ

(اشتہار سرقومہ کارومبر ۱۸۹۹ء) میں مرز اقادیانی نے لکھا ہے کہ: ''میرا یکی فہ ہب ہے کہ میرا ہی فہ ہب ہے کہ میرے دو ہے کے انکار کی وجہ ہے کوئی شخص کا فروجال نہیں ہوسکتا۔ میں اس کا نام بے ایمان نہیں کہتا۔ میں کہتا۔ اپنے دعوہ ہے انکار کرنے والے کو کا فرکہتا صرف ان نہیوں کی شان ہے جو خدا تعالی کی طرف ہے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں۔ ماسوااس کے ملم وحدث کیسی ہی اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور مکا لمہ الٰہی سے سرفر از ہوں۔ اس کے انکارے کوئی کا فرئیس بن جاتا۔''

(تریاق القلوب میه ۱۳۰۰ نین ۱۳۵ میه ۱۳۳۳ بجویداشتهارات ۲۰۱۰ ۲۰ مه ۱۲۰ ۱۲۰ کا تا تا تا ۲۰ مه ۱۲۰ تا تا تا تا تا ت تا ظرین در الوجه کر کے مرز اقادیانی کے اوپر کے اقوال کوخوب ذبی ترک کر کر آبیل کے دوسرے نالف قولوں کی بھی سیر کریں کہ پہلے تو آ بلہ فرجی کر کے اس طرح کا سبز باغ دکھایا اور صاف جنگا دیا کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی فخص کا فر، دجال نہیں ہوسکتا۔ جس کا صری مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیاتی اپنے مکرین کوکافرنیس بھتے ہیں۔ گریادر کھیے کہ بھی اقول مرزا قادیاتی کا خواص وجوام مسلمانوں کو دھو کے جس ڈالے ہوئے تھا اورای سبب سے ان کی ساری تعلیم سے کہ بورگان قوم نے بھی جائے ہوئے تھا اورای سبب سے ان کی ساری تعلیم سے کہ بورگان قوم نے بھی ہے تھے۔ گر جب دنیا کے ۱۳۳ کروڑ ایک گئاہ سے ندد کھتے تھے۔ گر جب دنیا کے ۱۳۳ کروڑ مسلمانوں کو جومرزا قادیاتی کی نیوت کے مکرین ہیں۔ سب کے سب کو کافر ومردار کہا اور جولوگ معدود سے چید مرزا قادیاتی نے بیس سب کے سب کو کافر ومردار کہا اور جولوگ کرام اور عامدائل اسلام کی آئیس کھیں کہا ہے گئیں کہیں کہیں کہیں کہ کا ادتار لیا۔ بھی (نعوذ باللہ منہا) جھی گئید کے ایک کہیں کرئن تی کا ادتار لیا۔ بھی (نعوذ باللہ منہا) جھی گئید وحدت وجودی روپ ہمرا۔

جہاں جو چاہئے ویے بنے دکھلائی نیرگل بعر انکھوں میں کو یائی زباں میں دل میں جاں ہوکر د کھے مرزا تا دبانی کی تصانیف کٹیف

ل كتاب البريد على مرزا قاديانى كفيت بين كدهن في البيخ كشف على و يكها كه: "هن خودخدا موں اور يقين كيا كدوى موں \_" (كتاب البريش ٨٥٨م بنزائن ج ١٩٣٧) ع "انت منى و انا منك "(دافع البلاء ص ٤، فزائن ج ١٨ص ٢٢٥) نعوذ بالله! بيد مرزا قاديانى كو الهام مواليتني خداكمتا بمرزا قاديانى سے كدهن تم سے موں \_ سوائے پاگلوں كراوركى كى زبان سے ايسا كلم فيلس كل سكا \_

لکھویا کہ جب جیسی ضرورت پڑے دیے علی کیا جائے۔ غرض ماحسل بتیجدان دونوں متضاوقو لول کا کی فلے گا کہ ان بی سے ایک ضرور جموث قابت ہو کر رہے۔ جیسا کہ مرزا قاویا نی کے چھوٹے ماح زادے جو بالکل ابھی محض بچہ جیں اور ضرورت زمانہ نے ان کو اس کا حمّان مناویا ہے کہ دوسروں کے قلم میں ان کی زبان ہو۔ آیک رسالہ بنام تحجید الا ذبان نمبروار ماہواری لکالا ہے۔ جو اسک منعمون سے سرایا سیاہ کیا گیا ہے کہ محرین مرزا قاویاتی کا فرجیں اور اپنے اباجان کے ذکورة المعدر ندہب کے بطلان میں خلف رشید من کر مرزا قاویاتی کی محمد عب ملی علاند رسالہ شائع کیا گیا ہے۔ جس میں علاند رسالہ شائع کیا گیا ہے۔ جس کی اس معمون ای قدر ہے۔

ع بنانش في بن مجل ك ماكن تراك.

چوبيسوال جموث

مولوی ہو حسین صاحب کے والد ضعیف العرکو بھی مرزا قادیانی کے الہام نے تاکا تھا اوران کی وفات کی بیش گوئی کی تھی۔ ایک سال کی میعاد طاہر کی تھی۔ اس کی بھی وہی حالت ہوئی کہ ائدر میعاد کیا ایک زائد دراز تک بزے میاں صاحب مرزا قادیانی کی بیش گوئی جموثی کرنے کی خرض سے زیروی زعدورہ کرسارے بخباب میں مرزا قادیانی کورسوا کیا اوران کی الہا می بیش گوئی کر اسینک ایسٹر (سرکہ کا تیزاب) کا پانی تیمر دیا۔ جس سے خود مہم مع بھی الہام تاریخ ۲۲ مرک کی اسینک ایسٹر (سرکہ کا تیزاب) کا پانی تیمر دیا۔ جس سے خود مہم مع بھی الہام تاریخ ۲۲ مرک کی میں وال دیکے گئے۔ یہ بے فیصلہ آسانی۔

قبر از بهار طرف تک افثرو زانکه بسیار مال مردم خورو

راقم ...... شاید مرزائی حضرات اس بیس مجی عبداللد آمخم والی پیش کوئی کی طرح یکی فرمائیس سے کر ''انساب ت '' اوراستغفار کی وجہ ہے ہیں اسکان کی عرز وید کے لئے اس قدر کا فی ہے کر تروید کے لئے اس قدر کا فی ہے کر مرزا قادیا فی کی عمر( باوجود وعدہ الها کی و تقدش سیحیت و نبوت کے ) تو ہند حالی شاگی اور ان کروشناور مقرن کے خود کوج فرما گئے اور ان کے وشمنوں کی عمرانا بت اور استغفار سے ہند حالی جائے۔ بیکون سانشان صدافت ہے؟ خافہ مو قد بد!

ناظرین کی خدمت میں عمو ما اور مرز ائی برادران کے لئے خصوصاً بیدوورجن جموت کی فہرست چیش کرتا ہوں اور ہر ہر مدکی کی قدر صراحت تفصیل بھی کی گئے ہے۔ ملاحظ فرما کر مخضر تیجہ نکال لیویں کہ جس شخص کے اس قدر متعدد جموث ثابت ہوں وہ تعلق نظر نقدس باطنی اور دعوے میسیت وغیرہ کے دنیا داراند حیثیت ہے ہم چشموں میں کس قدرتو قیراوروزن رکھ سکتا ہے۔ چونکہ علیم طلب اجمد علیم طلب اللہ علیہ میں مسلمانی علیم طلب اللہ علیہ میں دکھا یا تھا کہ نشان آسانی بر تکذیب ابواحمد رحمانی۔ گرخہ تو اشتہار میں مطابق دموے کے کوئی تکونہ بیب کرنے کی ان کو جراًت ہوئی نہ جواب فیصلہ آسانی کا اب تک دیا گیا۔ اس لئے راقم نے پیلک کی اطلاع کے لئے ابھی دودر جن جموئی چیش کو تیوں اور اقوال کی فہرست شائع کی ہے۔ اس پر بھی اگر مرزائی حضرات کی بوری سیری نہ ہوتو فقرہ 'دھل من مذید''ان کے لئے آئیدہ بھی موجود ہے۔ مرزا قادیا نی کے کمام جمودے کا ڈیل باوایا بیجائی کا گروگھنال

ناظرین سرا پاتمکین! عالباً آپ لوگوں کواس کے عنوان سے ایک تنم کا معنیک و تجب ہوگا کہ یہ نیامنمون جموث کا ڈیل باواکس بلاکا متجب الخلفت فنص ہوگا۔ حضرات بیکوئی فنص نہیں ہے۔ بلکھننس کے عالم مثالی کا فوٹو گرائی عکس ہے۔ اس کو خوب خورسے ذرّہ بین کا شیشہ لگا کر د کیھے کہ یہ بارہ روپا کا سارنگ بدلاکرتا ہے اور ہرگز تھکتا ہی نہیں

گاه عینی گاه موی گاه فخر انبیاء

گاہ ابن اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن

جناب معلی القاب سے کذاب مهدی پنجاب حکیم مرزاغلام احمد قادیا فی علیه ماتستقد اپنی تصنیف بخیف کتاب (ازالداد ہام ۱۷۵۸ بزرائن جسم ۳۲۳) میں حسب ذیل گلریزی فرماتے ہیں جوبلفظہ واجعید واسطے آگاہی خاص وعام ان کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔اس کے بعداس کی ڈیل جموٹائی ظاہر ہوجائے گی۔وہو ہذا!

''اب اس تحقق سے ثابت ہے کہ سے ابن مریم کے آخری زمانہ یس آنے کی قرآن شریف میں پیش کوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جو سے کے نکلنے کی ۱۳۰۰ برس تک مدت تھرائی ہے بہت سے اولیاء بھی اسپتے مکاشفات کے دوسے اس مدت کو مانے ہیں اور آیت ''وانسا علی ندھاب لمقادرون ''جس کے بحساب جمل سے 11ء عدو ہیں۔ اسلامی چا تدکی سلح کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس میں نے چا تد کے نکلنے کے اشارات چھیے ہوئے ہیں جو غلام احمد تاویا نی کے عددوں میں بحساب جمل یائے جاتے ہیں۔''

میرے پیارے تاظرین! اب میری طرف متوجہ ہو کر مرز ا قادیانی کی رام کہانی س لیں۔مرز ا قادیانی نے اوپر کی عبارت میں دودعوے کئے ہیں۔ ا ..... "مَ ابْن مريم كَمَ خَرى زان مِن آن كَافر آن شريف مِن فيش كُونَ موجود ب-"

ا ..... " قرآن شريف نَ تَ كَ لَطَلَى ١٠٠٥ ابرس تك مت تشمر الى ب-" اورآ بدر يمدكو

تويف كرك البن دعو ب كاستدلال مِن فيش كيا ب- آيت موصوف مِن "على ذهاب

به " بهاس كوعد دمفر وضر مح كرنى كافرض تح يف كرك و هاب الكوديا- اس كي تشرق ميمى

آئنده كى جائي اور به كافظ كواس آيت سنتم يف كرديا-

پہلے امری نبست مجھ کو صرف ای قدر کہنا ضرور ہے کہ وہ کون ی آیت صراحة یا کنا پیغة حضرت سے ابن مریم کی تشریف آوری میں بطور پیش کوئی موجود ہے۔ جس کو آج کک باوجود تیرہ سو برس گزر جانے کے نہ تو مخبر صادق علیہ الصلوة والسلام نے اور نہ صحابہ کبار یا اہل بیت اطہار رضوان الشعلیم اجمعین یا سلف صالحین نے اس پیش کوئی کو ظاہر نہ فرمایا اور ایر و اقادیا نی ہمی محوات "است میں منظن الشاعر" اس بیٹ بیٹ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ (بقیہ علی مضمون اس محتقل میں نے علیا کے کرام کے لئے چھوڑا۔ کیونکہ میرامنصب نہیں ہے ) باتی رہام روم کہ حضرت میں علیہ السلام کے زول کی مدت قرآن کریم نے ۱۳۰۰ برس شہرائی ہے۔

صاحبوا ی ہم زا قادیانی کے جموث کا ڈیل باوایا بے حیائی کا کرد گھٹٹال۔اس پر طرہ مرزا قادیانی نے اور بھی لگایا ہے کہ بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی روسے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔غالبًا اولیاء سے مراوانہوں نے اپنی نسبت کی ہولو تعجب نیس۔'المعجب شم العجب بین الجمادی والرجب''

اولیائے کرام کے ملفوظات اردو، فاری بیل بھی کشرت سے تمام دنیا میں شائع ہیں۔
مرجوب کے ڈیل باواکوکسی اولیاء کا نام بھی یا دند پڑا جو حوالد دیتا۔ بیہ ہے جبوث کا ڈیل باوااور
۱۹۰۰ برس کا استدلال بحساب جمل میں کا اعدا ہے ہے ' وانا علی ذھاب به لقادرون '' سے
نکالا ہے۔ حالانکہ نہ آت ہی سی کھی کھی ہے اور نہ اعداد کی ہیں۔ خدا جائے کس مدرسکا بی جمل
ابجدی ہے۔ مرزا قادیانی کی بے حیائی سلامت رہے۔ پھر جھوٹ لکھ ویے میں کیا باک ہے۔ عدد
صیح اس کے کا ۱۲ اور تے ہیں۔

صحیح آبت شریف یوں ہے۔ 'وانا علی ذهاب به لقادرون ''جس کے سحیح اعداد بحساب جمل ابجدی معروف ۱۳۷۵ میں جس کومرزا قادیا ٹی نے ایک عدد کم کر سے ۱۳۷۳ لکھا ہے اور اپنے نام (غلام احمد قادیا ٹی) کے ساتھ قادیا ٹی کے لفظ کا دم چھلا لگا کر ساوی العدد بتانے کی کوشش تو کی میں استاد جی سے حساب میں (بقول ضخے درونکورا حافظ نباشد) پھے خلطی قائم رہی۔ كونكدان كے ذكورہ نام كے اعداد قاديانى كے دم چيلے سميت ١٣٠٠ موتے ہيں جوندو تحريفي آيت ے ہم عدد بیں اور نہی آیت کے برابر ہیں۔جیسا کراو پر صفائی سے علیحدہ علیحدہ ظاہر کردیا گیا۔ مرزا قادیانی کی جموٹائی اور بے حیائی کی کچر بھی حد ہے۔انہوں نے سب کواپناسا کور چھ خیال کر کے جو جی میں موج آئی اسٹھ کا چونسٹھ کھے ادا۔ انہوں نے خیال کرلیا ہوگا کہ س کواتی فرصت کہ میرے لکھے ہوئے اعداد کی بھی جانچ ویڑ تال کرے گا اور پی خیال نہ کیا کہ ان کے حریف ان کی جمونائی فابت کرنے کے لئے ان کے ہرقول کو پڑتال کئے بغیراعتیار نیس کر سکتے۔ کیونکہ ان کی جمونا کی کثرت سے قابت ہو چکل ہے۔ اس لئے راقم نے اس جملہ متحرف آیہ قرآنی کو اور محمح آیت کو بقاعده حساب جمل ایجدی برطرح سے میلان اوریز تال کر کے مرز اقادیانی کا ڈیل جموٹ د کھلا دیا۔ جس کا حوالہ مرزا قادیائی نے (ازالداوہام حصدودم ص ۱۵۵، فزائن جسم ۲۵۵) میں دیا ہے۔ میں بڑے زور ویثور سے تھیم خلیمہ اسیح مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبدالماجد ۔ بھا گلیوری کوچیلنج دیتا ہوں کہ سات روز کے اعمراس کا جواب دیں یا اپنے مرزا قادیانی کی جھوٹائی کا اعتراف کریں۔ ورنہ بعد انتضائے میعاد کوئی عذران کا قابل ساعت نہ ہوگا۔ مگر میں ناظرین کو مطمئن كرديتا موں كدا كر مرزا قادياني بهي خودايد اعائيتي سے سه باره زغره موكراس كاجواب لکسنا جا ہیں تو نامکن ہے کہ اس ڈبل باوا کی صورت مثالیہ موکز سکیں۔ مرزا قادیانی کو ہرجکہ ٹھو کر پر ٹھوکر در بیش ہوتی رہی شخر نست<u>نعطے</u> آخر کری پڑے۔ای مٹی شی بعد آیت متحرف کے درسری سطر میں لکھتے ہیں۔ بھماب جمل ۲ ساا مولی ذراحضرت فی کے ظیفہ صاحب سے بہتو یو چھے کہ ۱۲۷ يس مرزا قادياني كا وجود بي جود كس لا مكان شررو يوش تها يجواس وقت جس كواج سي ١٣٩ برس كزر محيداس وقت كے جيميے انيسوي صدى عيسوى ميں قاديان من ظهور فرايا۔ بيہ جھوٹ کا ڈیل باوااور بے حیائی کا گرومھنٹال۔

باتی رہامرزا قادیانی کے نام ہے پورے طور پرکون کون آیت قرآئی اور دوسرے تھے متحد الاعداد ہوتے ہیں وہ خاتمہ کتاب میں ملاحظہ فرما کر تفرح خاطر فرمادیں ادر مرزا قادیانی کی روح پرفتوج کوہس کا تواب پہنچادیں۔کیونکہ (ازالہ ادہام ص20 حسد دم، فزائن جسم ۵۵س) میں اتحاد عدادے مرزا قادیانی نے استدلال کیا ہے۔

جموٹ کے ڈیل ہاوا کی تکسی تصویر کوتو ناظرین دیکھ بھے۔اب بے حیائی کے گرو گھنٹال کا بھی در تن کر لیویں۔اس کی شرح میں فقط ایک حکامت آگھنٹو کے مشہور فتص یعنی سرزالیموں نچوڑ کی ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔جو مرزا قادیانی کے حالات سے خوب چسپاں ہوتی ہے۔

ایک دفعرسی بیرهب صاف مزاج دیدار رئیس کے سمال ایک مولوی صاحب کی ووت مولى مرزا قادياني حسب عادت معبوده قريب مكان ميزبان كسلام فراشى كر كمولوى ماحب سے دخل درمقولات کرتے ہوئے پیچے ہو گئے۔مولوی صاحب نے اپن فراست علمی ے اس کے بطون پر واقف ہو کر کا بیتے تی میز بان سے کہ دیا کہ بیصا حب میرے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ میزبان نے بھی ان سے کہ دیا کہ آپ کی وجوت نہیں ہے اور بغیر دعوت کے شریک طعام ہونا شرعا منوع ہے. مرزا قاد مانی نے بوی دھٹائی ہے کہا کہ حضرت میں بھی پیمسئلہ جاتیا ہوں۔ يهال وجدكومولوى صاحب كى تمنائ زيارت لية أنى بسديد كدكر وكحديراى برشرى كى اميد پر جےرہے۔ جب دسترخوان بچھااور ہاتھ دملوائے کوسٹی ٹوکرنے ماضری تو میز بان نے مولوی صاحب كي طرف اشاره كيااورمولوي صاحب كالماتيد وهولا كرنوكرنے مرزا قادياني كوچمانث ديااور سلقی رکددی۔مولوی صاحب دسترخوان پرمیز بان کے ساتھ آئے۔مرزا قادیانی کی بے غیرتی سلامت خود بن است المحد على المحد حوكروسر خوان برجاد همك مهمان تو كي بول فيس - كونك مہمان راباضولی چہکار۔مولوی صاحب تو مرزا قادیانی کی بے غیرتی سے شرمندہ ہو مجے لیکن مرزا قادیانی بقول فیضے چروچار بکھاروپائج جول کے ول نہایت فراخ ولی سے جےرہے۔ آخر ميز بان تعےرئيس بير برتميزي كوكر كوارا كر كيتے۔اپنے ملازموں كونكم ديا كدكوئي ہے؟ مرزا قادياني کے کان پکڑ کر احاطہ سے باہر کردد آخرایا ہی ہوا تو چلتے وقت مرزا قادیانی کیمول نچو ٹہایت ادب مے فرائی تنکیم کر کے بوی متانت سے کہنے گلے کہ اس عاجز کوتو سیکڑوں جگداس سے بڑھ کر پاپٹن خوری نعیب ہو چکا ہے۔ آپ نے تو پھر رعایت رئیساند مرقی رکھی۔ میں اپنی مجنت عادت

ے مجبور ہوں۔ مرمیر فض امارہ کی برابر یہی ہدایت ہوتی ہے کہ میاں؟ ایں ہمدور عاشقی بالا عمرات عرب کے دیا ان اللہ عمرات اللہ عمرات اللہ العام ہے۔ اس سے کوئی دنیا دار گھبراتا ہے؟

بہت و روسی بیا میں دو سے بری میں اسے اسے میں مطابق اپنا الوسیدھا کرنے کے مرزا قادیائی کا بعید میں حال ہے۔ اپنے خیال کے مطابق اپنا الوسیدھا کرنے کے اپنے جا بلوں کو بھانے کے لئے جو تی میں آیا قرآن کریم اورا حادیث نبویہ کا جموث حوالد دے دیا اور دیدہ دوانت ید دروغ بائی کا جھانڈ ا لکالا۔ یہ بھر کر کہ ہماری جموثی کہانیوں کی کون تعمد بی کرتا اور بلفرض اگر کسی نے جموث ظاہر کر کے میری بے حیائی کو پلیک میں مشہور مجمد کیا تو جھ کواس سے کیا ڈرنا۔ میں قواس میں کمال درجہ کا ڈیاد ما یا چکا ہوں۔ کیکن جس جگدری جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہے۔ وہال اگر جو یا کی چل گی تو یو بارہ، بقول فضے لگا تو تیزیس تو تکا۔

اب اس قصد کو چاہے جیسا کچھ ہوزبان حال سے مرزا قادیانی کے ساتھ تطبیق دے کر ناظرین فر ماویں کہ چیاں ہوتا ہے یا تبیں؟ بیہ بے حیائی کا کرد تھنال۔ بے حیایات آئے خیوائی کن

یہاں تک پرسالہ موقاد کے بدرسالہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے ایک بھرم وحمّر م دوست نے عندالملاقات ایک رسالہ موقلہ علی خطیل احمد قادیانی موقلیر جس کو تکیم صاحب نے اپنے زعم میں فیصلہ آسانی کے اشتہاروں کا جواب لکھا ہے دکھایا۔ گر تکیم صاحب کو بیہ توفیق نہ ہوئی کہ اس رسالہ کو اپنی طرف سے اور کس کے پاس نہ ہی میرے پاس قو ضرور بھی حر عبدالرحمٰن صاحب انتخاص بہ شوعظیم آبادی ہے ارسال کرادیا ہے۔ جس کی رسید میرے المجد محمد عبدالرحمٰن صاحب استخاص بہ شوعظیم آبادی ہے ارسال کرادیا ہے۔ جس کی رسید میرے پاس موجود ہے۔ خیر بیر تو خلصانہ شکایت تھی۔ جو دوستوں سے اکثر دنیاوی امور میں ہوتی رہتی ہے۔ الغرض میں نے دورسالہ دیکھا۔ غالبًا مولوی عبدالماجد قادیانی کی شکم زاد تھنیف ہے جو تکیم صاحب کا طرف سے حتی نامور موکرش اکتا ہوا ہے۔ گرمولوی صاحب کا انداز بیان اور بھا گپوری ساحب کی طرف سے حتی نامور موکرش اکتا ہوا ہے۔ گرمولوی صاحب کا انداز بیان اور بھا گپوری بہر رہے گئی ہوں۔

بہر رہے کہ خوابی جامعہ پیچوں برائے دحل اسلامی بودنام من انداز قدت رائے شناسم کشن پینتھ بھگت رائے شناسم مولوی صاحب کی زبان پر جوالفاظ چڑھے ہوئے ہیں آئیس لفاظیوں اور فضولیات کا ذخيرهاس مي بھي ہے۔ سوال ازآسان جواب ازريسمان كامقولد يج ہے۔

اس رسالہ کا بھی وہی حال ہے کہ ڈھاک کے تین پات مرزا قادیانی کی متکور آسانی والی پیش کوئی یا احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی پیش کوئی جو صرح جوثی ہو چیس ان کا پچھ جواب باصواب ندارد آسکیں، بائیں، بٹائیں، فضولیات اور بیبودہ مخرخرا فات سے رسالہ کا منہ کا لا کیا ہے۔ خیراس کا بھی جواب علیحہ وہ تعصیل تمام دیا جائے گا اور تا بدرا خانہ باید رسانیہ کا مقولہ تح ہوجائے گا۔ اس رسالہ میں قطع نظر اور سب فضولیات جا بلانہ کے ایک نئی طباعی اور جدت پندی اور ذکاوت کا اظہار اپنے زعم باطل میں مصنف نے کیا ہے کہ حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کے نام کا ایک متحد العدو جملہ تیم بدی طاش اور فخر و مرابات سے شاید اپنے اظہار قابلیت کے لئے نکال کر درج رسالہ کیا ہے۔ صدم حبال ای کو جواب فیصلہ آسانی تھرایا ہے۔ جیسا کہ میں نے قبل میں قادیاتی مولوی صاحب کے جواب کی نبست اپنی رائے فاہر کی ہے کہ قس مطالب سے تو فیصلہ آسانی کا جواب محالات سے ہے گرمولوی صاحب زیادہ کا م خار جی امورات سے لیں گے دیسا تھی میں جواب کی طرف سے مقدمہ آخیش بنا کر سوائی کا اس ہے جواب کی عاجزی ان کی صاحب کی طرف سے مقدمہ آخیش بنا کر سوائی فکالا ہے۔ جس سے جواب کی عاجزی ان کی صاحب کی طرف سے مقدمہ آخیش بنا کر سوائی فکالا ہے۔ جس سے جواب کی عاجزی ان کی خار جی سے جواب کی عاجزی ان کی خارج ہوتی ہے۔

میں فیرخواہانداور مخلصانہ کہتا ہوں کہ ایس با تیں صاف بتاری ہیں کہ اصل باتوں کے جواب سے مولوی صاحب عاجز ہوگئے۔ ورنہ تخد الاعداد جملے کی طرف وہ میلان نہ کرتے۔ گر اس کوخوب یا در کھیے کہ جھے کواس فن تاریخ میں یدطولی حاصل ہے اور صرف مرزا قادیانی کے تام سکتا ہوں۔ چھڑ کتے ہوئے متحد الاعداد جملوں کی ایک موٹی کتاب ورست کر کےان کے لئے مفت ہدیر کر سکتا ہوں۔ جس کو ملا جنلہ کر کے مرزا ئیوں کے حواس ورست ہوجا ئیس گے۔ بطور نمونہ سربری طور پر پہلے معفرت مؤلف فیصلہ آسانی کے تام کے متحد الاعداد الفاظ مدی جو واقعی صفات صحیحہ کے مصدق ہیں۔ کھے جاتے ہیں اور اس کے نیچ کے جدول میں ایپ سے تادیانی کے متحد الاعداد الفاظ کی سیر کیجئے اور واوطیاعی دیجئے کہ یہ کس قدر پھڑ کتے ہوئے جملے بے تکلف نکل آئے۔ لیجئے الفاظ کی سیر کیجئے اور واوطیاعی دیجئے کہ یہ کس قدر پھڑ کتے ہوئے جملے بے تکلف نکل آئے۔ لیجئے افراست کہ ہر ماست کو خوب یا ور کھ لیجئے۔

نام عدد تهم عددالفاظ (۱) مولاناابواحم ۱۸۰ کوکباسلام،امام زمان،قدوی (۲) ابواحم ۲۲ حمید،جددکل،موج جود

```
۵۷۳ مرجع كرم،شب زعره دار، دكن الاركان
                                                            (۳)مولاناسيدايواحمدرهاني
                        ۵۳۳ تائدی سادت بناه بجم مین
                                                            (٣)مؤلف فيعلدة ساني
بيتو حضرت مؤلف فيعلم آسانى كے چندالفاظ بم عدد كھے مكے الك يوراصفحال
                          صنعت میں الفاظ لکالے کئے تتھے۔وہ سب محفوظ رکھے گئے ہیں۔
ابا بے مرزا قادیانی کی خر لیج کدان کے نام کے ہم عدوالفاظ مختلف طور سے کیسے
                                                                 ے تکلف ٹکل آئے۔
                 بمعددالفاظ
                                                  عدد
                          حد المسيلمة الكذاب
                                                                     (۱)مرزاقلام انحد
                                                 1121
                        لمنة الله على الكذبين
                                                          (۲) جناب مرزاغلام احمصاحب
                                                 1059
خالية من نور الرحمن (خودبتول مرزا كاديائي)ظل
                                                          (٣)جناب مرزاغلام احمه
                                                 الموكا
                         بدماغ شيطان غالب شدر
                                                                      صاحب بقاديال
               الذي موسوس في صدور الناس
                                                          (سم) دعواے وحی غلام احمد قادیانی
                                                 IMA
                    من شر الوسواس الخناس
                                                 IMAY
                                                               (۵)مرزاغلام احديايات
                                                            (٢) ژوکی سے کاذب قادیان
                             خالدين في النار
                                                 1.72
                              مجسم بشيطان
                                                              (۷)مرزاصاحب قادیان
                                                 212
              و بو كمراه ، اومزى (خود بقول مرزا قاد ياني)
                                                                     (٨) سيح بقاديان
                                                 MY
                    كافرازلي عربده ساز اسيردام بلا
                                                                     (۹)مرزاصاحب
                                                 779
جناب عليم خليلة أسيح صاحب كى خدمت من بہلے معذرت ہے كه بيرسب طريقة
مناظره کاآپ کے مولوی عبدالماجد قادیانی بھا گلوری کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ مسن سن سنة
                                           مديث شريف إ وفر ما كرراقم كومعذور مجهيل-
                بمعددالفاظ
                                                 عرد
                                                           (۱) جناب طلية التح صاحب
            قست قلوبكم، كما هي عادة النوكي
                                                1074
      هامان الوزير، موركيس الدجال بعراقي بفرييند ومقبور
                                                                      (۲)لورالدين
                                                 201
                             جيسى تاني وليي بعرني
                                                           * (۳)خليفه جي صاحب پنخاب
                                                194
                                   ايوجهل كافر
                                                               (۳)مونوي عبدالماجد
                                                MA
                                   ان ابلیس
                                                                     (۵)عیدالماجد
                                                100
```

(٧) حددالماجد بعامده زير فيات ١٣٨ فتير الطس مركوب شيطان مرزالي شيطان

(٤) قاديان بقاعدة زير فيات عصم على معلن صلا كفار، مولد

للسوف د ہر

(A) جناب ملك عبد الرحلن منصور ٩٣٨ خرانك د جال

(٩) تعليم فليل احمد عناس جابلال

(١٠) باند جناب كيم ظيل احمد ١٦٣٨ يتخبطه الشيطان من المس

صاحب مرزائي موكليري

مونہ کے طور پر فی البدیہ تو اس قدر حاضر کرتا ہوں۔ اگر پہند ہوں تو بس ہے۔ ورنہ ایک اچھی کتاب بہت جلد کہ سکتا ہوں۔ تحرسواۓ حوام کی داہ داہ کے اور اس کا حاصل ہی کیا ہے۔

### خاتمه كتاب

ای برق آسانی میں علیم صاحب نے ایک جگہ مرخرفان تحدی بھی کی ہے۔اس کے جواب میں صرف ای قدر کھتا ہے کہ اگران کو مقابلہ کرنے کی جرأت ہوسکے تو اعدر پورہ دوز کے اسيخ طليفة أسيح تحكيم نورالدين صاحب اورمولوي عبدالماجد صاحب كوايك شال لاكركسي غير ند بب فہیدہ بی اے بی ایل کو علم مقرر کریں اوھرے بھی مولوی محد ابراہیم صاحب سالکوئی اور مولوی سیرمرتضی حسن صاحب جانج براتال کے لئے متنب کے جائیں مے اور حسب اشتہارسابق نیملہ آسانی کا جو جواب کھا پی سیجئے۔ایک ہزار کا تو ژه موجود ہے۔ مگر پہلے بذر بعدا قرار تحریری طرفین سے اس امر کا فیصلہ کر لیتالا زم ہوگا کہ چوٹنس بتنے یر ٹالٹی مفلوب ہوجائے۔اس پرازروے معابدہ کے قانو نالازم ہوگا کہ اسے عقائدے ای وقت توبدکر کے تحریری توبدنامد بد شخط الث موصوف جلسه عام میں مرتب ہو کرشائع کیا جائے۔ بس اب زیادہ جمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جرات بوتو بمیشد کے لئے برفیصلہ ہوجائے۔روزروز کی تو توجس میں سے کیا حاصل۔ اگرا عدمیعاد ندکورہ بالا جناب محکیم خلیفة استح صاحب کی طرف ہے اس کی منظوری رجشری ڈاک کے ذریعہ ہے ندآئی تو علی العوم بغیر سی تاویل کے یہی سمجھا جائے گا کدان کو تاب مقابلہ مرکز نہیں۔بس و کھتے ہے آخری فیسلہ ہے اس موقعہ کو ہاتھ سے ندد بیجے۔احقاق حق اور جموثی پیش کو بیول کی قلعی پورے طور سے کھولی جائے گی۔ مرزا قادیانی کی طرح سے مناظرہ سے بھا منے کی کوشش صحیح نہیں خدا کے داسطے ایسا ہر گزنہ کیجئے۔ ورنہ قادیانی نبوت ہر باد ہوجائے گی۔ پس دونوں صاحب آشریف

لاویں اور اصالتا معرکہ میں ڈے جائیں۔ کسی اور زید و کمرے مجھ کوغرض نہیں۔ کیونکہ بیمنصب تو خلیفة است کا ہے۔ زیادہ صدادب!

بالله التوفيق وبه نستعين والسلام على من اتبع الهدى!

راقم: آپكاسچاخيرخواه مك نظيراحس (سابق مريدمرزا قادياني)

قطعة تاريخ طبع رساليس كأذب إزفكرصائب

حاجى محمر عبدالرحن المتخلص ببشور عظيم آبادي

مختر می آلعمی ہے ایک کتاب
کہ خالف ہوئے ہیں جل کے کہاب
درجنیں دو گنا دیئے بحماب
کیا اڑیہ بہار کیا پنجاب
جوٹ کا اب تو ہو گا مد باب
بات کرنے کی پھر نہ ہوگی تاب
پڑ گیا ہے فردگی سے تجاب
کانپ آٹھیں کے رستم وسمراب
کانپ آٹھیں کے رستم وسمراب
قادیاں کا مسح خانہ فراب
خوش محر من کے ہو گئے احباب

مولوی نظیر احسن نے چپ پٹا اس کا ایبا مضمون ہے جسوئے البام مرزا جی کے سارے مرزا کے جمعوث دکھلائے کہتی پیک ہے دکھے کر اس کو مرزائی نہ سر اٹھائیں گے اب مرزائی نہ سر اٹھائیں گے اب شرم سے دشمنوں کے چہردل پر شرم سے دشمنوں کے چہردل پر کر دیا زور خامہ سے اپنے کر دیا زور خامہ سے اپنے کر تاریخ شور نے جب کی کر عاریخ شور نے جب کی سال کروہ کے سیفی تکھو مسیحی سال

## وتكر

خوش لوشت ست لا جواب کتاب همر ملله که توبه کرد شتاب آل کذاب رامزد قبقاب ۱۳۳۱ه،ازررویین قاف م مخلصم مولوی نظر احسن سابقاً که مرید مرزا بود از سر قبر شد سن طبعش



نظم جومرزا قادیانی کے جھوٹے کلام ..... مندرج تعلیم المهدی ۱ ۲ بے اس پردلچسپ خسد!

مرزاکی گالوں کو سوسے زائد چر گو گالیاں من کر دعا دویا کے دکھ آرام دو

دل لگا کرتم ذرا آنجام آتھم کو پڑھو قول ہے پچھفل ہے پچھ پالی ان کی سنو

كبركي عادت جو ديكموتم دكعا دو اكسار

کھے نہ بولے غیر کی تخی پہوہ مارے نہ دم حیب رہوتم دیکھ کران کے رسالوں جس ستم اپنا روپی<sup>ل</sup> ما لکنے پر جو کرے سب وشتم مرزا صاحب بیرکیما جموٹ کرتے ہیں رقم

دم نه مارو گر وه مارین اور کر دین حال زار

مغت کی تهت ندودشر ما دُاپنے دل میں یار کوئ سلطان القلم ایسا کھے گا دل فگار

مان نیم کیوں گلام کیوں کریں گے حال ذار

اینے مند ہے کہتے ہوالیا سمجھ پر تیری مار کون سلطان القلم شرم کی ہے بات ہے ہم کیا جمائی بار بار

یا معنوب مرزا جو تعا شریر در نگاه

غیرت حق مرزاتی کے ہوئی جب سدراہ مفتری، صادق کے آگے ہوگیا مرکر تاہ

کے ہو گیا مرکر جاہ مفتری ہوتا ہے آخراس جہاں میں روسیاہ جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاربار

داکش عدالکیم اور مولوی امرتسری م ندگیراد اگر وه گالیال دی جر محری

مرزاصا جب کوگ دیشہ واقف تھے بی عک آ کر ان کے حملوں سے بی کتے ہی

محور وو ان کو کہ چیوا دیں وہ ایسے اشتہار

ل سرائ المعیر اور براجین احمد میکارد پیدینگلی لیا ہوا۔ جب مطابق وعدہ کتاب ندفی۔ ما ککتے پر مرزا قادیاتی نے کوئی خباشت طبیعت اپنی اٹھا ندر کھی۔ (مصابے مونی ، چودھوی صدی کا سی کا مع مفتوح۔

سے یہ پانچوں معرعے معنف کی طرف سے بطور شرح معرعد ندکورہ بالا معنفہ مرزاقادیانی کی اس بھوٹڈی تحریر پر (دم ندمارد کروہ ماریس) خورکریں اوراس کے نازک اور شرمناک تیور۔

# ديباچه کتاب

### بسواللوالوفني الدينو

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وأله واصحابه اجمعين! ناظرين! انعاف پندكي خدمت عل عرض ب كدايك طالب العلم صاحب سى بد مک عبدالرحن منصور ( قادیانی ) کی طرف سے ایک رسالہ بنام نصرت مزدانی بجواب فیصله آسانی مطی کلیس کلکتہ سے حیب کرشائع ہوا ہے۔مصنف نے ٹائش جج پراپی طالب العلمی کی سند میں مدرسة تعليم الاسلام قاديان كالعليم يافته مونا ابنا ظاهركيا ب-كون اس كا الكاركرسكاب كدجيسا مدرسهوگا و لي تعليم بحى موكى مرزا قاديانى كى رام كهانيان اورجموف افساف دنيايردوزروش كى طرح ظاہر ہو تھے۔ان کے وہرانے کی اس رسالہ میں اب ضرورت باتی نہیں رہی۔ محرجس یو نیورش کے برسل (لیعن مرزا قادیانی) موں۔جن کی کذب بیانی خودانیس کے متضاد واقوال ے ثابت ہوچگی ہوتو ان کے بوندور ٹی قادیان کے تعلیم یافتہ اور ڈیلومہ یافتہ طالب العلم کا کیا بوچمنا ہے کہ کیسے داست باز ہوں گے۔قادیا تی بوغدرٹی کی تو منابی جموث پر تھری ہوئی ہے۔ پھر پیچارہ طالب پھلم بچائی کی تعلیم کہاں ہے حاصل کرے۔علاوہ اس کے ان یکی طفلانہ کم استعدادی تو خودان کی کماب نیکور کے ص ۱۲سطر آخیر کے اوپروالی عبارت سے فاہر موتی ہے کہ پیچارہ کوامجی تک روز مرہ کے عام لفظوں کی صحت تو معلوم ہی نہیں ہے کہ "جوت در جوت" کی جگہ" جوک در جوك الكوديا ہے۔مال صاحر ادہ سے كوئى اتنا تو ہو چوليا كديد فعت بنجائي ہے يا جا پانى - كوئك غالباً ب معرات ناظرين ككان مى اس تى افت سے نا آشاءوں كے ـ بياتو ميان صاحب كى استعداد کا حال اس پربیرح صلد که فیصله آسانی کا جواب لکمتا ہے۔ احید وی مثل ہے کہ مینڈ کی کو زكام اوراس برطره بيب كمفتى صادق صاحب الميديثر البدرف اس رساله كى رايو يولكه كريزى تعریف کی ہے یا تو بغیر دیکھے بھالے بقول فضم من تراحاتی مجو یم تو مراحاتی مجو ایے ہم مشرب بھائی کے لئے صدائے آفرین بلند کردی \_ یادید و داشتہ منصب الدیری کے خلاف این اخبار کا منه كالاكيا - نائش ج من وه شعرشايد آپ نے كى اكار كے نتيج قرسكيم سے نكھا ہے أور كناية مرزا قادیانی کی رائتی کی طرف اشارہ کیا ہے۔وہ درج ذیل ہے۔ چوککم مضمون اس کا تاتمام رہ کیا تها۔ اس لئے راقم نے تیسرا شعراضا فہ کرویا۔ اب ارباب ذوق سلیم انصاف کریں کہ میاں طالب العلم کی کیسی مرمت ہوگئے۔

قوله

اس بے نشان کی چمرہ نمائی کبی تو ہے نلتی نہیں دہ بات خدائی کبی تو ہے قدریت سے اپنی ذات کا دیتا ہے تی ثبوت جس بات کو کہے گا کروں گا بیں بیضرور

اقول

جب مُل مَنْ تو جان خدائی نہیں وہ بات مجمولے نبی کی پردہ کشائی سبی تو ہے فالحمد الله علی ذالك! كرجس امركومیں نے مرزا قادیانی كرد میں فلاہر كرنا جا ہا ہاور فيصله آسانی وغيرہ رسائل میں فلاہر كردیا گیاہے۔اس كومیاں طالب العلم نے اپنے متذكرہ صدر دونوں شعر میں تجول كرليا۔اس سے زیادہ اوركیا جوت بزيمت قادیانی ہوسكتا ہے۔

میاں صاحب! فیصلہ آسانی بیس آوای کا ذکر کیا گیا ہے کہ جوالہام کا دھوئی مرزا قادیا نی فید بنوے نووروں سے کیا اور صاف صاف اقرار کیا کہ بیسب خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو میں شاتہ یا۔ ہوتو میں شاتہ یا۔ اس لئے مرزا قادیا نی کا دقوع میں شاتہ یا۔ اس لئے مرزا قادیا نی مفتری اور کذاب تغیرے۔ کیونکہ اگروہ الہام واقعی منجانب اللہ ہوتا تو آسان میں حاتا۔ مگروہ خدائی وعدہ نہ ٹلا۔ جیسا کہ خود مصنف نے اپنے دونوں شعروں میں ظاہر کردیا ہے۔ بیسے فیصلہ آسانی !

مصنف کی دعا سے (جودیاچہ پس ہے کسی قدرترمیم کے ساتھ ) جھے کو ہمی اتفاق ہے کہ ایک فخص (جمونا مسے اور مندالت کی پی کراکی فخص (جمونا مسے اور نبی بن کر) سادہ لوحوں کی آٹھوں پر اپنے فریب اور مندالت کی پی بائدھ کر مگراہی کے قعر تاریک میں دھیل چکا ہے۔اے دب ذوالجدال ! تیرے فضل سے کچھ دور نہیں کہ ان کو اب بھی اس مہلکہ سے نجات و ہو سے اور اپنے آسانی فیصلہ سے ان کی نفرت کرے۔ آمین! یا ارجم الرحمین ، و ما تو فیقی الا بااللہ العلی العظیم!

مصنف نے ص اسے تمہیدا تھا کر اثقلابات زبانہ سے ڈراکرص می کسطر ۱۲،۱۳ بیس لکھا ہے کہ:'' ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہال سے اس کوش اور ٹیکی طے، لے لے نواہ ایک عیسائی یا یہودی سے پایجان دیوار سے خواہ کہیں بھی ہو۔''

شاید پیچارے طالب العلم ک نظر قرآن مجیدگ اس پاک آیت' الیدوم اکسملت لکم دیسند کم واتعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیننا ''رئیس پڑی۔ورشیوں

بیباک ہوکر نہ کہتے کہ قل اور نیکی کسی عیسائی یا یہودی یا بے جان دیواد ہے بھی طے تو لے لئے۔
اوّل تو اشارہ کے طور پر مرز اقادیائی کی مثال ان تینوں سے دی ہے۔ جوان کے عقیدہ کے موافق اپنے نی کوعیسائی اور یہودی اور بے جان و بوار سے تھید دینا مرز اقادیائی کی خلاف شان تھا۔
بہر حال اس کو دہ جانیں اوران کے نی اس کی نسبت جھے کو پھوزیادہ سوچھانے کا حق نہیں ہے۔ گر جو بوی اہم بات ہے وہ بیہ کہ بموجب آیت شریف مرقومہ بالا کے ہمارے اسلام کا اکمال بر تیرہ سو برس سے زائد ہوئے کہ ہو بدرجہ اتم اس ذات مقدس نبویہ مصطفویہ علیہ الصلوق والسلام پر تیرہ سو برس سے زائد ہوئے کہ ہو چکا۔ اب اس کے سوااور کسی قشم کا حق یا تیکی طلب کرنے والا کسی عیسائی یا یہودی یا کسی شئے ب جان سے بحرکمی بوالہوں خارج العقل کے کوئی دو سرافہ بیدہ مسلمان صاحب قلب سیم نہیں ہوسکا۔
اب اس جملہ کا زیب تلم فر بانا طالب العلم مصنف کا سوائے تقاضائے سن اور نا واقعیت کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ خداان کو تیز اور شعور عطاء کرے اور سے اسلام کی تابیت کا مادہ عنایت کرے۔

آ مے چل کرمیاں صاحبزادہ نے ص۵ کی سطر۵ لغایت ۹ ش بجوں کی طرح اپنا مجولا پن طاہر کرتے کریکیا ہے کہ: ''حشر کے دن جب تم سے سوال کیاجائے گا کہ قاویان ش ایک شخص نے سے ہونے کا دعویٰ کیا اوراس نے یہ کہا کہ وہ سے حمدی اور مبدی جو کہ حضرت سرور کا کتات کا بروز موکر آئے وقعاوہ ش ہوں۔ کیا تم نے اس کی کوئی تحقیق کی۔ ش نے تم کو عقل سلیم عطاء کی تھی۔ اس سے سوچا اگر وہ سچا تھا تو کیا تم نے اس کی بیعت کی یا تحقی ضعد و تعصب کی وجہ سے جان پر جو کرآ تکھوں پر پئی یا ندھ کی اور لوگوں کو کم واہ کرتے رہے تو کیا جواب دو گے۔''

میرے عزیز ملک تی! بڑے فور اور توجہ سے میر اسیدھا سیدھا جواب بھی گوش ہوش سے من کفتش کا الحجر کرلیں۔ خالباً ہیں جواب باصواب انشاء اللہ المستعمان ان کواورسب براوران

ا ایباتو کسی ناقص الاستعداد طالب العلم کا البنة تقاضا موسکتا ہے کہ امید دار بن کرایک بے جان چیز یا عیسائیت و یہودیت کے گندے کھنڈروں میں حق کا مثلاثی رہے۔ ورنہ کھنڈروں میں سوائے گندگی ، بول و براز کے اور کیار کھا ہوا ہے۔

لا بروزی اورظلی نبوت و مهدیت کے شبوت میں کوئی آیت قرآنی یا حدیث سیج سے سلف صالحین نے استنباط کیا ہوتو تحکیم خلیفة کسی صاحب اس کا اعلان کیوں نبین فرماتے ہیں اور اگر بروز سے مطلب ران کا اوتار لینا جیسا کہ ہندؤں مین ہے۔خیال کرتے ہیں تو پھر کشن پنتھی بھٹ بن جائے۔

اسلام کم شدگان یا دیر مطالت کے لئے (حتم ہے۔ ای ذات واجب الوجود عالم الغیوب ما لک ہیم الدین کی) بلا شک دھیہ با حث نجات ہوجائے گا اور سرز ا قادیا نی کے الزام دھوئی سے بری الذمه ہوجا نیس کی۔ خدا کے لئے اس کوائے دلی ایمان سے بقین کر کے میر سے جواب کو سرسری نظر سے بناوٹ ند تھے۔ ہیں صلفاً خدا کو خاضر و ناظر جان کھرانے دلی ایمان سے عرض کرتا ہوں کہ جو کے جواب میں کھتا ہوں۔ جس طرح بھے کچے جواب میں کھتا ہوں۔ جس طرح بھے کو افتہ تعالی جل شانہ کی مقدس تو حید اور حضرت سرور کا انتخاب سید الرسلین خاتم انتہین علیہ العسلو تی والسلام کی رسالت اور ختم نبوت اوران کے لائے ہوئے انگام پر ایمان ہے۔

میرے پیارے عزیز اس سے اور زیادہ کو گی طریقہ آپ کو گول کے باور کرانے کا اور اپنی صدافت کے اظہار کا نمیس ہوسکا کہ خدا ہزرگ ووانا کو اس وقت اپنے قلب کی صفائی اور صدافت برگواہ کرتا ہوں۔" و کفی باللہ شھیدا"

> چیارے مزیز دخداتم کوادر سب برادران اسلام کو فیش رائ عنایت کرے۔ جواب راقم بروز حشر

> مری سپائی ہے تھ پر ظاہر نہیں چھپا تھ سے حال ول کا تیرا موں میں اک کمینہ بندہ ای قدر ہے جواب میرا

پیارے عزیز! تم نے میرا جواب من لیا۔ اب میں تم سے یہ بع چمتا ہوں کہ جب تم لوگوں سے اس میدان حشر میں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تو اسے حبیب کریم محر مصطفیات کوسید

مرد آخر بین مبارک بنده ایست اس کے بعدای ص ۵ کی سطر ۱۲ الفایت ۱۲ بی شاید مرزاقا دیانی کامقول آقل کیا حمیا ہے کہ: دیجھ کی تقریم کے کرنز من کی اورا کی سطح کی کرکوئی پرداہ ندی ۔ مجرد کی موال ' خسال قبال سعب والندی '' نے اس ذکیل معلق کو کتا عروج دیا اوراس بیل سے کیسے کیسے کرشمہ دکھائے۔''

میرے بیارے عزیز افدا کے لئے ذراخ درکے بیا قا کا کیمرز اقادیانی کا عروج بیدا قایا فرح ن کا خرج کے کہ اس کو بھی جانے دو۔ حال بی کا افتہ بیش فرح ن کا خیر چونکہ بید بہت گزرے ہوئے زمانہ کی تاریخ ہے۔ اس کو بھی جانے دو۔ حال بی کا اور جانچ کہ آریوں کے عروج کے مقابلہ میں بیچارے مرز اقادیاتی کی کساد بازاری کا فوکر کرنا آپ کو بخت دھوار ہوگا۔ اس لئے میں جھوٹے کے اور مہدی کو انہیں کے ہم منصب مدی ٹیوت کا ذبیعی سیدھے جون پوری سے مقابلہ کر کے دکھاد تا ہوں۔ جس نے تو یں صدی میں اپنی مسیحیت کا اعلان اور نیوت کی اشاعت ایسے ذور سے کی کہ باوجود امتداد زمان کیر آج نیک بخراروں در ہزاروں اس کے دام لیوا موجود ہیں اور اس کے زمانہ میں آپ کی کہ بات کی دیا تا موں کہ بازاری اس قدر ہوگئی تھی کہ بیا سے دیا ور کرا اور اہل علم اس کے مطبع ہوکر اس کی ٹیوت کی اشاعت میں سینکٹو وں رسالے سیاہ کرد سے اور لکھوں کو اس کا مطبع و منتقاد بنادیا تھا۔ چارسو برس کا زمانہ گزرا کہ اب تک اس کے تبعین ای بیروستان کے خلف مقاموں میں مشل حیور آباد و مندھ وغیرہ کے اس کے خدہب کے حای ہیں تو

کیااس کاعروج امل حق کے لئے نبوت کی نشانی موجائے گا ، ہر گزنبیں ۔اگرید دعویٰ آپ کا سمجے موتو سب سے پہلے مرزا قادیانی بی رسید محمد جو نیوری کی نبوت اور مہدویت کی بیعت لازم آ و سے گی۔ ورنه بقول خود 'اوّل السكافدين " كاخطاب خود بدولت يري صادق آ و سـ كااور كرشمول كا ذ کر جو کیا گیا ہےاس کا حال تو دنیا پران کی دو درجن جھوٹی پیشین گوئیوں ہے بخو بی معلوم ہو چکا ہے۔ جس کو بطور نمونہ کے راقم نے رسالہ سمی یہ ''میچ کاذب'' بیں بدی صفائی سے یلک میں پیش کیا ہے۔

میرے عزیز مصنف! ذرامتوجہ ہو کرمرزا قادیانی کے صریح جموٹ کے کرشے ملاحظہ کریں۔ناواقف حضرات جن کومرزا قادیانی کی تصانیف پرمطلق نظرنہیں وہ پیچارےاس حال ہے بالکل لاعلم ہیں کہ حضرت جی نے صریح حبوث دعویٰ کر کے اپنی برگزیدگی اور نقدس کا اظہار کیا ب-جب بى تومصف نے آ مے چل كركھا ب (بي بعي مرزا قادياني بى كامقولهاعاده مواب) " تم ہم کو گالیاں دیتے ہو گر ہم تمہارے لئے دعا کرتے ہیں۔ تم لعنت سجیح ہوہم

تمہارے کئے رحمت مانکتے ہیں۔تم ہم سے نفرت کرتے ہوہم تم سے پیاد کرتے ہیں۔تم ہماری

ندمت کرتے ہوہم تبہاری تعریف کرتے ہیں۔"

راقم ..... جس کسی اجنی اهخاص کی نظران جملوں پر پڑے گی مجردان جملوں کی سیائی ذہن نشین كرك خيال كرك كاكدواقعي ايسا كصفه والاكس قدرعالي ظرف كريم النفس ب كيينه مقدس بزرگ ے کہ گائی کے بدلے دعا۔ لعنت کے بدلے رحمت اور فدمت کے وض میں تحریف کرتا ہے۔

کین ناظرین ذرا صبر کریں۔ میں بڑے زور سے کہنا ہوں اور فظ کہنا نہیں خود مرزا قادیانی کی چندمغلظ اور فحش گالیوں کی سیر بھی کرادیتا ہوں۔اس وقت آپ لوگ فیصلہ کرلیس م كد ككھنے والا ان جملول كا" اكف بالكذبين "جاوراك تم كى المدفريون كانام اس نے سلطان القلمي ركها باوريس مرزاقادياني كانفنيغات كاحواكدو كرككمت مول كدان كالمجموناني کی برنتال کر کیلیجے اور میں بوی جزأت ہے مرزائیوں کو فاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مرزائی مفصله ذيل مخلظ اور فحش كاليول كوخود مرزا قاديانى كي تصانيف عدابت موما الكاركر ساوراي ا تكاركونا بت كرسكي يعنى راقم كى مندرجه بالاسطرول كوغلط ثابت كرية في كالى دس دس رويسيتا دان مجھے بلاعذر وصول کرلے۔

ليهيخ الب ناظرين راقم كي طرف مخاطب موجا ئيں ادر مرز اقادیانی كی كذب بيانی اور مکاری کا تماشا دیکھیں۔ پہلے رسالہ جات (انجام آتھم بشمیمہ آتھم، ازالہ اوہام، توقیح المرام، بیہ سب مرزا قادیانی کی تصانیف ہیں) ملاحظہ کرجائے تو آپ کوخود پند چل جائے گا کہ خود بدولت مرزا قادیانی کی طبغراد ومغلظ شکم زاد تحش گالیوں کی تعداد خدا جموث نه بلوائے تو شار میں پانچے سو کرتر ب ہیں۔

سے ریب ہیں۔ اگر چہوہ فش گالیاں نقل کرنے کے قابل نیس ۔ محرمرزائیوں کی زبان بند کرنے کے کئے اور مرزا قادیانی کواس کا تواب پہنچائے کے لئے بدل ناخواستدان میں سے بطور نموندورج کی حاتی ہیں۔

مرزا قادياني كي شكم زادمغلظ كاليول كانمونه

اے بدذات فرقہ مولویاں، اعرارے کے کیڑو، اعدھ، ہے دھریہ ابولہب، پلید دیال، اقل الکافرین، بے ایمان، اعرارے کے کیڑو، اعدھ، ہم دھریہ، ابولہب، پلید جذام، برچلن، بدویات، بے ایمان، اعدھے مولویو، بدذات جبونا، بدگو بری فا ہر کرنے، باطنی جذام، برچلن، بدویات، بے حیاانسان، جنت ہی مرجانا، یبودیت کا خمیر، خزیرے زیادہ پلید، خالی گدھ، بیاہ داخ ان کے موزا قادیائی کیسی جموث کی طرح ( کہتے مرزا قادیائی کیسی جموث کی قلعی کملی رکیس الدجائین، روسیاہ، راس الغادین، زعدیق، چیخ نجری، عقیب الکلب (بعنی سک بچکان کہتے مرزا قادیائی بیرسب کے ہے نا) خول الانوی، جموث کا گوہ کھایا (مرزا قادیائی نے موت کا مرہ چکھا، ہوگی) فرعونی رنگ، کے ،گدھا، غرض بزاروں جگہ مرزا قادیائی مرزا قادیائی خیران غلید فیرست کا مرہ خیشہ کی ایس کے مرزا قادیائی حدود کیسی مرزا قادیائی خود ایک کتاب کی صورت میں بنام نے دھویں مدی کے بی کا مشری ماندہ خیشہ کی استفراغ کیا ہے جو برائے خودایک کتاب کی صورت میں بنام چدھویں صدی کے بی ڈاکھ کی دھویں صدی کے بی ڈاکھ کی ڈاکھ کی دھویں صدی کے بی ڈاکھ کی دھویں صدی کے بیٹ کی ڈاکھ کی دھویں صدی کے بی ڈاکھ کی ڈاکھ کی دھویں صدی کے بیٹ کی ڈاکھ کی دھویں صدی کے بی ڈاکھ کی دھویں کی دھور کی دھویں کی دھوی کی دھویں کی دھویں کی دھویں کی دھور کی دھویں کی دھور کی دھور

(نوٹ: مرزا کی کاکیوں پرمشمل کمناب مخلقات مرزااحتساب قادیا نیت میں پہلے شائع ہوچکی ہے۔ وہ ملاحظہ کی جائے )

تاظرین! خورفرما کیں کہ میں نے بہت ہی مخترطور پرنموند مرزا قادیانی کی گالیوں کا باکراہ تمام دکھایا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ جس جموٹے مفتری کی زبان سے الی الی گالیاں نکلی ہوں اور خودای جموٹے کی تصانیف ایسے بیودہ فحش سے بحری ہوں وہی جموٹا کتنی دریدہ دئی سے جموٹا دموئی کرتا ہے کہ تم ہم کوگالیاں دیتے ہوہم تبہارے لئے دعا کرتے ہیں تم لعنت جمجتے ہو۔ ہم رحمت ما تکتے ہیں۔

بات تیرے جوٹے کی دم ش مدارائی برکی کوئی اڑاتا ہے۔ آپ کوذی ہوش

ہوں سلطان الفلمی کے دعویٰ دار ہوں بھر درد ملکو را حافظہ نباشد بھے کلا سے ہیں مرزا قادیانی کے جموے نہ دعوے۔ جمویے دعوے۔

پھر بھول صاحب (عسائے موئی ص ۱۴۷) ان بی الفاظ پر کفایت ویس ٹیس فرماتے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے حربی عبارات میں عجیب تعنیش تصنیف کر کے کھی ہیں۔مثلاً رئیس الد جالین اوراس کا تمام گرد ویلیم نوال لعن اللہ الف الف مرة!

(ضميرانجام آئتم ص ٢٩ بزائن ج ١١ص ١٣٣٠)

راقم ..... "ذلك خسران الدنيا والآخرة "كمرزاقاديانى كازبان سي بجائد وروو جراره ك برارول لعنتيل لكي بير يعنى مسلمان مؤسين تو ورود براره پڑھتے بيل اور مرزاقاديانى كے يهال برارلعنقوں كى پينكار برس دى ب ابنا ابنالعيب \_

> س تو سی جال میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تھ کو علق خدا فائبانہ کیا

لعنة الله على الكاذبين كيسوااوركياكميس كي

اس کے بعدص ۲ تا ۶ تک جموثی من گفرت کہانی صوبہ بنگال کے مسلمانوں کی لکھی ہے۔جس کا (خلاصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ منہا) قولہ کیا امراء کیا عوام قریباً سب کالی مائی کی پرسٹش کرتے ہیں اورمسلمان ہونے کا دعوئی کرتے ہیں۔اس قدرشرک بیس ڈو بے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پرسٹش کے لئے گھریش کالی کابت رکھ چھوڑا ہے۔

اقول ناظرین إذرا مرزائی طالب العلم کے سفید جبوث کو طاحظہ کریں کہ صوبہ بنگال میں کوئی سلمان بیس فی اسب کے سب شرک ہیں اورکائی کی ہوجا کرتے ہیں۔ 'فل عنة الله علمی الکاذبین ''ان کوجسم جبوث کہوں یا جبوث کی شین کی بیدردی سے صوبہ بنگال کے مسلمانوں پرشرک کا الزام دے رہا ہے۔ کیوں نہ ہوقا ڈیان کی تعلیم اور خلیفۃ اسم کی صوبہ بنگال بی میں نہ ہوتھ کی حرزائی کیسے می مرجبو نے کواس کا مطلق خیال ندر ہاکہ خود یک طک تی صوبہ بنگال بی کی نہ ہوتھ کی حرزائی کیسے می مرجبو نے کواس کا مطلق خیال ندر ہاکہ خود یک طک تی صوبہ بنگال بی کے ایک نہایت میں کا لی بی بھی پنجتی ہوں تو یہ دوسری بات ہے۔ ای پر سادے بنگال کے مسلمانوں کو تیا سی کر نا الکل الزئین میں جو کوئی میں میں تا کہ بنگال کی سرز مین خصوصاً اور سارا ہندوستان عوماً قدوم میں مت از دم سے حضرت امام السلمین سیدا حرضہ بید اور ان بر دگان کے فیضان سے شرک اور بدعت جس قدر خدا بنگال بیضلہ تعالی اصلام آباد ہوگیا اور ان بر دگان کے فیضان سے شرک اور بدعت جس قدر خدا بنگال بیضلہ تعالی اصلام آباد ہوگیا اور ان بر دگان کے فیضان سے شرک اور بدعت جس قدر خدا

نے چائی مث کی اور اب تک بھی دومرے بررگواروں کے فیضان سے مث رہی ہے۔ ذراجا کر بھال کے اضلاع جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ سیر کرداورا پئی آتھوں سے دیکھو۔ پھراس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ اسلام کلصفاع حصلہ کرو۔ فقدا ہے خاندان کے کرتوت پرمیاں صاحبزاوے نے جوشرک عالمگیر قیاس کر لیا ہے۔ بالکل فلا ہے۔ کیا ضلع پٹنداور موقیر اور کیا کے بحض بحض ملکوں کی بستیوں میں جومشرکا ندرہم شادی بیاہ میں باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے رائج اوقت ہے۔ اس کا وہ انکار کرسکتے ہیں۔ ہر گرفیس اور سب رسومات بدیجہ کو تو بالاے طاق رکھو۔ مرملک تی بیاتو کہیں کہ داداخوم ان کے کون تھے۔ جس کا روٹ وزنی دہ سیر بوے شد دید سے بت پرستانہ کیت کے ساتھ می حایا جاتا ہے۔

داداخوم کا ہے روٹ ساڑھے ہیں گز لگوٹ مجر کے لایا ہے کھھوست داداخوم

راقم ..... کینے ملک تی ایسے پے کی سائی۔ ہو آل آ کیا ہوگا۔ تم نے تو بگال پر شرکاندالزام تھوپ دیا تھا۔ حکم سے نو تو اس شرک کا خوانچہ آپ بی کے سامنے پیش کر دیا۔ عطائے خواند و بلقائے خواند و بلقائے خواند کی خواند کی دیا ہے ہوں بھی ملک ہوں جھی اسے الکارٹیں کہ کسی زماند شربایا م جا لیت بید ہم میرے یہاں بھی ہوئی ہوگی۔ حرایک زماند کر راکہ بندگان دین کے فیشان سے بیسب رسوم تھیجہ شرفائے ملک زادگان کی ربی سے بھرہ مفتو دہوگیا ہے اور شربیت واجاع سنت کی اشاحت بوری طرح سے ہوئی اور ہوری ہے۔ ہاں چھوکوردہ قربوں میں ایمی تک داداخوم کا روث جاری ہے۔ جسے کوی ، آر شا، واکور خیرہ وجہاں ملک بی کا وطن ما لوف ہے۔

اس کے بعدص یہ میں میاں صاحبزادہ نے ایک چٹم دید واقعہ بھی تھنیف کیا ہے۔وہ قابل دیدہے۔قولہ کہ جس کوایک غیور مسلمان می کر ضرورافسوس کر لےگا۔

ادّل مرزا قادیانی کے واقعات روزم و کویش نظرر کھتے تو ملک جی کو ہرگز افسوس کا مقام شہوتا۔ کیونکدمرز اقادیانی تو ایسے بی کسب طال پر ادھار کھائے بیٹے تھے۔ اب خلیف جی کے سر پر وہ دستار خلافت بندھ گئی ہے۔ میاں! ذراا پٹی آ کھ کے ہمتیر کود کیے لو۔ پھر دوسرے پر من گھڑت کہانی جما و کیا تم نے رسالہ دار میجر سیدا میر شاہ صاحب کا واقعہ بالکل اپنے دل سے بھلادیا کہ مرزا قادیانی نے بیٹا دینے کی بشارت دی اور ایک سال کی میعاد مقرر کی اور پانچ سورو پیکا تو ڑہ پیقلی وصول کرلیا۔ مگرجبوٹے اور مکاروں کا خدا تاس کرے کہ ۱۵ راگست ۱۸۸۸ءجس تاریخ کو زبردتی مرزانے یا د داشت میں ککھوائی تھی۔اس کو آج ۲۳ سال گزر کئے کے جبوٹار دسیاہ ر ہا محر تو ڑہ ہمنتم ہو*گی*ا۔

ای طرح کے ایک دونیس بہت ہے جھکنڈے مرزا قادیانی کے مشہور ہیں۔ اگراس کی تفعیل دیکهنا جایج ہوتو رسالہ''مسیح کاذب''اور''چودھویںصدی کامسیح'' اور''عصائے مویٰ'' اور' الذكرا ككيم' وغيره منظاكر و كيولوية بهاري آ كلوكي هبتر كاية چل جائے گا۔

لا لی اورزرطلی کا ذکرمصنف کی زبان سے نکلتے ہوئے اگر شرم ہوتی تو مرزا قادیانی کے کارناموں کو ہادکر کے سراج المنیر اور برا بین احمد بدکا پینٹی چندہ فریب سے لے کرمرزا قاویانی کا زر کثیر ہضم کر جانا اور وعدہ کے مطابق کتابوں کو جھاپ کرشا کع نہ کرنا بھول نہ جاتا اور اینے گریبان میں منہ جمیالیتا۔

میرے عزیز! خفانہ ہوتا۔ بیاظہارت ہے۔ بھلاتم نے مرزا قادیانی کے خسر کا تصیدہ بھی قادیان میں بنگام طالب العلمی بلدہ تنوج سناہے؟ یار چھیانانہیں۔ مجھ کو بھی دوجار شعراس کے یاد میں ۔ لو اگر تم کو باد ند ہوتو میں یاد ولاتا ہول۔ (اشاعة النظة نبرااج»اص ML) میں جیسی کر مرزا قادیانی کے ملاحظہ سے گزر چکا ہاوراس پر گویاان کی منظوری ہوچکی ہے۔ کیونکہ اس کا کچھ جواب ندد بالحمال

اس کے ول میں بالخصوص اخلاص ہے شمر اس کو جان لو یا ہے بزید تا کہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش رغربوں کا مال یا جماعدوں کا ہو اب دغابازی یہ ہر اک تیز ہے ہو مسلم آج احمد بن کئے

مال جودے وہ مرید خاص ہے جو نہ دے کچھ مال وہ کیما مرید ہر کمٹری ہے مالداروں کی علاش ہو تیموں عی کا یا راتدوں کا ہو آج دنیا کر سے لبریز ہے بدمعاش اب نیک از حد بن کئے قولہ ..... حدیثوں میں بالکل محیک آیا کہ وہ وفت آنے والا ہے جب کہ مسلمان یہودی ادر نصرانی ہوجائیں سے۔

اقول ..... بیاتو آپ نے ٹھیک تکھا۔ آپ بی کے ایک ہمائی ملک جی کوی والے یہودی تو کیوں ہوتے اس کئے کہ پچھاس میں فائدہ ہی کیا ہوتا۔ مگر ہاں عیسا کی ضرور ہو گئے اور بیتسمالے کر معد لی بی کے کر دان مو گئے ۔ کہویار کسی کی مدیث ہوئی۔ غیرت ہوتو شرا کدور نہ بے حیابا اُس آنچہ خوائی کن! بِمُل کرو۔

قوله ..... كهال تك السبات كوروؤل.

اقول ..... اب رونے سے کیا ہوتا ہے چڑیا چگ گئی کھیت! تو حید کا تو خدا کے لئے نام لے کر بندگان خدا اور مسلمانوں کو دھوکہ میں نہ ڈالو۔ میاں صاحب! تو حید کی دھیاں تو خود مرزا قادیا نی نے اپنے جموٹے الہاموں سے ایکی اڑائی ہیں کہ ہرگز قائل رفونہیں۔ کیاتم مرزا قادیا نی کے الہام سے واقف نہیں ہوکہ مرزا قادیا نی خود خدا، خدا کے باپ، خدا کے بیٹا (معاذ اللہ) سمجی کچھ بیں۔ دیکھوان کا الہام مندرجہ ذیل۔

بن کے ہیں۔ دیکھوان کا الہام مندرجہ ذیل۔

ا ..... تكاب البريد من مرزا قادياني كلفت بيل كد: "من في البيع كشف من ديكها كدمن فودندا بول الديقين كيا كدوي بول " (كتاب البريم 24 مززان ج ١٩٥٣)

۳..... ''انت منی بعنزلة اولادی'' (تترهیّقتانوی ۱۳۳۵، فزائن ج۳۳ س۵۸۱) یعنی تو جحسے میری اولاد کے برابر ہے۔

ناظرین آپ ملاحظ فرماویں کہ میال منصورصاحب نے جوتو حید کا ذکراہے منہ سے نکالا ہے۔ کہاں تک اس برقائم ہیں۔ جب کہان کے گردتی نے تو حید حقیقی کا اس طرح خون کر کے اینے جالی مرید دل کوتباہ اور گمراہ کرڈالا ہو۔

قولہ ...... صسامیں ملک منصور صاحب یول گلریز ادا ہیں کہ ایک ایسا فتند کا زمانہ آنے والا ہے۔ جب کہ صرف وی فخض ایما ندار رہ سکے گا جو ایک بکری لے کر جنگل میں چلا جاوے۔ اس کو چماوے اوراس کے دود ھے گز ارا کرے۔

اقول ..... کیام زا قادیانی میں یہ بات تم نے دیکھی تھی یا اس طرح کے روش مرزا قادیانی میں تم نے بھی پائی تھی کے فتر اور تذلل اور مسکیلیت وانکساری کی طرف مرزا قادیانی بھی مائل بھی ہوئے یا تم نے محض زیانی جمع خرج لگادیا۔ اب ہم سے سنو کہ مرزا قادیانی کیسے تھے۔ افسوں تو بھی ہے کہ اس پچارے کو ایسی پاک اور مخلصانہ زندگی کی ہوائی ٹیس گئی تھی۔ مزاج میں فرعونیت، فیا ہر داری میں رئیسا نہ امارت، پرائے مال سے رغبت، درویشی اور انکساری سے کراہت، البت ان کوتھی۔ کی فیس رئیسانہ اماری سے کراہت، البت ان کوتھی۔ کی نے ان کی شمان میں بیسب صفات کے لکھے ہیں۔ جناب مطلح القاب آگل الها ووالکباب، شاکق

الوغفران الاصغر، عاشق المفك والعنمر حصرت مسيح زمان عينى دوران محيم مولوى مرزاغلام المحمد قاديا في مجدو، محدث، مهدى، نبى، رسول ومعاة الله! بلكه خود خدا، خداك باب، خداك بيني، كرميون مين بغير شخانه كن زندكي دشوار، بادهائش بت بدف سيمست ومرشار

لواب جہیں اپنے ایمان سے حضرت سرور کا کات کے اوشاد کا مواز تہ کرو کہ
مرزا قادیانی کا طرز عمل ویہ تھا۔ جیساتم نے ص ۱۹ میں اکتھا ہے؟ ہرگر جیس، واللہ ہرگر جیس۔ آئیس
سب اسباب سے تو میں اور سب ارباب طبع سلیم مرزا قادیانی کا اتکار بیٹم اراصرار کر کے ان ک
عزا لفت کرنے گئے اور بھرہ تحقق ہوگیا کہ وہ بڑے کچے دوکا عمار سے اور لطف کہ بیسب جمید
مرزا قادیانی کا کسی غیر احمد کے نئیس کھولا۔ ان وہی تعلق احمدی ہیں ہیں ہیں ہیں کے دفتی خاص
اور مریدان بااخلاص جنیوں نے اپنا مال مرزا قادیانی کی دوکا عماری کے بیچے ہزاروں در ہزارلٹا
دیا اور ذرہ بھی جمین پرحکن نبدلا ہے۔ ہاں جب صد سے ذیادہ مرزا قادیانی بیٹ ہے نگادوا فی نبوت
اور مسیحیت بھارنے گئو آئیس لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توقیق ، رفیق بخشی کہ مرزا قادیانی کے سب
راز نہائی اور البامات شیطانی اور چرب زبانی کا پورا فو تو تھی کر عالم میں دکھا دیا۔ لوجھ سے ان
حضرات یا ہرکات کے نام بھی سنو۔ جناب منتی الی بخش صاحب اکا دیکھ یہ لا ہور، ڈاکٹر عبدالکیم
خال صاحب اسشنٹ سرجن پٹیالہ، میرعباس علی صاحب لدھیانہ، فنخ خال صاحب بنشی غلام

ویکمو (عصائے موی می 2) جوم زاقادیانی کے بست سالہ مرید سے اور خلصین سے اور ان کے سوا ہزاروں ایسے ہیں کہ تل میں خوش اعتقادی کے ساتھ مرزا قادیانی کے طرفدار ہے۔ جب ان کا حال پر صلال کھلا تو سب کے سب ان سے بیزار ہوگئے۔ راقم بھی ایک ان کے بااختصاص مریدوں میں تھا اور صن اقامت ضلع فتح پوران کے ساتھ درائے الاعتقادی کا وم مارتا تھا۔ حکم بزار ہزار شکر اس پاک بے نیاز خدائے ذوالجلال کا جس نے اس خاکسار کو اس خضل وکرم سے مرزا قادیانی کی کارستانیوں پر جلد مطلع و آگاہ کر دیا اور ان کی نبوت باطلہ کو دور ہی سے سلام کر کے مراو آباد جا کر حضرت مولانا ومرشد تا شاہ فضل الرحمٰن قدس اللہ مرہ العزیز کے ہاتھ پر اپنی سابق اعتقادات باطلہ سے تو بہ کر کے داخل سلسلہ رہانیہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سابق اعمال باطلہ کو بخشے اور جو توگ ایمی تک بادیہ خالت میں گا گئیتہ تھان کو بھی سیدھی راہ دکھا وے۔ کو بخشے اور جو توگ ایمی تک بادیہ خالت میں گا گئیتہ تھان کو بھی سیدھی راہ دکھا وے۔ کو بخشے اور جو توگ ایمی تک بادیہ خالت میں گا گئیتہ تھان کو بھی سیدھی راہ دکھا وے۔

لکھا ہے کہ: ' ہمارے علاء اور آئمہ کا بیحال ہے کہ اپنا الوسید ھاکرنے کے لئے راست اور عتی کو جمود دکھا تا جا جی تو عوام کا چراللہ حافظ'

میں بھی تھی ہے۔ مداکی آپ کے قول سے بالکل موافق ہوں کہ آپ کے علا مادر آئمہ کا بالک یمی حال ہے کہ راست اور فق کو جموث دکھاتے ہیں یا جموث پر ملم سازی کر کے سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ اس کا جوت ہم سے لیجئے اور اپنے کریبان میں مندڈ الئے۔

۔ (کشتی نوح) سے مرزا قادیانی کے چارسفید جھوٹ بوے زورے ظاہر کرتا ہوں۔وہ کھتے ہیں:'' یہ بھی یادر ہے کد قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض مجنوں میں پیٹر موجود ہے کہ مسیح موجود کے دقت میں طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیدالسلام نے بھی انجیل میں پیٹر دی ہیں۔'' (مشتی نوح می ، نزائن جامس ۵) ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی بیٹر گوئیال کی جامع موجود کے دقت طاعون کا پڑتا بائیل کی کمایوں میں موجود کے دقت طاعون کا پڑتا بائیل کی کمایوں میں موجود

(زكرياب ١١٣ من ١١٠ المحيل من

ببلاجموث مرزا قادياني كا

قر آن شریف بین کی جگہ تیں کھا ہے کہ کے حوجود کے دفت طاع ن پڑےگا۔ بیل پرے زورے مرزائیوں کوچیلنے ویتا ہوں کہ اگر مرزائی سچے ہیں تو اپنے خلیفتہ اُس سے ہفتہ کے اندر قر آن شریف ہے جبوت اس کا شائع کریں۔ درنہ جہالت اور کور بالمنی کا علاج کریں اور پھر کبھی مرزا قادیانی کی مسیحیت نہ بگھاریں۔

دوسراحجوث مرزاكا

کاب ذکریانی باب ۱۱۰ آیت ۱۱) ش به جرگز نیس کلما ہے کہ میج موعود کے وقت طاعون پڑے گا۔ بلک اس میں تو اس قوم پرمری پڑنے کا ذکر ہے۔ جو پروشلم پر چڑھ آویں گے۔

ا يهان آكر تود بخود مرزاقاد يانى كى زبان سے بمصدات "الحق يدرى على السلسان " ترخود بخود مرزاقاد يانى كى زبان سے بمصدات "المسسان " تركى بى كى ياكہ پيش كوئى انبيا عليم السلام كى مكن نيس كوئى الم ياكہ مرزاقاد يانى ان كى پيشين كوئيال جوئل كئيں۔ اس ميں جموث موث معنزت يونس عليه السلام كے برويا قصد كو جا بلول كے وحادس بائد ھنے كے لئے كيوں پيش كرتے ہيں - كهال معنزت يونس نے توم كى بلاكت فرمائى تقى -

راقم ..... واه مرزا قادیانی اکیا بے پرکی از ائی ہے کہ برصح الحواس اس جموث کی عنونت سے پریشان ہے۔ گرمرز الی بین کدان کوئٹے کاکام دے رہاہے۔

تيسراو بل جموث مرزا قادياني كا

(انجیل متی باب ۱۳ آید) میں بیٹین الکھا ہے کہ: ''مسیح موجود کے وقت طاعون پڑے گ۔'' بلکہ اس کے برعکس اس میں الکھا ہے کہ: ''جب جموثے میچ اور جموٹے نبی آ دیں گے۔ تب مری پڑے گی اور بھونچال آ دیں گے۔'' (انجیل متی باب ۲۳ آید ۸) اور جموٹے لکھنے والے پراور تو کیا خود بدولت عی کی تصنیف کردہ ہزار لعنت کا ورد کرو۔ یہ ہے فیصلہ آسانی کہ ہر طرف سے مرزا قادیاتی کے جموٹ کی ٹونڈی کی گئی کہ کی طرف مجاگٹیں سکتے۔

### چوتھا جھوٹ مرزا قادیانی کا

(مکاشفات ہوجا ہا۔ ۲۴ آیت ۸) میں یہ جرگزئیں لکھا ہے کہ: 'دمسیح موحود کے وقت طاعون پڑےگا۔' میرے پیارے عزیز ملک منصورصاحب اپنے امام یعنی مرزا قادیانی کے صرت جھوٹ کود کھنا واقعی بھائی تم نے کچ لکھا کہ جب ہمارے علماء اور ائٹر کا بیرحال ہے کہ اپنا الوسیدھا کرنے کے لئے کچ کوجھوٹ دکھانا جا ہے ہیں۔

اب خدا کے لئے ذراایمان سے کہدو کہ مرزا قادیانی نے کیا ڈیل جموث کھااور
اپ مریدوں کو کیا اندھایتا مجموث اسکی نے بھی تو جرات نہ کی کہ مرزا قادیانی کو دا تو رو کئے
کہ حضرت جی یہ کیا غضب ڈ ھارہ ہو۔ خالف آپ کی دھیاں اڑاویں ہے ۔ نعوذ باللہ! اس
قدرموٹا اور سفید جموث کر بلوے اسٹیٹن کے شکنل پوسٹ کی طرح دور ہی ہے دکھائی دیوے۔
کیا آپ کے خالف بھی آپ کے مریدوں کی طرح تشیب وفراز پرنظر نہ ڈالیس سے اور حضرت
جی کے جموثی ہا تک پرسب بجا اور دورست کا نعرہ دگا کر لقمہ چ ب کی طرف ہاتھ بڑھا کیں ہے۔
افسوس بلکہ ڈیل افسوس ہے ایسے فض کی دلیری پرجو دیدہ دوانستہ لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے
لئے جموث کے کاغذی گھوڑے خانہ ساز مطبع سے دوڑ ایا کرے اور خدا اور اس کے رسولوں پر
تہت دھرے۔ خلعنہ اللہ علیٰ الکاذبین!

میرے عزیزاتم توریت کے حوالہ دینے سے شاید بہت نفا ہو گئے۔ کیونکہ توریت کے احکام کے مطابق مرزا قادیانی کے ایسے جموٹے ملم اور کا ذب نی کی سرزا آل مقرر ہے۔ یم تو اس کے ورقوں میں توریت وانجیل اور قرآن شریف کے متعلق مرزا قادیانی کے چار صریح جموث دکیے ہے۔ پھر حضرت مؤلف فیصلہ آسانی پر اپنے بطے پھیعو لے بوں تو ڈتے ہو، کہ مؤلف موصوف کا دامن صدق واصف آج تک تحریف والمدفر می و کر دورونکو کی سے بحد و تعالی بالکل پاک دصاف ہے۔

بھائی صاحب! اگرآپ کے نزدیک چنداخبار کے ایٹریٹروں کے ریمارک اور بقول آپ کے بودے اعتراضات آریکا جواب دیائی مرزا قادیانی کے لئے نشان مسیحت اور تعدیق نبوت کافی ہے تو بھرصا ب کا کلام اس کے دومیں چیٹ گوئی کا کام دےگا۔

عیلی عوال محشت جعدیق خرے چند

کیا کہتے کور باطنوں کو اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ عیسائیوں کا جواب دندان شکن (جو مرزا قادیانی کے بھی خیال ہیں بھی نہیں گز راہوگا) کب سے دیاجا تا ہے ادر دیاجا چکا ہے۔

لے کمیں کوئی مرزائی اس کتاب کے نام سے گھیرا نہ جائیں کہ پھرمنکوحہ آسانی والی محدی کی طرف تو کنا پنیس ۔ حاشاد کلا! بیلواس زمانہ کی کتاب ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نگاح کا پیغام بھی نہ کیا تھا۔ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مصنف مدظلہ العالی پوری خدمت اسلام کی بجالائے۔جس سے ہزار در مترودین ند ہب کی شفی ہوگئی اور عیسائیت کے دام ترویر سے تکھی یائی۔

تو پھر کیا آپ لوگوں کے عقائد کے موافق ایسے جواب دندان شکن اور مسکت کے دیے دیے اور مہدویت لازم ہوجاتی ہے۔ نعوذ باللہ منہا! ایسے ڈھلمل یقین نہ ہوتے تو مرزا قادیانی کو سے جن کیوں مائے۔

چاہل عیسائیوں اور چندنا تجربہ کار آر رہوں کے جواب میں باتیں بتالیٹی اور جموٹی چیش محولی آتھم کی موت کی سنانی اور سیعاد شتم ہونے پر ۱ رغبر کی چیمانی مرزا قادیانی کومبارک ہے۔ سن تو سہی جہان میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھے کو خلق خدا خائبانہ کیا

میاں صاحب! آپ کو اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ او پر کے سب رسالے حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کے پرزور قلم کا متیجہ ہیں۔ جب ہی تو آپ نے لکھا کہ جس وقت عیسائیوں کا مناظرہ ہوااس وقت حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کہاں چھے ہوئے تھے۔ کیوں ٹیمیں جواب ویا۔ ذرام ہریائی کر کے اس حکے سے تعلیم فلیفۃ آس کے بوچھے اوران کوشر درمعلوم ہوگا۔ کیونکہ ان کو بھی ہر چندعیسائیوں کے مناظرہ سے کچھ دلچھی تو ضرور تھی مگر وہ بھی ان پاور یوں کے جواب میں سوائے سکوت کے مناظرہ سے کھی دلے کی طرف کی وجہ سے جرائت نہ کر سکے۔

تو پھر کیا عیسائیوں اور آربوں کا جواب شانی دینا آپ کے نزدیک ملہمانہ شان اور لازمہم مودیت وسیحیت ہے؟ استغفر الله من هذا لا باطیل !میاں صاحر اور اتوبہ کیجئے اور مرزا قادیانی کوسی بنا کرم مدی مان کران کے ماتھ پر کھٹگ کاٹیکا نہ لگاہیئے۔

اورسنولالدائدرمن کے اعتراضات وابیہ کا جواب مرزا قادیانی نے دیایا کی دوسرے
نے 'مناعت البنوذ' مصنفہ مولانا سید حسن شاہ صاحب کشمیری جس نے اندرمن کے دانت کھنے کر
دینے ۔ بزی وضاحت اورخوبی سے دلائل قاطعہ سے کھی کرشا کع ہوئی ہے۔ جی چاہتو دیکی لواور
ساتھ بی اس کے مولانا مولوی مجمع علی صاحب بچھراؤں کی تصنیف بھی 'موت اللہ الجہاد' کو بھی
دکھی سکو تو کھے جاؤ۔ یا تحیم صاحب سے پڑھ جاؤا ورغور سے مواز نہ اور مقابلہ فرما کر انصاف کرو کہ
اس طرح کا شافی اور مسکت جو اب مرزا قادیانی نے کوئی بھی لکھا ہے یا ہرگز نہیں۔ ہاں بیضرور ہم
کہیں گے کہ گالیاں دینے میں بی نی فیش بدزبانی تصنیف کرنے میں جو فی بھی مجھوٹی ہی بھارنے میں۔
ان کو البنہ یوطوئی تھا۔ یا در بات ہادر مردمیدان بن کرحریف کوشائنگی سے جواب دینا اور بات

ہے۔آپ لوگ دل میں تو ضرور احمر اف کریں گے کہ واقعی بدی فلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ مرزا قادیائی کوسلطان انقلم وغیرہ وغیرہ کہا جائے۔اگرچہ زبان سے کسی شرم ولحاظ اور بھا مروت سےاس کا اقرار ندکریں۔مگریاور کھیئے کہ آج دنیا کے چندروزہ شرم ولحاظ کی خاطرابنا دین خودا پنے ہاتھوں آپ لوگ جاہ کررہے ہیں۔جس وقت اس خدائے قدوس مالک یوم الدین کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں بیفر دقرار داد جرم۔

که از بهر دنیا دید دین به باد

دیا جائے گاتو مرزا قادیانی یا خلیجة المسیح کوئی کام ندآ دیں گے۔خدا کے واسطے ذرا تو تخلیہ شیں دومنٹ ان امور کوسوچئے۔ اب تک وقت باتی ہے۔ میرا آپ پر پکھ زور نہیں ہے۔ صرف دہی اخوت اسلامی یا انسانی ہمدردی رہ رہ کردل میں ابھارتی ہے کہ اپنے مجھڑے ہوئے ہوئے بھا کو کا تو طائق میں انگریا ہے گاتو طائق میں کرتا ہے گاتو طائق دے اس علینا الا البلاغ!

ص کا میں میرے دوست نے تکھا ہے کہ وفات سے کے مسئلہ کے اٹکار کی وجہ ہے لاکھوں مسلمان عیسائی ہوئے۔

بینی تک بندی آپ کی آج سننے میں آئی۔ شایداس کی رپورٹ آپ کے سی دربار
میں بذرید کیلی گرا کل۔ الہامی سے کے قادیان کی گورنمنٹ میں بیٹی ہو۔ جوابھی تک بسیندراز کی
پلیٹ کے گوش زد ہوتا۔ ورند لاکھوں مسلمان عیسائی ہوجا کیں اس کی فیرند دی گئی۔ جو ہندوستان کی عام
بلیک کے گوش زد ہوتا۔ ورند لاکھوں مسلمان عیسائی ہوجا کیں اور کسی عیسائی مثن ڈیپارٹمنٹ کوفہرند
ہو۔ گرا کیک قادیانی طالب العلم کواس کی پوری آگاہی ہو۔ کیوں نہ ہو۔ اے بیان اللہ امیاں
صاحبزادے کی دور بلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرض کا یوس میں چھیز ادہ جیس جلدا بنا علاج سجنے۔
صاحبزادے کی دور بلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرض کا یوس میں چھیز ادہ جیس جلدا بنا علاج سجنے۔
میں جو لی کی کئزی میں جلاکرا پئی تاک میں دھونی لیجئے۔ ایک ہی دفعہ میس کر نے سے
پرکھی کر بول کی کئزی میں جلاکرا پئی تاک میں دھونی لیجئے۔ ایک ہی دفعہ میس کر خدا جانے کیا
گر بھی بدخوا بی اوراول فول بلنے کا اثر باقی ندر ہے گا۔ بجرب نہذہ ہے ہرکہ کیک آرد (خدا جانے کیا)
گر دو!

خیر پیخفیق جواب تھا جولکھا گیا۔اب الزامی جواب اس جملد کا آپ کے بیہ کہ شاید منہوم آپ کا اس جملہ سے کہ لا کھوں مسلمان میسائی ہوگئے۔ بیہ ہوکہ آپ لوگ جو بہت سے مسلمان اب حیات سے کا افاد کر کے مرزائی سیجی غرب ہوگئے۔اس کو آپ نے اس جملہ میں عیسائی سے تعییر کیا ہے۔ تو البتہ بیٹھیک ہے اور بہت درست ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کی میسیسائی سے تعییر کیا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کی میسیست اور مہدویت کی کرسٹان یا آ دیہ ہندوکو، مسلمان یا تاریخ ہور ہی عام اور کی مسلمانوں کو خلاف ارشاد قرآن کریم واحاد یف نبویہ کے ممات سے کا مسلمانوں مسلمانوں کے میسیسلمانوں کو سیائی بنا کر رموز تھائی اور معارف قرآئی کے گئے پرکند چری چیر کر طال وختہ حال کر کو سیانا لکہ وانا الیه راجعون!

اصلی حضرت مہدی موجودا م آخرالز مان علیہ الف الف تحیة والسلام (روحنا فداہ) کی تشریف آوری ہے تو دیا میں خیروبرکت اور ہدایت اس قدر تو پیل جائے گی کہ کی کو بھی جاز الکار باقی شدر ہے گا اور ہر طرف اسلام تی اسلام دکھائی دے گا۔ مسلمانوں میں خیر کثیر اور دولت کی استفنائی اس قدر ہوگی کہ کوئی بھیک لینے والا شدر ہے گا۔ گر مرز اقادیائی کے مہدویت اور مسجیت کا جیب النااثر ہوگیا کہ ہدایت کے بدلے مثلات میں مسلمان جنال ہوگئے کہ لاکھوں قدیم الاسلام ان کی وجہ کر سے جدید میں مسلمان جنال ہوگئے کہ الاسلام ان کی وجہ کر کے جدید مسجائی بن مجلے اور تمول کی جگہ شامل قلندر ہوگئے ۔ عاقبت تدارو، وہاء، ہیف، بیا، طاعون الال بخار بھونچال اس قدر کرشت ہے کہ الشرکی بناہ۔

قدم نامبارک ومسعود گر به دریا رود بر آرد دود

ص ۱۹ میں میرے تو آموز مصفف نے لکھا ہے کہ: '' کتنے افسوں کی بات ہے کہ جن کا بوں کا آپ خوالدو سے درہے ہیں۔ ان کے مؤرخ (بیمولف کی ٹرائی ہے) تو بولے نہیں اور آپ نے بان ہے مؤرخ (بیمولف کی ٹرائی ہان ہے)

میرے عزیز مفور ملک صاحب! زیادہ بات نہ بنایے۔ مجھ کو سب حقیقت مرزا قادیانی کی معلوم ہے اورا گاز آت اورا گاز احمدی جس کا تام تعلید کا آتا ہے اور جس محقیقت مخص سے پورے پائی سورو پید دے کر کھوائے گئے ہیں۔ مجھ پر پورے طور سے طاہر ہے۔ شل بھی مرزا قادیانی کے راز داروں بیس بہلے بہت دن تک رہ چکا ہوں۔ گھر کا جیدیا ہوں۔ حکیم خلیقة المستح صاحب سے اگر چا ہو حلفا پو چھ دیکھو۔ لو مجھ سے اس کی حقیقت من لو۔ بعو پال میں جناب نواب صدیق حسن جا کر جا ہو حکم کا جا بیاں جو ایک عرب کا شاعر شیخ سعید بن مجمد طراب میں وارد تھا اور واقعی نظم ونٹر میں عربی کے اگر چہ ہندوستان کے اعتبار سے تو البتہ متناز محض شے۔ گمر وارد تھا اور واقعی نظم ونٹر میں عربی کے اگر چہ عبدوستان کے اعتبار سے تو البتہ متناز محض شے۔ گمر عرب میں شعر الم

علوم دینید کے خاص علم ادب اور شاعری میں مرجع خاص وعام ہیں۔ ان کے سامنے ایک بلندی سے زیادہ وقعت ان کی نہتی ۔ بعضر ورت دنیا عرب سے ہند میں آئے اور مرزا قادیائی سے بھی قادیان میں لیے حضر ورت تو ان کو دامتگیر تھی ہی۔ مرزا قادیائی نے اپنے تعلیما نہ مضامین کوثو ٹی پھوٹی عربی نثر میں اداکر کے ان سے قصیدہ کی فرمائش کی اور آخر سے اہل زبان۔ فی البدیہ سراسری طور پر بیدو قصیدہ اس نے لکھ دیے اور رسالدار میجر سیدامیر علی شاہ صاحب والی (پانچ سو کی رقم) (جومرزا قادیائی نے جموع فرزند ہونے کے الہام بشارت دے کر اجماعاتھا) ان کے قصیدہ کے ختانہ میں نذر ہوئی۔

مال حرام ہود یہ سوئے حرام رفت

کامضمون بھی ٹھیک ہوگیا۔ یہ آئیس عرب کی اگال ہے۔ جس کو مرز ا قادیاتی اپنے سلطان اتھی کا اظہار کررہے ہیں۔ میاں صاحبزادہ! آپ بھتے یہ ہیں مرز ا قادیاتی کے اعزجس کومولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ رسالہ البہ ات عرز الے ص کے اور پیدا اتعام) اور طبع قائی پر ہر شعر کی تحوی دصر فی دعروضی غلطیاں اکال کر طبع اقل پر (پانچ سوروپید) النوام) اور طبع قائی پر اپنچ سوروپید) النوام) اور طبع قائی پر کی جرات نہ کر سکے اور نہ کھے جواب ہی دے کے بعد مرز ا قادیاتی جیتے رہے۔ گر انعام پانے کی جرات نہ کر سکے اور نہ کھے جواب ہی دے سے آپ بھارت عربی سے نابلد اس کو آپ کیا جان سکتے ہیں اور کو گورپیوان سکتے ہیں۔ ان مرز ا قادیاتی کی اور دوسری عبارتیں جو ایک سطری دوسطری خاص ان کی شکم زاد تھنیف ہیں۔ ان مرز ا قادیاتی کی اور دوسری عبارتیں جو ایک سطری دوسطری خاص ان کی شکم زاد تھنیف ہیں۔ ان مرز ا قادیاتی کا کرشمہ کھل جا تا ہے اور فسانہ گائی انکالم مرز قادیاتی کا کرشمہ کھل جا تا ہے اور فسانہ گائی اطلام تو نہ جا تا ہے۔ خیر بیتو اہل علم کے تھونے کی رات اور بیات ہے جس محادم ہیں جو محمولی مدرسوں ہی مرز ا قادیاتی کا احرام ہیں کھا ہے کہ مرز ا قادیاتی کی اعجاز آس کیا جا تا ہے۔ خیر میتو اللی تھا جو کا دیادہ قابلیت کا میا ہو سے جیسا کہ آپ نے ای میں اصاطرہ ہیں کھا ہے کہ مرز ا قادیاتی کی اعجاز آس کتاب ملک کام ہے۔ جیسا کہ آپ نے ای میں اصاطرہ ہیں کھا ہے کہ مرز ا قادیاتی کی اعجاز آس کتاب ملک عرب وشاہم معروطور ان سب جگہ گئی۔

کرب وسائم مرد کورن سب جمدات راقم ..... بھیا گھبرائ نہیں۔ ذراج طرافیہ کے نقشہ میں دیکو کر بتلا ؤ تو کہ طوران کہاں ہے۔ کہیں کوہ طور کے زدیک تو نہیں؟ کیونکہ تم نے طوران کوشایداسی کا مشتق سمجھا ہے۔ جبھی تو طام سملہ سے املا

ل میان تم کوموّمن جان کامصر می یا دندر با جوافظ کوسی کرتے: "امرانیوں میں بیار ہے قورانیوں میں ہم"ای پراہل تصنیف بنے کا نزلہ اپنے او پر نازل کرلیا۔ اخرالدیهاتی مین کوی کے رہنے والے۔

کیا ہے؟ خیراس کو بھی درگزر کرو۔ وہاں کا دارالسلطنت کون شہر ہے اور وہاں کی زبان کیا ہے؟ چگیزی یا جاپائی یا منگولی۔ میرے یار ذرا صاف بتاد وتم نے تازہ جغرافیہ پڑھا ہے اور پڑھا بھی کہاں کی یو نیورٹی قادیان میں اور ذرا مہر بائی کر کے رہیجی بتا دینا کہ ملک شاہم کس سرز مین میں واقع ہے۔ کیا دشت تھیا قریب کوئی ملک کا نام تونہیں ہے۔ یارتم نے شاید میرتی خیال کے بوستان خیال سے میرسب شہروں کا نام معلوم کیا ہے۔ شرم، شرار شرم جھوٹا منداور بڑا توالد۔ گلام اور نظامین کولر۔ ذرا اینے بساط کو دیکھئے اور فیصلہ آسانی کے جواب لکھئے کو تکیم خلیفۃ آسی تو باوجود المیمہ قرآن دائی ادر معارف اور حقائق شنای کے بچارے فیصلہ آسانی کے جواب لکھئے ہے۔ می بخورسا کھے کو تکھیم خلیفۃ آسی تو باوجود المیمہ قرآن دائی ادر معارف اور حقائق شنای کے بچارے فیصلہ آسانی کے جواب لکھئے ہے۔ می بخورساکت ہوں اور بیچارہ طالب العلم ہے کہ خصہ شی جامدے باہری ہواجا تا ہے۔

ص ۲۰ مل جمارے عزیز ملک مضور صاحب نے نمبرا میں حضرت مؤلف فیصلہ
آسانی کی تردیداورا پے مرزا قادیانی کی تائیدیں اپنے دعم باطل سے آبیر یہ 'عسالم الغیب
فیلا یظهر علی غیبه احد الی واحصی کل شیع عددا (الجن) ''کواستدلالا پیش کیا
ہواور کھی ارا ہے کہ '' حضرت مؤلف فیصلہ آسانی نے صرف مرزا قادیانی کوئیں بلکدان تمام کے
تمام نہیوں اور مرسلوں کونعوذ باللہ رمال بنادیا۔' خدا جانے واقعی مرزائیوں کی عقل سلیم صلب ہوگئ
ہے یا دیدہ وواستہ احتقان اعتراض یا پہرتقریری کرنے کو اپنی چالاک تجھتے ہیں۔ حالا تکہ حضرت
مؤلف موسوف نے یہ بخوبی ثابت کردکھایا کہ پیش گوئیاں معیار مرسلین ٹیس ۔ چار تمارے ملک تی
کا یہ بودا عشراض جہالت نیس تو اور کیا ہے۔ ہاں جنہوں نے اپنی صداقت معیار پیش کو تیوں کوئیمرا
لیا ہواوروہ پیش گوئیاں روز روش کی طرح جموئی ہوں۔ پھران کے کذب کو ظاہر کردینا اور
ان کے مقابلہ میں رمالین وغیرہ کا ذکر کرنا بالکل مناسب ہے اور مرزا قادیانی اس خطاب کے
بالکل مستحق ہیں۔ خاع تبدو وایدا اولی الابصالی !

 تقی تو کوئی اردوبی کی تغییر دیم لینے کہ آپ کے دعوے سے کہاں تک اس آ بت شریف کوربط ہوسکتا ہے۔ جائی لینے یا کسی سے پوچھ لینے۔ مہاں صاحبزادے خود مرزا قادیائی نے بھی اس کو جو لینے۔ مہاں ساجزادے خود مرزا قادیائی نے بھی اس کو جو لینے۔ مہاں ہوسکتی۔ دیکھو(ازالداوہ م سے اس بڑائی ہے کہ جروبیش کوئی معیار صداحت مرسلین جیس ہوسکتی۔ دیکھو(ازالداوہ م سے اس بڑائی صاحب قررا میں سے اور اس کے شاہد جیس میاں صاحب قررا کسوف و خسوف و زئر لدوطوفان ورویت ہال وغیرہ کی خبروں پر دھیان کرو کہ برس چھ مینے پہلے بھا عدہ نجوم وفلکیات آ کندہ کی خبریں مشہور کردی جاتی جیں اوراکٹر اس قاعدہ کے موافق چیش کوئی اثر جاتی ہے۔ جہاز جس معلمون کا ایک آ لدو کھوجس کو پر ما میٹر کہتے جیں۔ اس سے پوری کیفیت طوفان اور جس سرت سے طوفان کی آ مد ہوگی اور جس طرف کواس کا رق رہے گا سب بجوم معلوم ہو جاتا ہے۔ دومرزا قادیائی کے تاقص رملدانی کی چیش کوئی سے بدر جہا پر ھرکر ہوتو اب جہاز ران معلمون کو بھی مرزا قادیائی کے تاقی رملدانی کی چیش کوئی سے بدر جہا پر ھرکر افقاف ہے۔ ورنہ محف لاف وگرزاف سے میں امر اقادیائی نے ایک خیس بلکہ سیکھوں چیش کوئیاں کیں اور محف لاف وگرزاف سے میں عرف ایک میں اور میں کی سب کی سب بوری ہوئیں۔ صرف ایک مشیکھی۔

راقم ..... مرزا قادیانی کی دودر جن جموثی چیش کوئیاں رسالہ کے کا ذب بیس بنو بی گنائی کی ہیں۔
منگا کر طاحظہ فرما ہے تو حواس درست ہو جائیں گے اور ناظرین اس کوفور سے ملاحظہ کریں کہ خود
ملک منصورصا حب نے بھی تجول کرلیا کہ ایک تو ضرور مشتبہ ہے۔ فہوا لمراد جس شخص کا ایک جموث
بھی طابت ہو جائے اس کی شہادت قانو فا اور عرفا وثر عامر دود ہو جاتی ہے۔ پھر مرزا قادیانی خود
بقول مقبولہ ملک جی کے کو گر مقبول ہو سکتے ہیں۔ آھے تھل کر کھتے ہیں کہ انشا واللہ تعالی بہت جلد
یعی ظام کردوں گا کہ جو پھر آپ نے اس چیش کوئی کی نسبت تکھا تھی خلط اور عظیم الشان چیش کوئی
عظیم الشان طور پر یوری ہوئی۔

بھائی صاحب! بید کھنا آپ کا نے الاجھوٹ ہے۔ جب کدا پی حیات ہیں مرز ا قادیانی آپ کے گرو جی اس کا جواب نہوے سکے تو آپ تیجارے کے آبدی کے پیرشدی کیا ٹما ہر کریں گے۔

مرتے دم تک یمی حسرت تو مرزا قادیانی اسپنے ساتھ گور میں لے گئے کہ جس ماہ لقا وکا آسان پر مرزا قادیانی کے خدانے لکاح پڑھادیا تھا۔اس کی صورت زیبا تک دیکھنی نصیب نہ ہوئی اور سلطان مجمر بیک ان کا محصم یار قیب ۱۹۰۵ برس تک مرزا قادیانی کے کلیجہ پر موتک دلتا رہا اور بادجود تقذیر مبرم ہونے کے مرزا قادیانی کا الہام اس کے نسبت نہ پورا ہوا کسی نے خوب کہا ہے۔ نکاح آسانی ہو گر بوی نہ ہاتھ آئے رہے گی حرت دیدار تا روز جرا باتی

ص ۲۲ میں اللہ تعالیٰ کا ہرا یک نشان اور ہرا یک رسول کی ہرا یک پیش گوئی عظیم الشان مرسور

ہے اور ان میں سے بہت اُل مکئیں۔

راقم ...... دروغ گورا حافظ نباشد!ای رساله می ملک جی نے خود ٹائش بچے پر بطور عنوان رساله کے میشع کھا ہے اور طاہر کردیا ہے کہ خدائی بات جیس طتی اور مید بہت ٹھیک ہے کہ خدا کا وعدہ ہرگز ہرگزئیں شکآ۔ پھراس کے خلاف میں کھتے ہیں کہ بہت کا سکتیں۔

ۇلەر....

جس بات کو کے گا کروں گا میں بہ ضرور ملتی نمیں وہ بات مقدال میں تو ہے

اقول.....

جب عُل مَنْ تو جان خدائی نہیں یہ بات مجوٹے نبی کی پردہ کشائی کبی تو ہے

ملک بی کے حواس بھائیں ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ: '' شیخ عبدالقادر جیلائی اپی ایک تعنیف میں فرائے ہیں: '' یو عد و لا یوفی '' یعنی خداوعدہ کرتا ہے اور اور انہیں کرتا ہے۔'' راقم ...... ناظرین ورا اس حماقت کو میاں صاحبز اوے طالب انعلم کے طاحظہ کریں کہ حضرت مؤلف فیصلہ آسانی نے تو محمد بن تو مرت مہدی کا ذب کا ذکر بقید حوالہ کتاب تاریخ کا مل ابن اشیرواین خلکان وغیرہ پوری وضاحت ہے تنعین جلدوہم مطبوعہ معرص ۲۰۵ ، ۳۳۳ بہ تفصیل حوالہ کتاب افادہ الافہام مصنفہ مولا نا انوار الله صاحب حیدر آبادی صاحب سام سلاحالہ بلی عضارت کے طاح دیا ہے کہ ہر مبتدی بھی باوجود تاریخی باطن کے ظاہر طور پر اس مضمون پر نظر ڈال سکتا ہے۔ جس کو مصنف کم شعور نے طفال نہ موالی ہے اپنے رسالہ کے ۳۳ میں بول جھوٹ لکھ کرا ہے رسالہ کے ۳۳ میں اور کی جائے میں اور جوٹ لکھ کرا ہے رسالہ کے ۳۳ میں انہوں نے لیا ہے۔ بالیت برخ ہے۔

ناظرین! ذرااس لڑکے کے جموٹ کواس جگہ پڑتال کرلیں کہ ماشاء اللہ میاں ملک منصور نے اپنے مسیح کا ذب کے قدم پر قدم رکھ کر طابق الععل بالععل کی پوری مطابقت کر دی۔ کیوں نہ ہوتھیاء کس یو نیورٹی کی ہے؟ جہاں رات دن ای جموث کی شاگر دی ہوتی رہتی ہے۔ کتاب فیصلہ آسانی کثرت ہے شائع ہو چک ہے۔ ذرا ناظرین ایک نظرص مہما کو دکیے جائیں اور اس عشل کے اندھے کو بھی دکھا کر روشن کی سلائی کور باطنوں کی آٹھوں میں پھیر دیں تو البتہ پچار لے کو سوجھائی دےگا۔

اس قدر داضح طور سے حوالہ دیے پر تو جموث کھے دیا کہ حوالہ نامعلوم اور خود ملک جی برت بیا کی سے بالک کی بیار کی ہے التا در جیلا فی اپنی ایک تصنیف میں فرماتے ہیں۔ ' یسو عد ولا موفی ''

و میوسی اب کوئی میال از کے سے بیات ہوجھے کہ حضرت شیخ غوث الاعظم کی توسینکووں تصانیف ہیں ہمنے کیوں حوالہ شدیا۔

یں۔ است است کے جاتا تھارے طالب العلم کی آگھوں پر جہالت کا ایبا گھٹا ٹوپ پردہ پڑا ہوا میں نے جاتا تھارے طالب العلم کی آگھوں پر جہالت کا ایبا گھٹا ٹوپ پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ حوالہ دینے سے عاجز ہے۔ای لئے اس قدر پربس کر دیا کہ:''اپنی ایک تصنیف میں فرماتے ہیں۔''

میں جو سے ہی تھی سے سنو تہیں کی معلوم کون کی تعنیف میں ہے تم تو بیچارے عربی، فاری اور اردو سے بھی تھی نابلد معلوم ہوتے ہو۔ جبی تو جوق در جوق ص ۱۱ میں اپنے رسالہ کے جوک در جوق ص ۱۱ میں اپنے رسالہ کے جوک در جوق کھی ہے۔ اردو کا بھی اطاء درست لکھناتم کو پہاڑ ہے تو پھر کیوں تصنیف کا بار عظیم اپنے سر پر دھرلیا۔ جس تصنیف کا حوالہ تم دینے سے عاجر رہ گئے میں تم کو بتائے دیتا ہوں۔ وہ شریف تصنیف معنی نے فی الا عظیم کی تو تا الغیم تھی کی ہے۔ جس کو میں بر رو دو شور سے ببلک میں رد کر کے نہاہت جرائت سے کہتا ہوں کہ جو جملا ہے ہو لا سے فی میں ہونے الا میں معنی نے المحکم سے بالکل فیلے ہے۔ اگر اس جملہ نہ کورہ کو بختی تھی بونے دمیات کو الا یو فی سرزائی یا حکیم حضرت سیرنا خوث فیلے سے الاعظم کی تصنیف موصوف میں دکھا دیں تو میں دوسوان کو انعام دیتا ہوں اور میعاد بھی بہت طویل دیتا ہوں اور میعاد بھی سے دیتا ہوں اور میعاد بھی تا ہوں کے جو بلا بھی بھی دیتا ہوں اور میعاد بھی سے دیتا ہوں اور میتا ہوں ہے۔ اگر ان پر سوائے بڑارہ لوخت تھیں کے دور اور اور اور کی کے دیتا ہوں کے دیتا ہوں کیتا ہوں کیتا ہوں کیتا ہوں کے دیتا ہوں کیتا ہوں کیتا ہوں کیتا ہے۔

ل لطف بیرے کمن چیز دیگری سرای وطنبوره من چیز دیگر لینی علیم او فرماتے بین 'یعد ولا یوفی ''اوران کی خوب مرمت کر کے میاں طنبوره لیمی منصور کہتے ہیں که 'یوعد ولا یوفی ''طالانکه دونوں بی غلط، خود غلط، املاغلط، انشاء غلط۔

طيفه

بیکته یادر کفتے کے قابل ہے کہ رحمانیوں کا خداوہ ذات واجب الوجود وحدہ لاشریک ہے۔ جس کی شان سے ہے۔ "ان الله لا سخلف المعید عدائ "جیسا کم عزیز منصور سلمنے اپنے رسالہ کے ٹائٹل پر شعر کھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہاں شیطانیوں کا خدااس کا وہم مخیلہ ہے اور ذریات شیاطین کا باپ وہی جبوٹے البہام اپنے مربیوں کے ول شی جروفت ٹھولستا رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم شی سورہ ٹاس کی آ ہے شریفہ" الذی یوسوس فی صدور الناس "شی اشارہ ہے اور چو کچھا اپنے وسواس باطلہ سے کوئی شیطانی وعدوں کے مرید فیکورکو بے بھیرتی اور جمافت سے کچھامیداس کی بندھ جاتی ہے۔ اس واسف اس کوالبام تو مشہور کرویتا ہے۔ مگر جموف ہوکر ٹل سے بہا کرتا ہے۔ جس کوئر آن کریم نے اس مضمون کا ارشاد فر بایا ہے نور سنو!" سعدھ میں ویستنیہم و ما یعدھم الشیطن الا غرور آ " بیعنی شیطان ان کو ( یعنی مرزا قادیا تی جیسے کو) وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ حال کہ شیطان ان سے جو پھھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ زادھوکا ہی وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ حال کہ شیطان ان سے جو پھھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ زادھوکا ہی

اس صفائی سے قرآن کریم کاارشاد ہور ہاہاور مرزائی خطرات اس پر توجہ ٹیل فرماتے ہیں۔ یہ کسیا خضب خدائے قد وس کے ارشاد پاک کے خلاف ڈھارہے ہیں اور اپنے ڈھاک کی جو توں کے ارشاد پاک کے خلاف ڈھارہے ہیں اور اپنے ڈھاک آپ بھتے ہیں کے خوال کی جو تی ہیں۔ خدا کے واسطے ایک لیے ان امور پر خور میچ و فکر سلیم کریں۔ آپ بھتے ہی کہ ہرزا قادیانی کی جو تی ہیں گئی گئی گئی کہ موقع کشکیں ۔ پھرد و چارشکلیس کی اور ان کے منسوہات کو یاد کر کے زائج کھے منع تھے اور باتی عقل معاش کے پورے وہ بن کے قاعد ہی گئی تھے اور باتی عقل معاش کے پورے وہ بن کے قاعد ہی کہ موقع کچھ ملک کچھ فلا کا لحاظ کر کے چیش کو تیوں کے گول مول جملے تصنیف فر مایا کرتے تھے۔ اس پر بھی میں تکور مول جملے تصنیف فر مایا کرتے تھے۔ اس پر بھی میں تکور اور بی جموث ان کے تمام ہندوستان میں مشہور ہو چکے۔ یہاں تک کہ خود ان کے موافقین جو صاحب عقل سلیم ہیں جب ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کا تذکرہ آیا کے دل کے ساختہ ان کو گوں نے ایمان کی بات کی کا حق ضد میں اسک فرق عیب تھا کہ جو پھوان کے دل میں آیا ساکو ڈکے کا میں خود ان کے موافقین خود کی گئی اس کو ڈکے الے صدے میں مذال من السعاء میں جو لیتے تھے اور اپنی بات کی ناحی ضد میں آیا اس کو ڈکے سال سے دن ال من السعاء میں جو کے جو کی جو کو میں کے دل میں السعاء میں جو کی تھی جو بی تھا کہ جو پھوان کے دل

موری کھاتے تھے۔ کاش بیعیب نہ ہوتا تو آ دی معقول تھے۔ میاں صاحبرادے! بیہ ہے معقولیت کی حقیق اور مصفاندرائے اور آزادخیال۔

اب آپ خالفین کا جوت و بیجے۔ جن کا ذکر آپ نے اپنے مند سے نکالا ہے کہ مرزا قادیانی کو بڑاعالم فاضل سلطان القلم بیجے جب آپ خالفین کی فہرست اور جوت طاہر سیجے گا تو میں بھی بڈریدا خبارات آپ کے موافقین کی وخطی تحریبی شائع کروں گا۔ بلکداس کو رجٹری کرائے آئر آپ توب کی شرط کریں تو حاضر ہوں۔
رجٹری کرائے آئر آپ توب کی شرط کریں تو حاضر ہوں۔

مرزائیوں کی عادت ہوگئ ہے کہ جب کی نے مرزقا دیانی کی جھوٹی پیٹن کوئی کو ظاہر کیا تواپنے جابل بھائیوں کے اطمیمان اور ڈھارس باندھنے کے لئے جمٹ حضرت پونس کا قصد شروع کردیا۔ چاہے مرزا قادیانی کے حالات پر چہاں ہویا نہ ہو۔ عوام میں تو بھی مشہور کررکھا ہے کہ حضرت پونس علیہ السلام کی پیش گوئی ہمی (نعوذ باللہ منہا) ٹل گئی ہے تو مرزا قادیانی کی پیش گوئی کول نہ ظے۔

سنوسنو بھا گونیں! اے مقل کے دشنو! کور باطنو! جب متہیں کچھ قرآن کاعلم نہیں تو کول قرآن دانی کا دعویٰ بے فائدہ کرتے ہواور پیچارے جا ہلوں کوجہنم کا راستہ دکھاتے ہو۔

میاں! کمی آیت یا کس عدیث سے سلف ہے آئ تک بیر ہرگز ثابت نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹر ٹابت نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹر کی اسلامی تو م کو ہلاک کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ ہاں عذا ب جیسے کا دعدہ تھا اور عذا ب اور دعدہ خداوندی سچا ہوگیا۔ جب تو م نے گرویدگی افقیاری اور ایمان لا سے تو عذا ب ہنا دیا گیا۔ بس قر آن مجیداور صدیث شریف سے اس قدر ثابت ہے۔ بھلام زا قاویانی کے آسانی نکار والی پیش گوئی سے اس کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

پھرآ مے چل کر لکھتے ہیں کہ:'' دعدہ نہیں تفاوعید تھا۔''

ملک بی اینی کے گوہ کی طرح مرزا قادیانی کے الہائی جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گراس کی عفونت اور سڑ اکتدبد ہو کہیں چھپ سکتی ہے؟ مرزائی شوکر پر شوکر کھاتے ہیں اوراپنے جھوٹے کردارے باز نہیں آتے۔ بھی وعدہ کو دعید بتاتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ دعید کہہ دینے ہے مرزا قادیانی پر جھوٹ کا مقدمہ ڈسس ہوجائے گا۔ ہرگز نہیں قطع نظرات بات کے کہ سے وعدہ ہویا وعید مرزا قادیانی نے تواس چیش گوئی کی نبست بے قیدلگائی تھی کہ یادر کھوا کریے چیش گوئی کی نبست بے قیدلگائی تھی کہ یادر کھوا کریے چیش گوئی

پورى ندمونى اور ش مركيا تو بربدے بدر تفہرول كا۔

پھراب خود بقول ان کے مرزا قادیانی کو برترین تلوق تھے بیں آپ کو کیا عذر ہے۔
کونکہ ذمانہ ہوا کہ مرزا قادیانی مرجی کے اوران کا نصم وڈبل رقیب سلطان مجر بیک بفضلہ تعالیٰ شیخ
وسالم موجود ہے۔ بیہ فیصلہ آسانی۔ غیرت ہوتو تو بہرکے اب بھی مسلمان ہو جا کا دورتم جانو
اور تہارے اعمال بھلا بیتو بتا کہ کرھی تیکم سے نکاح ہوتا مرزا قادیانی کا اوراس سے بشرالدولہ،
عالم کہاب، عمانو بل کا پیدا ہوتا۔ جس کی تعریف میں مرزا قادیانی نے مجذوبوں کا سابر لگایا ہے۔
مالم کہاب، عدوم مقایا وعید بھی الہا می جملہ نے برقم فربایا ہے۔ بیوعدہ تھایا وعید بھی کہنا۔
کیونکہ ابھی تک مرزا قادیانی کواس کی حریت باتی ہے۔
کیونکہ ابھی تک مرزا قادیانی کواس کی حریت باتی ہے۔

نکاح آسانی ہو گر بیوئی نہ ہاتھ آگ رہے گی حسرت دیدار تا روز جزا ہاتی

امجی فتنہ ہے کوئی دن میں قیامت ہوگا اگرچہ بیدواقعہ بالکل میچے ہے۔مطلق جموٹ یا افتراہ نہیں ہے۔اب میں اس کو پوری تعری سے پیلک میں چیش کرتا ہوں اور ملک منصور صاحب کا شن شکر بیادا کرتا ہوں کہ ان کی جمو ٹی تقریر نے مجھ کو اس کی صراحت پر مجبور کیا۔ ورنہ کا ہے کو اس کا ذکر ان کے مقابلہ میں کیا جاتا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

ایک آئینہ کمالات پر کیا مخصر ہے۔ مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل تصانیف ہیں۔ جن ہیں قریباً پانچ سوغیر کررگالیاں اور قش کلمات اور تو تصنیف گفتیں درج ہیں۔ جوشان ہیں ملاء کرام اور مشامخان وی العظام ہیں مرزا قادیانی نے اپنی خبارت نشانی تحریر کی ہیں اور اس کے علاوہ جو شان نبوت ہیں صفرت عیسیٰ ابن مریم وعلی میں اوصلیہ العسلوة والسلام کے فیش شدیدان کی امہات مومنات کے لئے درج رسالہ کیا ہے۔ اس کو کھی جاسیے تو پہنے مال جائے گا کہ کوئی کھنو کے شہدے مومنات کے لئے درج رسالہ کیا ہے۔ اس کو کھی جاسیے تو پہنے مان ہیں ہرگز ہرگز استعمال نہیں مرسئے ہیں ایسی گالیاں نبی خدا کی شان اور ان کی امہات کی شان ہیں ہرگز ہرگز استعمال نہیں نزدیک ان کا اعادہ بھی گناہ ہے۔ چونکہ میر نے امراز دریدہ وڈی سے لکھا ہے۔ چونکہ میر کنزدیک ان کا اعادہ بھی گناہ ہے۔ اس لئے میر نے آلم کو جرائے نہیں ہوسکتی کہ اس کو ظاہر کر اسکوں۔ را مئینہ کا اعادہ بھی گناہ ہے۔ اس لئے میر نے آلم اس ازالۃ الاوہ م، انجام آئم بھی بہرانہ ہو ہم کی نہاں پر ایسی پاجیانہ لغات جیسا کہ را آئی ہو جائی ہو کے بعد پہلک خود فیصلہ کر لے کہ جس فیص کی زبان پر ایسے پاجیانہ لغات دیا ہے۔ اس کو معداتی حضرت عینی جیسے اولوالعزم نبی (علیہ العملوق والسلام) کے امہات کو معداتی حضرت عینی جیسے اولوالعزم نبی (علیہ العملوق والسلام) کے امہات کو معادات کو رصوف کو را علیہ العملوق والسلام) کے امہات کو میات کو رصوف کو را موزیا وار شرفاء اور مہذب

حیثیت کا آ دی بھی یہ ذلیل چال وجلن اور دذیل طریق کواپنے لئے ہرگز باعث افتارٹیں مجھ سکتا ہے۔اپنے مندمیاں مفوق ترین جائیں۔ یہ دوسری بات ہے۔

ہے حیا باش آنچہ خوابی کن مثل مشہور ہے۔''لات کا بھوت بات سے پیل مانا''میرے پیارے عزیز!اب تو

ضرور مان لیناچاہے ۔ کیونکہ آپ کا اوکش آپ ہی کے سامنے رو کردیا گیا ہے۔

بات کو ماثو این میں کد نہ کرو

قوم میں بھی شار کرسکیں۔ ہر گزنہیں۔ ہر گزنہیں۔ نبوت اور میدویت تو ور کناز معمولی دیندارانہ

تے نہ کرو میرا کہنا رو نہ کرو

www.besturdubooks.wordpress.com

قولیہ..... بیخدائی سلسلہ ہےاور وہی اس گی بدد کرتا ہے۔اگرانسان کا بنایا ہوا ہوتا تو بدتوں درہم برہم ہوجا تا۔

اقول ..... میاں! یہ کون نیس کہتے کہ یمرزائی سلسلہ ہے جوخود خداء خدا کا باپ مخدا کا بیٹا ہوئے کا دمویدار ہے۔ جس کی تغییل پچھلے سنے بی بخ بی کردی گئی ہے۔ ' نسعوذ بسالله من شسرور انفسهم ومن سیدات اعمالهم''

لوجھے سنوا بیتیوں الہام تو مرزا قادیانی پر ہوئے تھے۔ مرتفیراسی اس وقت ان کے ذہن میں شد آئی تھی۔ اب جھ کواس موق حقیق نے اس مرزائید مثلیث کی حقیقت کو لئے ک تو فیق بخش ہے۔ مرافان ہونا۔ ہر چند بات کر دی ہے۔ مرطاح بالخاصہ ہے۔ یہ تو ان تینوں جملوں کی تفییر ہوئی۔ مرحقیقت میں مرزا قادیانی کی بیالو کمی مثلیث ہے۔ عیسائی معروف مثلیث میں باپ اور بیٹا اور دوح القدس ل کرمثلیث بوری ہوتی ہوادر مرزا قادیانی کی نئی مثلیث میں باپ اور بیٹا اور دوح القدس ل کرمثلیث بیری ہوتی ہوادر مرزا قادیانی کی نئی مثلیث میں باپ اور بیٹا اور ان کے خدا کا باپ بھی شریک مثلیث ہے۔

میاں صاحبزاوے! اب بیجے یہ ہے سلسلہ مرزائید کی مثلث اوراس کا درہم و برہم موتا۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کو رہام کا علاج بیجئے۔ مرزا قادیانی کی حیات ہی سے ان کا کارخانہ فیل کر گیا۔ دوکا نداری شنڈی پڑگئی۔ پبک پران کا فریب کھل گیا۔ خود ہزاروں مریدخاص

ا خود ضدا جیسامرزا قادیانی کو کشف میں طاہر ہوا تھا۔ (تغییر) یعنی مرزا کرشن چندر ہوگئے اور اس میں روپ دھارن کیا۔

ع خدا کاباپ (لیمنی ہندو دُل کے موافق) مرزا قادیانی نے براوروپ میں بھی جلوہ گری فرمائی۔ سع خدا کا بیٹا ( تغییر ) اُٹین ہندووک کی راما تَن کے روے آخرز مانہ میں کئنگی اوتار لے کر آئے۔ جس کو وہ مہدی یا سیج خیال کرتے ہیں۔

غیرت حق، مرزاقادیانی کے ہوئی جب سدراہ خود یقول مرزاجد تھا شریر دی گناہ مفتری صادق کے آگے مر کیا ہو کر جاہ مفتری ہوتا ہے آخر اس جہان میں روسیاہ جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاردبار کی کاردبار کاردبار کی کاردبار کی کاردبار کی کاردبار کی کاردبار کی کاردبار کاردبار کی کاردبار کاردبار

يدمرذا قادياني كاشعرب-اس يرمعرعداكا يأكماب،كيا پحركم بوامضمون باوركيها چهال-

ان کے عقیدے ہے چھر منے۔ان پر ہوئ کر ہاگری ہے دو پر ور ہونے گھے۔ تمام دنیا ہیں ان کے دجال ہونے کا اور کفر کا فتوی شائع ہوگیا۔اس پر بھی آپ لوگوں کو احساس نہ ہوتو میراکیا اجارہ ہے۔ عقل سلیم آپ لوگ ہے۔ جو پچھ قادیا نی ترانہ آپ کے دلوں کے دکار ڈھی بجردیا ممیا ہے دی آ داڈنگل ہے۔

اب بھی چیلو! تو بدکا دروازہ اب تک کھلا ہوا ہے۔ موت کی گرم بازاری انواع اقسام سے مرزا قادیائی کی خطر ہوات کی سے مرزا قادیائی کے قدم خس کی بدولت تمام دنیا ہیں' ان بسطش ربك لشدید '' کی منادی ہو چی ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جواس منادی پرکان دھر ہیں اور اپ سچ نبی خاتم المرسلین حضرت سیدنا محر مصطفیقات کی دل سے پیروی کر کے شیطانی عقائد باطلہ سے اپنے کو بچاویں اور اس کو فور سیدنا محر مصطفیقات کی دل سے پیروی کر کے شیطانی عقائد باطلہ سے اپنے کو بچاویں اور اس کو فور سے تی مبدی اور می گیرا ہو تے مبدی اور می گیا ہے گارا۔ مواسل می کی محدودہ چندلوگ اسلام کی فہرست سے خارج ہوگئے امران کی جگہ درک اسلام مقرر ہوگی اور مشیت الی نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو تیتی اسلام اور ادران کی جگہ درک اسلام مقرر ہوگی اور مشیت الی نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو تیتی اسلام اور

میرے بیارے عزیز مک منصور! بقول ارشاد مرزا قادیانی کے (کہ کی قدر مرادت میں الانہ مرزا تا دیانی کے (کہ کی قدر مرادت میں الانہ مرزا تیان کی منہاج دوران ہے ہیں الانہ مرزا تیان کی منہاج دوران ہے ہیں ہے الحہار خوابی مرزا تیان کی منہاج دوران واقعہ حیوں کا اظہار کیا ہے اور مرزا قادیانی کی منہاج دورت ومہدویت کا اظہار کیا ہے۔ فدا کے لئے خفا نہ ہونا۔ بلکہ تخلیہ شی فدا کو حاضر ونا ظرجان کراس رسالہ کوسائے دکھ کر ذاخور کیج اوران واقعات کو چی نظر رکھ کرخودی دل میں فیصلہ کر لیج کہ جس فیص کے افعال واقوال باہم ایسے متفاد ہوں (مسجیت اور مہدویت تو در کنار) ہملا بھی وہ ہم چشموں میں اپنی واقوال باہم ایسے متفاد ہوں (مسجیت اور مہدویت تو در کنار) ہملا بھی وہ ہم چشموں میں اپنی دل میں بلائلف اعتراف سیج کا اور آپ کی دل میں بلائلف اعتراف سیج کا اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ فیصلہ آسانی دافی آسانی فیصلہ ہے۔ اس سے افکار کرنے کی ہرگز جرائے نہیں ہوسکتی لیکن پھر بھی آپ کو یہاں شیطانی وسواس یا دور سے نظام پر خدا کی بچی تو حید اور رسالت مصطفوی کی مضبوط ڈوری کو پکڑ لیں اور شیطانی دسواس اور بے جا تجاب کی مزاحمت کر کے صدق دل سے تو بہ کر کے اس قدوس ذوالجلال کے دسواس اور بے جا تجاب کی مزاحمت کر کے صدق دل سے تو بہ کر کے اس قدوس ذوالی ہے۔ اس میں قوالی ہے۔ اس میں قوالی سے تو بہ کر کے اس قدوس ذوالی لیک دسواس اور بے جا تجاب کی مزاحمت کر کے صدق دل سے تو بہ کر کے اس قدوس ذوالی لیک مزاحمت کی کے صدور میں باعث تجو لیت ہو جاتی ہے۔

"إللهم احدنا الصراط المستقيم و اياك نعبد واياك نستعين و آمين بجاه سيد المرسلين واله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم"

لطيف

خاتمہ کتاب میں مرزا قادیاتی آنجمانی کے چندوہ الہامات جس کے سیچے ہونے میں مرزا قادیاتی کے کمی مخالف کو بھی کچھے عذر ٹہیں ہوگا۔ بنظر مزید دلچہی ناظرین فریل میں ورن کئے جاتے ہیں گر مصرات ناظرین سے دست بستہ التماس ہے کہ مرزا قادیاتی کے ان الہامات پر خدا کے واسطے مشخکہ نداڑا ہے گا۔ کیونکہ میر حضرت میں قادیان کے (جیسا کچھ بھی ہو) الہام توہیں۔ ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیاتی کو الہام ہوا ہے کہ بھی معدے کے خلل سے ورم بھی ہوجاتی ہے۔

(ربوبوءاريل)

سجان الله! كيالطيف الهام بي جوز ج تك كى طبيب بعنانى يا داكر ان انكريزى كو مى معلوم نه دوا تفار معلوم تعانو مرزا قاديانى كوساس كى اطلاع ان اطباء نے كيوں ندوى سناظرين بيه البية مرزا قاديانى كے الهام بيں -

٢ ..... مرزا قادياني كوالبام مواكد: "رعايا بس ساكم فخض كي موت-" (ربويو، ابريل) كون به ايمان به جواس البام كوي ندمانه كارواه كيا كهنه بين البام واليابي موتا

چاہے کردِ تمن بھی مان جائے۔

(ريويداريل)

٣..... الهام بوا: " في "

س کی؟ بیرمت پوچھو۔جس کی ہوگی دفت آنے پر کہددیں گے۔ صاحبو! مرزا قادیائی کے ایسے ویسے بیسے تیسے سوئیس بلکہ بزاردل موخرف الہا مات خود ان کے تصنیفات میں مجرے پڑے ہیں۔جس کواہل طبع سلیم دیکھ کر بے ساختہ کہدا تھے گا کہ ہے ڈکے مرزا قاویائی کے الہامات مندرجہ ذیل شعر کے مصداق ہیں۔

> ایں کرامت ولی ماچہ عجب گریہ شاشید گفت باران شد

مرزائي حضرات بس ان تتول كود كيدكرول بين شرما كين ادر پيرتبعي الهام كافتره اپني

زبان سے ندتالیں۔ زیادہ 'والسلام علی من اتبع الهدی'' الراقم: کک نظیرات بہاری سابقہ مرید مرزا قادیانی

1"1



#### بسواللوالزفن الزينو

قار ئین کرام! چند ماہ قبل مقائ گورنمنٹ ہیں تال بیں ذیرعلان آیک سریفن کے ذریعہ جینی سائز کا آیک پہفلٹ'' چودھویں صدی کا مجدد کہاں ہے؟''کے عنوان سے جو حافظ آباد کے مرزائی کارکنوں نے ہیں تال بیں خفیہ طور پر تقسیم کیا تھا۔ ملا۔ اے محداعظم اکسیرنے تحریر کیا اور سے احداکیڈی ریوہ (چناب گر) کی جانب سے ناشر جمال الدین الجم کے ذیر اہتمام محموض لا ہور آرٹ پرلس لا ہور سے شاکع ہوا ہے۔ جس ش

رت پوسن دارد سے میں بروسیات میں ہے۔ اوّل .....مرزائی مصنف نے (ابوداد دج موس ۱۳۳۱، مقلوّع ۳۷) کے حوالہ سے ایک صدیف نقل کی ہے کہ:'' خدا! اس امت میں ہرصد ی کے سر پرمجد دوین جیجتا رہےگا۔''

روم ..... ۱۲۹۱ میں شالع ہونے والی ایک غیر معروف اور کمنام مصنف کی کتاب " مجب ج السك واسه "من فدكوره صديث كتحت آنے والے تيره صديوں كے مجدددين كي تفسيل بيش ك

ہے۔ سوم ..... تیرہ صدیوں کے مجددین کی فہرست لکھ کر ۱۳ اویں صدی کے مجدد کے متعلق ہو چھا گیا ہے کہ کہاں ہے؟

چهارم ..... " د محددع عركا اعلان "كيتحت كليت إلى فرمودة رسالت مآ بست كلي كم مطابق عين وقت يرمرز اغلام احرقاد يانى بانى جماعت احمد بيانے اعلان كيا-

''جب تیرمویں صدی کا خیر ہوا اور چودھری صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالی نے الہام کے ذریعے سے جھے خردی کرتواس صدی کامچد ہے۔

(كتاب البريين ١٨١، ماشي فزائن ج١٣٠)

آخر پر خدارا سوچ ! کے تحت کھتے ہیں کہ:'' انومبر ۱۹۸۰ء کو چودھویں صدی شم ہوچک ہے۔ سوچ اور سوچ کریتا ہے کہ فرمودہ رسول کھنٹ کے مطابق چودھویں صدی کامجد دوستے ومہدی کہاں ہے؟''

مرزائی مصنف نے اس مختر تحریریں یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ چودھویں صدی کا مجد دمرز اغلام احمد قادیانی ہے۔ حالانکہ جہاں یہ کوشش اور جسارت ملت اسلامیہ کے اجماعی عقیدہ کی تو بین ہے۔ وہاں ۱۹۷م میں تو می آمبلی کے پاس کردہ ترمیمی قانون کی تعلق تو بین اور باغمیانہ جرائت بھی ہے۔ مصنف کتر برکرده الهام سے بقول مرزا قادیانی اللہ کی طرف سے صرف مجد دہونے کی خبر نہ دی گئ تو مرزا غلام اسمہ نے '' کھڑے ہونے کی جگرال جائے تو پیٹننے کی جگہ خود بنالوں گا۔'' کے مصداق مجد د کے ساتھ نبوت کا کافراند دیونی کردیا۔

بات مجددتک رای تو شاید است سلمه میں استے جوش وخروش کا مظاہرہ دیمینے میں نہ اسال کے دوکا نہوں کر است کا کہ اور ارشادات نبوی اللے اور ارشادات نبوی کیا گاہ اور ارخوگ امت کا افکار کر مے مرخ کا خواور کی کیا گاہ اور دوگی کا اور دوگی کا اور دوگی کا اور دوگی کا ایس سے پہلے خود مرزا فلام احمد آخضرت اللے کے ایس کے دوگی کا نبوت بر قبل اور اسلمہ کذاب کا بھائی لکھتار ہا۔ جبکہ بقول قادیائی گذاب کے دی کا آغاز ۲ کہ ۱۵ میں سیا لکوٹ ملاز مت کے دوران شروع ہوچکا تھا۔ دی دالہام جو بقول مرزاک اللہ کی طرف سے ہوا تو وو 19 اور میں ہو گا تھا۔ دی داران شروع ہوچکا تھا۔ دی دالہام جو بقول مرزاک میں مرزا قادیائی کو آگاہ نہ کیا گاہ کہ کہا کہ اور ویا کہ کہا کہا کہ کہا ہے اس کو میا کہا ہوگی سے مرزا قادیائی کو اسال میں پھنس جائے کا دی یوار کفر بھنا رہا ہے اسلام بھنے لگ کیا۔ طبیشدہ ہات کے تفر بہر حال کفرتی رہتا ہے۔ کی کا دی یوار الہام کے بیال کر تی تو دو الزمین بنیں گے۔ کے بیٹو نہاں کرنے کی کوشش کی مرزا کا دیوگی نبوت ورسالت میں بھی کیا آیات آئی کو اپنے متعلق چہاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہ مائے دائوں کوکا فروغیرہ کھھا گیا۔

غیراحدیوں کے بچوں تک کے جنازے پڑھنے حرام قرار دیے گئے بلکہ خود مرزانے اپنے بیٹے فضل احمد کا جنازہ نہ پڑھا۔اس لئے کہ اس تکر مدھیسے خوش نصیب نے ابوجہل جیسے باپ کوئیس مانا تھا۔اورمشہور بات ہے۔کہ ظفر اللہ نے باوجود پاکستان کے وزیر خارجہ ہونے کے بانی پاکستان قائداعظم کے جنازے ہیں شرکت ٹیس کی بلکہ علیمدہ کھڑار ہا۔اور پوچھنے پرصاف صاف کہد یا کہ سلمان حکومت کا کافروز پر چھے بجھلویا کا فرحکومت کا مسلمان وزیر بچھے بجھلو۔

ہم کے ایک پھلٹ ۲۰ ۱۹۰ میں حافظ آباد کے ایک فتخب ممبر تو می اسبلی کے لئے لکھا تھا۔ تاکہ اسبلی کے لئے لکھا تھا۔ تاکہ اسبلی میں اسلامیان علاقہ حافظ آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے مرزائیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دینے کے مطالبہ کی خایت کرے۔ اس مختصر پھلٹ میں تصویر کے دونوں رخ دکھائے گئے۔ مرزا پہلے کیا کہتار ہااور بعد میں ہندواور اگریز کی ہم ہر کہا کچھ کر گزرا۔ مفادعامہ کے پیش نظرا ہے بھی شائع کر رہا ہوں۔ کہ عوام الناس خودمطالعہ کریں۔اور مستجھیں کہ چودھویں صدی کا قادیانی دجال کذاب یا صیاد کس بری طرح اپنے تیار کردہ دام میں الجھ کر پھڑ پھڑارہاہے۔ بعثت مجدد کی خیر

حديث تجديد كي شرح اورمجد ديت كي حقيقت

حاشیدازمفتی غلام سرورصاحب قادری رضوی ایم اساله مک لاء یو نیورشی بهاولپور یعنی جب علم وسنت بیس کی اور جهل و بدعت میں زیادتی ہونے گئے تو اللہ تعالی اس صدی کے ختم یا شروع پراییا تحض پیدا کرے گا جوسنت و بدعت میں اختیازی شان پیدا کرے گا۔ علم کوزیادہ اور اہل علم کی عزت کرے گا۔ بدعت کا قلع قمع کرے گا۔اور اہل بدعت کی شوکت تو ڈ دے گا۔وہ خدا کے سواکسی سے نیس ڈ رے گا۔ سر بکف ہوکردین مجمد کا تالے کے جینڈے گاڑے گا۔

تیخ ابوز برہ مصری نے اپنی کتاب (اسلای مذاہب) میں قادیانی عنوان کے تحت تکھا ہے کہ:'' رہا مرزا قادیانی کامجد دوالی صدیث سے تمسک! تواس شمن میں عرض بیہ ہے کہ مجد ددین سابقین نے نہ نبوت کا دعوی کیا اور نہ مجزات کا چھر مرز اایک مشتعی شخصیت کیونکر ہو سکتے ہیں۔ مرز ا قادیانی کی تعلیمات کا اسلام ہے کوئی سروکارنیس۔'' (اسلای نداہب ص۲۸۸)

شان مجدد

الله تعالى نے جہال امت محمد بیلانی پر اپنی ہر نعت تمام کردی اور دین صنیف کو کمل فرما دیا۔ وہاں نبوت کا سلسلۂ عالیہ بھی سرور کا نئات حضور سیدنا محمد صطفی الفیلی پر ختم کر دیا۔

آنخصوطالی کے بعد اصلاح طلق اور نفاذ واجرائے احکام شرعیہ کا مقدس فرض علماء وصلحاامت بحالاتے رہے۔

مردور میں کاملین کی ایک جماعت سر گرم عمل رہی ہے۔ جوصدا فت عزم عشق دین اور پاکیزگی قلب کے اعتبار سے عامة الناس میں ممتاز رہی ہے۔ ایسے افراد کاظہور حالات کی نز اکت اور ضروریات زماند کے مطابق ہوتا ہے۔ امت محمد بیطی صاحبہا الصلوٰة والسلام پر اللہ تعالیٰ کے الاتعداد احسانوں میں سے ایک بڑا احسان بیہ کہ اس نے اپنے وین کے احیاء واجراء کی خاطر دنیا کوکی دور میں بھی اپنے ''عبادی المشکور ''سے خالی بیس رہنے دیا تظمیر وہنی گرا اصلاح احوال، تجدید وین، تہذیب و تنظیم، وعوت وارشاد، تفقد واجتہاد، تذکر وتزکید، تقید و تنظیم، دفق ورافت و نبوت، جہاد بالسیف واللمان والقلم، قیام حق و بدایت فی الارض والامت کے لحاظ سے ان کا کرنا ہے جانبوں نے اپنے عمد میں سرانجام و یے ساتا قائل فراموش ہیں۔

ایسے بی کا طین میں بطور خاص قابل ذکر فضیت "مسجدد" کی ہے۔ بجدداپ فکر صحح کے ساتھ اسلامی اخلاق کا کال نمونہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بے باک محر، جمعہ ایار اور آئینہ اسلام ہوتا ہے۔ اور حق وباطل میں ذرہ بحرآ میزش اور کی شم کی مصالحت روانییں رکھتا۔ فوز وفلاح کے جعنے کچوانعامات امت کو حاصل ہوتے ہیں۔ ای کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ جیسا کے خود شخ احمد مرہدی تے فرمایا ہے۔

مجددآل است كه مرچدددآل مت از فيل برائ امت رسد به توسط اور سد اگرچداقطاب واداد درال دقت باشد

مجدويت كي حقيقت

 حضوما الله كاتشريف آورى تلى يورى انسانيت كواكشم كرنے كے لئے صرف ادر صرف او حدواری تعالی مرکزی نظداورنعره تها کیونکه نبوت کی نی کی می عالمیرنبین تقی- برنی ایک محصوص علاقہ یا کردہ، قبیلہ کے لئے ہادی بنائے گئے تھے۔ اور ان سب میں ایک قدرے مشترك اورمركزيت ہے تو ووتو حيد باري تعالى "لا السب الا الله " كے كلم ير ہے اور سيد کا کا ت اللہ کا سارے جہانوں کے لئے رسول وہادی بن کرتشریف لانا تمام عالمین کے لئے رحت بن کرآتا۔سب کوڈرسنانے والا اورمبشر بن کےسب کی طرف تشریف لانا محویا اب ساری کا کات کے اتحاد کے لئے رسول کر پیمالی کو عالمگیرشانوں کے ساتھ رسول اور نبی ماننا بلکہ خاتم انھین بانا از حد ضروری ہے۔آپ تاری عالم کا مطالعہ کریں۔آخضرت الله کی بعثت سے لل جنے كذاب موے سب نے الله رب مونے كا دعوى كيا - كونكدو و يجھتے سے كددعوى نبوت سے الل اسلام کی مرکزیت متاثر ہوتی ہے اور دعمن کا ہدف بھیشہ مرکز ومحور ہوتا ہے۔ تیمنی تو آغضرت الله كذابانه مبارك سے شروع موكر لين مسليم كذاب سے لے كرمرزا قادياني تك جس كذاب نے بھى كافراند دعوى كميا الوہيت كے بجائے دعوى نبوت كيا- دشمن جيشه مركز حكن ضرب لگانے کی کوشش میں معروف رہے ہیں۔ میرے نزدیک نمرود، شداد، فرعون جیسے کا فرول کا دعوائے الوہیت جتنا تھین مرکز تو ڑاور کافرانہ ہے۔ای طرح مسلیمہ کذاب سے قادیانی کذاب تک یا اس کے بعد جتنے کذاب دعوی نبوت کریں۔ان کا دعویٰ نبوت بھی فرعون وشداد سے کم کا فرانہ کی صورت بھی نہیں۔

حفاظت دين كافطرى اورقدرتى انظام

چونکہ بیددین قیامت تک کے لئے اور دنیا کی ساری قوموں کے لئے آیا اور مختلف انتقابات سے اس کو کر را اور دنیا کی ساری قوموں اور ملق کی ہندیوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا۔
اور ہر مزاج وقماش کے لوگوں کو اس میں آنا تھا۔ اس لئے قدرتی طور پرنا گزیم تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعیہ آئی ہوئی آسائی تعلیم و ہوایت میں طرح طرح کی تو نیس اور آمیزش ہوئی۔ اس آخری عقائد واقعال کی بدعتوں نے ان میں جگہ پائی۔ اس طرح ضدا کی نازل کی ہوئی۔ اس آخری ہوایت وقعیم میں بھی تحر نیف و تبدیل کی وشفیں کی جائیں۔ اور فاسد مزائ عناصراس کو اپنے فلط جایت وقعیم میں بھی تو ایشات کے مطابق فرھا لئے کے لئے تھائی دیدیہ کی فلط تا ویلیس کریں۔ اور سادہ لوح موام ان کے دجل قالمین سرک میں۔ اور اس طرح بیامت بھی عقائد واعمال کی اور ساجہ لی مقائد واعمال کی بھول جھیل جائے۔ اس لئے سلسلہ نبوت ختم ہوجانے کے ساتھ بی اس وین کی

حفاظت كے لئے ايك خاص انظام كرديا كيا۔

کراللہ عزوج مل نے خود قرآن پاک میں اعلان فر مایا کہ ''انا نصد نزلنا الذکر وانا له لحفظون ''کے مطابق اس کال واکس دین کی تفاظت کا ذمہ لے ایا اور اس باطنی نظام کے ساتھ طاہری نظام کا بھی اجتمام فر مایا کہ ہر دور ش پھھا ہے بندگان پیدا ہوتے رہیں۔ جن کو ویدت کے در میان اخریان کی طرف سے دین کی فاص فہم و بھیرت عطا ہوجس کی ویہ سے اسلام اور غیر اسلام سنت و برعت کے در میان اخریان کی کی محقیق سیس اور اس کے ساتھ دین کی حقاظت کا فاص واحیہ بھی اللہ و برعت کے در میان اخرائی کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈاللہ جائے ۔ اور اس راہ میں الکہ عن اللہ جائے کہ ناموافق سے ناموافق حالات میں بھی وہ اس حسم کے ہرفت کے مقابلہ میں سینہ سر ہوجا کیں۔ اور دین حق کے چشر صافی میں الحاد و گرائی کی کوئی آمیز ش نہونے دیں۔ اور امت میں موجا کی مقابلہ ہوتی خاتم انتہاں تا تھے جدوجہد کی دادر جائی رفتری کی طرح وہ اس کی بی کئی کے لئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد کیں۔ اور دور اس کی بی کئی کے لئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اور دور کوئی لا بھی نہ کوئی خوف ان کے قدم دوک سکے۔

الله تعالی نے اپ وین کی حفاظت کے لئے اس ضرورت کا بھی اہتمام فرمایا اوراس کے آخری رسول مالی نے اختلف موقوں پر حکمت الی کے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا کہ:

"الله تعالی میری امت عمی قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتارے گا جودین کی امانت کے حال واشن اور محافظ ہوں گے۔وہ الل افراط وتفریط کی تحریفات سے دین کو تحفوظ رکھیں گے۔ اوراس آخری وین کو بالکل اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔اوراس میں نگ روح پھو تکتے رہیں گے۔اس کام کا اصلاحی عنوان تجدید وین ہے۔اوراللہ تعالی اپنے جن بندول سے ریکام لے وی مجددین ہیں۔"

چونکہ آنخضر سیالیہ خاتم انہین ہیں۔ آپ آلیہ کے بعد کی کونوت ملنے والی میں۔
البذا آپ آلیہ کی شریعت کے قیامت تک محفوظ رہنے کے انتظامات بھی قدرت کا ملہ کی طرف سے
بیش از بیش کئے گئے اورامت کو ان انتظامات سے بطور پیش کوئی کے آگاہ کر کے مطمئن کر دیا گیا۔
بعض اہم انتظامات کی خبر قرآن مجید میں ہے اور بعض کی احادیث میحد میں۔ چنانچہ برصدی میں
مجد وکا ہوتا بھی آئیس انتظامات کے سلسلہ کی ایک ٹری ہے۔ جس کا تذکرہ احادیث میحد میں۔ بعض علماء اس بات کے قائل بین کہ ایک صدی میں ایک مجد وہوتا ہے۔ مگریہ بات میچ کہیں۔ مجدد
سے منز دری ٹیس کہ اس کو اپنے مجد د ہوتا ہے۔ مگریہ بات میچ کہیں۔ مجدد

اللہ تعالی بعض وقت اپنے کی بندہ کو مسلحت عامہ کے لئے مخصوص کر لیتا ہے اور ای کے ذریعہ سے فائدہ کہ پنچا تا ہے۔ مجد د کی سب سے بڑی پیچان اس کے کارنا ھے ہیں۔ تمایت دین اورا قامت سنت اور از الہ بدعت اس کی غاص شان ہوتی ہے۔ غیر معمولی کوشش اس سے ظہور میں آتی ہے۔ اور اس کی کوشش کا غیر معمولی نتیجہ لینی توقع سے بہت زائد کلتا ہے۔ تعمیر تنے۔

محققین کا کہنا ہے کہ امرتجد بدعا، وفقہا واور جہتدین سے بی خصوص نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہان اسلام۔ قر اُء بحد ثین ، زاہد، عابد، واحظ نووصرف، تاریخ ومیرت کے علاء بخی اور دولت مند بھی اس بیس شامل ہیں۔ جو مال ودولت لٹا کر علاء کرام، جہتدین عظام سے دین کے تجدید طلب امورکو تاز و کراتے ہیں۔ اور بدا مرکسی ایک فرقہ سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حقی فرہب ہو یا مالکی، شافعی ہو یا صلبی، ہر فدہب بیس مجددین کی فہرست معرض تحریر بیس کھی ہے۔ جس سے جنبون نے صرف اپنے بی ہم مسلک مجددین کی فہرست معرض تحریر بیس رکھی ہے۔ جس سے درمروں کی فئی مقصور نہیں۔

صدیث شریف سے واضح ہوا کہ ایک سوسال کے بعد دوسری صدی شروع ہوجاتی
ہے۔جس میں پہلی صدی کا کوئی فض زندہ نہیں پایاجا تا کیونکہ اس است میں سوسال سے زائد عمر
شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ البتہ دین و شریعت مطہرہ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے احکام کوگرد ش
گردوں اور تغییرات زمانہ متاثر نہیں کر سکتے۔ وہ چسے بتے ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہاں ان کی افہام
و تغییم اور جان پچپان وائی شخصیتیں راہی عدم ہوجاتی ہیں اور دین کی دھوم چانے والے حضرات
موت العالم موت العالم کے مطابق دنیا کوسونا اور بے روثق کر کے ملک بقاء کورخصت ہوجاتے
ہیں۔ آنے وائی نسلوں کے افکار شریعت کے احکام سے ناوا تف اور ان کے اذبان اس کی حکتوں
ہیں۔ آنے وائی نسلوں کے افکار شریعت کے احکام سے ناوا تف اور ان کے اذبان اس کی حکتوں
موتی ہے۔ جس کی وجہ سے مسائل اور ضروریات ایسے مجور ہوکررہ جاتے ہیں جسے ایک پرانی چیز کو
ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے مسائل اور ضروریات ایسے مجور ہوکررہ جاتے ہیں جسے ایک پرانی چیز کو
ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے مسائل اور ضروریات ایسے مجور ہوکررہ جاتے ہیں جسے ایک پرانی چیز کو
ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے مسائل اور ضروریات ایسے مجور ہوکررہ جاتے ہیں جسے ایک برانی چیز کو اللہ کے ہیں۔ اور ان
طاہر شریعت کے احکام اور باطن طریقت کے امرار سے آراستہ ہوتا ہے۔ جسی کر '' و انسالہ طفطون '' (الجریق) کہ ہم اس کی تھا تھا کا ذمہ لیتے ہیں کا کر شرخ ہور میں لاتے ہیں۔ اور ان
سے ضدمت دین لیتا ہے۔ اور ان میں جذبہ احیاء سنت ایسا کوٹ کوٹ کر بھر اموتا ہے کہ وہ گرائی

خدمت دین کی زمدداری عمده برآ موت بی -

یہ بات زبان زدعام ہے کہ ہرصدی پرایک مجد دمبعوث ہوتا ہے۔ محر بانظر محقیق جو متر ہو اے محر بانظر محقیق جو متر ہو اے دور ہے کہ بیک وقت کی ایک مجد دموسکتے ہیں۔ بلکہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کے عقد میں میں کا متر ہو میں اس میں میں۔

سرن ہواہے۔ دو بیت کہ بیت وست کا بیت ہوا رہ سے بی بابد اور سے بین کا بیت کے اسکان کرام کی ہے۔

کر مقریب قارئین کرام ہجو مجدود بن حطرات سے شرف تعارف بھی حاصل فر مائیں ہے۔

سجان اللہ اللہ جلیا ہے معیمیتیں گئی اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور ان کے وجود ہا جود کی

بر کتوں سے وہ عقدے ایک چنگی سے حل ہوجاتے ہیں۔ جنہیں نہ کسی کا ناخن تد ہیر کھول، نہ
تر از و یے مشل تول سکے۔ وہ پاک شخصیتیں اپنی صورت وسیرت، رفتار، گفتار، روش اور ادا میں
رسول اللہ اللہ کی تصویر اور صفات قد سید کی مظہر ہوتی ہیں۔ وہ جہاں اسرار شریعت کی حامل ہوئی
ہیں۔ وہاں رموز طریقت کی امن بھی۔

قدرت خداد عمی نے ہر قرن میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں۔جن کا کام ہرخطرہ سے نڈر ہوکر راہ حق کے ان نشانات کو بے غیار کر دکھانا ہے۔ جو اہل زیانہ کے افراط وتفریط کی تیز اور تند لہروں سے پایال ہوجاتے ہیں۔

بلکہ ہرصدی کا ختم یا آغاز ایے بے باک حق کے داعیوں کی نوید بعثت کا ضرور حامل ہوتا ہے۔اور بیمردان خدائی ہوتے ہیں۔ جن کی علمی اور عملی جدو جبداور نگاہ کرم سے عالم کی بہار برقر ارہے۔اگر ان کا وجود باجود نہ ہوتو سب کچھ پر باد ہوکررہ جائے۔

مجددين كے متعلق الهم معلومات

سطور بالا جو کہ سلف صالحین کے بیانات کی روشنی میں تحریر ہوچکی ہیں۔ان سے جو معلو مات مجد دین عظام کے متعلق واضح ہوتی ہیں مختراً پیش خدمت ہیں۔ بیٹن مسلط کے سے مصل میں سے سالت سے مصل میں استعمال میں مسلط کا مصادر کا مصادر

ا..... آنخضرت کے کارشادگرای کے مطابق که اصلاح حال اور دین حقد میں تازگی پیدا کرنے کے لئے ہرصدی میں مجدد پیدا ہوتے رہیں گے۔

۲..... مجددین ہرصدی کے کئی نہ کئی حصہ میں تجدید کے لئے ضرور ظاہر ہوکر سعی وکوشش فرمائیں ہے۔

رہ بین ہے۔ سہ....۔ مجددین ہرصدی میں ایک سے زیادہ ہوتے رہے ہیں۔اور مختلف علاقوں میں بھی ہوسکتے اور ہوتے رہیں گے۔ بلکہ ہوتے رہے ہیں۔

ہم..... محدد بن فتلف فقیہ پیر طبقات یعنی خنقی ، ماکی ، شافعی اور حنبل محویا ہر طبقہ سے ہوتے رہے

میں۔اورآئندہ بھی یقینا ایسانی ہوگا۔

۵ ...... جن مجدوین پاک کے متعلق آج تک تاریخ نے معلومات فراہم کئے ہیں۔ ابن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ہے۔ کہ آج تک محبود نے اپنے مجدو ہونے۔ اپنے متعلق حال وی ، صاحب مجرات ، اور صاحب رسالت ونبوت ہونے کا دعوی تیس کیا۔

البذا مرزاغلام احمد قادیانی برگز جرگز چدھویں صدی کا مجد دقیس ہوسکتا۔ کیونکہ قادیانی کذاب نے دعواج نبوت کرے واضح طور پراپنے آپ کو ملت اسلامیہ ہے فارج کرلیا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ ہندسدایک کے ساتھ جوں جوں صفر زیادہ لگاتے جا کیں رقم بڑھتی جائے گی۔
لیکن ایک کا ہندسہ منادیے ہے جا ہے کتنے بھی صفر ہوں۔ سب بوقعت ہوجا کیں گے۔ بالکل اسکو برائے کا ایکا نہ ہوتو بھرکوئی عمل بھی حقیقت میں بالکل عمل ہی جیس کے فرائی خیافت ہے۔
اس طرح ایمان کا ایکا نہ ہوتو بھرکوئی عمل بھی حقیقت میں بالکل عمل ہی جیس کے فرائی خیافت ہے۔
جو ہرعمل کو پریاد کردیتی ہے۔ کفر کسی بھی مقام ومرتبہ کے حصول میں بدترین رکاوٹ ہے۔ تو بھر
کذاب قادیانی کا دعوی مجدوریت۔ چے شخی !

پہلی صدی ہے چودھویں صدی تک کے پچھ مجددین کے مبارک نام پہلی صدی ہے مجدد

پہلی صدی کے مجد دعمر بن عبدالغزیرؒ جن کا وصال ۱۰اھ بیں ہوا۔ پہلی صدی کے دوسرے مجدد امام محمد بن سیرینؓ ہیں جن کا وصال ۱۰اھ بیں ہوا۔

دوسری صدی کے مجدد

حضرت امام حسن بقري متوفى •ااه

امام اعظم الوحنيفة متونى • 10ه

امام محمر بن حسن شيبالي جن كاوصال ١٨٥ هي بوا

امام ما لک بن انس متوفی ۹ ساھ

الم ابوعبدالله محمه بن ادريس شافعي متوفى ٢٠١٠ هـ

امام على رضابن المام وى كاظرتمتو في ٢٠١٣ ه

تیسری صدی کے مجدد

ا مام ابواکسن علی بن عمر دارقطنی صاحب سنن متو فی ۲ ۳۰ هـ روی به سر حنسالیمه و فروده و

امام احمد بن عنبل متوفى ٢٨٦٠

چونتی صدی کے محدد

امام طحادی متونی ۱۳۲ هداور امام اساعیل بن حماد مجومری بغوی متونی ۱۳۹۳ هدوامام ایجهمفرین جرمیطبری متونی ۱۳۰۰ هدوامام ابوحاتم رازی متونی ۱۳۳۷ ه

بانجوين صدى بي مجدد

امام ابولييم اصنبائي متونى ٢٣٠٠ هه، امام ابوانسيين احد بن محد بن ابو يمر القدوريُّ ٢٢٨ -

المام علامه حسين بن محمد راغب اصلبائي متونى ٥٠٢ هدوام محمد بن محمد غزالي متونى

چھٹی صدی کے مجدد

ا مام فخر اندین ابوانفغل عمر رازی وصال ۴۰۱ هه وعلامه امام عمر نفی صاحب العقائدٌ وصال ۵۳۷ء وامام قاضی فخر الدین حسین منصورٌ وصال ۵۹۲ هه صاحب قما و کی قاضی خان اور حضرت امام ابوجمح حسین بن مسعود فراهم حوفی ۱۵۳ هه

ساتوي صدى كيمجدد

علامه امام ابوالفعنل جمال الدين محمد بن افريقي مصريٌ صاحب لسان العرب وصال السه واور هيخ المشائخ خواجه شهاب الدين سبرورديٌ وصال ۲۳۳ هه معفرت خواجه خواجهگان سلطان المشائخ معين الدين چشتی اجميريٌ وصال ۲۳۳ هه امام ابوالحن عز الدين على بن محمه معروف ابن اشيروصال ۲۳۰ هاورامام اوليا و هيخ اكبركي الدين محمه معروف ابن عربيٌ وصال ۲۳۸ ه

آٹھویں صدی کے مجدد

امام حافظ جلال الدين ابو بكر عبد الرحن سيوطئ متوفى اا 9 هـ ، امام نور الدين على بن اجمه مصرى سمبو دى صاحب وفا الوفاء متوفى ا 9 هـ ، امام محمد بن يوسف كرمانى شارح بخارى متوفى ٨٨٨ هـ ، امام مشس الدين ابوالخيرمحمد بن عبد الرحن سخاوي متوفى ٢ • 9 هـ ، علامه امام سيدشريف على بن محمة جرجانى متوفى ٨١٦ هـ

## دسویں صدی کے مجدد

حنفرت امام شهاب الدین ابو بکراحمد بن محمد خطیب قسطلا فی شارح بخاری متو فی ۹۱۳ هه وعارف بالله امام محمه شریعی ّ صاحب تغییر سراح منیر متو فی ۹۱۹ هه وعلامه شخص محمد طاهر محدث پنجی متو فی ۹۸۶ هه

## گیارهویں صدی کے مجدد

حضرت علامه امام على بن سلطان قارئٌ وصال ۱۱۰۱ هه وحضرت امام رباني عارف بالله جناب شخخ احمر سر مندى المعروف مجد دالف ثا في متو في ۳۳۰ اهداور حضرت سلطان العارفيين مجمه يا موّق ۱۰۲۷ ه

### بارہویں صدی کے مجدد

حضرت علامه مولا نا امام ابوالحسن مجمر بن عبدالها دی سندهی متوفی ۱۱۳۸ هـ ، حضرت علامه عارف بالله امام عبدالغنی نابلسی متوفی ۱۱۳۳ هـ ، حضرت علامه پین احمد طاحیون متوفی ۱۱۲۵ هـ ته همه سرم مرسم مرسم

## تیرهویں صدی کے مجدد

حضرت علامدامام بحوالعلوم عبدالعلى للصنوىٌ متوفى ١٢٢٦ه، علامد عارف بالله يشخ احمد صادى مالكى متوفى ٢٣٨ه ، علامدعارف بالله احمد بن اساعيل طحطا دىّ ١٣٣١ه ، حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوىٌ متوفى ١٢٣٩ه

## چودھویں صدی کے مجدد

امام الل سنت اعلیٰ معفرت مولانا شاه احمد رضا خان قادری صاحب فاضل بر بلوی ، آپ کی ولاوت باسعاوت بھارت کے صوبہ یو پی کے شچر بریلی میں ۱۰ شوال ۱۲۲اھ برطابق ۱۲۸جون ۲ ۱۸۵ء بروزشنبہ بوقت ظهرا بے والد ماجدمولا ناتقی علی خان کے کھر میں ہوئی۔

حصرت مولانا شاه احمد رضاخان فی غلم دین وشریعت کو حضرت مولانا غلام قاور صاحب اوراین فاضل محرم والدصاحب حضرت مولانا نقی علی خان سے حاصل فر مایا۔ اور تیره برس دس ماه کی عمر میس حفظ قرآن پاک سے شروع کر کے صرف بخو، اوب، حدیث بقنیر ، کلام، اصول معانی و بیان ، تاریخ ، جغرافیہ، حساب ، منطق فلف، بیئت وغیره وجمیع علوم دینیہ عظلیہ وفقلیہ کی جمیل کر کے 1اشعبان المعظم ۱۲۸ احکار کے صند فراغت حاصل اور دستار فضیات زیب سرفر مائی۔

امام اللسنت في سلوك وطريقت كے علوم امام اولياء سيدنا ومرشد ناشاه آل رسول

ماہرویؓ سے حاصل کیے۔اوران کے وست حق پرست پرسلسلہ عالیہ قاور پیر بھی بیعت ہوئے۔ انہوں نے آپ کوتما م سلاسل بیں اجازت وخلافت بخشی۔ نیز آپ نے حضرت امام اولیاء ابوالحسن نوری ماہرویؓ سے بھی روحانی اور باطنی علوم کا اکتساب کیا۔

فاضل بریلوی ؒ نے تمام عمر وین مصطفی الطاق کی اشاعت وتبیغ میں صرف کروی اور ہزاروں خوش نصیب وسعید ول علم طریقت وشریعت سے منور فرمائے۔

چودھویں صدی کے نظیم مجدوشاہ احمد رضا خان ؓ نے ترجمہ قرآن پاک سے شروع کرکے کم ویش تین ہزار کے لگ بھگ چھوٹی بڑی کتابیں تکھیں جن میں ترجمہ قرآن ٹاک سے شروع کا کم ویش تین ہزار کے لگ بھگ چھوٹی بڑی کا جلدوں میں مرتب فرمایا۔الدولۃ المکیہ بزبان عربی ساڑھے گھنشہ دوران سفر سعید کمہ کرمہ میں علم مصطفیٰ علیہ التحقیۃ والمثناء پر لکھ کرعرب وجم کے ہزار دن علاء جن میں موافق وتحالف بھی شے درطہ حیرت میں ڈال دیا۔

مولاتا احدرضا خان نے اپنی ہزاروں تصنیفات کے ذریعہ ہرمستلہ خواہ شرکی ہویا تصوف وروحانیت کا ندہی ہویا ساہی ،خوردونوش کا ہویا زہر حمادت سے متعلقہ قرآن وحدیث سے استنے زیردست دلائل سے روشی ڈائی ہے۔ کہ دین حقد کا ہر گوشہ چک اٹھا۔ مسلک حق کے چرہ پراہل ہوس کی ڈائی ہوئی گرد کچھاس طرح جھاڑ دی کہ گردو خبار کے ساتھ میں اہل ہوس بھی بے نشان ہوگئے۔

مولاتا شاہ احدرضا خان اسلام کے رجل عظیم، صاحب زبان صاحب تلم، صاحب کردار جنہیں عرب وجم کے علاء عظام نے مجدد مانتہ حاضرہ تسلیم کیا ہے۔ (دیکھیں انوار رضا۔ اعلی حضرت علاء حرث کی نظر میں ) جن کے وصال پر اہل ہند کے اسپینے تو اسپنے تالفین کے اکابرین نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان الفاظ سے افسوس کیا کہ آج دنیا میں علم کا چراخ بچھ گیا اور حقیق کا آفا نے بھر گیا اور حقیق کا آفا نے بھر گیا۔

جن كم تعلق شاعر مفرق مفكر اسلام حضرت علامه اقبال مرحوم في فرمايا:

ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا طہاع اور ذبین فقیمہ پیدائیس ہوا۔ میں نے ان کے فتو کی کے مطالعہ سے میرائے قائم کی ہے اور ان کے فقاو کی ان کی ذبا ثب ، فطانت جودت طبع ، کمال فقا ہت اور علوم دیدیہ میں تبحرعلمی کے شاہدعادل ہیں۔

مولانا جورائے ایک دفعہ قائم کر لیتے ہیں اس پرمضبوطی سے قائم رہنے ہیں۔ یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت خوردفکر کے بعد کرتے ہیں۔لہذا انہیں اپنے شر کی فیصلوں اور فاوی میں تجمی کسی تبدیلی یارجوع کی ضرورت نبیس پڑتی۔ بایں ہمدان کی طبیعت بیں شدت زیادہ ہتی۔ اگر بیرچیز درمیان میں ندہوتی تو مولا نااحمد رضاخان کو یا اپنے دور کے امام ابوطیفیہ ہوتے۔

حضرت مولانا احمد رضا خان جوعاش رسول ملک آفیاب شریعت وما ہتاب طریقت اور چودھویں صدی کے محدد ۲۵ مرصفر المنظفر ۱۳۳۰ھ برطابق ۱۹۲۱ء نماز جعد کے وقت پریلی شریف سے لقاء حق کے لئے اس دنیافانی کو مجھوز کرچل دیئے۔

چودھویں صدی کے دوسرے مجدد "

. عزت مآب عالی مرتبت سیدنا ومرشد تا اعلی حضرت قبله سید پیرمبرعلی شاه صاحب نور الله مرقده ...

اعلی حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب قدس سرتہ العزیز کیم رمضان ۱۲۷۵ در برطابق ۱۸۵۹ء بروز پیروارکو کواڑہ شریف میں پیدا ہوئے حضرت قبلہ عالم کانسی تعلق والدین شریفین کی طرف سے آل رسول میں یا فرزندان رسول میں طیب وطاہر سلاسل حتی اور قسینی سے وابستہ ہے۔

حضرت والانے و تی تعلیم گھر کے پاکیزہ ماحول میں اپنے والد مکرم اور دیگر خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی۔ از ال بعد تیجیل تعلیم کے لئے حضرت مولا نا غلام کی الدین بزاروی کو مقرر کیا گیا۔ جن سے آپ نے کا فیہ تک تعلیم پائی۔ اس کے بعد آپ ایک طالب علم کی شان سے گولڑ اشریف سے جل کر موضع بھوئی علاقہ حسن ابدالی، ضلع کیسبل پور (انک ) کے فاضل اجل حضرت علامہ مولا نا محمد شفیع قرایمی سے اڑھائی سال میں رسائل منطق قطبی تک اور شو و اصول کے درمیا نہ اسباق کی تعلیم حاصل کی۔ پھر گولڑ اشریف سے تقریباً ایک سومیل دورموضع انکہ علاقہ سون شلع شاہ پور (سر کو دھا) کے حضرت مولا نا سلطان محمود سے حصول علم کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔

لین حصول علم کی تفکی اس مر دورویش کو پنجاب سے دورتقریا اندرون ہندتک لے گئ اور آپ حضرت مولا نا احمد حسن محدث کا نیوری کے پاس کچھ گئے۔ چونکہ مولا نا کا نیوری ہفتہ بعد ج پر جانے کے لئے تیاری فرمار ہے تھے۔ تو قبلہ عالم وہاں سے لوٹ کر محدث کا نیوری کے استاو محترم استادالکل حضرت مولا نالطف اللہ فوراللہ مرقد وعلی کڑھی کے درس میں داخل ہو گئے۔

علی گڑھ میں مولا نا لطف اللہ کی ذات گرای شہرہ آ فاق تھی۔ آپ مفتی عنایت احمہ کے شاگر درشید تھے۔ چومولا نا ہز رگ علی علی گڑھی متوفی ۲۲۲ اھا درمولا نا شاہ مجمد اسحاق دہلوی متو فی ۱۲۶۲ ہے کے شاگر دہتے اور شاہ محمد الحق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ کے نوا سے اور حالثین تھے۔

علی شرحه میں حضرت قبله عالم نے قریباً اڑھائی سال تعلیم حاصل کی اور اپنی قابلیت بلند اخلاق اور مثالی کردار کے باعث حضرت استاذ المکرّم در میراسا تذہ کرام وہم مکتبول میں بے صد مقبولیت اور تو قیرحاصل فرمائی۔

قبلہ عالم علی گڑھ سے فارغ ہوکر مزید حصول علم اور سند صدیث حاصل کرنے کے لئے سہار نپور جیس مولا تا احمطانی سہار نپور جیس مولا تا احمطانی سہار نپور جیس مولا تا احمطانی عمد فن صدیث کے امام تصور کئے جاتے تھے۔ بخاری شریف پرآپ کے حواثی آپ کی علیت اور کاملیت پر بین ثبوت ہیں۔ آپ مولا تا عبدالحجی بح العلوم لکھنوی اور شاہ عبدالقاور و بلوی کے شام کر انتقاد و و بلوی کے شام کر استان میں میں سند شام کی اور شخ الحدیث مولا تا احمد علی سہار نپوری سلسلہ صابر یہ کے مشہور ہزرگ حاتی الدان اللہ صاحب میں اور شخ الحدیث مولا تا احمد علی سہار نپوری سلسلہ صابر یہ کے مشہور ہزرگ حاتی الدان اللہ صاحب میں اور شخ الحدیث مولا تا احمد علی سہار نپوری سلسلہ صابر یہ کے مشہور ہزرگ حاتی الدان اللہ صاحب میں استان تھے۔

حضرت نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی تعلیم کی تھی۔ سندل گئی۔جس پر ۱۲۹۵ ھ تاریخ مرقوم ہے۔جس سے طاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً ہیں برس کی عمر میں علوم رسمید کی تحمیل کر کے وطن کومراجعت فرمائی تھی۔ اس کے دوسال بعد یعنی ۱۲۹۷ھ میں شیخ الحدیث مولا تا احماعلی سہار نیورگ کا انقال ہوگیا۔

بيعت

قبله عالمٌ نے تعلیم سے فارغ ہوکر تلاش مرشد ہیں اپنے استاد محتر م کے ساتھ شیخ العصر

مش العارفين حفرت خواجهش الدين سيالوي كى خدمت عاليه بيل حاضر بوكرسلسله عاليه چشتيه . هي بيعت فرما كى يشم العارفين غوث زمال حضرت خواجه سليمان تو نسوي سے فيض يافتہ تھے۔ حضرت قبلہ عالم قدس سرّ ٥٠١ ہے شخ كى شان ميں فرمايا كرتے تھے كہ شخ علم طريقت كے جمجة داور مجدو تھے سلسله عاليہ قادرى كافيض اسے آباء مجداد سے لى چكا تھا۔

نیز دوران سفرسعید مکه معظمه میں حضرت قبله عالم کولژوی قدس سرہ العزیز بیخ العرب واقیم حاجی امداداللہ صاحب مہا جر کئی ہے ملے اوراستفادہ کرتے رہے ہیں۔ بالآ خرصا جی صاحب قبلہ نے سلسلہ کچشتیہ صابر یہ کا فیجرہ عطافر ماکرا جازت وخلافت سے نواز ا۔ حاجی صاحب ؓ نے ساسا ہے ۱۹۹۰۔ ۱۸۹۹ء کو مکہ کرمہ میں رحلت فرمائی اور جنت المعلیٰ عین وفن ہوئے۔

حضرت گولز وئ فرماتے تھے۔ کہ عرب شریف کے قیام کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جھےای جگہ رہائش اختیار کر لینے کا خیال پیدا ہو گیا۔ گھر حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ پنجاب میں جنشریب ایک فتنہ مودار ہوگا۔ جس کا سدباب صرف آپ کی ذات مے متعلق ہے۔ اگر اس وقت آپ جھن اپنے گھر میں خاموش ہی جیٹے دہے۔ تو بھی علاء عصر کے عقائد محفوظ رہیں کے۔ اور وہ فتنہ زور نہ پکڑ سکے گا۔ جیسے کہ آپ کی تصنیفات و ملفوظات سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ پر بعد میں اکشاف ہوا کہ اس فتنہ سے مراد قادیا دیتے تھی۔

عالی نسب سید معزت گوادی نے جب اپنے آپ وعلوم ظاہری وباطنی سے آراستہ کرلیا۔
کی علاء حق اور مشائ عظام کی دعاؤں سے دامن طلب بھر پچے۔ زیارت حرمین شریفین سے تمناوسل
پوری کر پچے۔ نور مصطفی الطبیعی فورانیت سے دل و نگاہ کی دنیا کومنور فرما پچے تو توکل علی اللہ، جہاد فی
سبیل اللہ کے لئے میدان عمل میں نگل آئے۔ خداع و وہا کے دین برحق اسلام کی حمایت میں شب
ور دز ایک کر دیئے ۔ مسلک حق اٹل سنت کیخالف اٹھے والی ہرآ واز کے سامنے سینتان کرؤٹ گئے۔
ور دز ایک کر دیئے ۔ مسلک حق اٹل سنت کیخالف اٹھے والی ہرآ واز کے سامنے سینتان کرؤٹ گئے۔
محفرت گواڑ وئی نے جمایت حق میں جس طابت قدمی سے جلالت چشتیہ کا مظاہرہ فرمایا کہ شیطان
محفرت گواڑ وئی نے جمایت حق میں جس طابت قدمی سے جلالت چشتیہ کا مظاہرہ فرمایا کہ شیطان
لعین کے برور دہ راہ متنقم سے بھٹلے ہوئے منظم کروہ عبرت ناک بتاتی سے دو چار ہوئے ۔ اٹل
اسلام میں اختشار وافتر آق کوفروغ دینے کے لئے جو غلط طبقے وجود میں آئے۔ خواہ نیچر کی ہوں یا
جا کہ الوک ۔ رافضی ہوں یا خار تی، بلکہ کا تگریس کی ہندوانہ اور کا فرانہ سیاست کیخالف اس قدر
بیکڑ الوک ۔ رافضی ہوں یا خار تی، بلکہ کا تگریس کی ہندوانہ اور کا فرانہ سیاست کیخالف اس قدر
نر بردست مجاہدانہ اور مجدوانہ کا رنمایاں انجام دیئے کہ دلائل کے آئنی پنجے میں بے بسی کے عالم میں
دمتو ٹر نے نظر آئے۔

جانے والوں سے یہ بات س طرح پیشدہ روستی ہے کہ مرزا قادیانی کے کافرانہ دورے مجددیت، مہدویت، میسیت اور نبوت پر اتی کاری ضرب لگائی کہ آج تک مرزائیت حضرت کے نام سے ارزاں ہے۔ حضرت کی کتاب "دسش الهدایت" اور"سیف چشیائی" مرزائیت کی ردیس بے مثال تصانیف ہیں۔

۲۵ راگست ۱۹۰۰ می تاریخ مقرر مونی که حضرت گواز وی اور مرز اقا دیانی کے درمیان مناظرہ بمقام لا مور موقا سام ناگست کو حضرت لا مور کافی کے حضرت کا مور کافی کے درمیان مناظرہ بمقام لا مور موقات کی مرکزی اور طبقوں نے حضرت کو اور مرز النے معلق میں ایک میں میں میں میں میں موسکے اور مرز النے مورد اند شان ہے۔ حضرت شاہ صاحب لا مور کا کی کر برکت ملی بال میں مقیم ہوئے۔ اور مرز النے لا مور آنے سے الکا دیا۔ قادیاتی جماعت کے بعض بااثر لا موری مرز ائیوں نے مرز اکو لا مور لا موری مرز ائیوں نے مرز اکو لا مور لا نے مرز اکو لا مور

جب قادیانی جماعت کا آخری وفدقادیان سے ناکام لوٹا تو اس جماعت میں انتہائی

مایسی اورانششار پیدا ہو کیا اور بے شارالوگوں نے اس وقت تائب ہونے کا اعلان کردیا۔

مخفراً یک تحریک خلافت کا دورا یا۔ یا جرت تحریک آزادی کا زمانہ تھا۔ یا کا تحریک کا پر میں مخفراً یک تحریک کا پر فریب نعرہ وطنیت کا شوروغل۔ اعلیٰ حضرت گولزویؓ نے ہمدوفت ملت اسلامید کی رہنمائی ہمیشہ سے سے سے معرضیر کا سبت کی طرف کی ۔ حضرت والا شان کی مجاہدانہ، مجددان، فقیراند زندگی کو جانبے کے لئے معرضیر کا مطالعہ ضرور کرنا جائے ہے۔

سیدی شاہ بغدادی عقمت اور خریب نواز اجیری کی جلالت کا وارث لاکھوں دلول کو علوم شریعت وطریقت سے منور کر کے جاشاران مسلق میں گئے کا قافلہ سالا رلاکھوں کروڑ آ آنکھوں کو آبدیدہ چھوڑ کر ۲۹ مرصر ۲۹ ۱۳۵ ھر برطابق الائری ۱۹۳۷ء پروز سہ شنبہ لقاء جی کے لئے اپنے رفتی اعلیٰ کی طرف تشریف لے کئے ۔ الکے دن شام تک زیارت کے بعد آخضور کو وفن فرما دیا میں آبویہ درشدہ ہدایت کا آفاب الل طاہر کی نظروں سے بھی ہے کے نائب ہوگیا۔ 'انسالله واجعون ''

میں نے قادیاتی ہفلٹ کا فوری جواب کھنے کے لئے صرف چودھویں صدی کے دو گرامی قدر مجدوین کا ذکر خیر کیا۔ ورنہ برصغیر پاک وہند کے خواجگان چشتیہ، قادریہ، نتشبندیہ، سہرورد پیرمہم اللہ اجھین نے گذشتہ صدی میں اپنے اپنے مقام اور علاقہ میں تجدید دین اور احیاء سنت کا قابل قدر کام سرانجام دیا ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطاکرے۔

# الله عز وجل عليم وخبير ہے، الله جرشے كا جاننے والا ہے

قرآن محمم المسان علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ''(الرحمن ۳۳))

رمن نے (اسپے محبوب کور آن سکھایا) پیدا کیا انسان کواور سکھایا اس کو بیان۔

الله تعالى نے خاتم انعین آنخفرت الله پردین کوکال دا کمل فرما دیا۔ اور ساتھ ہی آنجناب الله تعالی کے خاتم انعین آنخفرت الله عزوجل نے اپنے فضل عظیم سے جہاں اور بے شاراحسان فرمائے۔ اور لا تعداد مجزات عطافر مائے۔ دہاں الله علیم کمیر نے بذریعہ قرآن شریف اور دیگر ذرائع مخصوصہ سے اپنے محبوب الله تعالی مطافر مایا۔ اس احسان کا اعلان و بیان الله تعالی نے اپنی کتاب لاریب بھی پیشتر مقامات پر کیا ہے۔

چِمْآيات تُيُّ فَدَمَت يَهِنَ:"الرحَمَن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان "(الرحمن ٢٥١)

رحلن نے (ایج مجوب کو) کور آن کھنا یا پیدا کیا انسان کواور سکھایا اس کو بیان ۔" لا تحد ل به السانك لتعجل به ان علینا جمعه و قر آنه فاذا قر آنه فاتبع قر آنه و شم ان علینا بیانه ۔ "(التیام ۱۳۱۳) تم یاوکر نے کی جلدی میں قرآن کے ساتھا پی زبان کو حرکت ندود ۔ ب شک اس کا محفوظ کرنا اور ترجمہ (اے جبیب) آپ حرکت ندوی اپی زبان کو اس کے ساتھ تا کہ آپ یاوکر لیس ۔ ہمارے و مرب اس کو (سیدمبارکہ) میں جمع کرنا) اور اس کو پر حمانا ۔ پر حمانا ۔ پر حمان و آپ اتباع کریں اس پر صف کا پھر ہمارے و مد ہے اس کو کول کریان کو بیا۔

فدکورہ بالا دونوں آیات بینات سے داضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو آخصوں اللہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو آخصوں اللہ اللہ میں جمع بھی فرمایا اوراس میں تمام باریکیوں پرآپ کو مطلع فرمایا۔

''وما يسنطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى ''(الخم ٢٠٠٣) حضوطيطة الخي خوابش سينيس بولت ركر جودي كي جاتي ہے۔

حضرت عبدالرحمان بن عائش فرمات میں كه حضوط الله في اندم في الله الله الله من في رب عزوجل كواحسن صورت ميں ديكھا رب ياك في مايا "(المحبوب) الما كار مقربين كس بات ميں جھڑا كرتے ہيں؟" ميں في عرض كى كه مولاتو بى خوب جانتا ہے۔ حضورعليه الصلاة والسلام

نے قربایا۔ تھرمیرے رب نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں جھا تیوں کے درمیان یائی۔ پس جھے ان تمام چیزوں (مَكُلُوْةً شُرِيفٍ) كاعلم بوكيا\_جوكهآسان اورزمينول من تحيل-" حفرت عرفارون فرماتے بین كه: "حضوم الله نے بم من قیام فرما كر تلوقات كى ابتداء سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوز خیوں سے دوزخ میں داخل ہونے تك كى تمام خري دي \_ يادركماجس في يادركما ادر بملادياجس بملاويا-" حضرت عمرو بن اخطب انساري فرمات بي كه: " رسول التعلق في ميس براس جني کی خروے دی جو ہوچکی۔ اور جو (قیامت تک) ہونے والی تھی۔ ہم میں زیادہ علم اسے ہے جے (مسلمشريف) زياده يادر بائ صرت مذیفہ فرماتے ہیں کہ ''حضوطانی نے ہم میں تیام فرما کر کسی چیز کونہ چھوڑا۔ ( بلك ) تيامت تك جو كچى مون والاتفاروه سب بيان كرديا . جسي يادر بايادر باجو بعول كما بعول (مسلم شریف) حضرت حذيفة حرات بيل كرووسي جهور احضو مايلة في كسى فتنه جلاف واليك دنیا کے فتم ہونے تک کہ جن کی اتعداد تین سوسے زیادہ تک پہنچ گی گر جمیں اس کا نام ادراس کے (مكلوة شريف) باب كانام اوراس ك قيل كانام بمى بتاديا-" " حصرت عبدالله بن عرراوي بي كدرسول التوالله في غرمايا: الله تعالى في ممر سامنے رکھا دنیا کو میں ونیا کی طرف اور اس میں قیامت تک ہونے والے حوادث کی طرف بول د يكمنا تفارجيساسين باتحدكي تمميلي كود مكور بابول-" (طبرانی مواهب لدنیه) " حصرت ابوز يرفخرات بيل كررسول الشيكية في بميل غماز فجر يردها في اورمنبرير ردنق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فر مایا بہاں تک کے ظہر کا وقت ہوگیا۔ آپ منبرے اتر آئے اور نماز پڑھی۔ پھرمنبر بررونق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فرمایا: بہال تک کہ عصر کا وقت ہوگیا۔ پھرآپ اتر آئے اور نماز پڑھی۔ محم منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فر مایا۔ سہال تک کہ سورج غروب ہوگیا۔اورآپ نے ہم کو جو کچےواقع ہوچکا ہے۔اور جو کچے ہونے والا ہے۔سب کی خردی۔ہم (صحيح مسلم شريف) مس سے جوزیادہ ما در کھنے والا ہے۔ وہی زیادہ عالم ہے۔'' " حصرت عبدالله بن عروبن العاص يضوان الشعليم اجمعين فرمات إلى كدرسول النطاق كلے اورآپ كے دونوں اتھول ميں ووكما بين تھيں۔آپ نے فرمايا كياتم جانے ہويد

دوقوں کتا بیں کینی ہیں۔ ہم نے عرض کیا تیس یار سول الشکالی اہمیں بنا دیں۔ جوآپ کے داکیں ہاتھ میں بنا دیں۔ جوآپ کے داکیں ہاتھ میں تھی ۔ اس میں کی خبرت فرمان کی آباد قبائل کے نام ہیں۔ میرا خریس ان کا مجموعہ یا کیا ہے۔ ان میں نہ کہی زیادتی ہوگی۔ اور قبی ہوگی۔ اور قبی ہوگی۔ اور قبی ہوگی۔ کام ہیں۔ میرا جو میں اس کی نبست فرمایا کہ ہدر الحکمین کی طرف سے آبی ہوگی ۔ اس میں دوز خیوں کے نام ہیں۔ میرا خریس مجموعہ دیا گیا ہے۔ اس میں دوز خیوں کے نام ہیں۔ میرا خریس مجموعہ دیا گیا ہے۔ ان میں نہ کی ذیادتی ہوگی اور شرکی ہوگی اور شرکی ہوگی۔ (بوری مدیدے)"

(ترتدى شريف، مكل وشريف، كاب الاعان باب الاعان باالتدر)

حضرت الوجري من دوايت ب المحصور الله الفرايا: آخرز مانده في جموت الله المحمد فرمايا: آخرز مانده في جموت المحمد الله يدا مول كرك و المحاسب والواف - الله يدا مول كروه المحاسب والواف - المحاسب المحمد ا

مس نے چندآیات قرآئی اور چھا مادید نیوی کی بین کہ الل ایمان جان ما کی میں کہ الل ایمان جان ما کی کی میں کہ الل ایمان جان ما کی کی کی میں کہ اللہ ایمان عطا من کہ محتوظ من کی کی میں کہ منظرات سے فرایا ہے۔ اور آخضرت منظرات سے معاون کی میں ایمان میں ایمان کی است کو آئے والے تمام خطرات سے آگاہ فرمایا۔ تاکہ آئے والے زمان میں لوگ نیک وہدی تیمین میں۔ اس لئے کہ حضوظ اللہ اللہ عزوم کے مطاعظ میں کی میں میں۔

آنے والے خطرات وواقعات کا انکشاف

حضوط الله نے ارشاد قربایا عشریب ایسے فتے اٹھیں کے کذان میں بیٹھ جانے والا کھڑے رہنے والے سے فائدہ میں رہے گا۔ اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے فائدہ میں رہے گا اور جوائین و بھنے کے لئے بڑھے گا وہ فتنے اسے آئیں طرف سمینچ لیں مے پس جس کو سامنے بناہ گاہ طے وہ فوڈاس میں بناہ گڑیں ہوجائے۔

موجودہ دور کے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آج سے جودہ معدی قبل مجر صادق ملاقاتے ۔ نے موجودہ دور کے جنگ میں بچاؤ اور دفاع کی تدامیر بیان فرمائی ہیں۔

حضور الله في من سے بہلے كة اور قيامت بيان فرمائے جو بحد ظاہر مو بيك بين جو باقى ميں مور فيا من مور فيا مرمول كار كار من مور فيا من مور فيا مرمول كار كار من مور فيا بين مور في مور فيا بين مور في مور

ا ..... أنتن حدث مول مح يعني آدى زين من وسن جائيس محدالي مشرق دوسرامغرب

میںاور تیسراجزیرہ عرب میں۔ علم اتھ جائے کا بعنی علا واٹھا لئے جائیں مے میسطلب ٹیں کہ علا وتو باتی رہیں اوران کے دلوں سے علم محوکر دیا جائے۔ ، جہل کی کثرت ہوگی۔ زما کی زیادتی موگی۔ مردکم ہو<u>ں کے عورتیں زیا</u>دہ علاوہ اس بڑے دجال کے اور تمیں دجال ہوں گے۔ وہ سب دعوائے نبوت کریں مر حالاتكه نبوت فتم مو يكل بير جن على بعض كزر يك يسيم سيلم كذاب بطليحه بن خويلد، اسود عنى سجاح ورت فام احمدقادياني وغيرو شايد كحوكذاب أكده محى مول-مال کی کثرت ہوگی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہول کے مك عرب مين كيتن اور نهرين جاري موجا كين كا-وين برقائم ربناا تنادشوار موكا جيد مظى بي الكاره ليها - يهال تك كدآ وي قبرستان من .....9 وقت میں برکت تیں ہوگی۔ بہت جلد جلد گز رے گا۔ .....1+ ز کو ہ و پیالوگوں برگراں ہوگا کہ اس کوتا وال سمجھیں ہے۔ .....# علم دین پڑھیں ہے۔ مردین کے لئے ہیں۔ .....12 مردائي مورت كالمطيع موكا-۳ا....ا مال باب كى نافر مانى عام بوكى \_ ۱....ا احباب ہے میل جول اور کیکن باپ سے جدائی۔ .....1۵ ساجد میں لوگ چلا تیں ہے۔ .....14 کانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ .....12 اگلوں پرلوگ لعنت کریں گے اور آن کو برا کہیں گے۔ ......fA درندے جانورآ دی سے کلام کریں گے۔ .....19 ذ لیل لوگ جن کوتن کا کپڑا یاؤں کی جو تیال نصیب نہ تھیں۔ بڑے بڑے کو محلول پر فخر کری مج

دجال کا **خاہر ہوتا جو جالیس دن میں حرمین طبیتن کے**سواء تمام روئے زمین *برگشت* كرے كا حرمين شريفين ميں جب جانا جاہے كا رقو ملا نكداس كامند چيرويں مے البند مدينہ طبيبہ میں تین زلز لے آئیں کے۔ کہ جو منافقین وہاں ہوں مے خوف سے شہر سے لکل کر د جال کے فتنہ میں جتلا ہوجائیں گے۔ د جال کے ساتھ یہودی لشکر ہوگا۔ د جال کی پیشانی پر''ک اف ر'' لکھا ہوگا۔جس کو ہرمسلمان پڑھے گا۔اور کافروں کونظر نہیں آئیں گے۔ جب د جال دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت میچ علیہ السلام آسان سے زمین پر اتریں گے۔ جامع مبجد دمثق کے شرقی منارہ پرنزول فرمائیں مے۔حضرت امام مہدی علیہ السلام سجد میں موجود موں مے۔

فضائل مهدي ون

كوتفعيل يرويلي - اللسنت وجماعت كمطابق حفرت امام مدى عليه السلام اولا دسیدہ فاطمہ زہرہ ہے ہوں گے۔بعض اولا دسیرناحسین سے بیان کرتے ہیں۔کیکن ابوداؤ د شریف کی روایت کےمطابق سیدناامام حسن کی اولادیاک میں ہے ہوں مے۔

احمداور مادردی کی روایت که رسول الله الله کاف نے فرمایا: "مهدی میری اولا دے ہوگا۔ لوگوں کے اختلاف اور لغیرش کی حالت میں آئے گا اور زمین کوعدالت سے بر کروے گا جس طرح کہ پہلے ظلم سے برتھی۔اس ہے آسان وز مین کی ساکنین راضی ہوجا کیں ہے۔''

"مبدی میرا ہم نام ہوگا۔ اور اس کے باب میرے باب کے ہم نام ہول مے۔ یعنی محد بن عبدالله- مال کی تعلیم برابر کریگا۔ لوگوں کے دلوں کوغناء سے جردے گا۔''

" حاکم کی روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں ایک بخت معیبت آئے گی۔ اس سے سخت معیبت پہلے ندی ہوگی ۔ لوگوں کے لئے کوئی جائے بناہ ندہوگی ۔ اللہ تعالی میری اولا و سے أيك مخض كوا شائة كاراوروه زمين كوعدالت سے مجردے كارجس طرح بملے ظلم سے بحر يورتقى \_ اس کوآسان وزمین میں بسنے والے زوست رحمیں مے۔آسان سے بہت بارشیں ہوگ۔ زمین خوب پیدادارد ہے گی۔اس دفت کوئی فتورنہیں ہوگا۔سات سال یا آٹھ سال یا نوسال اس طرح زمین میں ہیں تھے۔ (سنن الدواؤون م

طرانی اور بزار بھی ای طرح روایت کرتے ہیں۔طبرانی کی روایت میں بیس سال ان کارہنا آیاہے۔

ابوھیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا نے نے فرمایا حق تعالی میری عترت سے

ایک مردکولائےگا۔جس کےدانت پوستداور پیشانی کشادہ ہوگ۔"

سنن ابوداؤ دشريف من ہے كه "مهدى كشاده بيشاني اوراو كى ناك والا ہوگا

....الخ ـ" (جمس ١٨٨٥)

طبرانی کی ایک روایت میں ہے: "مهدی کا چروستارے کی طرح روش ہوگا۔ رنگ عام عربی جوانوں کی طرح ہوگا۔اورآ تکھیں بنواسحات اسرائیلیوں کی طرح ہوں گی۔''

ایک روایت میں ہے: دعیلی علیہ السلام نازل ہوں مے۔ اوران کی خلافت کے وقت ان کے چیچے نماز ادا کریں مے اور آسطینی طلاقہ میں دجال کے قتل میں تعاون فرمائیں مے۔'واللہ اعلم! صحیح بخاری وسلم ابوداؤ داورتر ندی میں ہے۔ مفرت عیسیٰ علیہ السلام ہی و جال کول کریں ہے۔ امیرالموثین علی کرم الله وجهه، نی کریم الله سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

ا مرز مانے عس صرف ایک بی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالی میرے الل بیت عس سے ایک آدی بینج کا کرز مین کوانساف سے اس طرح مجردے کا جیسا کہ پہلے وہ ظلم سے مجری ہوگی۔

(الوداؤر)

"ابواسحاق نے کہاہے کہ امیر المونین علی نے ایے جیے حسن کی طرف دیکھا اور فرمایا مراب بیناسدے۔جیماک نی کرم اللہ نے اس کا نام سدر کھاہے۔اس کا سل سے ایک ایسا آدى بدا موكا\_اس كاخلاق رسول التعليق جيميمول ك\_ادرصورت ال جيسى ندموكى - بحر قصديان فرمايا كدوه زين كوانساف سي بحرد \_ كا ـ" (ايوداؤد)

حغرت علی نے فرمایا۔ یقینا میری اولا دیس سے قیامت کے قریب جبکہ مؤمنوں کے دل مرجائیں گے۔جیسا کہمم مرجاتے ہیں۔جبکدان کو تکلیف اورشدت اور بھوک اور آل اور متواتر فتنوں اور بیری بی<sup>ر</sup>ی جنگوں کی ایذاء <u>مہن</u>ے گی۔ ایک آ دمی پیدا **ہوگا**۔ اس دور میں سنتیں سمرجائیں کی بدعات زئدہ کی جائیں گی بھلائی کا تھم دنیا سے متروک ہوجائے گا اور برائی سے روکنا ختم ہوجائے گا نواللہ تعالی مہدی محربن عبداللہ کے ذریعہ ان سنتوں کوزیدہ کرے گا جوہر بھی ہوں گی۔اوراس کےعدل اوراس کی برکت سے مؤمنوں کے دل خوش ہوں گے۔

اس کے ساتھ مجم کی ایک جماعت اور عرب کے قبائل شامل ہوجا ئیں مجے۔ وہ کچھ سال تک ای طرح حکومت کرےگا۔ جوزیادہ نہیں ہوں گےوس سال ہے کم ہوں گے مجروہ فوت (كتزانعمال) ہوجائے گا

سیدناعلیٰ نے فرمایا۔مہدی کی جائے پیدائش مدینہ طبیہ ہوگی۔ دہ نی کریم <del>اللہ</del> کے

افل بیت ہے ہوگا۔ اس کا نام ہمارے نی کا نام ہوگا۔ اس کی ہجرت کا میت المقدل ہوگی۔ اس کی داخت سی ہماری ہوگی۔ اس کی داخت سی ہماری ہوگا۔ اس کی ہماری ہوگا۔ اس کی ہماری ہوگا۔ اس کے کندھوں کے درمیان نی کر پھونگا ہوئی ہماری علامت ہوگی۔ وہ نی مالگا ہو کا مالگا گا جند السی مسئل کے کندھوں کے درمیان نی کر پھونگا ہوئی ہماری ہوگا۔ جو کر سیاہ مرتب کی دھاری وار جا رخانہ ہوا در سے بنایا گیا تھا۔ اس جند کو نی کر پھونگا ہے کہ بعد نمیس کھولا اور مہدی کے کا اللہ تعالی اس کو تین ہزار فرشتوں سے مدود سے گا۔ جو اس کے خالفوں کو مونہوں اور وی ٹیموں پر ماریں گے۔ جب وہ مجوث ہوں گے او ان کی عمراس وقت سی اور جالیس سال کے درمیان ہوگی۔

(ایونیم کر المعمال)

سیدناعلی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جب سغیاتی مہدی کی طرف لڑائی کے لئے لئکر بیعیے گا تو وہ لئکر بیداء کے مقام پر زجن میں جنس جائے گا اور یہ بات شام والوں کو پہنچے گی تو ان کا طلا یہ گروستہ کیے گا کہ مہدی کا ظہور ہوگیا۔اس کی بیعت کر اوراس کی اطاعت میں واجل ہو۔ ورت ہم کھے تل کرویں گے۔ چنا نچہ وہ مہدی کی طرف بیعت کا پیغام بیعیے گا اور مہدی چلتے چلتے ہیت المقدس پہنچے گا۔اس کی طرف ٹرز انے نتھل ہوں گے اور عرب وجم اور اہل حرب اور دوی اور ان کے علاوہ دوسرے ہی بغیر جنگ کے اس کی اطاعت میں واجل ہوجا کیں ہے۔ یہاں تک کہ تسخطنے اوراس سے آھے مجد یں تعیری جا کیں گی۔

اوراس سے پہلے اس کے اہل ہیت سے شرق میں ایک آدی نظے گا۔ وہ آٹھ ناہ تک اپنے کندھے پر کموارا تھائے رکھ گا۔ وہ آل کرے گا اور شلہ کرے گا۔ اور بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا۔ اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے فوت ہوجائے گا۔

''جناب ہلال بن عرونے کہا کہ ش نے معرت علی ہے سنا فرماتے تھے کہ نی کر میں ہے۔ معرت علی ہے سنا فرماتے تھے کہ نی کر میں ہوگئی ہے۔ اب عادت حراث حراث کہا جائے گا۔ اس کے مقدمہ پر ایک آدی ہوگا جے منصور کہا جائے گا۔ دہ آل جمد کے لئے اس طرح میدان بمواد کرے گا۔ جیسا کہ منو میں ہوئی کے لئے قریش نے میدان بمواد کیا تھا ہرموئن پرفرش میدان بمواد کیا تھا ہرموئن پرفرش ہے کہ اس کی مدد کرے۔

(ایوداؤد)

سید نا ایوجعفر محد بن علی علیها السلام نے کہا کہ ہمارے مہدی کی دو علامتیں ہیں جوزشن وآسان کی پیدائش سے لے کر کبھی فا ہڑ ہیں ہوئیں۔ رمضان کی پہلی رات کو چا تھ کر ہن گئے گا اور نصف رمضان میں سورج کو گر ہن گئے گا۔ اور اس طرح کا گر ہن جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوا۔ دورتھنی)

طهورمهدى عليدالسلام

سنن الدواؤدي ام الموشن سده ام سلمة نے روایت فر مائی که فرمایا ترفیم و الله نے مسالت نے ایک کے فرمایا ترفیم و الله نے ایک کے دران وقت مدینہ کا ایک فنص ( بینی امام مہدی) مدینہ شریف ہے مکہ مرمہ کی طرف ہما گا۔ پھر کھ کے کھو گا آگران سے خلافت تبول کرنے کی ورخواست کر کے ان کو باہر تکالیں کے اور آپ باوشائی سے نفرت اور کراہت کرتے ہوں گے لیس و انوگ جراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں کے اور فیس سے آواز آ کے گی جو حاضرین سنیں گے۔

"هذا خليفة الله المهدى فاسمعوا له واطبعوا "كى ظيفة الدمهدى يس المساور الله واطبعوا "كى ظيفة الدمهدى يس السال المساور المال المساور المال المساور المال المساور المال المساور المساور

مجی بخاری شریف اور سلم شریف میں معزت سیده ام الموشین عاکشے روایت ہے کرنی سلائی نے فرمایا ایک کشکر کعبہ پر چڑھائی کرےگا۔ جبکہ ایک فراخ میدان میں پنجیس کے تو سب کے سب آول اور آخر زمین میں دھنسا دیئے جا کیں گے۔ میں نے عرض کیا یا معزت سارے کے سادے کی کردھنسائے جا کیں گے۔ حالا تکہ بعض ان میں بازاری مول گے۔

آپ اللہ نے فرمایاس وقت توسارے کے سارے دھنسادیے جائیں گے۔ پھران کا حشر ان کی نیموں کے مطابق ہوگا۔ پاٹشکر جوز میں میں غرق ہوگا۔ وہ مقام بیداء میں مکساور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ جب لوگ واقعہ دیکھیں اور سنیں گے تو ان کے پاس شام کے ابدال اور حمراق کے لوگ جماعتیں جماعتیں ہو کرآئیں گے۔اور ان سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک مخض فاہر ہوگا لیغی سفیانی جس کے ماموں قبیلہ بنو کلب سے ہوں گے۔ تو امام مہدی کی طرف لشکر بیسیچ گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہی ان پر عالب آجاویں گے۔اور سید لشکر بنو کلب کا ہوگا اور امام مہدی لوگوں کوسنت نبود کھاتھ کے مطابق عمل کرائیں گے۔اور اسلام زمین میں اطمینان کے ساتھ قرار پکڑے گا اور امام مہدی اس صالت میں سات سال تک رہیں کے۔ پھروفات یائیں گے۔اور سلمان ان پرنماز جناز و پڑھیں گے۔

جب مدینہ طیبہ تک می خبر پہنچے گی تو مدینہ شریف کے لوگ مکہ مرمہ میں ضلیقة اللہ مہدی کی بیعت میں شامل ہوں گے۔ جب مہدی کعب سے تعلیل گے تو پہلے کعبہ کے درواز و کے سامنے جوٹر اند مدنون ہے اس کو نکال کرمسلمانوں میں تعلیم فرائمیں گے۔

ترندی کی مدیث جو حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے نبر دی کہ کوئی آ دی امام مہدی کے پاس آ کر کہے گا اے مہدی جھے پھے دیجئے۔ پھے متابت کیجئے۔ آنخضرت میں فیل فرماتے ہیں کہ امام مہدی اس کے کپڑے میں اتنا مال وزر ڈال دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سے گا۔امام مہدی اتنی شخاوت فرمائیں گے کہ بغیر صاب وکنتی کے تشیم کریں ہے۔ بلکہ تیوں مجر مجرکر دونوں ہاتھوں سے دیں گے۔

حضرت امام مبدی علیه السلام کد کرمه سے دخست موکر مدینه طیبه زیارت رسول النسکان سے مشرف موکر بمع لشکر راستد میں کفارسے جماد فرماتے ہوئے دعق بھی جا کیں گے۔ وجال کا طاہر ہونا

صیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ تاگاہ جب لوگ غیمت تقتیم کررہے ہوں گے۔ تو اس حال میں کوئی فریاد کرےگا۔ دجال میں تمہارے الی عیال میں آپڑا ہے۔ تو جو کچھ مال غیمت ان کے ہاتھوں میں ہوگا سب ڈال دیں گے۔ ادرسب اپنے کھروں کو دوڑ پڑیں کے۔ امام مہدی علیہ السلام جاسوی اور طاش وجال کے لئے دس سوار روائے قرما ویں گے۔

جی اللہ نے قرمایا میں ان سواروں کے نام اور ان کے بابوں کے نام اور ان کے قبال کے نام جوں اور ان کے قبال کے نام جوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچاتا ہوں۔ اور سوار روئے زمین کے اجھے سواروں میں ہے ہوں گے۔

میں ہے ہوں گے۔

بيان نزول غييبي عليه السلام اوراحاديث نبوي

قبل اس کے وجال و محق پہنچے۔امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری کر چکے ہوں مے۔ای اثناء میں اچا تک اللہ تعالیٰ حضرت میسیٰی ابن مریم علیم السلام کوآسان سے جمیعے گا۔ جمیعے گا۔

معکلوٰۃ شریف میں رویت ہے کے پیلی علیہ السلام ڈشن کے مشرقی سفید منارہ پر آسان سے اتریں کے زردر مک کا زعفرانی چرف پہنے ہوں گے۔

فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کراٹریں گے۔ سرکو نیچا کریں گے تواس سے قطرے ٹیکیں گے اور جب او نیچا کریں گے تو موتیوں کے والوں کی طرح پسینہ کے قطرے کریں گے۔ تو کافران کے سالس کی بو پاکر مرجا کیں گے۔ اوران کا سالس وہاں تک پہنچتا ہے۔ جہاں تک ان کی ٹگاہ پہنچتی ہے۔

مسلم شریف میں معزت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کدرسول التھ کیا نے ارشا وفر ایا: حم ہے اس ذات کی جس کے وست قدرت میں میری جان ہے۔ وہ وقت قریب ہے کیسٹی ابن مریم علیم السلام تم میں نزول فرمائیں گے۔ اس شریعت کے مطابق تھم کریں گے۔ اور افساف کریں گے۔ چنا نجے صلیب کوقو ٹریں گے۔ اور فزریکو کس کریں گے۔ اور جزید کو موقوف کردیں گے۔ اور مال کو بہادیں ئے۔ حتی کم تجول کرنے واللاکو کی ندرہ گا۔

مسلم شریف کی دوسری روایت میں جوابو ہریرہ سے مروی ہے جس میں سابق صدیث سے اتنازیادہ ہے کہ گئی سابق صدیث سے اتنازیادہ ہے کوئی بار برداری کام ندلےگا۔ اورلوگوں کے دلوں سے بغض،عداوت اور حسد ختم ہوجائے گا۔اور مال دینے کے لئے بلا تھی گے تو کوئی مال تجو لئے کہا تھی گے تو کوئی مال تجو لئے دلئے میں گے۔

جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کدرسول الشائلی سے سائے آپ فرمارہ سے جیشہ میری امت کا ایک گروہ تن پر قال کرتا ہے گا۔ اور وہ قیامت تک فالب رہے گا۔ پھر میسی مطبعہ السلام نزول فرما تیں گے۔ اور اس گروہ کا امام (مہدی علیہ السلام) کہے گا۔ آ سے نماز پڑھا ہے۔ حعرت عیلی علیہ السلام اس امت کے اعزاز اور بزرگی جواسے اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ فرماویں مے نہیں تم ہی میں ہے بعض بعض برحائم اورامیر ہوں گے۔

حضرت منے علیہ السلام آسان سے جائع معبدوشق کے شرقی منارہ سے زول قرمائیں اسے خان کے میجاد کو اللہ میدی کے چیجے نماز پڑھیں گے۔ فاقر اسلام معبدی کے چیجے نماز پڑھیں گے۔ پھر فشکر اسلام معبدی کے چیجے نماز پڑھیں کی بیغامیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہاں تک آپ کا سائس مجی پہنچے گا۔ اور جس کا فرتک وہ پہنچے گا۔ اور المحدی کے اور فیز وہ السلام اس کو بہت کا میکر وہال کی ہوئے کا وہ ہلاک ہو جائے گا میکر وہال کی ہو جائے گا میکر وہال کی ہوئے کہ دورواز سے جس جائی ہوئی ہودی ہوں کے ان کوکوئی چیز بناہ ندد ہے گی۔ یہاں تک کدرات کے وقت اگر کوئی یہودی پھر یا ورفت کی آ ٹر کے ان کوکوئی چیز بناہ ندد ہے گی۔ یہاں تک کدرات کے وقت اگر کوئی یہودی پھر یا ورفت کی آ ٹر کے ان کوکوئی چوز بناہ ندد ہے گا۔ اسلام اصلاحات جن میشنول ہوں کے صلیب کوتو ٹریں کے وزیر کوئی کر وہ یہ کے اور کھارت کی مطابق کو اسلام اور ٹن کے ورمراسم میڈی علیہ الرضوان کی خلافت نے یا میا ورمراسم میڈ میسلسلام آپ کے جنازہ کی نماز وہ مالی ہوگی۔ اس کے جنازہ کی نمازہ کے جنازہ کی نماز وہ کئی گیر وہا کیں گے۔

حعرت عیلی علیہ السلام تینتیں سال کی عمر بیس آسان ہے اتریں گے۔ لکا حکم کی اور اور ہوگی۔ وصال فرما کی سے ۔ آب ہو ہے۔

ام جعفر صادق آب چاپ حضرت محمد باقرے بیان کرتے ہیں وہ اپنے باپ علی ذین السلط بدین ہے۔ حوسلا رہ ایت کرتے ہیں کہ درسول الشطائی نے فرمایا۔ خوش ہو جاؤ۔ میری است کی مثال ہے۔ نہیں معلوم کہ اس کا اخیر بہتر ہے یا شروع۔ یا اس باخ کی طرح ہے جس مثال بارش کی مثال ہے۔ نہیں معلوم کہ اس کا اخیر بہتر ہے یا شروع۔ یا اس باخ کی طرح ہے جس سے ایک سال ایک اور فوج نے کھایا۔ شاید اس کی آخری فوج عرض میں زیادہ انجھی ہو۔ وہ امت فوج عرض میں زیادہ انجھی ہو۔ وہ امت کیے ہلاک ہو تی ہے۔ جس کے شروع میں وہ میں اور درمیان میں مہدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں کے۔ نمان کا جھے تعلق اور نہیر اان ہے۔ ہوں لیکن اس کے درمیان نمیر معرف اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں کے۔ نمان کا جھے تعلق اور نہیر اان ہے۔

#### بسنوالله الزفن التحشير

"الحمد للله رب الغلمين. والصلوة والسلام على سيد المرسلين. وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين" عق حجم شرع محمد ما الأس

عقيده فحتم نبوت ير چندولائل

سوره بقره کی آیت نمبری "والدیدن یده منون بما انزل الیك وما آنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون " (اوروه جوايمان لائ بن اس را است مبيب) جواتارا كيا يه راوراتارا كيا آپ سے پہلے اور آخرت راجی يقين رکھتے بي - )

اس آیت پاک میں صوط اللہ کوئم نبوت کی بین دلیل ہے کوئلہ وی جس پرایمان لانا ضروری ہے۔ وہ بالو حضوط اللہ پر نازل ہوئی یا آخضرت اللہ سے پہلے۔ اگرسلسلہ نبوت جاری ہوتا تو حضوط اللہ کے بعد بھی دی نازل ہوتی اور پھراس پرایمان لانے کا تھم بھی ہوتا۔

سورة الاتزاب آيت غبره ١٠- ولكن رسول الله وخاتم النبيين والكووالله

كرسول اورخاتم التعين بي-

اس آیت پاک می الله تعالی نے اپنے محبوب الله کا اسم کرای کے کرفر مایا ہے کہ معلقہ الله کا اسم کرای کے کرفر مایا ہے کہ جو الله الله کے رسول بیں اور خاتم النمین ہیں۔ لینی انبیاء کے سلیلہ کوشم کرنے والے ہیں۔ جب مولا کریم بوز بکل شدی علیم " ہے نے فر مایا کریم مصلی الله تعالی کے ارشاد کی گذیب کی۔ اور جو مصلیان نبیں روسکا۔ اس لئے الل ایمان کا کی۔ اور جو مصلیان نبیں روسکا۔ اس لئے الل ایمان کا غیر متوازل عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور مرور دو عالم سیدنا محمد رسول الله الله سب سے آخری نبی میں۔ حضور کی تقریب خوب کی سلیا۔ اس محضور کی تقریب میں۔ حضور کی تقریب کی مسلمان میں میں کے دعور کی تیا نبی میں۔ حضور کی تقریب کرتا ہے اور اس مزاکا مستق ہے جواس نے مرتد کے لئے مقرر وہ دائر ہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور اس مزاکا مستق ہے جواس نے مرتد کے لئے مقرر فرائی ہے۔

حديث بإك سيختم نبوت كاثبوت

بخاری شریف ج اص ۵ بخاری شریف کتاب المناقب باب خاتم النجین : ترجمه: حضوط الله نے فربایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال المی ہے جیسے ایک مخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین وجیل بنائی گرایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔لوگ اس عمارت کے اردگر د پھرتے اور اس کی خوبصورتی برجیران ہوتے۔ مگر ساتھ ہی ہی گئے کہ اس جگہا بین کیوں ندر کمی گئی ۔ تو وہ اینٹ میں ہوں اور خاتم انتہین ہوں۔ نمبرامسلم شريف ج اص ١٩٩ كتاب الساجد ومواضع العسلوة بترندي شريف، ابن مايشريف ترجمه رسول كريم الله في فرمايا مجمع جد بالون من انبياء برفسيلت وي كي ـ مجعے جوامع الكم سے وازاكيا۔ رعب کے ذریعہ میری مدو کی گئی۔ مير ب لئے غنيمت كامال حلال كيا كيا۔ ۳....۳ میرے لئے ساری زمین کو مجد بناویا کیا۔اوراس سے تیم کی اجازت دی گئی۔ ~.... مجعيتمام كلوق كے لئے رسول بنایا كيا۔ ۵.....۵ میری ذات سے انبیا مکاسلسلفتم کر دیا گیا۔ ٧..... حغرت انس بن ما لک ہے مردی ہے کہ: ترجمه: "رسول التعليك في فرمايا كررسالت اور نبوت كاسلسانة موكيا-اورمير بعدنه كوئى رسول آئى اورنه كوئى نى آئى كا-" (ترندی جلد ۲س ۵۳) و حضور عليه الصلوقة والسلام نے فر مايا الله تعالى نے كوئى ني نبيس بيجا بس نے است کود جال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔اب می آخری نی موں اورتم آخری امت مو۔ وہ ضرور تمباري أغربي كلي كاريعى حضوما الله آخرى ني اورآب كى امت آخرى امت." (این مادیس ۲۹۷) امام ترفدی نے جامع تر ذی ج ۲۰۹ کتاب مناقب میں بیحدیث روایت کی ہے كه " اگر مرے بعد كى كانى مونامكن مونا تو عرفين خطاب نى موتے " امام بخاری اور امام مسلم نے فضائل محابید کے عنوان کے تحت بدار شاد نبوی نقل کیا: ''رسول التعلق نے حضرت علی کوفر مایا میرے ساتھ تہاری دہی نسبت ہے جوموی علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیدالسلام کی تھی ۔ محرمیرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔'' (مسلم شریف جهس ۲۷۸، بخاری چهس ۵۲۹) ابوداؤد كمّاب النفن من حضرت أوبانٌ ہے مردى ہے كە '' رسول كريم تاليك نے فرمايا کہ میری امت میں تنبی کذاب ہوں گے۔جن میں سے ہرایک دعوی کرے گا کہ دہ نبی ہے۔ حالاتكه من خاتم النبيين مول مير بعد كوئى ني نبيل." (ترندی جلد ۲۳ ۵۳)

فائده .... جمنوط کا خاتم انهین بوناایا عقیده بدس کی تفری قرآن وسنت نے کی ہے۔ کس کی تفری قرآن وسنت نے کی ہے۔ جس پرامت کا اجماع ہے کہ اس جو خص نبوت کا دو کی کرے گا وہ کا فر ہوجائے گا وہ کذاب ہے دجال ہے دہ کراہ ہے اور در سرول کو گراہ کرنے دالا ہے۔

اگرچہ بدستی ہے امت اسلامیدی فرقوں میں بٹ گئ ہے۔ باہمی تعصب نے بار ہا ملت کے امن دسکون کو درہم پرہم کیا۔ ادر فتند وفساد کے شعلوں نے پڑے الستاک حادثات کوجنم دیا۔ لیکن استے شدید اختاد فات کے باوجود سارے فرقے اس پر شفق کہ حضوطات آخری نمی ہیں اور حضوطات کے بعد کوئی نیا تی نہیں آئے گا۔

چنانچہ چودہ صدیوں میں جس نے بھی نی بننے کا دعویٰ کیا اس کومر قد قرار دے تریا گیا۔ مح اسلامی سیاسی قوت نے اور شدد کی عشل ودانش نے بھی بھی نبوت کے گذاب دعویداروں سے کسی مسلحت کے تحت کوئی مجھوتہ کیا۔ بلکہ ہر لحاظ ہے ان کے طلاف جہادروار کھا۔ بلکہ فرض سمجھا۔ صدیث وتاریخ سے ثابت ہے کہ مسیلمہ گذاب خود دعویٰ نبوت کے باو جود حضوصات کو بھی اللہ کا رمول سمجھا تھا۔

بلک طبری کی روایت کے مطابق اپنی او ان میں 'اشھید ان محمد رسول الله ''
می کہتا تھا۔ اس کے باوجود سیدتا صدیق اکبڑنے اس کومر قد اور واجب النتل یقین کرے اس پر
افکر کھی کی اور اس کو واصل جہنم کر کے دم لیا۔ پینک اس جہاد میں ہزاروں کی تعداد میں تا بعین حفاظ
اور جلیل القدر صحابہ تھی ہد ہوئے تھے۔ لیکن صدیق آکبڑنے اتی قربانی دے کر بھی اس فقتے کو کپلنا
ضروری سمجھا اور کمال ہیں ہے کہ دور صدیق کے تمام صحابہ کرام وتا بعین اس تقلیم فتے کوئم کرنے پر
متنق ہیں۔

تصويركا يبهلارخ

اور مدى لا كله په بعارى ب كوائل تيرى والامتعالمه ب كه مرز اغلام احمد قاديانى دعوائد نبوت ب قبل تقريباً ۱۹۰۱ء تك اسى عقيد وثمة نبوت ميس امت اسلاميه كا بهم نواب پندحواله جات كويژهيد جومرز اقاديانى كه ۱۹۰۹ء سه پهليكي خوتخريركرده بين:

ا ..... د ميااييامفترى بدبخت جوخودرسالت ونبوت كا وحوى كرتاج قرآن شريف برايمان ركستا بدايمان مسلكا بدايرا يسول ركستا بداور آيت وليكن رسول الله وخساتم النبيين "كوفداكا كلام يقين كرتاب وه كرسكا به كمين تخضرت الله وخساتم النبيين "كوفداكا كلام يقين كرتاب وه كرسكا به كريس آخضرت الله و

(انجام آبخم ص ٢٤ فزائن ج اام اليناً حاشيه) بعد ني اوررسول موں '' ''میں جانتا ہوں کہ ہروہ چیز جو ٹالف ہے قرآن کے وہ کذب الحاد وزیمرقہ ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں جبکہ میں مسلمان ہوں۔'' (حلمة البشري ص ١٣١، فزائن ج عص ٢٩٧) سر .... " " مين نبوت كارى مول اور نم جوات كاور نه طائكه اورليلة القدر يم عراورسيدنا ومولانا حضرت محرمصعفی سال فی ما الرملین کے بعد کی مدی نبوت درسالت کو کا ذب اور کا فرجات (اشتهارمودی دراکتوبرا ۱۸۹ م مجود اشتها داست جلداص ۱۳۳۱،۲۳۰) م .... وو مجمع كي ارا ب كرين داور اور كرا المام سے خارج موجاول - اور (حلمة البشري ص ١٣١، فزائن ج يص ٢٩٧) كافرول مصل جاؤل -" ودين ان تمام اموركا قائل مول - جواسلاى عقائد شي داخل بين - اورجيسا كرسلف كا عقیدہ ہے۔۔انسب باتوں کو مامتا ہوں۔ جو قرآن وحدیث کی روے مسلم الثبوت میں اورسیدنا ومولانا حصرت جمیر الله محتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کافر اور کا ذب جاننا موں میرایقین ہے کہ وحی رسالت آ دم می اللہ ہے شروع موئی اور جناب رسول الشفاق ير خم ہوئی۔میری تحریر برخص کواہے۔'' (اشتبارى اعلان اماكوبرا ٩ ١٨م، مجموص اشتبارات ج اس ٢٣٠٠ - ٢٣١) "مرااعقاديه يه كهيراكوني دين بجواسلام كنيس اور من كوني كماب بجوقرآن ے نہیں رکھتا۔اور میرا کوئی پیٹمبر بجو محملیات کے نہیں۔جو خاتم انٹیین ہیں۔جن پر خدانے بے شار رحتیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔اوران کے دشمنوں برلعنت بھیجی ہے۔ گواہ رہوکہ میراتمسک قرآن شریف ہے۔ اور رسول الشفای کی مدیث جو چشم حق ومعرفت ہے کی پیروی کرتا ہوں۔ اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ جو کہ اس خمر القرون میں یا اجماع صحابیجیح قرار پائی ہیں۔ نسان پر کوئی زیادتی کرنانه کی۔اوراس اعتقاد بر میں زندہ رہول گا۔اوراس برخاتمہ اورانجام ہوگا۔اور جو حض ذرہ بحربھی شریعت محمد بدیش کی بیشی کرے۔ یاسمی اجماعی عقیدے کا اٹکارکرے اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعبنت ہو۔'' (انجام آنخم صههما، سههما، فزائن ج ااص ابیشا)

> יישיע www.besturdubooks.wordpress.com

(مجوعداشتهارات جلدهم ۲۹۷)

" "ہم ری نبوت پر لعنت سیمجتے ہیں۔وی نبوت کے ہم قائل نہیں ہیں۔"

'' ہنخضرت ملک کے بعد مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا بھائی .....کا فرخبیث ہے۔'' (انجام آنقم ص ٢٨ ، خزائن ج ١١ص ٢٨) "من نبوت كا مدى نبيس بلك ايسه مدى كودائره اسلام سے خارج مجمتا مول ـ" (فيعل آساني من بخزائن جهم ٣١٣) " کیا تو نیس جانا کہ پروردگار رحیم وصاحب نفل نے مارے نی اللہ کا بغیر کی استثناء کے خاتم انبیین نام رکھا ہے۔ اور ہارے نبی نے اہل طلب کے لئے اس کی تغییرا سیے قول "لا نبسی بعدی " میں واضح طور پرفرمادی ہے۔اب اگرہم اپنے جھالی کے بعد کی تی کا ظہور جائز قرار دیں تو تکویا ہم ہاب وحی بند ہوجانے کے بعداس کا کھلنا جائز قرار دے دیں گے۔ اور بیتے نہیں۔ جبیا کہ سلمانوں پر طاہر ہے۔ اور ہمارے نبی علیدالسلام کے بعد نبی کیوکر آسکتا ہے۔ درآں حال بیکرآپ کی وفات کے بعد وجی منقطع ہوگی اور اللہ تعالی نے آپ پرنبیوں کا خاتمہ (جهارة البشري مسهم بخزائن جلديم ٢٠٠) كرديا\_' تصویر کا دوسرارخ ،مرزا قادیالی کا دعویٰ نبوت مرز اغلام احد لکھتا ہے کہ:'' خداوہ ہے جس نے اسپے رسول بینی اس عاجز کو ہدایت اور (اربعین تمبرسام ۳۱ نزائن ج ۱م ۳۲۷) دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔'' (ایک خلطی کاازاله ۴۰ مزائن ج ۱۸ ص ۲۰۰۷) "وى الى من ميرانام محدركها كياب-" ٠....٢ " بجھے پی وی پرایابی ایمان ہے۔جیسا کہ توریت، انجیل اورقر آن بر۔" ....۳ (اربعین نمبر، فزائن ج ۱۸ ص ۵۸) ''خدا کا کلام اس فدر مجھ برنازل ہواہے۔اگروہ تمام لکھاجائے تو ہیں جزوں سے کم (حقيقت الوي م ١٩٩١ ،خزائن ج٢٢م ٢٠٠) نہیں ہوگا۔'

منم سیح زبان ومنم کلیم خدا منم محمہ و احمہ کہ مجتبیٰ باشد

(ترياق القلوب من منزائن ج ١٥ص١٣١)

۲..... ۱٬ بین اپنی نبست نی پارسول کے نام سے کیوں کرا لکارکرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ بیرے نام رکھے ہیں۔ تو میں کیوں کر رد کرووں۔ پاکیوں کر اس کے سواکس سے ڈروں۔''

| "سپاخداونى بيجس نے قاويان من اپنارسول جيجا-"                                           | ∠            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (دافع البلاء م التوائن ج ۱۸ مر ۱۳۳۱)                                                   |              |
| "خدانے بزار مانشانوں سے میری تائیدگی ہے کہ بہت عی کم نی گزرے جن کی سے                  | ·            |
| " ( ترهیت الوی ش ۱۳۹ بر ائن ج ۲۳ س ۵۸۷)                                                | تائيدىگى     |
| " فدا كالم كما كركبا بول جس كے باتع على ميرى جان ب كداى نے جمع بعجاب                   | 9            |
| ديرانام ني ركها به-" (ترهيق الوي م ١٨ بزائ ١٥٠٥ (٥٠١ م                                 | اوراس_ن      |
| "لین ممصطفی التالیق اس واسط کولو ظار که کراوراس میں موکر اوراس کے نام محمد اوراحمد     |              |
| وكريش رسول مجمى مول اورني بحى " (آيك فلطى كالزالدس عد فزائن ج ١٨٥ ا١١)                 | ہے سی ہ      |
| "اگركوكى فخص اس وى الى ير ناراض موكد كول خدا تعالى في ميرانام نى اوررسول               | 11           |
| بیاس کی حماقت ہے۔ کیونکہ میرے نی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر میں اُوٹ گئا۔''           | ركعا يباتو.  |
| (ایک ضلطی کاازالدس عدفزائن ج۸۱ ص                                                       | ·            |
| ل كے لغويات اپنے مخالفين كے متعلق                                                      | قادبانيو     |
| " ہروہ فض جس کومیری وعوت بیٹی ہے۔اوراس نے جھے تیو لٹیس کیاوہ مسلمان نیس                | l            |
| (هيقت الوي مسهدا برزائن جهم ١١٧)                                                       | 'ـــ         |
| "ا عمرز اجوتيري بيروى ندكر عالااور بيعت من داخل ندموكا وه خدا اورسول كي                | ،<br>۳۲      |
| نے والا اور جہنی ہے۔' (مجموعات است سام ١٤٥)                                            | تا فرمانی کر |
| ''جو <u>جھے نیس</u> مانتا وہ خدااوررسول کو بھی نہیں مانتا۔''                           | ۳            |
| (حقیقت الوی مس ۱۲۴ بزرائن ج ۲۲ س ۱۲۸)                                                  |              |
| و وکل مسلمانوں نے میری دعوت قبول کی محر بخریوں کی اولا دجن کے دلوں پر اللہ نے          | ۰۰۰۰۰        |
| في نيس مانة " (آئين كالات اسلام س ١٥٥ مزائن ج ه سايساً)                                |              |
|                                                                                        | نوٹ:         |
| مرزاغلام احمة قادياني كابزالؤ كافضل احمد مرزا قادياني كامتكر ففاأور مرزا قادياني كوثيس | ٠            |
| ں کئے اس کا جناز ہ مرزائیوں نے نہیں پڑھا۔                                              | مامنا تفازة  |
| و من المان جو معرت من مود (مرزا) كى بيعت من شال نيس موك خواه                           | ۵            |
| اس موعود کانام بھی ٹیس سا۔وہ کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں       |              |
| قاكرين " (آئينمدات برزامحوص ٣٥)                                                        |              |

٢ ...... " د حضرت سيح موعود كرمنه بي لطع بوئ الفاظ مير كانول من كو فيخ رجع بير - آپ نے فرمايا بي غلط ب كرو دسر كوگول سے ہمار كا ختلا فات صرف وقات كى يا چند اور مسائل پر بيں - بلكه الله تعالى كى ذات، رسول كريم، قرآن، نماز، روزه، جى، زكوة غرض بيك آپ نے تفصیل سے بتایا كہ برايك چيز عمل ان سے اختلاف ہے۔ "

(مرزامحوداحدالنطال مرجولاكي ١٩٣١ء)

ے..... '' فیر احمد یوں کا کفر بینات ہے ثابت ہے اور کفار کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔'' (روش بلی مجرسر درقادیان الفضل مرفر وری ادامان) ۸..... '' وه مرز اغلام احمد کوالیاتی تبی مانتا ہے۔ جیسا کہ حضرت محصلات نبی تھے۔ اس لئے جو مخض مرز اصاحب کا اٹکار کرتا ہے۔ وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لئے دعائے استغفار جائز نہیں۔'' (اخبار الفضل قادیان مارا کو بر ۱۹۲۱ء)

۹..... " جس طرح عیسائی بیچ کا جنازه نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر چہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ ای طرح ایک غیراحمہ کی کے بیچ کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔"

( ڈائری مرزامجود خلیفہ قادیان الفضل مور فد ۲۳ مراکتو پر ۱۹۳۳ء )

ا ..... دولان کے خالفوں کو فتح کم کا داقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں اور بیکبنا چاہتا ہوں کہ تمہاری حکومت بھے پاڑ کتی ہے مارسکتی ہے۔ گرمیرے عقا کد کو دبائیس سکتی لیکن میر اعتمادہ فتح پانے والا اور بالکل وہی ہے۔ جیسا کہ فتح کم سے بعد ابوجہل کے حامیوں نے رسول الشفائی اور بوسف علیہ السلام اور ان کے ہمائیوں کا داقعہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وقت آنے والا ہے جب بیلوگ جمرموں کی حیثیت میں ہمارے سامنے چیش ہوں گے۔'' (روز نامدآ فاق ۲۰ روم را امرام اور کا کھی میں میں میں مارے سامنے چیش ہوں گے۔'' فرکنی ....سکھ میں دواور مرز ائیت

۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کی ناکای کے بعد سرز مین ہند پر انگریزوں کا تسلطاتو ہوگیا۔
لیکن وہ مسلمانوں سے خائف رہے اور انہوں نے اپنے راج کے استحکام کاراز اس امر میں مضمر
سمجھا کہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے مفلوج اور بدوست و پاکرو یا جائے۔ انگریزوں کے نزدیک سب
سے بڑا خطرہ مسلمانوں میں جہاد کا دیتی جذبہ تھا۔ پیچذبہ جب بیدار ہوتا ہے تو مسلمان موت سے
کھیلنے لگتا ہے۔ طویل موج بچار کے بعد فرکی اصول کے مطابق (divide and rule)
پھوٹ ڈالواور حکومت کرو لیعنی ملت اسلامیہ کی وصدت میں شکاف ڈالا جائے جویز ہوا کہ کی

فخض ہے جھے کا حواری نبی ہونے کا دعویٰ کرایا جائے۔ حکومت اس کی سر پرتی کرے۔ فیصلے کے تحت ایک بزرگ خواجہ احمد صاحب کو لدھیا نہ شی مہاراجہ پٹیالہ جے سکھے نے انگریزوں کی طرف سے پٹی کش کی تھی۔ لیکن انہوں نے بید کہ کرا اکارکردیا کہ شما ایمان نہیں بچ سکا۔ اس امرکا تذکرہ مرزا غلام احمد کی موجودگی بی بوا۔ مرزا قادیانی نے مہاراجہ سے ل کر ایمان کا مودا کرلیا۔ شاید مہاراجہ پٹیالہ کے اصان کا شکر یہ کچھاس طرح اداکیا کہ مرزا خدا ویک فرقی تک پچھا۔ پس بیعت بھی سکتے ہماداجہ پٹیالہ نے لئے ہماداجہ پٹیالہ نے لدھیانہ سے بھروع ہوئی۔ اور سے ہونے کا اعلان بھی لدھیانہ سے ہوا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ نے انگریزوں کو نبی فراہم کیا تو مہاراجہ کشمیر نے اس کذاب کا معاون اور چھل سازی کو چلانے والا انگریزوں کو نبی فراہم کیا تو مہاراجہ کشمیر نے اس کذاب کا معاون اور چھل سازی کو چلانے والا

اس کے تو مرزا قادیانی کواٹی پہلی تصنیف براہین احمدیدی طیاحت کے لئے ابتداء میں رقم ریاست پٹیالدسے کی تھی۔جس کا اعتراف مرزا قادیانی نے خودا پی تصنیف (حیقت الدی ص ۱۳۳۷ برائن ج ۲۲مس ۳۵۰) پر بوں کیا ہے کہ

"جب میں نے اپنی کتاب براہین احمد یہ تصنیف کی جومیری پہلی تصنیف ہے تو جھے یہ مشکل درچیش آئی کہ اس کی چھوائی ہے لئے روپید نتھا اور میں ایک کمنام آدی تھا۔ جھے کی سے تعارف ندتھا۔ تب میں نے فدا تعالی ہے دعا کی تو بدالہام ہوا کہ مجمور کے تنا کو ہلا تیرے پرتازہ بہ تازہ مجمور ہیں گریں گی۔ چنانچہ میں نے اس کے تھم پرعمل کیا۔ اور خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیالہ کی طرف خطاکھا۔ لیس خدانے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھاان کومیری طرف مائل کردیا اور انہوں نے بالتو قف فی صاف سورو پیدیا۔"

قادیانیوں سے ہندوؤں کی تو قعات

اس مالیوی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں کوایک ہی امید کی جوشع و کھائی دیتی ہے وہ احمدی تحریک ہے۔جس قدرمسلمان احمدیت کی طرف را غب ہوں مے وہ قادیان کواپنا کم یقسور کرلیس مے اور آخر میں محب ہنداور قوم پرست بن جائیں مے مسلمانوں میں احمدیتحریک کی ترقی ہی عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کرسکتی ہے۔۔

(معنمون و اکبر فتکرداس اخبار بندے ماتر ۲۲مرابر بل ۱۹۳۲ه)



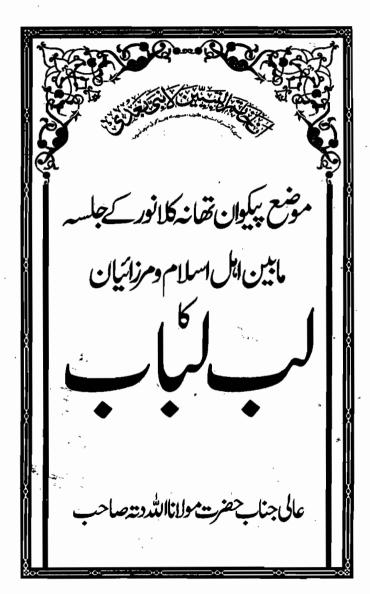

#### وسنواللعالز فنس الزعينية

# صفت بارى تعالى

تعنيف مولوي الله وتدكور واسيور

میں عاج مسکین تیرے ورخالی وست سوالی باجه تیرے معبود نه کوئی تے مجود نیازا تيرے باجم خداوى عالى غيران حل نه والى الست برب دب الاياسب حاضر دربارے جوتير بإجهوباب ندبركزجس اميدثو ابول بعد پیدائش جن انسانا رازق سب دا آیا باغ زراعت اندر برجا قدرت ثابت موكى ين بعليال دب جوجعليال قدرت دب دكماون کئی کھٹے کئی مٹے کوڑے ٹمر جو ترش لیائے كككل نبودا كمعان ناكمعان بيهان سيب جنابال مہندی دہنیاں گندم چھولے سورج کھیالسی موركه بإن شاهتر اتى ائسن وي مخلوق شارال کی کی چیزان آ کھسناواں سب اس اللہ یاسوں نال بھلاں دے چچہ کردی بلبل لکھ بزاراں سرخ چونے بحوے ترحمہ کرن وچ باعال بوزیانگاں ہرنا یا ہڑے داس کرن وچ جازاں اویاک محمد ساڈا ہادی عالم دوجن تارے جودتیاں انساناں پوجن حجوٹے سب رزالی باجھ تیرےمعبود نہ کوئی ایبہ گل دلی وجارے صفت خدادى تم ندمووك كهد محية ني سومارك

تو شہنشاہ شبائدا والی عالی تے متعالی تو کہن تعیں عدم موجود کریندائے برواہ نوازا حق عبادت مالی بدنی تے قولی افعالی ایماعمد چاق دهازے سارے لوک یکارے قالو بلیٰ کل روح الائی سن کے تھم جنابوں ہے احسان اسان پر تیرا حد تعیس یاک خدایا واه الله تو خالق هر دا تدين جور شه كوكي باغاں دے وہ رنگ برنگی بوٹے ثمر لیاون عجب عائب بوٹے الہ قدرت نال اویائے انب انار تے کھٹے مٹھے فکل کھجور عناباں سدا گلاب گلاب بهاری موتیا کمناتمی قلخير وكل زمم سوين كال كميال تجارال مامان موفعان سينجى منيا مولى كسن كياسول باغاں دے ویچ کوئل کو کے سادن ماہ بہاراں مورج چکور بتوری الو مینا طوطے زاغال باز بنیرے فترے قری محکی شارک وارال جو کھے رب دو جک او پایا خاطر نبی بیارے اليے خالق نوں سب يوجوجدياں صفحال عالى تے جموتے معبودال تھیں ہے سانو بہت بیزاری لکھ کروڑاں ہون زباناں اللہ دند بیارے

چنداشعاردربارهموسع مكوان جومولوى صاحب اللدددف بعد درود رسول الله نو جو خورشيد جهانال آل ني ازواج قمامال متليال بركاتال حال حقیقت آ کھناواں خاصال نے مورعامال وعظ نی کرنی بحث میرا کم غیرال سنگ ابرارا کی میں عرضاں آ کھ سناواں جو کھھ حال وسایا بهت نمازی نظری آئی شک نداس وج جانو ائدر باہر نمازی ہوون ہوئی خوشی سوائی اکتمین اک خلیق زیادہ عاجز نظری آ وے جث كمينا اعدر بهايو فرق تعين آشكارا واه وأه حب محبت لوكال رب وافعل سوايا اللهُ وتيا فعل خدا دا جاين سب ابرارول

حمر بے مدحمید مجید جو خالق کون مکاناں حرمال تے اصحابات تا کس لکے سلام صلوا تال اس تیں پیجے عرض کز اراں خدمت و پی تمامال اکثر پندال اندر جاوال وعظ کرن نو بارا ايراك مكوان مضع ايبا نظرى آيا دعداری دا زور زیاده هویا فعنل رحمانو نال نمازيال مسجد بعردي واه واه فعنل اللي علق انهال وا عاجز بنده كوكر اكه سناوي فبردار جو علق كريدك نال كمينال يارا بغض نه كينه حد عداوت لوكال وي وسايا فاطرخدمت كرن مهمانان ول دسيال بارول ضرورى التماس

چۈكد جلسەكى خبر يهليا بم لوگوں كواتو برگز نبيس دى گئى۔ صرف نتن روز يهلي اطلاع موئى كه جلسه برمرزاني مولوي آ وس مح\_اس لتے ہم يورا پورا كوئي بندوبست فيس كر سكے\_آ دى بينج كرجا فظانو رمجرصا حب سكنه موضع ويزمحوارا ورمولوي عنايت الله صاحب سكته معيكو حك كوبلوا بإكيا-کین بیدونوں صاحب مرزا گادیانی کے عقائد ہے بھی ناواقف تھے اور بحث کی جرأت ندر کھتے تھے۔اس لتے ہمسب معاونین جلسگرامے لیکن چھکداللہ جل ومر اسمدائے دین کے حافظ ہیں۔ ہاری بہتری کے لئے جناب مولانا داولا نامولوی ساحب الله دیدقوم خیانی سکنے موضع سوال كو بين ويا اور بغير بلائ حاضر مو كئے تو انبول نے آ كر بحث كا بير اا تھايا۔ كونك مولانا صاحب مرزا قادیانی کے عقائد کی سے پورے واقف تھے۔ اگر مولانا صاحب اس جلسہ برقدم رفح نه فریاتے تو ہمارے گردا گرد کے چندگا ڈل ضرور تی مرزائی ہوجائے مگر کیول ہوتے؟ جب کہ بارى تعالى كودين اسلام بيارا ندبب تعارچنا نيراد ثاوفرمايا\_"ان الدين عند الله الاسلام " مولانا صاحب نے بحث میں وولفف دکھایا کہ آج تک کی بحث میں کی کوفی اللهوگا-مرزائیوں كا ايها ناطقه بند مواكد ووروز بعد فتم مون بحث مرزائي ري همر بابرفكل كرنبيس و يكعا-مولانا صاحب نے میدان میں دو وعظ بھی کئے مرمرزائی تو اندرایے داخل ہوئے رہے کہ کویا قالب

میں روح نہیں یا یوں کہو کہ کہ وان میں ہیں ہی ٹہیں۔آخر میدان چھوڑ کرموضع برہلہ میں چلے گئے۔ اس لئے معاونین جلسہ نے مولا ناصاحب کو فتح یا بی کانعام میں آیک تھاں ملسفید پر روپیدر کھ کرسروپادیا۔معاونین جلسہ نے اتفاق سے مشاورت کر کے اس جلسہ کی کاروائی کو بعینہ الفاظ سے مشتم کر دیا۔ تا کہ کل لوگوں پر واضح ہو جائے کہ مرزائیوں کے پاس ممات سے ومرزا قادیا نی کے دعویٰ سے میں کوئی سندقوی ٹیس ۔معاونین جلسہ کے نام ذیل میں درج ہیں۔ہو ہذا!

من جمله معاونین میں سے رائے نتیجہ جلسہ کے لئے بیرصا جیب جو کہ ماوہ علمی رکھتے مقرر رہے۔قاضی محمد اللہ بن، عبداللہ درزی، علی محمد زرگر، رحیم بخش نمبردار، مولوی عبداللہ کر یم بخش، مسدو جث، حسدیا جث، مولا بخش جث، قاضی و عیم عمر بخش، بعاگ جث، فضلا، فضل اللہ بن نمبردار، جیون، رحیم بخش نمبردار، قطب اللہ بن، میرال بخش، قائم اللہ بن، مجدا ساعیل، گوہر فاللہ بن نمبردار، جیون، رحیم بخش نمبرفشی فیروز اللہ بن، فضل اللہ بن، قائم اللہ بن، مطافان بخش، فان نمبردار، مرزا امام بیک، مرزا بڈھا، چو ہدری فضل اللہ بن، حن اللہ بن، ماکھی فان، بوٹے فان نمبردار، مرزا امام بیک، مرزا حیات بیک، مجنثر و، نوراللہ بن، چو ہدری جہاتلیر، جان مجر، دید جو ر، روڈ اجث، فاکو جث، فقیر فوان، اسمعیل جام، فلام اللہ بن، جان مجر، عافل محر، واقا دئس اللہ بن، علی محد زرگر، بھانا کشمیری، فضلا جث، نورمجر، جوتی برہمن، متراشاہ کلانور، بھانا برہمن، درگا داس ارب، گورا ثدنا شاہ، ہیرا لال فاکروب، چو ہدری حاکم۔

## بِسُواللَّهُ الرَّفْنِ الرَّحِيْمِ حامداً ومصلاً!

الگن حمدونی خالق کون و مکان ہے کہ جس کے کنید صفات کے دریافت میں عقل تمام عقل زبان کی حمدان و سرگردان ہے اور قابل نعت وہی سرور عالم محمد مصطفی اللہ جی جن کی شریعت غرار ہا مسائل مالا نیخل ہم اور حل ہوتے ہیں اور صد ہا مشکلات آسان اور ہمل۔
تمہید: ناظرین و سامعین کی خدمت میں معروض ہے کہ جلسہ کی بحث تمام کو واضح کر کے داد خواہاں ہیں کہ بنظر انصاف ملاحظ فرماویں کہت ہجانب کس کے ہے۔ چونکہ یہ کاروائی جلسہ مشتہر کر کے تعتم کیا جاتا ہے۔ جس صاحب کو پہنچ اور دوستوں کو بھی دکھلا دے۔ سوال وجواب ذمل میں ہیں:

مِن جانب معاونين جلسه بذا

عبال میاں جمال الدین وفق الدین السلام کیم اواضح ہوکہ اس طرف کل دوستوں کی مشغل رائے یہ قائم ہوئی ہے کہ حضرت کے طید السلام کے نزول کے بارہ میں گفتگو ہوئی چاہئے۔
کیونکہ حاصل سب مسائل مختلفہ فیہ کا اس پر ہے کہ آیا حضرت کے طید السلام کا نزول حق ہے یا نہیں۔ اگر حق ہے تو آیا وہ کی سے چورسول الی بنی اسرائیل سے نازل ہوں کے یا کوئی اور سند فریقین کی قرآن مجید و مدید کی سے جو رسول الی بنی اسرائیل سے نازل ہوں کے یا کوئی اور سند

ناظرین وسامعین مولاناصاحب کاانصاف دیکھیں۔مولاناصاحب نے ضنول بحث کو ترک فرما کرای مدعا کو مذفظر کردیا کہ بحث حیات وممات میں سوائے توضیع اوقات کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ محرم زائی صاحبوں نے یہ پرچہ دیکھ کرا تکارکیا۔ کویا یہ بحث ان کوموت کافرشتہ نظر آیا کہ خدایا یہ کیسا پہاڑہم پرنا گہانی کر پڑا۔ جواب آیا۔

## بِسُواللهِ الرَّفُّانِ الرَّجُيَّــُورُ حامداً ومصلاً!

آشابھائی!اللہ دید صاحب والیم السلام! پس داضح ہوکہ خط آپ کا آیا حال معلوم ہوا
کہ پہلے مئلہ حیات وممات حضرت منح علیہ السلام کی بحث شروع کرنی چاہئے۔ جب حیات
ممات میں فیصلہ ہو جائے تو ہم زول منح کے جواب دینے کو تیار ہیں۔ اگر حیات منح فابت ہو
جاور تو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت منح علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ اگر ممات فابت
ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون منح نازل ہوگا۔ بہر حال حیات وہمات میں بحث ہونی چاہئے۔
فقت جمال الدین (قاویانی) سیکھواں کھائور خلع گورداس پور!
نظرین وسامعین انصاف سے داددیں کہ مرزائی صاحبوں نے مسئلہ زول من میں
بحث کرنے کیا صاف نفطوں میں انکار کیا۔ کیا ضرورت میں حیات وہمات کے مسئلہ میں بحث
کرتے ؟ آخر رجوج تو ای طرف ہونا تھا جیسا کہ آگے مرزائیوں سے ظہور میں آگے گا۔ من

## بسنواللوالزفرن الزجينو

#### حامداً ومصلاً!

میرے بیارے دوست میاں جمال الدین صاحب دعلیم السلام! پرچہ آپ کا مطالعہ میں آیا۔ حال معلوم ہوا۔ چونکہ بحث مسئلہ حیات دممات کوعرصہ دراز گزر چکا ہے۔جس سے کوئی بیجہ آج کک ظیور شن نیس آیا۔ و مکر التماس بیہ ہے کہ سئلہ حیات و ممات کو صاف کر کے بھر بھی رہوع ای سئلہ کی طرف ہوگا۔ راجی فزول کی علیہ السلام کی طرف) اس لئے بیں ہوئا عاجزی سے مرض کرتا ہوں کہ جس سئلہ کی بحث ہو جائے کہ دھرت کی علیہ السلام ہی تا زل ہوں کے سئلہ شن فیصلہ کھا جائے تا کہ لوگوں ہر واضح ہوجائے کہ دھرت کی علیہ السلام ہی تا زل ہوں کے یا کوئی اور اگر آ ہے کا خشاہ توضع اوقات اور ماور اق ساجی کا ہے تو آ ہے لوگوں کو آ واز بائد فرمادی کے سب لوگ اپ کو آ ہے لوگوں کو آ واز بائد فرمادی کہ سب لوگ اپ کے ایم خوادی فیصلہ کی مذہ ہوگا۔ وہی فیضا سکین اللہ دور خیاط سکنہ سوال وار و کیا جائے ان موروند ۱۳ رجوری تا ۱۹۰

اس کا جواب مرزائی صاحبوں نے تحریری کچھ ندویا۔ کھڑے ہوکر پر چہ سابقہ جواو پر درج ہے سنایا اور کھا کہ اگر آپ حیات وممات میں بحث کرنائیں چاہیجے تو حضرت سکے علیہ السلام کی وفات مان لیس۔ہم مزول کے مسئلے کوشروغ کرتے ہیں۔ورنہ بحث حیابت وممات ہم کریں کے۔ بحال الدین!

مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر فرہا ہا۔ بیس تعوزی دیرے لئے وفات حضرت کے علیہ السلام کی مان لیتا ہوں۔ آپ زول سیج میں بحث کریں۔

ناظرین دسامعین مولوی صاحب کے انساف کی طرف توجذر ماویں۔مرزائیوں کو کیسا رول رول کر مارااور باوجود ماننے وفات سی بھی مرزائیوں کی جراُت ندہوئی کے مرزا قاویانی کومٹیل مسیح ٹابت کریں۔

معاونين جلسه

(جمال الدین) ہم تھوڑی دیزئیں مانے۔آپ نے اگر بحث کرنی ہوتو حیات وممات میں کریں معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس شدحیات تھے کی ٹییں۔ ا

مولوى صاحب اللدوند

میں نے نزول کے بحث کواس واسطے شروع کرنا چاہاتھا کہ فیصلہ جلد ہوگا اورا کثر لوگ زمیندار جیں علی بحث کو تم سمجھیں گے۔ حیات وممات میں تو ٹی کا جھڑا اموگا۔ میں تو ٹی کے معنی بنداور پورا واقع قبیش ٹابت کرول گا۔ آپ صرف موت ٹابت کریں گے۔ اس لئے زمیندارلوگ جیران ہوکر چلے جاویں گے۔ ہم تم دولوں بحث کرکے گھر چلے جَاویں گے۔ وہس حاضرین جلہ کو فائدہ نہ ہوگا۔ خیراب میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ آپ وفات دعزت سے کی قر آن اور حدیث اور قول محابہ سے ثابت کر کے وکھا ویں پیاب تو ش آپ کوچھوڑوں کا ہے کو بحث شروع کریں۔

ناظرین دسامین! خیال فرماوی مولاناصاحب چونکه گھر کے بعیدی ہیں۔ ہر پہلوے زک دینے کو تیار ہو گئے اور بحث شروع ہوئی۔ دو گھڑیاں رکھی گئیں۔ ہیں منٹ ایک صاحب تقریر کریے پھر ہیں منٹ میں اس کا جواب ہو علی بذا القیاس! پہلی تقریر فتح الدین (قاویانی) کی طرف سے شروع ہوئی۔ معاونین جلسہ!

فتح الدين ...... "ديا عيسسى انسى متوفيك "آخرتك اورظماتوليكى بيش كمااورايلى تقريبيس مند من فتم كى اوركها كدان آيات سے معرت سے كى وفات قابت ہے۔

"قال مالالله المسلم الما عيسى لم يست وانه واجع الميكم قبل يوم القيامة (تفسيد ابن كليرج ا عرب ٢٦٦) "يقى المضرب المسلم الما كالحام المرب المسلم المرب المسلم المرب المرب

مولوی الله دور ..... معلوم نیس که مولوی صاحب نے کیوں فرمایا که اس جگه لوفی کے معنی موت نیس اور کوئی دیل چیش نیس کا اور مرسل جدید کیوں قابل جست نیس در تو فی ایسالفظ عربی کا ہے جس کے معنی لا دی ہر گز ہر گز موت بابت نیس ۔ بلکہ لوفی کے معنی موت بھی ہیں۔ محر قرید سے بنتے ہیں۔ چیسے ارشاو ہوا۔ '' ہو الذی یتو فون منکم ویزرون ''آ تر تک چونکہ اس جگه یذرون قرید ہے اور لوفی معنی نیند بھی ہے۔ جیسا کے فرمایا الله تعالی نے '' ہو الذی یتو فکم جاالیل '' معنی بہی ہیں ہو اور چیوڑ جاتے ہیں تم میں سے اور چیوڑ جاتے ہیں ہو یا کہ اللیل '' اپنی معنی دوسری آ یت کے بیس وہ ہو ات الله کی جوسلاتا ہے تم کورات میں آ ترتک اور تو فی افظ قرید ہے۔ پھر فرمایا پوزے دیں گے ہم ان کواجران کے خرض جہاں خطرت سے کہارہ میں لفظ قرید ہے۔ پھر فرمایا پوزے دیں گے ہم ان کواجران کے خرض جہاں خطرت سے کہارہ میں ساتھ قرید ہے۔ چان خوجرست اس ساتھ قرید کے مگر بارمین موت (۲۸) جگہ تو نی کا لفظ آیا۔ وہاں موت قرید ہی ہے۔ چنانچہ فہرست اس ساتھ قرید کے مگر بارمین موت (۲۸) جگہ تر آن میں۔ تو فی کا لفظ آیا۔ وہاں موت قرید ہی ہے۔ چنانچہ فہرست اس

ركوزع ياره سوزت ياره آلعمران ۲۸ ۳ آلعمران 14 ٠.. آلعمران نانى آلعران 19 ۴ انعام نباء .. jē 1 4 ۷ 4 4 توبه انفال 61 н 11 1. ۷ 11 10 15 10 مود 10 يوسف ۸ ۳ 14 1+ 10 مود 10 12 10 í۸ 11 زعز 14 عمل بنی اسرائیل ۱۵ ۱۵ 10 ۲. 19 18 22 11

| \ r | \ ry | العاظر | .rr   | 1 | ۱۵ | 14 | آ نور | ++- \ |
|-----|------|--------|-------|---|----|----|-------|-------|
| ۵   | **   | زبر    | . 44. |   | ۴  | ۲۳ | زبر   | ra    |
| ٣   | 74   | احقاف  | t/A   |   | 4  | ۲۳ | نر    | 1/2   |

اس فہرست سے ثابت ہوا کہ تونی کے معنی لازی نہ تو موت ہیں اور نہ پورا نہ بند۔ غرضیکہ بیلفظ بہت معنوں ہیں مشتر کہ ہے۔ سب معنی چھوڑ دیں۔ فقط مرزا قادیانی کے معنی کئے ہوئے جو ہیں ان پر فیصلہ ہو۔ چنانچ مرزا قادیانی فرماتے ہیں:'نساعیسے انسی مقد فیلک ورافعك التى ''لعنی اے عیلی ہیں پورالوں گا تھے كواورا جردوں گا تھے كو۔

(برابين احمد بيدهد جهارم ص٥٦٠ بقيدها شيد درحاشي نمبر ٣ ، خزائن ج ١٠٠) وگرنورالدین عیم ای کاب تعدیق براین می کبتا ب: "با عیسی انسی متسوفيك ورافعك التي ""كغي اسعيل مل يودالون كالتحكواور يلندكرون كالتحكو-جب ك مرزاقادیانی اورنورالدین متوفیک کے معنی پورا کے کرتے ہیں قو مولومی فتح الدین فرماوی کیاان وونوں صاحبوں نے قر آن اور بخاری کو بھی دیکھا تھایا نہیں اور مَرسل جدیث اس وقت قابل ججت نہیں جب اس کی ضدیش صحیح حدیث ہو۔ اگر آئفسرت اللہ نے اس پر کوئی صحیح حدیث فرمائی ہو کہ انی متوفیک سے مراووفات سے ہو چیش کرو۔ ورنہ مرسل حدیث قابل جحت دولیل محکم ہے۔ بيعديث مؤيد ب- احاديث محد كاس ليحكم مرفوع كاركمتي ب-بيجوفر مايا كرعيسا في منع عليه السلام كوخدامان ليس مح\_رية حوب كهي \_ يعنى جب تك موت ثابت نه هو\_آب عيسائيوں كوجواب نہیں دے سکتے۔ بینهایت فلط ہے۔ ہم انشاءاللہ اعیسائیوں کو باوجود ماننے زندہ حضرت سے علیہ السلام جواب وے سکتے ہیں۔قرآن شریف کے منکر ہوکراور دین کو بگاڑ کرہم جواب دینانہیں جاجے۔ بیعقیدہ آپ کومبارک رہے۔ ہم نے کب عیسائیوں کودلیرکیا۔اہل اسلام کی کس کتاب سے عیسائی صاحبوں نے تمسک کر کے میچ کی خدائی کا ثبوت پیش کیا اور بیرجوفر مایا کہ حضرت میچ علیہ السلام میں کون می فوقیت ہے کہ زندہ چھوڑے گئے۔ جناب من! اللہ تعالیٰ نے معنزت میں علیہ السلام مے ساتھ تمام جہاں سے علیحدہ برتاؤ کیا۔سب نبیوں کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ مرحصرت مسح عليه السلام كوبلاباب-اى لئة آنخضرت الله كامت كدعاك ليح حضرت ميح كوزنده رکھا۔ قبل قیامت فوت ہوں کے اور مؤمن اس پر جنازہ پڑھیں کے وہس پھرمولوی صاحب فتح الدين نے بہت مغالط ديا كرحفرت ابن عبال في فرمايا۔ "انسى متوفيك و معيتك "بيالفاظ بخاری میں ہرگزنہیں ۔ کیونکہ انی کا لفظ اس آیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جس آیت میں حضرت كابيان ب- حالاتكداس جكه بخارى من حضرت من كاكوكى بحى ذكرتيس - فاقهم!

غرضيك شام تك اى طرح سے بحث موتى دى محرمرزائيوں نے ايك بعى سندقوى حضرت سيح كى دفات ميں ثابت كرك نددكهائى۔ آخر فقح الدين نے اسپنے رسالدے ايك آيت اثبات دعویٰ وفات منے میں پڑھی۔مولوی صاحب نے فورا پکڑا کہ اگریہ آیت تمام قرآن سے انمی لفظوں میں جوکہ آپ نے سنجہ اسے مستحک پڑھی ہے۔ دکھائیں تومیں ایک ہزار رو پیانعام دوں گا۔ جب قرآن شریف کھولا گیا تو ان لفظول ہے آیت ٹابت نہ کر سکے اور ایسے نادم ہوئے . كدرات بعرا كس ش الزائى موتى رى بلد في الدين كواس كساتيون في كها كدبهتر ب كرتم اس کتاب کوبند کردو۔اس نے کہا دوصد رویے کی کتابیں میں کس طرح سے جلا دوں۔ پر فتح الدین مرزائی وفات می کا ثبوت دیے سے عاری ہو کتے اور دلائل ختم ہو کئے تو خود بحث سے شروج کر فيابك آيت سوره نوركى يزه كرمرذا قادياني كأسيح مونا فابت كرناشروع كردياتة مولانا صاحب الله وقدن ابيغ وقت من إدرائي تقرير من مرزائيون كوه ذك دى كه خدايا يناه ومن كومي نعيب نہ ہو۔ مولانا صاحب موصوف نے فرمایا ہمارے پاس تو ایمی ولائل حیات میے کے است میں کہ دوروز اور بھی ہم بیان کریں تو خاتمہ بذہوگا۔ آپ نے بحث حیات وممات کوچھوڑ کر کیوں نزول کا مسكدشروع كرديا - حالانكداآب نے اليے كريز كوتبول تين كيايا اپني ہار قبول كرودرنه بحث كروراى لے تو مولانا صاحب نے بہلے می سے فرمایا تھا کہ بحث مزول میں ہو۔ اس وقت آب نے تبول ند کیا۔ اب خود عی اینا دارد سکہ چلا کرنز ول کی طرف شروع ہو گئے۔ مرز ائی س کر جزائ ہوئے اور چروں پرزردی کے آ فارمودارہوے۔آ خربیملاح قرار پائی کمنے کوآپ اوگ جلسے معاون پر چرتحریری دیں اور ہم مرزا قادیانی کے مثیل مسیح ہونے کا ثبوت پیش کریں ہے۔ چنانچہوہ پر چہ جوجواب مولاتا صاحب كاب آ كے درج ہے۔ صبح كو يرجه جمال الدين ( قادياني ) كو ديا كيا۔ جمال الدين نے عليحد كى ميل بيشركر يرچد كا جواب شروع كيا۔ ادهر مولوى الله دند اور في الدين ( قادیانی ) تقریر میں شاغل رہے۔مولانا صاحب نے مرزا قادیانی کی پیشین کوئی کی وہلغی کھول جومولوی صاحب کاحق تفارلوگوں کو پورے طور سے معلوم ہوگیا کیمرزا قادیانی کے عقائد قرآن شریف اور حدیث صحح اور اقوال محابہ سے بالکل خلاف ہیں۔غرمنیکہ لوگوں برخفی نہ رہا کہ · مرزا قادیانی بھی قرآن شریف کے اوپڑل کرنے والے ہیں۔ آخر کاریریے ہردوعالم مجلس میں سنائے گئے جوسوال مرزامحول کے پیش ہوئے۔وہ ہردوسوال ذیل میں درج ہیں۔

# مِسْمِهُ الرَّفْزِ التَّحِيْمِ

حامداً ومصلاً!

يخدمت شريف جناب مولوي صاحب فخ الدين وجمال الدين

دوسوال آپ کی خدمت میں حسب ذیل درج ہیں۔

ا..... مرزا قادیانی کے کال مسلم ہونے کا فہوت۔

٢ ..... مرزا قاد يانى كرست موعوداورمبدي مسعود بونے كا ثبوت \_

نوٹ: ہر دوسوال کا جواب قرآن شریف وصح مدیث واقوال محابہ کے سوانہ ہم پوچھتے ہیں اور نہ ہماری تسل ہے۔ راقمان قاضی مجمد دمجر مہرالدین، علی مجمد، عبداللہ ورجم بیش نمبر دار ساکنان پکیوان۔ اس کا جواب جمال الدین قادیانی کی طرف سے جوآیا بعینہ لفظوں میں درج کیا جاتا ہے۔ ہو ہذا!

## هِسْعِ اللَّهِ الزَّفْزِيلِ الزَّحِيْمِ وَ

تحمده وتصلي على رسوله الكريم!

واضح ہوکداس دفت از جانب قاشنی محم مبرالدین دعلی محمد زرگر دعبداللہ درزی درجیم بنش نمبر دارسا کنان کا جو ان کی طرف سے دوسوال ہیں ہوئے۔

ا ..... مرزا قادیانی کے کائل مسلم ہونے کا جوت۔

۲..... مرزا قادیانی کے سیح موعودادر مبدی مسعود ہونے کا فبوت۔

جواب سوال الآل، ہم جناب مرزا قادیانی کے اقوال سے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔
زعزاق فرقان و تیفیر کیا ہم بیا ہم جناب مرزا قادیانی کے اقوال سے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔
الا الله محمد رسول الله "ہماراا عقاد جو ہم اس دنیادی زندگی میں رکھتے ہیں۔ جس کے
ساتھ ہم بفضل وقرفتی باری تعالی اس عالم گزاران سے کوچ کریں گے۔ یہ ہے کہ حضرت سیدنا
دمولانا محم مصطف کی خاتم انہیں وقتم المرسلین ہیں۔ جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا ہے اور
نعت عربیما تمام کی چک جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کوا فقیار کر کے خدا تعالی کی ہو ہو گا ہے اور
سکتا ہے اور ہم پہندیفین کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے
اور ایک فوٹ این فقط ان کی شرائع اور دروداورا دکام اورا دامر سے زیاد تیش ہوسکتا اور نہم ہوسکتا ہو۔
اور ایک فوٹ ایک وقع یا ایما الہام من جانب اللہ نہیں ہوسکتا کہ جوا دکام قرآنی کی ترمیم یا تعنیخ یا کی

ا کیے بھم کی تندیل یا تغییر کرسکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نز دیک جماعت مؤمنین سے خارج اور طحد اور کا فریے۔ (ازالہ او ہام نے ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ حساؤل بڑائن ج ۳م ۱۷۰۰

جواب سوال ووئم ،مرزا قادیانی کاوعوی مثل سے ہےنہ کوئی اور تو ہم اس قتم کی مماثلت کو قرآن سے غور کرتے ہیں کہ قرآن شریف ایسی مماثلت کی اجازت دیتا ہے پانہیں تو ثابت ہوتا ب خصوصا اورعمو أا جازت ديتا ب خصوصاً "أنا ارسلنا اليكم رسولًا شاهداً عليكم کے ادسیلنا الی فرعون رسول (مرمل:۰۰) "بیخی ہم نے تمہاری طرف *رسول ہیجا*۔ شايدجيها كهفرنون كي طرف موى عليه السلام كوبيجا تؤيها ل مجدرسول التعطيق مثل موى عليه السلام ابت موئے۔ اگران کو (حضوط الله علیه السلام کما جاتا تو محمرج کی بات نہیں۔ عموماً بد بك صرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط كانتا تحت عبديس من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الدخلين وضرب الله مثلاً للذين أمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظُّلمين ومريم ابنت عمران التي حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القانتين (تحريم: ١٢٠١) "<sup>يع</sup>ي يها*ل كل* مثال اللہ نے واسطے کفارنوح اورلوط کی بیوی کی وہ دوعورتیں ہیں ہمارے دو بندوں صالحوں کے ینے۔ پس دونوں نے خیانت کی اور نہ فائدہ چہنجا ان دونوں کو اللہ سے کچھ کہا کیا گیا۔ داخل ہو جاؤ۔آ گ میں داخل ہونے والول کے ساتھ اور بیان کی مثال اللہ نے واسطے مومن کے عورت فرعون کی جس وقت کہا کہا ہے رب بنا واسطے میرے نز دیک اپنے گھر جنت میں اورنجات جھ*ھ*کو فرعون سے اور اس كے عمل سے اور نجات دے قوم طالموں سے اور مريم بيٹي عمران كى جس نے می نظت کی شرم گاہ اپنی کی اپس پھوٹکا ہم نے اس میں روح اپنی کواور مانتی تھی اینے رب کی با تو ں کو اوراس کی کمابوں کواور تابعدارتھی اوران آیات شریف سے ثابت ہوا کہ مماثلت جائز اور عادت اللهب\_

مامور اور مؤمن اور کفار کے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کافر اور مؤمن کے مقابلہ پرعورتوں کی مثال رکھی ہے۔اس میں اشارہ بیہ ہے کہ عورتوں میں قوت الفالیہ ہوتی ہے جو مرد کی قوت فاعلہ سے اثر لیتی ہے۔اپیا ہی مرد کے لئے وہ قوادئے گئے ہیں قبول کرنے کے جیسا

خداتنائی فرما تا ہے۔''انسا ہدینه السبیل اما شاکراً واما کفوراً ''یعیٰ ہم نے ہداے ت راہ کھول دی جو قبول کرے ہداہت کو یا قبول کرے تفر کو غرضیکہ مماثلت میں تک ابت کی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کوئیک اور تنقی بنادے اور خدا کی امانت کو نگاہ رکھے۔ وہ ابن مریم ہوجا تا ہے۔ اگرا بن مریم بن گیا تو کیاقسور ہے۔ پھر قرآن میں بیجی ثابت کردیا ہے خلفاء کے شل بھی ہوتے ِ إِيْنَ " وَعَـدَاللهُ الَّذِينَ آمِنُوا مَنكم وعملوا الصلحت ليستخلفنَّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم "لين الله وعده كرتاب مومنول سے كہ جوتم سے نيك مول وه ظیفہوں کے۔زین میں جیے ظیم ان سے پہلے بنائے گئے۔فدا کا وعدوے کرامت محمدیدے ساتھتم میں ایسے طلیع ہوں محر جیسے ٹی اسرائیل کے لئے اب سوچنا جائے کہ ٹی اسرائیل میں كيي خلفه موت بين وه خلفاح معرت موى عليه السلام سے چل كر معزت عسى عليه السلام تك جاری رہے ہیں۔ جو قریباً چودہ سو برس تک رہے۔حفرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری خلفے تھے۔ای طرح اس امت مس بھی ہوجب وعدہ اللہ یہ چودھوال خلیفہ ہے۔صدی چہاردہم پر ہے جس کی تعداد باہم ملی جلتی ہے۔غور سے ل جاتے ہیں۔ورنداس صدی پر یعنی حالت زور جوصد ہا حلے اسلام اور بانی اسلام اور قر آن پر کئے مگئے ہیں۔ جو مخالفین کی کتابیں دیکھنی حامیس - کون خليفه بواقعه سابقه متواتره سع ثابت موتاب كه برايك صدى برخليفه موتا چلاآيا بهاور بيصدى چاردہم جس کے انیس سال گذر کے ہیں۔اب تک کوئی نہیں ہے۔اس کی کیا وجہ ہے اور آ ہے شريف كي تغيري رسول الله فرمات بي كد" كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاء وفيكثرون قالوا فسأتسامرنا يا رسول الله قال فواببيعة الاوّل فالاوّل اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عمّا استر عاهم (بخاری شریفج۱ ص٤٩١) "يعنی تھ بنی امرائیل می ساست والے انبیاجب بلاک ہوگانی تواس کے پیچے نی ہوگا اوراب بات یہ سے کسمیرے پیچے کوئی نی نبیں ہوگا شتاب ہوگا خلفاء ہوں مے اور کشرت سے ہوں مے پورا کروان کی بیعت اوّل كواور دوان خليلو ل كوحق ان كالمحقيق ان كاحق الله تعالى يو جينے والا بـــا ــــ جبيا كيقر آن مس تين آيت زمانه كي خردي بين ايك كروه آخرز ماند مي موكا-

سورت الجمعيش ب-'هو الذي بعث في الامين رسول منهم يتلوا عليهم وآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا لفي ضلال مبين

وآخرین منهم لما یلحقوبهم وهو العزیز الحکیم (الجمعه:٣٠٢) "ووی ضدا ہے جس نے بیجاان پڑھو میں ضدا ہے جس نے بیجاان پڑھو میں رسول ان میں سے جو پڑھتا ہے۔ ان پرآیات اس کے اور پاک کرتا ہے ان کو کتاب اور محست ۔ اگر چہ سے گمراہی میں اس سے پہلے اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی آئیس میں سے جو ابھی تک فیمن طے ان میں وہی زیروست محست والا ہے۔ کھ

اس آیت کی تغییر میں رسول التعلیق نے اصحابوں کے سوال کرنے سے کہ وہ کون ہول سے تو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں سے مسلمان اہل فارس تھا اور مرزا قادیانی بھی اہل فارس ہیں اور آیت کیطن ش بحساب ایجدہ ۱۲۷ تعداد ش جومرز اقادیانی كتن بلوخت كازمانى بروحكت بخالى بيس اور يختى آيت "هسو السدى ارسسل ر مسولیه "لینی وی خداجس نے اپنے رسول کوہدایت کے لئے بھیجااور ساتھ دین جن کے تاکہ تمام دینوں برعالب مو۔ اگر چدمشرکین کو برامعلوم موا۔ اس آیت کی تغییر میں بہت مفسرقائل ہیں كمي موعود كازماند ب\_اس وفت بيفليهوكا اورسول التعليق دوكام كے لئے آئے ہيں۔ ايك ستحیل ہدایت دوسری پنجیل اشاعت اور امراؤل رسول التفاقیہ نے بورا کیااور امر دوئم بیز ماند آ خمر کے ساتھ مشتق ہے۔ جوسی موجود کے ہاتھ پر پورا ہوگا تا کہ قر آن شریف کی تمام قوموں پر جت پوری ہوجائے۔جب جت بوری نہ ہوئی تو قیامت کا آناغیر ممکن ہے۔ کیونکہ خدافر ماتا ہے: ''حتى نبعث رسولا''ہم كى كوعذاب نيس ديے۔ جب تك رسول جمت پورى نيس كرتے اوراس طرح قانون جاتا ہے۔اب بی وہ زمانہ ہے جوایے آدی کی ضرورت ہے۔ ہرایک ایے ا ب جوش میں ہے۔ آر ایول کی اشاعت عیسائیول کی اشاعت اور برہمواور سناتن بہود وغیرہ جوش میں آ رہے ہیں۔ایسے وقت میں آ کراہے نہ مب کی بچائیاں بیان نہ کرے تو کون ساوقت ب كيونكدا كهازه تيار باور دهول في رب بير الوكون كالجناع بداي وقت مي بهلوان نکل کر مالی نہ لےتو کون سااوروفت ہےاورمسلمانوں میں اندرونی فساد وہابی جنی ،خارجی ،شیعہ وغیرہ کے اس قدر تناز عات ہیں جو حدو حساب نہیں ۔اگر اس وقت ندآتا تا تو کس وقت آتا \_زمانہ دحائی دے رہاے کمصلح کے ضرورت ہے اور آ سے شریفہ بالایس ارشاد ہے اور 'علے الدین كىلە "كاجملەدلالت دے رہاہے سے اس وقت آئے گابہت دينول كاز ور ہوگا۔اس آيت شريف کے موجب اور وقت کے لیا ظامیسی ہونے کا دعو پدار نیک ہے اور علاو واس کے رسول اکر مرات نے

نوٹ: خانفین کے مقابلہ کے لئے آج کل مرزا قادیانی سے پڑھ کرمولوی صاحب ثاء الله امرتری موجود ہیں۔ دیکھوآپ کی تصابف اگر قسمت میں ہوکہ اس وقت صلیب کا فلہ ہوگا۔
دانشندا س وقت بجوسکتا ہے کیا صلیب کا فلہ نہیں اور صلیب کو ٹر ٹن سے مراد بینیں کہ جوگر جا پر ہوتا ہے اس کو ٹو ٹر اجائے۔ اس سے بچہ بھی فائدہ نیس اور اس کی تغییر علاء نے کر چھوڑی ہے۔ ' یب طل الدیس نصر اندیہ باالحجج وابر اھین ''مواس کے تغیر علاء نے کر کئے مرزا قادیانی نے حدکر چھوڑی ہے۔ بے ٹک اس سے پہلے علاء بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہے آئے ہیں۔ جیسا کہ بی کا فوت ہوجا نا اور اس کی قرکا و کھانا وائشند بچوسکتا ہے۔ اس کے مواصلیب بھی تیس و بیا کہ وقت ہوجا نا اور اس کی قرکا و کھانی نے تو ٹرکر اس اللہ ایکی میں سے مرزا قادیانی نے تو ٹرکر کی موالی ہو کے دلوں سے صلیب کی عظمت ٹوٹ جائے۔ (سجان اللہ! کیا صلیب مرزا قادیانی نے تو ٹرکر و کھانی۔ چینا نچہ بجٹ عبداللہ آئم میں لئے اللہ میں اس واسلے کوئی مقابلہ رئیس آ سکا۔ لاٹ یا دری لا ہور کے فق میں فتے گردی فاقع میں خواس

عبداللہ آتھم امریکہ میں ڈوئی صاحب وغیرہ سب فکست کھا گئے۔ چنونا گھاس کے تاریش پینس عمیا۔ اپنی مادہ کو کینے لگا۔ اس شکے کوئو ڑ دو۔ ورنہ میں ذرہ می حرکت کروں گا۔ تو جہاں درہم پرہم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے سے جانورنے کیا تھا۔

من پہلوا ناجمتن تنم۔ کدازنعرہ کوہ جرز برئنم لیعنی میں پہلوان رستم جیسا ہوں ایک نعرہ کروں تو پہاڑکوریزہ ریزہ کر دوں گا۔ (عمال الدین قادیانی نے مرزا قادیانی کو ہر دومثال کا مصداق كردكهايا\_معاونين جلسه) بوااورقر آني هرايت كے بموجب" يهلك من هلك عن بيته ويحيى من حيى عن بيته "كوكركا يعي خاموركوا كرحيوان سورقل مرادية قرآ ن ظاف كِتا ب-''خلق السموات والارض وما بينهما لا عبين ''يعيٰآ سان ز مین میں اور جو کچھاس میں ہے بیہودہ نہیں اور سور کب بیہودہ ہے اور اس حقیقی مالک نے کسی تھمت پر پیدا کئے ہیں۔اس سے انسان ہی مراد ہے (واہ کیا خوب تاویل کی جمال الدین کے خیال میں سور کی پیدائش بیبودہ نہیں۔گر انسان کی پیدائش بیبودہ چیز معاونین) جسے خدا فرما تا إِنْ وجعل منهم القردة والخنازير ''كينج هانا عائب ـ سوايا انهول نُعْلَى كيا --" اظهر من الشمس "باورلزاني والخاعة كاياجزيد وجزير كمعنى بيرت بي مي جزیب تعول نبیں کرے گا۔ سب کوتہ رہے کا کے مسلمان کرے گا۔ بیقر آن شریف کے خلاف ہے۔ ِ سوره *وب ہے۔''*حتی یعطوا جزیة عن یدوهم صاغرون (تربه:۲۹)''<del>یعیٰ جب</del>کافر جزیید بویں اس کور ہائی دے دواور سیح کا جزیہ قبول نہ کرنا۔ خدا کے اس تھم کومنسوخ کرے گا۔ (جیما کہ آپ نے کیا باری تعالی فرماتے ہیں۔ نماز اسنے وتوں پر ادا کی جائے۔ محر آپ مرزائیوں کے جتنے دن پکیوان میں رہے جعہ کوعصر بھی اکشی کر کے اور مغرب عشاء کوجمع کر کے پڑھتے رہےاوراگراب ہے تو آپ نے قر آنی تھم کومنسوخ کیا۔معاونین) نعوذ باللہ! بیرکہا جاتا ے کہ شریعت کی کی نہیں کرےگا۔ پھر تھم خدائی منسوخ ہوتا ہے۔اس لئے بجائے یضع الجزییے یضع الحرب بروایت بخاری کدوه لزائی نبیس کرےگا۔ نیز بیک تمام لوگوں کوند تیج کر کےمسلمان كركًا - خواه بندو مول ياعيما في ايمبورية رآن ك فلاف - "جاعل الذين اتبعوك **فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (آل عمران:٥٥) واغريها بينهما العدوات** والبغضاء الى يوم القيامة (مائده: ١٤) "العنى مكروسلمان اور يهود اورعيمائي قيامت تك ر ہیں گے۔ واہ کیا ولیل جس ہے کہا جاتا ہے کہ تمام لوگ مسلمان کئے جادیں گے اور مال بڑھائے گا۔ یہاں تک کہ قبول نہ کرےگا اگراس کے معنی ظاہری مال مرادلیا جاد ہے تو قرآن خلاف ہے۔

فرماتا ہے 'انسا اموالکم واولاد کم فتنة ''کیافتدگھیم کرےگا۔ جناب کن نیس جو کے ہوگا فی کو گھر شی داخل کرےگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی دعویٰ سے ۱۵ ہزار ایک سال شی اندر لے گئے۔ پھرلوگوں سے فساد کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ رد پیے فدکورہ لوگوں سے لے کرمجہ حسین سے مقدمہ شروع کردیا۔ فافھم معاونین جلسه هذا!

وومرى ميك وكو بسيط الله الرزق على من عباده لبغوا في الارض (شودى: ٢٧) "اكرخدا بدول يرزق كشاده كري الوكسرك موجاح بير.

بقلم خود جمال الدين مرز الى أزيكي ان مورد كيم رفر دري٢٠١٥ و

ناظرین پرخل ندر ہا ہوگا کہ ہم سائلوں نے سوال کیا کیا تھا اور مرزائی نے جواب کیا دیا۔
دیا۔سوال صرف بیرتھا کہ مرزا قادیانی کے کال مسلم ہونے کا جوت پیش کریں۔جس کا جواب مرزائی نے کچھ نددیا۔مرزا قادیانی کا ایمان طابت کیا نداسلام اور سے کا جواب وہ دیا جوکوئی بھی صاحب علم اس پر چہ کو پڑھ کریدنہ کے گا کہ ان دلائل مندوجہ پر چہہ سے مرزا قادیانی سے ہیں جوطول بلاطاکل سے اور اق سیاہ کے اور مرزا قادیانی کا سے ہونا ہرگز ہرگز طابت ندہوا۔جلسا ظرین نے پارکر کہدؤیا کہ بیتھ میدان سے اجید ہے۔

ناظرین! ذرہ آ مے جناب مولانا صاحب اللہ دند کا پرچہ بھی خدا کے لئے ملاحظہ فرمادیں۔ تاکہ اس کم می کی فلعی کھل جائے۔

## وسنواللوالرفن الزجينو

#### حامداً ومصلاً!

سب حاضرین جلسه بذاکی خدمت بیل عمو ما ادر مؤسین بکیوان کی خدمت بشریف بیل خصوصاً به عابز انکسارالله دقد برسی عابز س سے کشمن جائب محبان قاضی تحمد مهرالدین دعلی محمد وغیره بخدمت بھائی جمال الدین قادیانی وقتح الدین صاحبان دوسوال مندرجه ذیل پیش موسے ۔۔

.... مرزا قادیانی کا کامل مسلمان ہوتا ثابت کرو۔

۲..... مرزا قادیانی کاسیح موعودمهدی مسعود مونا ثابت کرو\_

دلاً كل از روئ قرآن وحديث واقوال صحابه سے بونمبراة ل كا جواب جمال الدين فيديا۔ "لا الله الا الله محمد رسول الله "اس كا جواب من جانب فاكساريہ ہے۔ يش افسوس سے کہتا ہوں کہ ماکوں کا سوال کیا تھا اور جواب کیا۔ ساکوں نے مرز ا قادیائی کے کال مسلمان ہونے کا سوال کیا تھا۔ نہ ایمان کا۔ ایمان اور اسلام چس پڑا فرق ہے۔ چتا نچے قرآن شریف" احسب النداس ان یتر کی وا ان یقولوا امناوھ ملایفتنون (عنکبوت: ۱)" ﴿ کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑے جاویں گے استے بی پر کہ ایمان لائے ہم اور وہ از مائے نہ جا کیں۔ ﴾

اسد مرس بيار بدوستو إس آيت شريف كي طرف فورفر ما واورانساف سي وجو كرم انا پروردگاركايد كم كان كرليا لوگول نه اي پركريم آمنا كينه سفال بيا جاوي كريم آمنا كينه سفال آل باجاوي كريم آمنا كينه سفال آل به الا الله محمد رسول الله "كينه سنه والا تكده آزمات نه جاوي كركر او پرها آسفا قل لم ترجم كري كيايا تي سوار اسلمنا ولما يدخل الأيمان في قلويكم وان تطيعوا الله ورسوله (حجرات: ١٤) " في كها كوارول نه كيايان الا تي مادر الله الا الدين كوان تها ايمان الله ولان تهاديك اور الراكم وان تعليم اور المي تين والله بها ايمان الله ولان تهادي اور المي تين والله بها ايمان الله ولان تهادي اور اكر الله كي اور اكر

ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں بردا فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں۔ مرفق قر آن اور رسول کے مان کیتے ہیں۔ مرفق بین فرمانی کے بھی اپنا جان وال اللہ کے دور اسلام کے معنی بین فرمانی کے بھی اپنا جان وال اللہ کے دور اسلام کے معنی بین ارشاد ہوا والتو اللہ آخر تک۔

ترجمہ ہیے: ڈرواللہ سے حق ڈرٹے اس کے کا اور ندمرو گراس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔

غرضيك اسلام اورايان من برابحارى فرق ب\_ جيباك يهال بواايك مديث ش آيا بي "عن ابن عمر" قال قال رسول الله بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا الله الا الله وان محمد عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان متفق عليه ومشكوة " وحفرت ابن عرف به كران أراك الرول الشفائلة في اسلام كى بنا پائچ يزول پر بي كلم، قائم كرنا نمازكا، اورونياز كو تاكا، اور حكم كرا، اور

ال مديث عصاف ابت مواكر وفض بادجود قدرت مون كى ايك بنا كوكل

ترک کر ہے تو ای پر کال مسلم کا لفظ عا کوئیں ہوسکا اور مثلاً ایمان بیں داخل ہو چکا۔ اگر نماز ٹین پر حتا تو وہ مسلم کال ٹین ۔ بلکہ اسلام بیں تفس ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے گھرز کو قائیل و بتا، اور داستہ کے قریق اور سواری کی قدرت رکھتا ہو۔ گھرج ٹین کرتا اور در مضان بی تکدر سب اور حاضر این کھر بیں ہے تو روز ہ ٹین رکھتا۔ ان صور تول بیں جو فض باوجود قدرت ہونے کے ان بنائے فس سے کی ایک کو بھی ترک کرے گا۔ اس پر کال مسلم کا لفظ عائد کرتا ایسا محال ہے جیسا کہ اون شامی کا سوئی کے سوراخ ہے گذر تا محال ہے۔ وینا علیہ مرز اقاد یائی نے چونکہ باوجود قدرت ہونے کے کہنیں کیا۔ چانچ مرز اقاد یائی انچی کی کی ب (همید انبام) تم میں اور ایک خانہ کی رسیدیں دیکھ جیں۔ ''اس سال میں جھے 16 ہزار رو پیروسول ہوا۔ جس کو شک ہوڈاک خانہ کی رسیدیں دیکھ لیے۔ یہ رکھیں گیا۔

ابن بابرش م كرجلاى تارى كروق كرك في الخواف الم مديث عابت مدان المن عبد الله قال الله تأليلة من اراد الحج فلتستعجل فانه قديمرض المريض و تقتل القتالت و تحرض الحاجت " ﴿ النَّامِ اللَّ عَدُوا عَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ

دوسرے سے کی کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا جو فض ج کرنے کا قصد رکھتا ہوہ وجلدی کرے۔ بینہ کرے کہ سامان ہو ہے گئر بھی ہرسال دوسرے سال پر ڈالٹار ہے۔ کیونکہ بھی آدی علیل ہو جاتا ہے۔ بھی کوئی چزم ہوجاتی ہے۔ بیٹی ممکن ہے کہ ج کے لئے جورو پید جمع کیا ہووہ ہم ہوجاوے۔ کبھی کوئی ضرورت در چیش ہوجائے اور انسان ج کوئیس جاسکتا۔ تو احمال ہے کہ دیر کرنے میں بید واقعات در چیش ہوں اور ج نہ کرے اور مرجاوے آیک فرض کا تارک ہوکر مرے۔ کھ

اس مدیث کوامام اجمد نے بھی اٹکالا اور امام احمد نے ابن عماس ہے مرفوعاً اٹکالا ۔ جلدی
کروج میں کوئی تم میں سے نہیں جانتا اس کو کیا چیش آئے گا ، اور احمد اور ابدیتی اور سعید بن منصور
اور جہتی نے ابوامام سے مرفوعاً اٹکالا ۔ جس کوکوئی بیاری یاضرورت یا مشقت یا ظالم حاکم جج سے نہ
رو کے اور وہ بغیر جج کے مرجاو نے ویہودی یا اهر انی ہوکر مرے ، اور ترخدی نے معترت علی سے ٹکالا ،
مرفوعاً جو شخص زا درا حکر کا الک ہواور اس قدر کہ بیت اللہ تک اس کو پہنچا و ہو سے بھروہ جی نہ
کر نے واس پر کھی نہیں اگروہ یہودی یا اهر انی ہوکر مرے ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔" والله
علی المغاس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ''بیتی لوگوں پر جی واجب ہے۔اللہ
کے لئے جی کرنا خانہ کو ہیکا جس کو طاقت ہوو ہاں تک راہ طے کرنے گی۔ (ترفری باب نج)

ایو ہر پر ہے مروی ہے۔ اس کو اہن عدی نے نکالا اور سعید بن منصور نے اپنی سنن بیل حسن بھری ہے۔ نکالا کو معرف مروی ہے۔ اس کو ابن عدی نے نکالا اور سعید بن منصور نے اپنی سنن بیل حسن بھری ہے۔ نکالا کہ معرف اور وہ ویکھیں جو مالدار ہواور اس نے جے نہ کیا ہوتو اس پر جزید مقرد کریں۔ وہ مسلمان خبیل ہے اور بیق نے بھی ایسان نکالا۔ اہل حدیث اور ما لک اور ایو حذیف اور احمد اور بعض شافعیہ کا بھی بھی بھی تھی اس کے کہ استطاعت ہوتے جم فور اواجب ہے اور ججۃ اللہ میں ہے کہ تارک جج کو یہودی اور فرانی ہے تہیددی۔ کیونکہ عرب کے مشرک جج کرتے ہیں اور یہود نصاری جیس کرتے۔

ابودا کورنے نکالا مرفوعاً جوشن با وجود استطاعت کے بھٹرے وہ پورامسلمان نہیں وہ یہودی یا نفران ہے۔ بخاری نے یہودی یا نفران ہے۔ بخاری نے نکالا جوشن با وجود قدرت کے جمئے نہ کرے وہ کا فرہے۔ بخاری نے نکالا مرفوعاً جوشن طاقت ہوتے جمئے نہ کرے وہ مشرک ہے۔ حیثے مسلم نے نکالا ابن عباس ہے جوشن مالدار ہوا درجے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ سفر سعادت میں شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں۔ جوشن مالدار ہوا درجے نہ کرے وہ کا فرہے۔ ان جوشن مالدار ہوا درجے نہ کرے وہ کا فرہے۔ ان بھوشن کے نہ کرے دہ یہودی ہے۔ ان روایات نہ کورہ بالا ہے معلوم ہوا کہ جج نہ کرنے والا با جود استطاعت کے کا فرمشرک دغیرہ وغیرہ!

اب ناظرین وسامعین جلسہ سوچ لیں اور خیال کریں کدمرزا قادیانی کامل مسلم ہیں یا نہیں۔ اب بیسوال ہوسکتا ہے کہ راستہ بند ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے جج نہیں کیا۔ اس لئے ان روایات کے تحت میں نہیں آ سکتے۔ جواب بیہ ہے کہ جحری کا ۱۳۱۵ ھے لے کر جحری ۱۳۱۹ ھے تک راستہ جج کا کھلا رہا۔ پھر مرزا قادیانی نے کیول بیت اللہ کا قصد نہ کیا۔ جناب مولانا مولوی عبداللا قل خلف مولانا عبدالله غر نوی بھی اس سال میں جج کوتشریف لے سے نیز عبدالواحد داماد مولوی عکیم نورالدین ومولوی عبدالرجم غر نوی پھیلے سال مج کر کے آئے۔ کیا مرزا قادیانی کے مولوی عبدالرجم غر نوی پھیلے سال مج کر کے آئے۔ کیا مرزا قادیانی کے دین راستہ بند ہے۔ لہٰذا بیروں کرتا ہیں ووا۔

دوسرے بیرسوال ہوسکا ہے کہ مرزا قادیانی کے لوگ عرب خالف بیر کو مکن ہے کہ آل

کردیں۔ جواب اس کا بیہ کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (انجام اسم ۵۵، جُزائن جااس ایسنا)

مل کھا ہے: 'انت فیہم بعنزلة موسی ''بیالہام ہے یعنی الہام ہوا کہ اسے مرزا آو لوگوں میں

بمزل موئی بیں اور لوگ سب فرعونی۔ جب مرزا آو دیانی موئی کی گدی کے مالک بیں آو موئی علیہ السلام کی طرح خوف نہ کرتے ۔ جب اللہ نے حضرت موئی علیہ السلام کورسول کیا تو صرف حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے مددگار تھے اور فرعون اپنے وقت میں خدائی کا دم مارتا تھا اور فوج فرعون کی کھونے ہے تھی ۔ ویکین صحرت موئی علیہ السلام نے اس کی فوج کا برگز خوف نہ کیا۔ بلکہ فرعون کے میان کیا اور اللہ کی مدد سے فوق بایا۔ اللہ تعالیٰ کا کے مدمون علیہ السلام نے اس کی فوج کا برگز خوف نہ کیا۔ بلکہ فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون کو بیان کیا اور اللہ کی مدد سے فوق بایا۔ اللہ تعالیٰ کا الہام نہ کورہ بالامن جانب اللہ ہے تو کھر عرب کے لوگوں کا خوف کیا۔

منبر حضرت موی والا مرزے لمیا یارا تے طرف عرب وے جج کرن تو جائے نہ ڈردا مارا ہے کر منبر موی والا مرزے لمیا بھائی پھر وانگ موی وے خوف نہ کردا کردا تج روانی

پھر (انجام آتھم ۵۵ ہزائن جاام اینا) میں ہے۔''انی خاصر ک انی حافظک'' لینی الہام ہوا کہ میں تیرا مدد گار ہوں اور تکہبان ہوں۔ جاننا چاہے کہ جس کا ناصر اور حافظ خدا ہو پھر اس کو خوف کا ہے کا رہا۔ جب کہ مرزا قادیانی تی کا اپنے الہام پر ایمان نہیں تو غیروں کو کس طرح تے لی ہو۔ جد مرزے دا اپنے تی الہام اوپر فنک ریہا پھر کیوکر غیراں ہو تسلی ملہم تھی ریہا غرضیکہ مرزا قادیانی کمی طرح سے کائل مسلم نہیں ہو تکھے۔جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

فاقهم!

پھر جمال الدین نے تکھا ہے کہ مرزا قادیانی خاتم انھین کا قائل ہے۔وغیرہ وغیرہ! یہ بالکل غلا ہے یا یوں کہ مراسر دھوکا بلکہ معاملہ ہی برتکس ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی کی تالیف سے چند حوالے چی کرتا ہوں کہ ناظرین وسامعین کو مطوم ہوجائے وہ یہ ہیں۔

"اس میں کوئی شک جیس کہ یہ عاج خدا کی طرف ہے اس امت کے لئے ( ایش مرزائیوں کے لئے است کے لئے ( ایش مرزائیوں کے لئے شامت ہوئے ہوتا ہے۔ امور شہیباس بھی ایک میں ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور شہیباس بر طاہر سے جاتے ہیں اور رسول اور نبیوں کی وہی گی طرح اس کی وہی کو شیبان سے منز و کیا جاتا ہے اور اس یہ انہا می طرح مامور ہوکر آتا ہے اور اس سے انہا می طرح مامور ہوکر آتا ہے اور اس سے انہا می طرح مامور ہوکر آتا ہے اور اس سے منز و کیا جاتا ہے۔ اور اس سے منز و کیا جاتا ہے۔ اور اس سے منز و کیا ہوتا ہے۔ "

( وفيح الرام مدار الناج مس

"اگربیوفدرہ کو کہ بوت مسدود ہے اور وقی جو انبیاء پر نازل ہو تی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے۔ بیں کہ بات ہوں کہ جات ہے ہے۔ بیں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجو ہاب توت مسدود ہے۔ نہ ہرایک طور سے وتی پر مہر لگائی میں۔ میں ہوروازہ کھلا ہے۔" میں۔ بلکہ جزئی طور پر وحی اور نیوت کا اس است مرحومہ کے لئے بھیشہ دروازہ کھلا ہے۔"

م (توضیح الرام م ۱۸ فروائن جسوم ۲۰)

"اس لئے خذاویر تعالی نے اس عابر کا نام استی بھی رکھا اور ٹی بھی۔" (ادالداوہام مسم ۵۳۳ میزائن جسم ۲۳۸)" آنسی موسلک الی قوم المفسد دین "(اجبام) تعم م 20 میزائن جااس اینا) خدانے جھے آدم فی اللہ کیا ، شل فوح کیا، شل یوسف کیا، شل واؤد کیا، شل ایرا ہیم کیا، حش موئی کیا۔"
(ازالدادہام ۲۵۳ میزائن جسس ۲۲۷)

(آگرچ مسلم کال جیس تو کیا ہوا) ان حوالہ جات سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیائی اللہ بیں۔ اس سے کہ مرزا قادیائی بی اللہ بیں۔ اس کے تو فرما ح بیں جو جھے الکارکر مستوجب سزا تھر تا ہے۔ ایکوسلم بنا بنا نہیں رسول بن گیا۔ رسول کیا بلکہ ضداء نعوذ باللہ! یہ کیسا اعتقاد ہے۔ لکھتے ہیں۔ '' تیجے ایک حلیم لا کے کی خوشجری دی جاتی ہے۔ وہ حق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ کویا کہ خدا آسان سے اترا۔''

(انجام آکتم ص۱۲ فزائن جااص ایسناً)

سامعین جلسہ بذاکی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھو جمال الدین قادیانی نے آپ لوگوں کوکیسا وعوکا دیا کہ مرزا قادیانی ختم ثبرت کا قائل ہے،۔ بائے توبہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور۔

مرزا قادیانی ختم نبوت کا قائل فیس بلکه نبوت کادم مارتا ہے۔ کیوں ندمو مارے پیغیر عرمصطفا احر محينات في ميشين كوكي توبوري موتي تقي بيسيا كرحديث يس آيا ب-"عن ابي هريرة قال قال رسول الله عُنْهُ لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريباً من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله (ترمذي ج٢ ص٤٥) *"روايت ــــا*لي مررة سے كها فرمايا رسول الله الله في نامت قائم ند موكى جب تك ندافيس كذابول د جالول قریب تمی مخصول کے برایک ان میں سے دعوی کرتا ہوگا کہ میں رسول اللہ ہوں۔اس باب میں جارین سر واوراین عمر سے بھی مروی ہے۔ بیر صدیث حسن ہے۔ حج ہے۔ راقم لکھتا ہے۔ان میں ے اسودعلی مسیلر کذاب ماحب عامد کہ آنحضرت علی نے خواب میں دیکھا کہ آ ب کے باتھ میں دو کتان ہیں۔ سونے کے پھر پھیرنے لگے آپ و پھر تھم ہوا کہ پھونک دواس کو پھر پھونک دیا آپ نے اور وہ اڑ کے سوتاویل کی آپ کی نے کے بیدونوں تکنوں سے مراد کا ذبان ندکور ہیں۔بی اسوعنی ایک مردشعدہ از تھا اور دوشیطان اس کے عفر تھے کہ احوال مردم سے خبردیتے عداكي فيق دومراحق اى اوراكي فرمعلم ال كساته فقاكه جب اس كيت كدايي رب كو تحد كراسة بجده كرنا تفاراس لئ اسد والحماركية تفيد الل جران مرمّد بوكراس كمعلي موت اوروہ اس میں سے جیسوآ دی لے کرصنعاء میں اترا اور فیروز کے باتھے ارا کیا۔ نام اس کا عینیدین کعب تعلد دوسرامسیلر کذاب کرقائل حزق کے ماتھ سے متعول موااورجہم میں میٹھااورده لمعون تحتم إية ناموزول كرتا تفااور مقابلة قران كاقصد كرتا تعارجنا نجديدع إدت كفراشاعت اى ك بـ الفيل ما الفيل له خرطوم طويل ان ذنبك من خلق رينا الجليل!

(ازالاد بأم معد فرائن جسم ١١١)

س سن میں این صیاد ہے۔ محرا ہے دجال کبیر نہ کہیں اور حافظ این جُرِّ نے فی الباری میں ترجیح بھی اس کودی ہے کہ وہ د جال کبیر نہیں۔ چنانچہ دواے تیم داری کی بھی اس پر دال ہے۔ ہم سن طلبحہ بن خویلد اسدی جو نمی اسد میں طاہر ہوا کہ نواحی خیبر میں اور خطفانی نے اس کی

٧ ..... عنار تقفی این زیر کے زمانہ یس طاہر ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جھے پر دی آئی ہواور یس رسول النسائی کا مختار ہوں۔ چنا نچہ اساء سے مروی ہے کہ فرمایا آئی خضرت النظامی کے کھیں گے تقیف سے تین مختص کذاب وزیال وہیر۔ روایت کیا اس کو اپولیم بن صماوی نے ، اور ایک روایت میں ہے کہ نظم گا تقیف سے کذاب وہیر کہا ہے۔ مراد کذاب سے مختار بن عبد تقفی ہے اور مراد میر سے جائی بن بوسف۔

٤ ..... محتنى شاعرمشهور بعددعوى نبوث تائب موا

۸ بہبود کہ معتمد بااللہ کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جھیے طاق کی طرف بھیجا
 ہے۔ گھر رسالت کور دکیا اور دعویٰ کرتا تھا کہ جھے مغیبات پراطلاع صاصل ہے۔

٩ ..... كيلى ركدوريقرمطى كملتمى باالله كى ظافت من ظاهر موا

• اسس بعداس کے بھائی اس کا ظاہر ہوا جسین اس کے بعدا بن عم اس کا عیلی بن مہر دیہ کے اس نے کمان کیا کہ آپ آپ ایسا المدش "بغظ مر خطاب اس کو ہے۔ (چنانچ مرزا قادیا تی بھی قرباتے۔" مبشر آبر سول یا آتی من بعدی اسمه احمد "آست سوره صف میر بخی نیس ہے) اور غلام منطوق کو اپنے توکر کے ساتھ سمی کر کے ملک شام پر عالب ہوا اور بہت بتای اور خرابی کی اور توکوں نے اس کے لئے متا ہر پر بدوعا کی وہ مارا گیا۔ احمدة الله علیه از ماند متقل دیس۔

 ١٨ ..... ايك قوم ظاهر موئى \_ قائل تناسخ اوران ميس ايك جوان تما كدهمان كرتا تما كدروح حغرت علی کی نے اس میں انقال کی ہے اور اس کی بیوی حضرت فاطمۃ کے انقال روح کی مدع بھی ا بنی میں اوراس نے رہمی گمان کیا تھا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر بعدز دوکوب کے اس نے اسپنے کو سيدول بين منسوب كياا در بحكم معز الدولدر بابوا \_ اور خلافت متعلمر مين ايك هخص ظاهر موار نواحي لومين اور دعوى نبوت كيا اور ايك جماعت اس کے ساتھ ہوگئی۔ پھروہ بعد گرفآری مقتول ہوااورا یک جماعت نے مردول عورتوں کی مغرب میں ظیور کیا۔ ان ش ايك مروقها موسوم به الا "اورمدى تها كمحديث ش" لا" وارد مواسيد لا في .....14 بعدى اس "لا" سے مس مراد موں يعنى مسط باسم لانى ہے۔ ا ادرانی میں ہے فازاری سافر کدابوجعفر کے ماتھ سے مفتقل ہوا۔ ١٨..... الهيل على ايك عورت م كد معيد نوت مى - جب اس كتي كد معرت في فرمايا ب- "لا نبى بعدى" وه كت حفرت فى كى ب- نىكى، نىنبىك اور مى نسيهول-ہیت المقدس میں ایک یہودی نے دعویٰ کیا کمسیح ابن مریم علیماالسلام میں مول۔ .....19 (جیبا که زمانه حال میں مرزا قاویانی موجود ہیں)وہ مردخوش بیان شریں زبان قعا۔ جب اسے كرفاركرنا جابابهاك كيا- بعدكر فأرى مسلمان موا-اورایک مرد نے وعوی مهدی مونے کا کیا مندوستان میں۔ .....**r•** ا كبريا دشاہ ظاہر موااور دعوىٰ نبوت بلكہ خدائی كا كيا۔ چنانچەا يك شاعر نے كہا۔ .....rı خدا يناه دېد از جليس بد خب خراب كرده ابو الفضل شاه اكبر را ۲۲ ...... رتن ہندی میں ہے۔اس نے دعوی صحابیت کیا۔ حالا نکہ ظہوراس کا قرن سادس میں ہوا اور بہت سے خرافات لوگوں نے اس کے باب میں لکھے ہیں اور وہ ایک جموٹا خبیث تفاد مگ آخی اخرس آخر میں خلافت سفاح کے ظاہر ہوا اور دعویٰ نبوت کیا اور خلق کثیر اس کی تالع مو كي اوربصره وغيره بين غالب موا- آخر مقتول موا-

احياءاموات ابرص وغيره كوابنامعجزه قرار دياب

۲۲ ..... اورفارس بن تجلي سباطي خلافت معزيس بلادتينس مين مدعى نبوت موااور بذر ايية شعبده

۲۵ ...... ایک مردرای نے ایک عصابنایا اور مسلک موٹی افتتیار کیا اور عصا نظر خلاکق بیس اور دھا ہوجاتا تھا اور نظار کی محور ہوجاتی تھی ۔۔

۲۷ ..... اور مامون کے زمانہ میں عبداللہ بن میمون نے دعوی نبوت کیا۔ مامون نے اس کوقید کیا۔ یا مون نے اس کوقید کیا۔ یہاں تک کرقید میں وارالبوارکو داخل ہوا۔

27 ..... دجال، بالا تفاق علاء زبانه عسر نے تکھا ہے فلام احمد قادیاتی تخصیل بٹالہ شلع کورواسپور یس نکلا نعوذ باللہ! اس نے نبوت اور مرسل ومہدی وشل موی وشل ابراہیم، احمد، بوسف، نوح، آ دم سب کاشل جیسے بیمرسل علیم السلام من جانب اللہ تقدد سے بی اسکا دعویٰ کہ میں من جانب اللہ ہوں اور نبوت کوئی ختم نہیں ہوئی جیسا کہ چیچے ہابت کیا گیا۔ کہتا ہے کہ جوا حاد بہ نزول ائن مریم کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ دہ این مریم ہیرعا ہز ہے نہ حضرت عیسی کیونکہ دہ فوت ہوگیا اور اس کا یکی دعویٰ کہ آنخضرت ملک کو اس جم کے ساتھ معراج نہیں ہوا۔ اس کا بیدوی کہ آنخضرت ملک اور صحابہ کو بعض آیات کی تغییر سے جرائیل علیہ السلام نے اچھی طرح مطلع نہیں کیا۔ لیکن خدانے جھے پرمطلع کردیا ہے۔

(ازالدادیا میں ۱۹۹۱، نزائن جے سوس سے ساتھ

اوراس کابددوی کر قبر میں کوئی عذاب نہیں اور یہ می لکستا ہے کہ آنخضرت اللہ پر تمام عرض جرائیل علیدالسلام نازل نہیں ہوئے اوراس بات کا بھی مدی ہے کہ نبیوں کی پیشین کو ئیال غلط کلتی ہیں۔ علے ہٰذالقیاس!

اب حاضرین جلسے کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جمال الدین (قادیانی) کا بیہ کہنا کہ مرزا قادیانی قائل ختم نبوت ہے۔ کیما راتی ہے بعید ہے۔ ای طرح سے عام لوگوں کو دھوکا دے کر مجور کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑ عمل کرتے۔ یہ بالکل دھوکے کی ٹئی ہے۔ ای طرح سے دجال جواد پر نہ کور ہوئے ہیں مدگی سے ادرای طرح سے ایک یہودی نے بھی دعوی این مریم کا کیا۔ جیسا کہ فہرست د جالوں میں او پر گذر چکا۔ غرض کہ مرزا قادیانی کسی طرح سے ختم نبوت کا قائل نہیں ہوسکتا۔

جواب نم سس به الدين قاويانى في مرزاقاويانى كوس موجود قابت كرنا جابا اوركها كدم زاقاويانى مثل سي بير جيسا كه آنخضرت المنظيم مثل موى بير بيرة بت سندلايا -"انسا ارسل نسا اليكم رسولا شاهدة عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (مذمانه ۱) "العن حقق بميجاجم في طرف تجهار رول شابز جيسا كرجيجاجم في طرف فرعون ک دسول یعن موی اس آیت ہے مما گلت آ تخضرت کی ہرگز ہرگز ابت نہیں اور نہ آ تخضرت کی مورک علیہ السلام صاحب شریعت تھے ویے دھڑے موی علیہ السلام کوش ہیں۔ بلکہ چیے صفرت موی علیہ السلام صاحب شریعت تھے ویے دھڑے ہیں۔ الله ورفع بعضهم علی بعض من هم من کلم الله ورفع بعضهم درجات " یدرسول فضلنا بعضهم علی بعض من هم من کلم الله ورفع بعضهم درجات " یدرسول فضلت دی ہم نے بعض ان کے کواو پھن کے بعض ان میں ہو وہ ہیں جو کلام کی الله نے درج (جیے موی ) اور بعض وہ ہیں کہ بلند کے ان کے الله نے درج (جیے آ تخضرت مالے ) اس مولی کا بیت ہوتا ہو مولی ہوتا ہو کہ ہوتا ہو گئی دسول اور نی ہوتے دہ ہیں۔ آجے شریع کی دسول ہو کر آ ہے۔ تو ید بیس موتا اور فاص کر آ تخضرت مالے تو کس مولی علیہ السلام کو ملا اور نہ صفرت عین علیہ السلام کو ملا اور نہ صفرت عین علیہ السلام کو بلکہ معاملہ بریکس چنا نچ ایک صدیت میں آ یا الایمان مشکور قب سے دیا ہو اوراگر ہوتا مولی علیہ السلام زندہ تو نہ چارہ تھا اس کو مواس کے کے دور اوراہ احد و بیہ تھی فی شعب الایمان مشکورة میں ۲۶ مواس کے کے دور اللام کو بلکہ معاملہ بریکس چنا نچ ایک صدیت میں آ یا الایمان مشکورة میں ۲۶۰۰ کا اوراگر ہوتا مولی علیہ السلام زندہ تو نہ چارہ تھا اس کو مواس کے کے دور کی کرتا ہو کہ کو اوراگر ہوتا مولی علیہ السلام زندہ تو نہ چارہ تھا اس کو دوران کو در چارہ تھا اس کو دوران کو در چارہ تھا اس کو دوران کو در کردا ہو کہ کوری کرتا ہو کوری کرتا ہوری کرتا ہو کوری کرتا ہو کر کوری کرتا ہو کوری

جواب .... اس آیت کی تغیر میں الی بن کعب کہتے ہیں۔ پورا کیا اللہ نے وعدہ اپنا اور عالب کیا

مسلمانوں کوعرب کے جزیرہ پرانہوں نے فتح کی دور سے ددرمشرق ادرمفرب کے شہراور انہوں نے تو ڈدی سلطنت اکا سرہ کی اور مالک ہوئے اس کے فزانوں کے اورمستوی ہوئے دنیا پراور الی بن کعب کہتے ہیں کہ اس آ ہے ہیں بڑی روش دلیل ہے۔ ابو بکر صدیق کی اور باتی خلفاء راشدین کی خلافت کی صحت پر آنخضرت اللہ کے بعد کیونکہ مسلمانوں میں سے جو حاکم ایمان لائے۔ انہوں نے نیک کام کئے وہ بھی تھے۔ انہیں کے زمانہ می فتو حات عظیمہ ہاتھ آئیں اور آئیں کے زمانہ می فتو حات عظیمہ ہاتھ آئیں اور آئیں کے دورانیس کے عہد میں حاصل زمانے میں کر کی اور آئیں کے عہد میں حاصل ہوا۔ اس اور حمین اور دین کا ظہور سفین کہتے ہیں۔ میں نے سنا حصرت اللہ کے خراتے ہے۔ خرماتے تھے۔ خرماتے تھے۔ خرماتے تھے۔ خرماتے تھے۔ خالف میرے گی۔

راوی کہتا ہے۔ چرسفینٹ نے ابو بکڑی خلافت کودوسال بتایا اور عمر کی خلافت کودس سال اور حمال شی خلافت کو بارہ سال اور علی محلافت کو چیسال آخیرا ابدواؤدوتر ندی محکلو قاص ۲۵۵

ایک اور صدیث ش آیا ہے۔" وعن سفینة قال سمعت نبی شائیل یقول السفلافة ثلثون سنة ثم تکون ملك "معرت سفینے مردی ہے كہا المس نے مات تعرف مات میں مال چربادشاہ موں گے آخر مدیث تک۔

اب حاضرین جلسہ ہذائی خدمت میں التماس ہے کہ جمال الدین قادیا فی نے آیتہ کر بیہ زیر بحث میں مرزا قادیا فی کے خلیفہ ہونے میں کون می دلیل پیش کی۔اب صرف داد کی ضرورت ہے۔ پھر جمال الدین نے حدیث بخاری کی نقل کی اورایک جگہ قرآن شریف سے سورہ جمد سے تین آ بیش کھیں۔لیکن ان سب کا جواب اوپر گذرا جو ہم نے بری تفصیل سے اوا کیا۔ جیدا کہ الم طم برخلی نہیں۔اللہ دیہ!

پھر جمال الدین قادیانی نے ان بین آیات سے مرزا قادیانی کواہل فارس فابت کیا اور
ایک حدیث کی سند پیش کی ۔ جیسا کہ اس کے جواب میں پیچے مرقوم ہے۔ جواب! ٹربیان چند
ستاروں کا نام ہے جونمبایت متصل ہیں۔ بیسے گلدستہ اس حدیث میں فارسیوں کی بار یک بنی اور
استعدادا کیائی بیان فرمائی ۔ موحقیقت میں ملک فارس میں بڑے بوے کمال والے امام محدث پیدا
ہوتے۔ بیسے امام مجمد بن اساعیل بخاری اور سلم وغیرہ۔ جنہوں نے اپنے کمال اور باریک پن سے
صح حدیثوں کو چھا نا اوروین میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اس کے سب سے تمام ونیا میں بیش واد
اور مقداء سمجھ صح کے ۔ کہا قرطبی نے کہ جیسے حضرت مالے گئے نے فرمایا تھا۔ ای طرح فاہرواقع ہوا۔ اس

واسطان میں ایسے لوگ پائے گئے جومشہور ہواؤکر ان کا حدیث کے حافظوں اور ناقدوں ہے،
اور یہ ایسا کمال ہوا کہ ان کے سوابہت ان کے اسمیس شریک نہیں اور اختلاف ہے الل نبست کا
فارس کی اصل میں، بعضے کہتے ہیں ان کی نبست کو مرت تک پہنچی ہے اور وہ آ وم ہے اور بعضے کہتے
ہیں۔ یاف بن ٹورس کی اولا دسے ہیں اور بعضے کہتے ہیں لادی بن سمام بن ٹورس کی اولا دسے ہیں
اور بعضے کہتے ہیں کہ وہ فارس بن یا سور بن سام کی اولا وسے ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ بدرام بن
ارشی بن سام کی اولا دے ہیں۔

اس کے دس اور چند بیٹے تھے۔ سب سوار بہادر تھے تو نام رکھا گیا ان کا فارس واسطے سواری کرنے کے، فتح الباری تغییر سورت الجمعاس ولیل سے قابت ہوا کہ مرزا قادیانی ہر گز ہر گز الل فارس قابت نہیں ہو سکتے۔ وہ کون می بہادری مرزا قادیانی نے کی اور کب سواروں بھی مرزا قادیانی نے کا اور کب سواروں بھی مرزا قادیانی گئے در اللہ فارس بھی کس طرح واظل ہو سکتے ہیں۔ آریہ کے مقدمہ آل کھی ام بھی افسوس ہے جمال الدین قادیانی کے دلائل پیش کرنے پرجس نے ناحق مرزا قادیانی کوائل فارس میں شار کیا۔ پھر جمال الدین قادیانی نے لکھا ہے کہ بحساب ابجد مرزا قادیانی تیرھویں صدی کے میں اور کے قال فارس میں کہ مرزا قادیانی نے روانا والدیانی میں میں اور کے قال کی میں میں کہ دارات والی نے زازالد اوہ میں میں میں کہ موجود ہوں ہے کہ بحساب ابجد میرے ۱۳۰۰ عدد ہیں۔ جمال الدین میں موجود کی اور کے نام کے بھی تیرہ سوعدد پورے ہیں۔ اس واسطے مرزا قادیانی کی یہ پڑی تو می اور سے موجود اور مہدی معدد پورے ہیں۔ اس واسطے مرزا قادیانی ایجد میرے موجود ہوں ہیں۔ بھی تیرہ سوعدد پورے بھی آدیں آدیں آد وہ تی تیرھویں صدی کا مجدد اور میح موجود اور مہدی مسعود ہوگا ؟ اگر ہی بات ہے تو لیجئے شئے۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد پورے بھی آدیں آدیں آد وہ بھی تیرھویں صدی کا میں دور میں۔

| 1200 | مهدی کاذب محمد احمد برم سوڈ انی۔           | 1        |
|------|--------------------------------------------|----------|
| 11   | سيداحمه پرکشکرنيچرطی کرهمی۔                | <b>r</b> |
| 11   | مرزاامام الدين ابواد تالال بكيان كادياني _ | ۳        |
| 15** | مولوي تحكيم نورالدين متهام بھيردي۔         | ه        |
| 11   | مولوي کامل سیدنذ برحسین دہلوی۔             | ۵        |
| 1200 | مولوی محرحسین موشیار شالوی _               | Y        |

علی بذاالتیاس! جس قدر جاہوں اور ناموں کے عدد پورے تیرہ سوکرتا چلا جاؤں۔ کین کیا اس سے ثابت ہوجائے گا کہ فلاں کس مجد دیا ہے یا سے موجود یا مہدی مسعود ہوسکتا ہے۔ برگزنیں!

گرآ مے چل کر جمال الدین نے حضرت کے کنزول کوبیان کیا۔ قرآن اور صدیث اور اقوال محابہ سے فابت کرتا ہوں۔ وہی کئ تازل ہوگا جوآسان پر زندہ اب تک موجود ہے۔ وہد هذا!

قرآن شریف میں ہے:''وان المساعة ''اور محیق وہ لین مطرت عیسیٰ نشانی ہے قیامت کی ۔ پس نہ فک کرو چھاس کے اس رکوع میں سب ابن مریم کا ذکر ہے اور' ہ کی خمیر بھی مصرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ چنانچہ آنخصرت علیہ کے اصحابول ہے۔ ٹابت ہے۔

"اخرجه الفريابي وسعيد بن منصور ومسدود وعبد بن حميد وابي بن حاتم وطبراني من طرق عن ابن عباش قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسي قبل يوم القيامة واخرج عبد بن حميد عن ابي هريرة وانه لعلم للساعة قال خروج عيسي يمكث في الارض اربعين سنة تكون تلك الاربعون اربع سنين يحج ويعمر واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وابن الله وابن جرير عن القيامة واخرج عبد بن مريم قبل يوم القيامة واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن القيامة واخرج عبد بن مريم قبل يوم نزول عيسي واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة قال نزول عيسي واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة قال الرض عيسي واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة قال الوصي عيسي واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة الرض عيسي واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة الرض عيسي واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة الرض عيسي واخرج عيد من مريم عن نازل بول عيد مرز ااوراماوي الراوي عن بهت إلى جوا عيل بان بوت عيل عليان بوت عيل عين عن نازل بول عيد مرز ااوراماوي الراوي عيل بهت إلى جوا عيل بان بوت عيل علين بوت عيل علين بوت عيل علين بوت عيل من عربي عن نازل بول عيد مرز ااوراماوي الراوي عيل بهت عيل عن نازل بول عد مرز ااوراماوي الراوي عيل بهت عيل عن نازل بول عد مرز ااوراماوي الراوي عيل بهت عيل عن نازل بول عد مرز ااوراماوي الراوي على المرز الراوي عيل بهت عيل عن نازل بول عد مرز الوراماوي الراوي الراوي على المرز الورب عد مرز الورب عد مرز الورب عد مرز الورب عد مرز الورب عد المرز الورب عد المرز الورب عد مرز الورب عد المرز الورب عن المرز الورب عد المرز الورب عن المرز الورب على المرز الورب عن المرز الورب عد المرز الورب عن المرز الورب على المرز الورب عن ال

چَانِحِہُ عَارِی مُں ہے:''عن ابی هريرہ قال قال رسول الله مُنَائِلُهُ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب

ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احدا حتى تكون السجدة الواحدة خيرمن الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى ص ٤٩٠) " وحفرت الوبرية عروايت بكركها فرمايارسول الشكافة في مهاس ذات ك جس كم بالتوات ك برات كري ما ما عادل الرس كم سلب كوتوزي كواوزي كواوزي كواوردي كم مال يهال تك كرقول شرك كوفي يهال تك كري حوال دنيا حاوردي كم مال يهال تك كرقول شرك كاكون عمار الرح المناس كل بها الوبرية في الرجابوم تقديق نزول الناسم كم كوني آخريا بيات كدك كون الناس كم كوني المناس كالتي المناس كالتي الرح الموات المناس كالتي الناس كالتي المناس كالتي المناس كالتي المناس كالتي الناس كالتي الكريا المناس كالتي كالتي المناس كالتي كالتي المناس كالتي المناس كالتي كالتي

ووسری صدید: ''عن هرید آن النبی شار قال لیس بینی وبینه نبی یعد نبی عیسی وانه نازل فاذا رایتموه انه رجل مربوع الی الحمرة والبیاض بین مصصرتین کان رأسه یقطرو ان لم یصبه بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویهلك الله فی زمانه الملل کلها الااسلام ویهلك المیسع الدجال یمکث فی الارض اربعین سنة ثم یتوفی فیصل علیه المسلمون (ابوداؤد ص ۲۳۸) ''والا بری مردایت که رسول الشقای نفر مایا میران کوئی نی نه وگاور بری سیال المیاللام الرس ان ای ویشی کی درمیان کوئی نی نه وگاور بری می علی السلام و دوایت که ورمیان کوئی نی نه وگاور به شک می علی السلام الرس کری اور ای الموای الموا

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ دہی میں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوکر آئے تھے۔ ایٹی سے المجیلی ، اب حاضرین جلسہ کی خدمت میں التماس ہے کہ جب آ تخضرت اللہ نے نے شرح کر دی کہ میرے اور میں کے درمیان کوئی نی نہ ہوگا اور وہی نازل ہوگا تو پھر مرز ا قادیانی جو کہ قادیان ''عن حنظلة الاسلمی قال سمعت اباهرمرة يحدث النبی سَائيالله قال والندی نفسی بيده ليه ال السلمی قال والندی نفسی بيده ليه آن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا اويثنينهما (مسلم ج ١ ص ٤٠٠) ''خظله جوقبيله بخاسم سے بيں۔انهوں نے ابو ہريرة سے ساكر نجی الله نفسی نفر مایا فتم ہاس كی جس كے قضر قدرت ميں ميرى جان ہے كالبت بااشراور برشك عيلى ائن مريم روحاكی كھائى ميں جو كمداور مدينہ كورميان ہے۔ ليك بكاريں كے۔ ج كايا عمره كايا قران كايا دونوں كى ليك بكاريں مے۔ ج كايا عمره كايا قران كايا دونوں كى ليك بكاريں مے۔ دوايت كيااس وسلم نے جاب ج كے۔

'ومسح کی قبر بلا دشام میں ہے۔جس کی پرستش عیسانی لوگ کرتے ہیں۔'' (ست بچن حاشیہ درحاشیہ ۱۹۳ بخزائن ج ۱۹س ۹۳۹)

"اب حقیق ہے معلوم ہوا کہ سے کی قبر ملک مشمیر موضع سرینگر میں ہے۔"

(رازهيقت ص٠٠ فزائن ج١١٠ ١٤١)

ابغور کامقام ہے کہ دیکھنا چاہئے کہ چوفض اللہ اور رسول اور صحابہ کا خلاف کرے وہ مجمی کامل مسلم ہوسکتا ہے ہرگز نہیں۔ جب کامل مسلم نہیں تو چہ جائیکہ ہم مثمل مسح مان لیں۔اب حاضرین جلسہ کی خدمت مبارک میں فیصلہ چھوڑ تا ہوں۔

فقط: الله دنة سننه سوال جار ان ، مجم رفر وري ۱۹۰۴ء اب ناظرين وسامعين واد ديس كه آيا مرزائيوس كا فبوت كيا نكما اور خام ثابت موار مولوى صاحب نے الي قلقي كھولى جس سے مرزا قاديانى كا مسح مونا تو دركنار د جال ثابت كرد كھايا۔ اس لئے ميدان مولا نا كے حق ميں سمجھا عميا۔ جب جلسة تم موچكا تو حافظ نور محد سكند دھر محوار نے ايك نظم تصنيف كى جو بعيد ذيل ميں نقل كى جاتى ہے۔ ھو ھذا!

> بِسْوَاللَّوَالرَّوْلَانِ الرَّحِيْمِ \* حامداً ومصلاً!

نظم حافظانو رمجر سكنه دهر گوار متصل كلانو رخصيل بثاله ضلع گورداسپور بردم شكراللدداكريئ دن ترات كل صباحيس ارتم كل رجها اكرم بعض تيرے كوئى ناميں تو بيں زمين آسان بنايا تھاں باجه نكايا عرش معلى خاص تساؤا وچ قرآن دسايا م جوكوني ال تعيين منظر مووي مودزخ ديدوج سرا دا آل امحاب امامال وليال رحت ابر بهارال وج الل اطفالال بثما موياغم اندوه كوايا اسجا خاص ضروری جانا شوق دلیوج دهایا نام انہاں نے وہے اپنے عاجز بندے تا کیں حال حقیقت دی انہاں جاں میں بچیا بھائی مرزا یا ندا آون ہے آج پنڈا ساڈے بھائی اليے خاطر تسال بلايا لوكيس بيتے حاون جان میں آ کر دیکھیا او تنے عالم نابی کائی - بھائی مدگار نہ کوئی مدد کھڑا دلی عافظ ناصر تو بین میرا تھھ بن ہور نہ کمائی ہےرب مالک ساڈ اہمائیو کیوں دل فکر میں لایا خوشی موکی دل وج زیاده الله فضل کمایا بحث كرندي مرزائيال منك ميس ويج طافت نايي یے دیک بندہ بحث کرہے گا خطرہ کرنا ناجس اللہ مالک کر تو مدد تھے بن ہور نہ ایا الله دنا نام انهال دا سولل سكونت آيا دعمن ساذا حاضر موما سانوس مار مواس اگلیاں چھلیاںسب کلامان واضح کرسمجھاوے صفح فشان تے سطران کن کن بن ابدیسی بھائی کل کتاب محاح سنه دی حاضر جوئی بھائی وچ حویلی فاضل والی آکر ڈھیر لگایا جارجو فيرون خلقت رب دى آكى وانكول دارال موت حبات مسيح واستله چھڈوسیمال الایا

نال قرآنی ثابت ہو یا خاص مکان ربیدا بعد درود رسول محمد بر دم باجه شارال من بدهدهاز عكراية وج تال خوشي دية يا اس جکہ داول میرے وج خاص ارادہ آیا اجران تو ددیار برادر آمے پاس اسائین خدمت اتے تواضع کیتی یاس بھایا سائی نال تسال ہے جانا ساڈے اسال ضرورت آئی بحث موى اس جاكه اندر عالم بعالى آون اس کارن میں وچ مکیوین آیا تر کر بھائی دل دے اعرفکر باہن بحث ضروری ہوی پرمس مرد خاص الله دي دل اين وج جاكي سب بعایان نو نال دلیری عاجز آ که سنایا محر دن خر ہوئی پھر مینو ہے اک عالم آیا بعراس عالم تو يجيراس ني آ كوسنايا بمائي اس عاجزنية كوسناياساريان بعايان تأكي فجرب وسيلح المحديال مويال ي ثن تداخما يا اجران نو پر عالم فاهل اکمل کال آیا مرزايا عرب دلدے اعدر فرحا ڈاخوف بمای اليكم ساليدا بورا واقف سارا يده لكاوك كل كتابال ساذيال والى خبر انهال نو آئي اجران نو محرا الله صاحب مدوغيب منيائي نام فيروز الدين انهاعدا سب كتاب بسايا مسلمانان نون خوشی موئی می حدوں باجہ شاراں بخثائدي تجويزان كرديان ساريان نثد يكايا مرزائيان ول يرجه بميجا صاف الكار ساما حیات ممات دے مستلد ہول حیلے کوکرا کے بحث نزول مسح دی مودے مورا راہ تا کیں بحث حیات ممات مووے مرزائیاں فرمایا ایسے وج مخواکش انہاں میلے ہوے نہ رائی شروع موتى محرمرزائيان توكذ كذسند وكحائى باساره سورت دسیا جور رکوع بمائی مرزائیاں دل خوف سد حایا جیرانی وج آئے توفی معنی پندرہ بوراتے ہور بکڑن آیا حفرت عيلى بي فتك زنده البت فتك ندرائي خيات مسح دي ثابت كيتي مجلس وجي آ فكارا موت توفی معنی ناوں سن اے مرد ایانے مولوی ثابت کر دکھلا یا شک نداس وچ رائی حبات ميح دي ابت كيني تصنيفون تاليفون ج*مَّرُا حِمِدُ ح*ياتِ مِماتَى طرف خلافت آيا دن سار ہے دیج مریث انہاں اوہوسان جلایا در در تیرے کردا پھرداسودے کوں ندملدے بكر كمابال مزمز ديكهي سند نداسمدي كائي چند کے بحث حیات مماتی الوں آیا جا هُ اسانو الله دتى بن كهم شك نه ريها تے آئے تم تسال نے کتی کی ایمیدراز نیارے فتح الدين منه زردي حملي فتك نبيس ولدارا ہویا گریزا ساڈا اس جا مشکل دیلا ایہا ذکر خلافت کرنا نای ایہہ تو ظلم کمایا

مئله يميز و نز دل منع دا شوق سبمان دل آيا اس مسئلے تیں سب مرزائی صاف الکارلیائے یر چه کار دوباره جمیجا مرزائیاں دے تا کیں ایبه گل مول نهمنی انهاں ظاہر آ کھ سنایا اس کارن الکار کریندے ی مرزائی بھائی تان چرمولوی الله دیے منی بحث ایہ جمائی اة ل خاص كتاب الله دى مولوى كارى سابى المائي جاكه وج قرآني كذكذية وكهائ يعني وج قرآن اشائي جاكه رب فرمايا مور كتاب بخارى وجول ثابت كحا بمائي مسلم ابوداؤد بخاری این ماجه تیس بارا تے مرزا دی تعنیفوں کیے لفظ توفی معنی متوفی دے معنی کیج مرزے ہورا بعائی غرض قرآن جديثوںتے مورمرزادي تعنيفوں بحث كريديال فق وين في ايها بند دكمايا یعنی داروسکہ جو کچھ ماس انہاں دے آیا جوارق دوں سکے سودا یاس کیدے يعنى سند دفات مسجيول عارى مويا بعائى آ خررجوع خلافت دبول فتح الدين نے كيتا تان مجرمولوی الله دیے مجلس دے وج کیما آبے بحث حیات مماتی کیتی تسال بیارے ال تعمين فتح اسانو موئي مجميل دل وج يارا جمال الدين امام الدين في فتح الدين توكيها خیرالدین نے فتح الدین نومجلس وچ فرمایا

مرزایال دی دلدے اندر ایبو قکر رہای مرزے دی تصنیفاں وجوں صفحہ نثال و کھایا سب مرزائی جھوٹے ہوئے سچا ریہا نہ کوئی آ کھن نج مکیو مین آئے رودن تے چھتاون مر برمسط اعد سانو دابدیال بارال آیان لے کر برچہ وج حویلی ڈیرے جدا لگائے دو سوال انهال نو کینے واضح کر سمجھاواں قرآن صديون المستطوب سندامون آوے ایہ بھی سندقر آن حدیثوں طلب اسانو بھاوے قاضى محمد مهرالدين رحيم بخش دلدارا مرزائیاں نے جو کھ لکھیا حال سمو آ شکارا ديو جواب شتاني سانو عاجري نال الايا جس تعین ذک مرزائیان آیا چیخ فعل بهوبائے آربيه بهندو سكم تماميان ايي كل ميائي خوشی ہوئی وج مسلماناں دے مرزائیاں جیرانی فرمایا بن فتح اساؤی مرزائیاں نوں جھملایا سب بعائيال دى خاطرعا جزايبة تصنيف بنائي تیران سوتی انی ہجری اسوچ شک نہ جانو انی سو سن دو پیجانو جلسه هویا بهارا موضع دہیڑ سکونت میری جس ابیا سیج متارے عاجز نام ہے نور محمد حق ہولا ول والہ ا بی طرفوں دواد ہا گھٹایا ہر کز مول نہ مایا مرزائے مرزائیاں کولوں مدد نال بیائیں وارشوال ١٩٠٩ه،مطابق ١٩٠٢ء

رات پی مجرستے سارے کھریں آ رام کیجا ی فجر موکی تال پیش گوئیال دا سارا ذکر سنایا پیش کوئی کوئی مرزے والی پوری مول نہ ہوئی سب شرمند علائم موے انگل مندوجه ياون یاس اساڈے کچھ ندریہا کی دکھلائی جمائیاں جپور تمامی بحث زبانی طرف تحریران آئے جو کچھ پریچ اندر لکھیا او بھی حال ساواں اوّل مرزا كامل مسلم ثابت كيما جاوب دوجا مسئله مرزا صاحب کوبن میسج سدهاوے سائل علی محمہ نے عبداللہ درزی یارا سوال جواب دوحاندا جاکے پیچے دیکھیں مارا سائلال اوه جوانی پرچه مولوی نور د کھلایا اوبھی درج بچھاڑی کیتا پڑھ کے ویکھ بیارے فتح موئى اسلامى بعائيو مرزائيال رسواكي مرزائی سب بار کھلوتے گلال کرن تمامی فطل الدين جو نمبردار مكوي اندر آيا کچھ توفیق نہ آئی مینو شعر کہن دی جمائی انی ماه شوال مهینا ایبهه تاریخ پیجانو المحاره ما كه مهينه مندى اكتي عيسوى يارا عاجز مفتی نور محمہ کردا عرض پیارے محورداسپورا ہے صدر اساڈا تی سختصیل بٹالہ جو پھھ اصلی بحث ہوئی ہے اوہوعرض الایا بارب مسلمانان دے تاکیس سد ھے داہ جلاکیں

## بسنواللعالة فنسالة عينو

جمال الدین وغیرہ کےاشتہار کا جواب

جوکہ انہوں نے دربارہ مباحثہ کی ان کے لکالا ہے، بھائیونان گوشت بڑی شے ہے۔
چونکہ جھے کو موضع کی وان میں دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جھے کو معاد نین جلسہ نے مضمون
مباحثہ کے چھوانے پر مجبور کیا اور کہا کہ ہم میں سے کوئی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا ۔ لہٰذا میں
نے دیکا م اپنے ذمہ لے لیا۔ جب میں موضع فہ کور سے والی آیا تو جھے کومرز ائیوں کا اشتہار دستیاب
ہوا تو میں نے مناسب بجھ کر اس کا جواب بھی مختصر ساتھ ہی مشتہر کر دیا تا کہ اوبارہ تکلیف ندا تھانی
بڑے ۔ اب اس کا جواب تو لہ اتول کے ساتھ دیتا ہوں۔

اقول ..... بنیادی جموت پرقائم کی۔ الی توبا حافظ نور جمہ نے کوئی تقریر کوئی تحریر مقابلہ میں نہیں کی۔ مولوی عنایت اللہ صاحب نے بھی کوئی تقریر تحریفیں کی۔ اس لئے ہم وہ آیت جوخداوند تعالیٰ نے جموثوں کے لئے فرمائی ہے۔ اس پر فیصلہ چموڑ سے ہیں۔ اظہار آیت کی ضرورت نہیں سے جوخشی فیروز الدین و نی پخش کو ککھا۔ یہ صاحب بعد نماز جمعہ جلسہ میں حاضر ہموئے۔ حالا تکہ قبل نماز جمعہ میری طرف سے دو پر چتحریری اور آیک تقریر ہوچکی تھی۔ اس لئے یہ بھی دروغ بے فروغ ہے۔ اب انصاف پندا سے بی مجموث سے بھی سکتے ہیں کہ جس عمارت کی بنیاوریت کی ہوگی اس کوکب تک قیام ہوگا۔ تا وال تقریری خوف سے نہیں ڈرتے۔

اقول ..... دونوں آیتی آخضرت الله پرنازل ہوئیں اور پہلی آیت میں آخضرت الله کو پیکم عام سجمایا گیا کہ تمام رسول گذرے۔دوسری آیت میں حضرت سے کو باری تعالی نے مشکیٰ کیا۔ اگر حضرت سے کی حیات اس آیت سے نہ لی جائے تو وفات سے پر آیت اوّل کی دلیل چیش کرنی باطل بھی جائے گی۔ کیونکہ آ سے نمبردوصاف بتلاری ہے کہ جب تک آ تخفرت اللہ وزرہ رہے اور بدونت زول آن آن میں نمبردوصاف بتلاری ہے کہ جب تک آ تخفرت اللہ ورعالم، سی اور بدونت زول قرآن اور بعدانقال سرورعالم، سی فوت ہوگئے ہوں تو بیدوں بات ہے۔ اگر آ سے نمبردوش سی کوشنی نہ کیا جاتا تو جابلوں کو پھر چارہ جوئی کی شاید مخبائش مل جاتی ۔ گرادیا نہ ہوا۔ کیونکہ باری تعالی چونکہ عالم النیب ہیں جائے سے کہ کسی زمانہ میں ایسے عقل فروش پیدا ہوں محمد جوفلت کے افظ سے وفات میں سمجھے لیس می تو فرادیا ''ما المسیح عیسیٰ ابن مریم الارسول قد خلث من قبله الرسل'' قول۔ سی می بین مریم کا ارادہ کیا۔

قوله ..... جوهل قوفی اورالله تعالی اس کافاعل اور ذوالروح اس کامفول بوتواس معنی بوقیش روح کے کوئی اور خواه قرآن شریف یا محاح سته یا کسی اور کتاب احادیث یا لغت سے ثابت کر دکھادی تو ہم چھیں روپیانوام دینے کوتیار ہیں۔

(دیکھوپراہین احمدیقعنیف مرزا قادیانی ص۵۲۰ بزرائن جاس ۱۳۰) دلیل سوم ''خدا خاکس اور معنرت سیح مفول معنی وفعتی تغییر این عباس اور تظائر بهت بیس - چیسے "توفیقه مالی" کارامعنی اس سے مال تغییر جامع البیان توقیها فلان وراہمی تغییر کیبرص 14 علی نداالتیاس!

اگر کہیں کہ متوفیک اور توفیقی دلیل ہے وفات کی کی توجواب اس کا بیہ ہے کہ کوئی وجوئ بلاجوت قامل ساعت نیس ہوتا۔ اگر تو آپ نص قطعی سے وفات ثابت کر ویں مے تو ہم آپ کو پہاس دو پیانعام ویں کے۔ اگرافتہار نہ ہوتو ہم کی معتبر آ دی کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ مگر پہلے آپ چھیس دو پیدو۔ دور در ترجھ کو کہتم ارے پاس وفات کے میں کوئی دلیل نہیں۔ فاقہم!

قولہ۔۔۔۔۔ اس طرف سے کہا گیا کہ ایسائیس ہے بلاقرینہ موت کے متی ہیں۔''یتوفون منکم ویٰذرون ازواجهم''

اقول ..... خدا پناه دے ایے جہل مرکب سے الل علم پر تخلی ندہوگا کہ یذرون قرید ہے مرزائیوں کو آگریشرم ہوتو آئندہ بھی علیت کا دم ندماریں۔ اگر تمبارے مسلک کے مطابق اس آیت میں قرید نہیں تو چلوای پر فیصلہ کرلوویس۔

قوله ..... "من استطاع اليه سبيلا "الين جاسك لي فرض ب-جس ك لي راستكالين بو-

اقول ..... باكتوبرردانى فداكو كل ديم كدوية سعد ويس كرية-

قوله...... ناوان بینیس بھیتے کہ رسول اکرم سینٹ کو بھی یا وجود البہام بھسمک من الناس اپنے گرد حفاظت رکھتے تھے۔

اقول...... ناظرین پڑخی ندر ہا ہوگا کہ مرزائی رسول مقبول ﷺ پرکیا صریح جموث بولتے ہیں اور ' عذر نیس کرتے۔ان طبع کے پرندوں کو مرزا قادیانی کے نان گوشت نے اندھا کر چھوڑ ابغیر سوپے سمجھے مرزا کی تائید کے لئے جو چاہتے ہیں لکھ مارتے ہیں۔اب میں اس آیت کریمہ کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ جب بیآ یت تریمہ کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ جب بیآ یت تریفہ یصمک من الناس آپ پرالہام ہوئی تو آپ نے اپنے خیمہ سے لکل کر فر مایا کہ میں اپنی حفاظت کے لئے پہرہ رکھنا تھا۔ اب اللہ عزوج کل نے میری حفاظت اپنے ذمہ سے لی ہے۔اس لئے جھے کو کس پہرہ کی ضرورت ندری ۔ نا دان تھیری بچوں نے دعوکہ دے کر طلق اللہ کو گمراہ کرنا چاہا۔ گم یا در کھیں مشکروں کے مقابلہ پر ضداوند تعالی نے وہ پہلوان بھی بیدا کرد کھے ہیں جو میدان میں نکلتے ہی فوراد بوج لیتے ہیں۔

قولہ ..... کپکیوان کےلوگ پیجاحرکت کرنے کو تیار تنے۔استے بیس چو ہدری لا ہب سہکنہ اور لا لہ درگا داس اورموضع پر بلا والوں نے کہا کہ اگر آپ کرو گے تو اس طرف سے بھی اچھانہ دیکھو گے۔ وغیر وہ غیر و!

اقول ..... لیعنت الله علی الکاذبین !اگریچ ہوتو تکھو۔ائی جموث کے پتلو! کیوں جموث کر کمر بستہ ہو۔ پکیو ان کے باشندوں کی قوصیف بھی کیابیان کروں وہ لوگ تو ایسے طبق بیل جن کی نظیر ضلع محورداسپور میں ل ٹیرس کتی ۔ کیاسکھ، کیا آ ریداور کیا مسلمان ۔ ایسے شین نیف اور بھلے مالس جن کی شرافت کی حذبیں ۔ نا دانو! اگر جھے سے دریافت کرنا چا ہوتو شہاب الدین جو ہمارے اعتقاد کا مخالف ہے وہ بھی ان شریفوں کی محبت سے شریف بن گیا تم نے ناحق ان بچاروں اور کم زبانوں پر جموث با عمصا۔ خداتم کواس کی جزاد ہاور ہم زیادہ پھوٹین کھے سکتے ۔ ارب بھلے مائس جب تم نے بروز ہفتہ ہے گوگندں کہ سکتے ۔ ارب بھلے مائس جب تم نے بروز ہفتہ ہے گوگندی گالیاں حرام زادہ بدمعاش بے شرم وغیرہ وغیرہ الفاظ منہ سے بھا تو وہ وفت تھا۔ طال تک تمبردار صاحب فرکوراور پر بلا والے ہرگز موجود نہ تھے اور کب نمبردار صاحب اور پر بلا والوں نے یہ کہا کہ اس طرف سے بھی اچھا نہ ہوگا۔ آخر تو صاحب اور لالدورگاہ صاحب اور پر بلا والوں نے یہ کہا کہ اس طرف سے بھی اچھا نہ ہوگا۔ آخر تو مرنا ہے ایہ جوٹ سے تم کوکیا حاصل ہوا۔ جلد تو بہ کود۔

قوله ...... بربلا والميلم زاكى جماعت مين داخل موسكة اور قاضى محمه مبرالدين بهى مرزا قاديانى كى جماعت مين داخل موسكة \_ دغيره!

نوٹ مرزائیوں نے قاضی صاحب محمد مبرالدین کانام ناحق لکھ مارا۔ اس لئے ہم نے کارڈ ہیجاجس کا جواب آیا۔ 'مولوی صاحب اللہ دند آپ کا کارڈ آیا۔ برخوردار مبرالدین نے اپنا

نام بردمرہ مرزائیاں درج نہیں کرایا ہے۔ بیانہوں نے جموث رقم کیا ہے۔ بلکہ بربلاخورد میں سے بھی کوئی شخص مرزاقادیائی کا چیروئیس ہوا۔ یہ جو اشتہار میں لکھا ہے کہ بربلا کے دوسوآ دمی مرزاقادیائی کے معتقد ہوگئے ہیں۔ حالانکہ بربلا میں دوسوکی تعداد بی نہیں ہے۔ یہ ایک فلا ہر جموث ہے۔ جس قدراشتہار میں نام درج تنے سب جموث ہے۔ بلکہ آپ کے کارڈ کے چینچنے کے پہلے برخوردار مہرالدین نے قادیان خط بدین مضمون خط لکھا ہے کہ میرانام اشتہار میں کیوں لکھا ہے۔ اس کا جواب دوور نہ جموث کے بارہ میں سلوک ہوگا۔

راقم: قاضى عمر بخش ولدمهرالدين سكنه يكيوان '

اقول ..... بيمي دروغ بفروغ بـ بربلاوال برگز مرزا قادياني كي جماعت مين داخل نبين ہوئے۔شہادت سے ثابت کرتا ہوں۔ جب میں دوبارہ مکیج ان کو کمیا تو جاتا ہوا میں موضع اغوان متصل ہر بلاظہرااور چودھری حاکم نے میری صبح کی ضیافت کی۔میرے ساتھ دوشاگر دیتھے۔ میں نے بعد کھانا کھانے کے عرض کی کہ جو ہدری صاحب اب میں پکیج ان کو جاتا ہوں تو جو ہدری نے جھے کو جانے نہ دیا اور رات کو وعظ سننے کے لئے فر مایا۔ میں بموجب ارشاد چو بدری صاحب مکم وان جانے کی صلاح کوملتزی رکھا۔ جب شام کومغرب کی نماز کے لئے مسجد بہنچاتو پکیج ان کے چندآ دمی قاضى محدم رالدين لے كرآ كيا۔ نماز كي تياري تني واسي اثناء ميں مرزا كرامت بيك موضع بربلا كورد موچند آ وی کلانورے آئے اور واخل جماعت ہو کرنماز اوا کی۔ تب میں نے بعد نماز مرزا کرامت بیگ سے دریافت کیا کہ فرماویں آپ نے مرزا قادیانی کی بیعت کر لی اور آپ لوگ مرزا کی جماعت میں داخل ہو مجئے۔ تو انہوں نے کہا مولوی جی ہے بات بالکل غلط ہے۔ ہم مرزا قادیانی کی جماعت میں واخل نہیں ہوئے۔ بلکہ مرزائیوں نے ہماری طرف شہاب الدین کو بھیجا تھا کہ اسپے نام لکھ دیں تو ہم لوگوں نے اپنے نام لکھ دینے سے اٹکار کیا۔ ہاں روٹی ان کو ضرور کھلائی گئے۔ میں نے چرکہا کہ آ ب نے ان کو بلایا تھا۔ کرامت بیک صاحب نے فرمایا۔ ہم نے ان کو ہرگزئیس بلایا۔ایک ہندوموضع قادیان میں ہمارے گاؤل کا بیا اہواہے۔اس کے مطفی وائے ہم نے ان کیا ضیافت بے شک کی ہے کیونکہ ہم مہمان نواز ہیں۔اس شہادت سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں نے شہاب الدین مرزائی پکے ان سے نام ان صاحبوں کولکھا کراشتہار ش لکھ مارے۔ اگراتنا پکھنڈہی نەكرتے تو مرزا قاديانى كوقاديان جاكركيامندوكھاتے اورمرزا قاديانى كے تنكر سے نان كوشت كيسے مل سکتا تھا۔ اگر جمال الدین بوج قصور حافظہ ہیے کہ دے کہ ہم مرزا قادیانی کے ننگر سے نان کوشت

نہیں کھاتے تو ان کی یادد حانی کے لئے بتادیتا ہول کہ ۱۸ برجون ۱۸۹۱ء کویٹس سری کو بند پورکو جاتا ہوا قادیان تعمیرا اور ان دنول بیں ایک عیسائی کی جگہ سے قادیان آیا ہوا تھا اور حکیم نور الدین سے ساتوان پارہ ترجمہ سے پڑھتا تھا۔ استنے بیس مرز اقادیا نی نے ایک آدی بھیجا کہ کھانا تیار ہے۔ اس لئے سب مرز ائی موجود تیار ہوئے۔

جمال الدین میرا باتھ مکڑ کر مجھ کو بھی ساتھ لے چلا۔ جب ایک گل کے اندر داخل ہوئے تو مرزا قادیانی ایک برآ مدے میں دستر خوان بھائے ہوئے نان رکھ دیئے ہوئے گوشت پیالول میں مجروائے ہوئے مریدوں کے منتظرتھے اور درمیان ایک بادیاہ دودھرکا رکھا ہوا اور ایک ڈیل روٹی اور ایک بیالی میں چینی لیحن کھنڈتھی۔عیسائی تو ڈیل روٹی پر بیٹھ <u>کئے۔</u> ہاتی مرید بھی کھانے کو تیار منے تو مرزا قادیانی اور میال نورالدین حکیم اور جمال الدین نے جھے کو کہا کہ آپ بھی کھاویں۔ میں نے مرزا قادیانی کوخاطب کر کے کہا۔ جی میں آپ کا کھانانیں کھاسکا۔ کیونکہ جھے کو کراہت آتی ہے۔مرزا قادیانی تو برابھلا کہنے کوتیار تھے۔گرنورالدین چونکہ وہ محمل مزاج ہیں۔ بولے اچھا آپ کی مرضی القصہ جب مرید کھانا کھا چکے تو جمال الدین نے درخواست کی یا حفرت میں جانے کو تیار موں۔ مجھ کوروٹی دی جائے۔ تب مرزا قادیانی نے ایک بڑا بادیا گوشت کا مجروادیا اور (۲۳،۲۲) نان مرحت فرمائے تو تشمیری بچد لے کر دفو چکر ہوگیا۔ اس سے میرے عنوان کی تقدریق موئی کہ بھائیوا نان گوشت بردی شئے ہے۔غرضیکہ بربلا دالوں کے نام ککو کرمرزا قادیانی ك تمل ندكرتے تو چرآب برايك طرح سے موم رجے تھے۔اى لئے تو مرزا قادياني كوسى موجود مان بیٹے ہیں۔ بیعقیدہ مرزائیول کومبارک ہو۔اس اشتہار کا جواب کی طوالت سے ادا کرنے کی چندال ضرورت نہیں - کیونکہ پر چیمباحثہ میں مفصل حال جیپ چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ ہو۔ فقظ واسلام خيرالا نام!

العبداللددنة سكنه موضع سوال بركنه كور داسيور

دِ مِنْ اللَّحِنْ مِنْ اللَّحِنْ مِنْ اللَّحِنْ مِنْ اللَّحِنْ مِنْ اللَّحِنْ مِنْ اللَّحِنْ مِنْ اللَّمِنَ اللَّحِنْ مِنْ اللَّمِنَ عَبِوالرَّمْنُ سَكنه بِو ہِرْ مُنْصَلْ قادیان کے اشتہار ثالث کیا ہے اور اس کے عمامیں مورد میں کہ میں اسلامی کے میں اسلامی کے اللہ میں کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ کہ کہ کہ کہ میں کے اللہ کوئی صاحب میرے اس خواب کو افتر او خیال کرے گا تو اس کا لڑکا

ضرور فوت ہوجائے گا۔اس لئے میں نے مجم فروری سندجال کو پذر بعد خط معاحب کی خدمت شریف میں عرض کر دی کہ میں آپ کی خواب کا مشر ہوں اور میرے خیال میں آپ کی خواب منهاج شیطان کے ہے۔ کیونکہ خواب تین جتم کی ہوتی ہے۔ ایک رحمانی دوسری شیطانی - تیسری خيال ـ بيمسّله اتفاقى ہے۔ چنانچ مرزا قادياني مجي ازاله خود ميں کھے چيں ۔خواب رحماني وہ ہوتي ب جوقر آن تریف اور صدیث مرفوع کے مطابق مواور شیطانی جواس کے خلاف مواور خیالی وہ جو دن كوكرتا يابتّنار بـ وي رات كود يكھے غرضيك آپ كي خواب يا توشيطاني بورند خيالي مون میں تو ہر کر شک نہیں ۔ شیطانی تو اس واسط معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ جھے کو آسان دکھایا عمياً ورآسان سے تكية إنخضرت لكائے موئے اور مرزا قادياني ياس بيٹے موئے تھے۔امام غزال علیہ الرحمة فر ماتے ہیں کہ شیطان کوعرش اورلوح محفوظ کی صورت بن جانے کی قدرت ہے۔جس ك مشابده س آب جيسالهم برهمان كرتاب كديس فحرش اورلوح محفوظ سعلم حاصل كياب اور واقعہ میں وہ منہاج شیطان کے ہوتا ہے۔ اگر آپ کوخواب میں جنلایا جائے کہ شراب اور خزیر أور باقى محرمات اشياءتم پرحلال اور جائز ہو كئيں تو كيا خلق خدا آپ كى خواب پرايمان كے آويں اور وہ قرآن شریف ادر صدیث نبوی کو بالائے طاق رکھ دیں خبیں صاحب یہ برگزنہیں ہونے کا اور خیال اس واسطے کہ آپ کی نشست و ہر خاست ہمیشہ مرز اقادیانی سے ہاور آپ مید سنتے رہے ہیں کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں اورا کثر اشتہاروں کے **گوڑے مرزا قادیانی کے مریداڑاتے** ہی رہے ہیں اور آپ پڑھتے رہے ہیں۔شایدوہی خیال آپ کے دہاغ میں ساگیا۔ رات کو دیکھا دن كوفوراً قاديان جا كراشتهار چيوايا كه مجه كوالهام موامرزا قادياني مسيح بير \_

لو تی ! پنجا بی شک کا واقعہ ہونا پہشم خود دیکھنے میں آئمیا۔ (نٹریاں نوں لگ گئے) اب الہاموں کا بازار گرم ہے۔ جس کا بی چاہیم من جائے۔ گریا در کیس کداب وہ زمانہ نیس رہا اب تو زمانہ جہائدیدہ ہے۔ ایسے ملہموں کی شہادت کون دانا مان سکتا ہے۔ جس کی نظیر صحابہ ہے ہرگز خبیں لمتی ہے مولوی نوراحیر سکنہ لووٹیت کل علاقہ تھانہ فق گڑھا درمولوی عبدالکریم سیالکو فی حال قادیان اور جمال الدین تشمیری سکنہ سیکھوان وغیرہ حال قادیان اور جمال الدین تشمیری سکنہ سیکھوان وغیرہ وغیرہ ہے بذریعہ خطوط استفسار کیا کہ اس طرح کے الہاموں کا وجود اگر سحابہ ہے قابت ہے تو جواب دو، ورندا ہے مریدوں کوشنبہ کردوکہ آئمیدہ کے لئے اوراق سیاہ نہ کریں۔ مریدوں کوشنبہ کردوکہ آئمیدہ کے لئے اوراق سیاہ نہ کریں۔ مریدوں کوشنبہ کردوکہ آئمیدہ کے لئے اوراق سیاہ نہ کریں۔ مریدوں کوشنبہ کردوکہ آئمیدہ کو ایک کو بیادہ کو ایک کو بیادہ کی ان

صاحبوں میں ہے کی ایک نے بھی مجھ کو جواب نہیں دیا۔ حالانکد عرصہ دراز گذر چکا ہے۔ خیر آ مدم برسر مطلب کہ آپ کی خواب کسی طرح سے خواب رحمانی نہیں ہو تکی۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ حضرت کے فوت ہو گئے۔ یہ بھی صدیث مرفوع کے خلاف ہے۔

"عن السحسن فی قوله تعالی انی متوفیك قال للیهود ان عیسی لم یسمت وانسه راجع الیكم قبل یوم القیدامة (تفسیر ابن كثیر ۱۲ م ۲۹۱۳)"

آخشرت وانسه راجع الیكم قبل یوم القیدامة (تفسیر ابن كثیر ۱۲ م ۲۹۱۳)"

آخشرت الله فی یهود یول کوفر مایا كه به شک حضرت میمی تیس مرساور تحقیق وه پهر آوی کے تمہاری طرف پہلے دن قیامت کے بیودیث موید به قرآن شریف اورا حادیث میحد کے پهر آپ نے جو لکھا کہ جو مشر ہوگا میری خواب كااس كالؤكا فوت ہو جائے گا۔ سوش نے آپ كو يم فروری كواطلاخ دی تھی كہ میں دی اور ہیں۔ اگر آپ کو خواب کی موقو میرالوگا ایک می میعاد و تا ہول۔ چو کلہ خدا و تدكر کم قادر ہیں۔ اگر آپ کو خواب کی موقو این اور ہیں۔ اگر سے فوت ہو او آپ کو چاہئے كہ مرزا قادیاتی ہے قوب کر مرزا قادیاتی ہے ورک کے مسلمانوں میں آئیں! اب میں آپ کو بذریداس اشتہار مطلع کرتا ہوں کہ میعاد گذر بھی جو دی فروری ہوئی۔ آئی ارز وری ہوئی۔ آگر آپ مرزا قادیاتی سے اس مجمی وست بردار نہ ہوں گر فرادر آپ کا فیصلہ خداوند تعالی کے پر دری کے قرادر آپ کا فیصلہ خداوند تعالی کے پر دیے۔ و ما علینا الا البلاغ!

اب میں ہر خاص وعام کی خدمت بایرکت میں عرض کرتا ہوں کہ مرزائیوں کے اشتہاروں اورقسموں پر ہرگزاعتا ونہ کریں۔ کیونکہ بیصاحب لوگوں کو تعمیں کھا کر مجبور کرتے ہیں کہ ہماری خوابوں اورالہاموں پر ایمان لا دیں۔ ورنہ اس کا بیٹا مرجائے گا۔ یا تو ایمان سے ہاتھ دھونیٹھو۔ ورنہ بیٹا ضرور مرے گا۔ دیکھو یہ کیسی تخت قید لگاتے ہیں اور جرے جموٹ تسلیم کراتے ہیں۔ مالانکہ آنخضرت اللہ فی محدد کی ایمدردی اور دوسری طرف آنخضرت اللہ وہ میری طرح فوراً کہدری اور دوسری طرف آن شریف کو تو ہم سچا جانے اور مانے ہیں اور تہاراد ہوئی فاط وفت ا

والسلام على من اتبع الهدئ! المشتمر على محرّق م خياماكن موضع سوئل يركندكور داسپور



## بسنواللوالزفن الزجنع

الحمد لله الذي انزل على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصلحت ان لهم اجرا حسنا ما كثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ونصلى على رسوله الذي ارسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد!

فقیر محمد ضیاء الدین سیالوی بجواب رساله سردار خان بلوج ترقیم کرتا ہے۔ اگر چہ دہ رسالیاس قابل نہیں کہاس کے جواب میں تفنیح اوقات کی جائے۔ بنا برقول شخصے: جواب جابلاں ہاشد خاموثی

اس لئے کہ نہ تواس رسالہ کی وئی تر دید دفت طلب امر ہے کیونکہ وہ خود بخو داپنے آپ کورد کررہا ہے، نہ ان کا کوئی امر بحث طلب، نہ مؤلف کا فہ ہی ثبوت اس سے ہوسکتا ہے۔ غرض کسی طرح اس کو دفعت کی نظر سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ نہ افظا، نہ معنا کمرچونکہ خان موصوف نے اس کے جواب نہ دینے والے کو جابل اور جاہدون فی سبیل اللہ سے اعراض کرنے والامقرر کیا ہے۔ لہذا مؤلف کے چھر مقابات کو جولب لباب اور موضوع کے رسالہ کا ہیں مشتے نمونہ از خروارے مدنظر رکھ کر کے کھا جا تا ہے۔

بعون تعالی اگر مرزائی اس پراعتراض اور کج بحثی کریں اور تاویل اور تحریف سے کام لیس تو اپنے فرمان من حرای بخناں ڈھیر کے آپ ہی اس کے مصداق تغیریں گے۔ میں تو اپنے الفاظ کو ہرگز استعمال نہ کر تا مگر بہ خور سے عطائے تو بہاتھا ہے تو بیاآپ کا مہذبانہ قول آپ ہی کو والپس کیا جاتا ہے۔ مو پہلے اب بیجانتا جا ہے کہ حضرت رسول کریم احریج بی جم مصطفی مطابقہ خاتم النہیں بیں اور اس پرقرآن مجید شاہد ہے:

ا اس سے بیمراد ہے کفظی تردیزئیں کی جاتی صرف مضمون اور قد ہب کی تردید کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یکی کافی ہوگی۔ اگرخان فدکورنے اس پراکتفاء ندکیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ لفظ بافظ اور حرف بح ف درکیا جائے گا۔

﴿ لَكُ مَا كَانَ مَحْمَدًا أَبَا أَحْدُ مِنْ رَجِالُكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتُمْ النبيين وكان الله بكل شيء عليما (احزاب: ١٠) "اوراكل طرح احاديث مواتره يهي "لا نبی بعدی و لا مرسل وانا خاتم النبیین "اوراس *ی*ایمارگامت کا ب اور*مد*ق لانا جاع امت يرحفرت عليه السلوة والسلام كافرمان بي-"لا تسجت مسع امتسى على السخسلالة "أورمرزا قادياني كاميى يي قول يهدو يكموخاتم أعمين صفحاول" واشهد ان محمداً خاتم النبيين لا نبى بعده "اباس يراوراايان لا تاير عا اورجب حفرت کے خاتم انتھین ہونے پر اقرار کیا جائے تو چرمرزا قادیانی کا پیغیر ہونا لغو ہے۔ کوعیسیٰ بن مریم اتریں مے محرکوئی نئی شریعت اورنئ کتاب کوان کے ضرورت نہ ہوگی اور آخرالز مان پیغیر کہلانے کے بھی مستحق نہ ہوں گے اوران کے نزول کا بموجب فرمان حضرت مالکے کے وہ وقت ہوگا جب ا یک د جال مخض (جس کی حضرت علیه الصلوة والسلام) نے خبر دی ہے اور اس کا حلیہ ادر اس کے حالات منصل بتلاع بير .) أو عااورجس كاتفعيل ان احاديث يسب: "عن عبدالله قال قال رسول الله مُنكِّلًا إن الله لا يخفى عليكم أن الله ليس باعور وأن المسيح الدجال اعور عين اليمني كان عينه عنبة طافئة (بخاري ج٢ ص ١١٠١) " ﴿ روايت بعبدالله سه كرفر ما يا يَغْبر خد اللَّكَ في حقيق الله تعالى تبيل يوشيد وتم رجحتن اللد تعالى ميس كانا اور ختين مسح وجال كانا موكار دائيس آنكه كاكويا كم آنكهاس كي داندا كوركا ب يحولا بوا (متنق عليه العنى روايت كياس كو بخارى اورسلم في-

اس مدیث سے صاف معلوم ہوا کروہ خدائی کا دعوی کرے گا اور اس کی دائیں آگھ کانی ہوگی اور معرب اللہ کا تشید یا اس کی آگھ کو دانہ اگور کے ساتھ وہ اسی تشید ہے جو بالکل طاہر اور جس شربتا ویل کی حاجت نیس ۔' عن ابی حدیدة قسال قسال رسول اللہ الا اخب رکم عن الدجال حدیثاً ما حدثه نبی قومه انه اعور وانه یشی معه مثل البینة والنمار فالتی یقول انها الجنة حی النار وانی انذر تکم به کما انذر به نوح قومه (مسلم ج ۲ ص ۱۰۰) ' وروایت ہائو ہریوہ سے کہا فرمایار سول خدا انذر به آگاہ ہو خردوں ش تم کو خرد جال کی سے خر، کویس خروی ساتھ اس کی نی نے اپنی قوم کوکہ حمیق د جال کا نا ہے اور حمیق د جال لاوے گا ساتھ اپنے ماند جنت اور دوز تر کے جس کو کے گا۔ بی جنت ہے دہ ہوگی آگ اور تحقیق قراتا ہوں تم کو چیسے قرایا ساتھ اس کو ح نے قوم اپنی کو ۔ پھ اس سے صاف طاہر ہوگیا ہے کہ کی چیٹیر نے اپنی قوم کو ایک صاف خرٹیس دی ۔ لیکن آپ اس میں پھر شک لاکر تا ویلات کی ضرورت بھتے ہیں ۔ کم از کم ہر پیٹیبر نے بیاتو کہا ہوگا کہ اس کا دین ٹھیک نہ ہوگا ۔ گر حضرت علیہ الصلاق والسلام نے اپنی خبر کو بطور تفصیل دوسروں پر اس لئے ترجے دی ہے کہ پھرکی تاویل کی حاجت شدر ہے۔

"عن نواس ابن سمعان قال ذكر رسول الله مَنْهُ اللهُ مَنْهُ للهِ الدجال فقال يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم أنه شأب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن ادرك منكم فليقرء عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية يىليىقىر، بىفتواح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته انه خارج خلة بيـن الشنام والـعـراق فـعـاث يـميـناً وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنايا رسـول الله ومـا لبثة في الارض قـال اربعـون يـوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويسوم كجمعة وسبائر ايامه كايامكم قلنا يارسول الله فذالك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدرواله قدره قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الأرض قبال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ماكانت ذرى واسبغه ضرورعاً وامده خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اسوالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه وينضحك فبينما هو كذالك اذبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين واضعاكفيه على اجنحة ملكين اذا طاطاء راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد

ريح نفسه الامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسي قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذالك اذا اوحي الله الي عيسيٰ اني قد اخرجت عبادالي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور ويبعث الله ياجوج ماجوج وهم من كل حدب بنسلون فيمّر اواتلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويسر اخرهم فيقولون لقدكان بهذه مرة ماءثم يسيرون حتى يتهتوا الى جبل الحمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض ملهم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيردالله عليهم نشبهم مخضوبة ويحصر نبي الله عيسي واصحابه حتي يكون راس الثور لا حدهم خيرا من مائة دينار لا حدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسي واصحابه فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسي واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الاملاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسي واصحبابه الى الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وفي رواية تطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قيهم ونشابهم وجعابهم سبح سنين ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولاوبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انبتي شمر تك وردى بركتك فيومئذ تاكل العصابة من الرمانة ويستظلون يقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الأبل لتكفى الفئام من الناس واللقتة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفحذ من الناس فبينماهم كذالك اذبعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض رؤح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة (رواه مسلم ج٢ ص٤٠٠) الا الراوية الثانية وهي قوله تطرحهم بالمهبل الي قوله سبع سنين (رواه الترمذي ج٢ ص٤٩) ً

ترجمہ اورروایت ہواں بن سمعان سے کہا اس نے ، ذکر کیارسول الشمالیہ نے دوال کا پس فرمایا اگر کیا دوال اور شہ ہوں موجودتم ہیں پس ہیں جگر وس گا اس سے سامنے تہارے۔ اگر لکا اور شہوا شی تم شی ، پس بر صحفی جمت کرنے والا ذات اپنی کا ہوگا اور اللہ تعالی ظیفہ میر اہے۔ او پر بر مسلمان کے تحقیق دجال جوان ہوگا بہت مڑے ہوئے بالوں کا آگھاس کی تجوبی ہوگی کو یا کہ شی تشبید جا ہوں اس کوساتھ حبد العزیٰ جیڈ قطن کے ۔ پس جو تشمیل ہے اس کو کہ ہوگا ہوں اس کوساتھ حبد العزیٰ جیڈ قطن کے ۔ پس جو تشمیل ہے اس کو کہ میں ہوگا ہوں اس کوساتھ میں اس خاس کے اس کو کہ ہوگیں ہوئے کہ پڑھے اور کی جس کا کہا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ایک دان مقدار ہفتہ کے اور باتی دون مقدار برس روز کے ہوگا اور ایک ون مقدار برس روز کے ہوگا ہوں ایک ون مقدار برس دون ایک ون مقدار برس روز کے ہوگا ہور ایک ون مقدار برس روز کے ہوگا ہور ایک ون مقدار برس دون ایک ون مقدار برس روز کے ہوگا ہور ایک ون مقدار بہفتہ کے اور باتی روز اس کے مائے ولوں تہارے کے۔

عرض کیا ہم نے یارسول الفطائی ہیں وہ ون کے ہوگا مقدار پرس کے کیا گفایت کرے
گی ہم کواس میں نماز ایک ون کی؟ فرمایا تہیں بلکہ اندازہ کرنا اوائے نماز کے لئے مقدار ون کے
کہ ہم کواس میں نماز ایک ون کی؟ فرمایا تہیں بلکہ اندازہ کرنا اوائے نماز کے لئے مقدار ون کے
کہ ہم نے یارسول الشکائی کس قدر ہوگا جلد چانا اس کا ذہن میں؟ فرمایا انداز کی جس وقت
کے آتی ہے چیچے اس کے ہوائی گزرے گا ایک کو ہیں ایمان لا تیں گوری ان کا کے بس شام کو
اس پر ہس تھم کرے گا ایک کو ہس برماوے گا ایم چیز کو اور قلم کرے گا ذہن کو بس اور فوب پوری اس
کی کہ تھے از روئے تھوں کے فوب کیچے ہوئے ازروئے کو کہوں پھر آئے گا و جال ایک اور قوم کے
پاس پس بلائے گا ان کو پس روکریں کے اس پر قول اس کا ۔ پس پھرے گا ان سے پس ہوں گے
تو ذوہ ور حال مید کہ نہ ہوگا ان کے ساتھ میں کچھے مالوں ان کے سے اور گزرے گا و جال ویرانہ پر
پس کے گا۔ ویرانہ کو کال اے شرائوں کو پس چیچے چلیس کے۔
پس کے گا۔ ویرانہ کو کال اے شرائوں کو پس چیچے چلیس کے۔

دجال کے خزائے اس ویرانہ کی مائد امیروں شہد کی تھیوں کے چر بااوے گا۔ وجال ایک فض کو کہ جرا ہوگا جوانی میں۔ پس مارے گا اس کو کوار کے پس کائے گا اس کو دو کاڑے مائد سیکتے تیر کے نشانے پر پھر بلائے گا د جال اس جوان کو پس زندہ ہوگا۔ منداس کا ہنتا ہوا پس د جال ایسے کا موں میں ہوگا کہ نا گہاں ہیں گا د جال اللہ تعالیٰ ہوئے مریم کے بیٹے علیما السلام کو پس اتریں کے وہ زو کیر وں زرو زرد کیے منازہ سفید کے جانب مشرقی دھن کے درحال بید کہ ہوں کے میٹی درمیان دو کیڑوں زرد رگھ کے دولوں ہتھیایاں اپنی او پر بازودوفر شتوں کے جس وقت جھکا دیں گے سرائی گئی گا پیدان کا اور جنب اٹھائیں کے سرائریں کے ان کے بالوں سے قطرے مان مدولوں جا اور جب اٹھائیں گئی اور جب اٹھائیں کے سرائریں گے ان کے بالوں سے قطرے مان مدولوں جا اور جب اٹھائیں گئی اور جب اٹھائیں کے سرائریں گے ان کے بالوں سے قطرے مان مدولوں جا دی کے دولوں ہے ہوں ہے ہوں۔

پس نہ ہوگا کوئی کا فرکہ پانے ہوادم عیسیٰ کی ہے گر کہ مرجائے گا اور دم ان کا پنچے گا جہاں تک پنچے گا گاہ ان کی پس ڈھویڈیں گے میسیٰ دجال کو یہاں تک کہ پائیں گے اس کو درواز ہ لدر پہن آئی کی رہے ہوں گے۔ اس کو پھر آئیں گے باس ایک قوم کے پچایا ہوگا۔ ان کو اللہ نے دجال کے مرسے پس پو چھیں کے ان کے مونہوں ہے گردو خبار اور خبر ویں گے ان کو مراتب ان کے سے پائیں سے بہشت میں۔ در ہنگا مہ کے عیسیٰ ای طرق سے ہوں گے تا گہاں وی بیمجے گا اللہ تعالیٰ طرف عیسیٰ کے وان سے لانے کی بیرے کا میاں وی بیمجے گا اللہ تعالیٰ یا جوج کا در ما جوج کو اور وہ ہرزشن کی کہ اور ماجوج کو اور وہ ہرزشن بیل جمعے کہ در یہ کے۔

پس گزریں سے پہلے ان کے اوپر تالا ب طبریہ کے پس فی جا کیں گے جو پھوال شن موگا پانی اور گزرے گی جماس شن کے بیٹھی آئے گی ان سے پس کیں گئی گئی تھا اس شن کی بھی آئے گی ان سے پس کیں گئی گئی تھا اس شن کی بہاں تک کر پہنچیں سے طرف جبل تحرکے اور وہ پہاڑ ہے بیت المحدل میں پس کمیں کے یاجی جا جوج کی تحقیق قبل کیا ہم نے ان مخصوں کو کہ آسمان ہیں جی کی گئی کریں ہم ان مخصوں کو کہ آسمان میں ہیں پس پھینکیں گئے تیم اپنے طرف آسمان کے بہا کہ بھیرے گا اللہ تعالی ان پر تیم ان کی کے بہتر سود بناروں سے واسطے ایک تجہارے کی تیم کے دن پس دھا کریں گئی اللہ تعالی ان پر کیڑے ان آت کے دن پس دھا کریں گئی اللہ تعالی ان پر کیڑے ان کی گئی کر دنوں میں پس جوجا کی س جوجا کی اللہ تعالی ان پر کیڑے ان کی گر دنوں میں پس جوجا کی گئی مورد مان شرم رہ ایک گئی اور ایا ان کے بیش اور یا ران کے پاس جیجے گا اللہ تعالی ان پر کیڑے ان کی گئی مورد اس کی گئی مورد اسے گئی اور ایس کی گئی مورد ایک کی گئی دنوں میں بس جوجا کیں جوجا کیں تبیس پاکس سے خاریں میں جگر اگریں بالشت مگر بحردیا از سے گیا ران کے طرف زمین کی پس تبیس پاکس سے زمین میں جگر ایک بالشت مگر بحردیا

جائے گااس کو چربی اور بد بوان کی نے پس وعا کریں گے نبی خدا کے میسیٰ اور باران کے طرف اللہ کے پس جیمجے گا اللہ جانور پرند کہ گرونیں ان کی مائڈ گرونوں اوٹ بختی کے ہوں گے پس اٹھا کیں گے۔وہ جانو ران کواور پھینک دیں گے ان کو جہاں جا ہا ہے اللہ نے

اور ایک روایت میں ہے کہ ڈال دیں گے۔ جانور ان کو بہل میں اور جلاتے رہیں گے۔ سلمان کمانوں ان کی سے اور تیروں ان کی سے اور ترکشوں ان کی سے است برس پھر تیمجے گا اللہ ایک بیز امید کہ تیمن چھپا دے گا کسی چیز کواس مینہ سے گھر مٹی اور نہ گھر صوف کا ، کس دھو ڈالے گا وہ مینہ زمین کو یہاں تک کہ کر دے گا اس کو ما نثرہ آئینہ کے صاف پھر کہا جائے گا زمین کو لکال تو مید زمین کو یہاں تک کہ کر دے آئی کہ اس دن کھا وے گا ایک گروہ ایک انارے اور سار پھڑی سے گاس کو دورہ ہے۔ گا ایک گروہ ایک انارے اور سار پھڑی سے کے اس کے چیکے میں اور برکت دی جائے گی دورہ ہیں۔

یہاں تک کہ افتی دودھی البتہ کفایت کرے گی جماعت کیر کوآ دمیوں بی سے اور گائے دودھی البتہ کفایت کرے گی جماعت کیر کوآ دمیوں بی سے اور گائے دودھی البتہ کفایت کرے گی تھیڈ کوآ دمیوں بی سے پہل ایسے چین دوسعت بیں ہوں کے ناگہاں بیسے گا اللہ تعالیٰ ایک ہوا خوشبو کی ہی پہل کی وہ ان کو بیچ بغلوں ان کی کے۔ لی قبض کرے گی وہ روح ہموئ کی اور ہر سلمان کی اور باقی رہیں گئر ریوگ مختلف ہوں کے زمین میں ما نداختلاط کم موٹ کی ہوں کے تین میں ان برقائم ہوگی قیامت۔ دوایت کی ہے سلم نے گر روایت دو تری کہ وہ قول معنین (روایت کی ہے تنظر حہم بالمهبل الی قوله سبع سنین (روایت کی ہے تدلی ت

 دن ہفتہ کا ہوگا اور باتی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں کے اور اس کی کوئی تاویل اس لئے نہیں ہوئی کہ اور باتی اس لئے نہیں ہوئی کہ اس ان ہوگا کیا بائی نمازی ہماری کائی ہوئی کہ اس نے بوچھا حضرت کے اس کے جو دن سال کا ہوگا کیا بائی نمازی ہماری کائی ہوں گی ۔ حضرت کی ایس کے احد میں اس کے اور میں نصاری اس مورت میں وجال نہیں بن سکتے کے وظافہ کے فرمان کے مطابق ہوں کے اور میں نصاری اس مورت میں وجال نہیں بن سکتے کے وظافہ یہ حضرت کے اور میں کہ اس کہ اس کہ اس کے جس اگر آپ فرما ئیس کہ اس زمانہ میں ان کا میروکی فرہ اور اور کا نہیں کہ ان کا کہی دوگی ہے۔

میں بھی ان کا میروکی فرمان اور اب تک ان کا کہی دوگی ہے۔

میں بھی ان کا کہی دوگی فرمانوں کو ان کا کہی دوگی ہے۔

جيما كرقرآن مجيد شروارومواسي-"واذ قسال الله يدعيسلي ابن مريم . انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ''دومراحفرت في كزمائے ش بحىانكا بكي احتمادها-" وقسالت اليهبود عـزيز ابن الله وقالت النصباري المسيح ابن الله " يانچال جوم وجال برايمان لائے گااس كوخداجانے گاوه قط زده موكا -اس طرح كا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوگی اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جوان اگریزوں کو اپنا خدانہیں جانعة وه يد مرفد الحال كروزول كرما لك اور حكران بي مثلاً امير كابل، شاه ايران، شهنشاه روم وغیرہ وغیرہ باہرنہ جائیے بھی اہل ہنود کدان کو پچھ بھی ٹیس بچھتے ہے کر کروڑوں کے مالک ہیں مگر سب سے بدھ کریدامر قامل یقین ہے کہ کی کویدائے دین پر مجوز میں کرتے اور پر کہیں تیں آیا کہ وجال عيسى يرحكراني كريدكا أورجد هرجائكا ادهر بلافي كالكداز الدحيثيت عرفي بس فروجرم لكائے كا \_الغرض قوم كانام دجال نييں صرف ايك فض عى موكا \_ جس طرح حضرت الله فرما يك میں اور میمی معلوم ہوا کہ آپ ریل گاڑی کود جال کا گدھا قراردیتے ہیں کو یاد جال اور گدھالازم وطزوم بیں تو اس معلوم ہوا کہ جس مخص کی ریل ہے، وہی دجال ہے ریل تو شاہ روم اور اور كمپنيوں كى بھى ہے۔ پھرتو د جال ايك قوم بھى ندر بابلكه بہت سے گرد واور قوموں ميں منقسم ہوگيا۔ صاحب ذرا ہوش میں آ بے اور خیال فرما بے کہ بینصار کی دجال نہیں بن سکتے اور ریل کد جانہیں بن سکتی ادر علادہ ازیں حدیث سے رہی تو معلوم ہوتا ہے کیفیٹی بن مریم مشرق دمثق میں اتریں مے یعنی جامع دمثق میں دوفرشتوں کے کا عموں پر ہاتھ رکھے ہوئے اوران کے دم سے کا فرمر جائیں گے۔ دم ان کا جہاں تک ان کی نظریزے کی بیٹیے گا۔ مرآپ کے مرزا قادیا ٹی کی آسانی

مکود این تھی ہیگم کواس کا خاو تد پہلو میں بھا کر آج تک پیش اڑا رہا ہے اور زندہ ہے۔ حالا تک مرزا قا دیائی کی پیشین کوئی بڑے ذور سے لگا تھی کہ بیشن سال کے اندر مرجا کیں گے گر دھا برتس بیشین کوئی فلط پڑی اورای افسوس میں مرزا قا دیائی اس سے پہلے ہی مرکئے اور اس حدیث سے فلا ہر ہے کیشین کوئی فلط پڑی اورای افسوس میں مرزا قا دیائی اس سے پہلے ہی مرکئے اوراس حدیث میں خالم ہے کہ اور کو بیال کا نام ہے ملک شام میں حالا تکر آپ کے ایمی تک موجود ہیں امید ہے کہ آپ کے خلافت کی کا میر کے اور کو اور ای اور تی آور کہ ایک تک موجود ہیں امید ہے کہ آپ کے خلافت کے بھی مارکر مریں گے اور نیز ای مدیث میں ہے کہ یا جون آور لی جون اور ماجون آپ اور تی تحالی ہے امر ہوگا کہ میر سے کے بو بھی فلور آپ کے میک کا کوئی ہے اور آخضرت علیہ بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر امان و نے فرما ہے وہ طور آپ کے میک کا کوئی ہے اور آخضرت علیہ اسلام نے فرما یا ہے کہ بیا دور تا تھا گر جس کو بھی تکس کے اور خون آلود ہو کر آپ کیس گے جس کو آپ کی تسلیم کرتے ہیں اور تاویل کہتے ہیں کہ اگر یز لوگ پکھاری سے نطف لے کر تم میں ڈالے آپ کو اور نے مطلب ہے آسان پر تیج پھینکے کا بھی تاری کے میک اور خون آلود ہو کر آپ کیس کے جس کو آپ کو اور نے مطلب ہے آسان پر تیج پھینکے کا بھی تاری کی تھی تک اور نے مطلب ہے آسان پر تیج پھینکے کا بھی تاریخ کی تاری کی تو بھی تا کہ تیاں اور نے میل کی تی اور نور نا تو دیور کر آپ کیس کیسے ہیں اور نامیل کی تی اور نور نامیل ہے تیں اور نامیل کے جی کہ اور کو کی کیاری سے نطف لے کر تم میں ڈالے تیں اور نے مطلب ہے آسان پر تیج پھینکے کا د

صاحب آپ کو قرب معلوم ہوگا کہ ہمارے دلی تاجران اسپ اگریزوں کے آنے

ہیلے ہی ہے کیا کرتے شے اوراب بیک کردہ ہیں۔ بلکہ اگریزوں سے بھی کی درجہ اچھا جیسا

کردگ و فیرہ نطف میں بلا کرای ریک کا پیٹے پیٹے آگر بیلیج بین ۔ بلکہ اگریزوں نے بھی بیگل ان

لوگوں سے سکھا ہے۔ وس ہارہ سال آل ای سیمائی کس سے اگریز اوگ معر تھے۔ اس کے جوت

پوایک رسالہ اگریزی میں چھپا ہوا میرے پائی موجود ہے ہیں آپ کی تاویل کا الوای جواب یہ

ہوجود ہے۔ اس تقویل کے آئے ہے۔ پیٹے بھی یا جوج ماجون ہا جوج اور شامل اس تھ ور یا لئی اس موجود ہے۔ اس کے ہور تا اور شامل اس تھ ور یا لئی اس احد قادیا نی موجود ہے۔ اس کی خبر ( نود و باللہ ) سراسر غلط میسی بین مریم ہے آگرین ہوا ہے۔ آور کیسی آئین مریم کے درول میں احادیث آئی ہیں وہ اب

اور لئو اور دھوک دسینے والی تصورتی جائے آور کیسی آئین مریم کے درول میں احادیث آئی ہیں وہ اب

"وعن إبى هريم قيال قيال رسول الله تنال والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عَجْمَا عَادلاً فيكس الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجرية ويفيض القال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة

خيـر من الـدنيـا ومـا فيهـا ثـم يقول ابوهريرة فاقره وا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى ج١ ص٤٠٠ مسلم ج١ ص٨٧)"

روایت ہے الا جریرہ سے کر فرایا رسول التھ نے نے سم اس فدا کی جس کے ہاتھ میں میری زعرگی ہے۔ محقیق اتریں محیدی بن مریم آسان سے درآ س حال بیک حاکم عادل ہوں کے بہت و تریں گوری ہے۔ محقیق اتریں محیدی بن مریم آسان سے درآ س حال بیک بیک کر ایس کے سورکواور رکھ دیں مے جزیاور بہت مال بیال تک کر ایس کے سورکواور رکھ در دیا ہے اور جرچز سے جو دنیا میں ہے گر کہ ایسان تک کر در در کھتے ہواس خبر میں آو پڑھوا کر چا ہواس آب کو کہیں ہے کوئی اہل کتاب سے محرکہ ایمان الاس کا گائی میں اس خبر میں اور اور اور اس کے سے بہن پڑھوساری کوئی اہل کتاب سے محرکہ ایمان الاس کا گائی بیلے مرف ان کے سے بہن پڑھوساری آب اس میں معرف میں میں میں ہے بیدا ہوتا اور جو کہ فرمایا ہے اس کی تعریف میں حاکم عادل ہوگا۔

آب فرما ہے کہ مرز اقادیا نی نے کوئی تھم اور کوئی عدل کیا ہے۔ وہ آو ساری عمرا گریز وں کے محکوم رہا اس کے عدل کا حال ہے۔

ہم وہ خطوط کنفل کرتے ہیں جوانہوں نے لکھ کرا بے رشتہ داروں کے پاس بیمجے تھے۔ ان کے دیکھنے سے مرز اقادیانی کاعدل ہوراروش ہوجائے گا۔ چنانچے مرز ابھی کا پہلا عط بیہے۔

ا اگر صرف بیان عدم فرطیت جهاد کا فرض منصی ہے قدم فرطیت کے بیان کنندہ کو واضح الجهاد تیل کہا جاتا۔ چنا نچے فرطیت کے بیان کنندہ کو جاہد تیل کہا جاسکا الفرض قادیا نی صاحب کو فیض الجریة کا مصداق خیال کرنا سراس فلطی ہے۔ جزید کا اس سے متصور موسکا ہے۔ جس کی قدرت میں جزید لینا ممکن ہودہ تو خودرعایا میں تھا۔ رعایا بادشاہ سے جزید تیل سے کتا ہے۔

ع اس جگد پر مرزا قادیانی کے خاص دیجنی خطوں کو جو جھے اُیک دوست بھی نظام الدین صاحب پنشز راہوں کے معرفت مرزاعلی شیر صاحب سم می مرزا قادیانی سے لیے ہیں درج کرتا ہوں۔ جس سے مرزاصاحب کی سے موجودی اور نبوت بخو بی بنا ہر ہوتی سے سان خطوں کے طاحقہ سے ناظرین معلوم کرلیں کے کہ مرزا قادیانی کیا ہیں ،کوئی ادنی اور جال معلمان ہمی ایا ٹیمین کرے گا اور نہ کرسکتا ہے۔ · كقل اصل خطوط جومرزا قاديا فى نے مرزا احمد بيك اورد يگررشته وارول كو بيميج ستھ بسم الله الرحمن الدحيم

تحمده ونصلى!

آپ کے دل جس گواس عاجز کی نسبت کھے خبار ہو۔ لیکن خداوند علیم جاتا ہے کہ اس عاجز کا دل کل صاف ہے اور خدائے قادر مطلق ہے آپ کے لئے خبرو پر کت چاہتا ہوں۔ جس نہیں چانتا کہ جس کس طریق اور کن افقاوں جس بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہمدردی جو آپ کی نسبت جھے کو ہے آپ پر ظاہر ہوجائے۔ مسلمانوں کے ہرایک نزاع کا اخیری فیملائم پر ہوتا ہے۔ جب ایک سلمان خداتھ الی کا ہم کھاجا تا ہے و دو سراسلمان اس کی نسبت فی فیملائم پر ہوتا ہے۔ جب ایک سلمان خداتھ الی کا قدر مطلق کی قتم ہے کہ جس اس بات جس بالکل چا الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ سوجھے خدائے تعالی قاور مطلق کی قتم ہے کہ جس اس بات جس بالکل چا ہوں کہ بھی خداتھ الی کی طرف ہے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دفتر کلاں کا رشتہ اس عاجز ہے ہوگا۔ آگر دوسری جگہ ہوگا کہ کہ کہ کہ اس کی ترکی آپ میرے وزیر اور ہارے ہے۔ موگا۔ اور ہارے ہے۔

اس لئے میں نے مین خیرخوائی ہے آپ کو جنلا دیا ہے کہ دوسری جگہ اس رشتہ کا کرنا برگز مبارک ند ہوگا۔ میں نہایت فالم طبع ہوتا جو آپ پر ظاہر نہ کرتا اور میں اب بھی عاجزی اور ادب ہے آپ کی خدمت میں ملتس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ انحراف ندفر مائیں کہ بیا آپ کی اثر کی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ جو آپ کے خیال میں نہیں۔ یا دواشت: مرز ااحمد بیک کی زوجه مرز اغلام احمد قادیانی کی تایا پچاز ادبه شیره ہے۔ مرز ا علی شیرصا حب کی لڑک عزت بی بی فضل احمد پسر مرز اغلام احمد کی زوجی تھی اب مرز امحمر حسین صاحب ساکن را ہوں کے تعلا ہے معلوم ہواکہ باجو دبہت دھمکانے کے بھی فضل احمد نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اس کے فضل احمد کو بھی مرز اقادیانی نے الگ کردیا۔

کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ ریاس کا تھم جس کے ہاتھ میں زمین اور آسان کی تنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہو گی اور آپ کوشا پد معلوم ہو گا یانمیں کہ بیپیشین کوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شابیدوں لا کھے نیادہ آ دمی ہوگا کہ جو اس پیشین کوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ایک جہان کی اس کی طرف نظر کی ہوئی ہے اور ہزاروں یادری شرارت سے نیس بلک جمانت سے منظر ہیں کہ ریشین کوئی جمونی لطاق مارا بلہ بھاری مو۔ کین یقیناً خدا تعالی ان کورسوا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لا ہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعداس پیشین گوئی کے ظہور کے لئے بصدق دل دعاكرتے بيں سويدان كى مدردى اور محبت ايمانى كا تقاضا باور بيعا برجيسے (لا الله الا الله محمد رسول الله ) پرايمان لاياب ويينى خداتعالى كان الهامات يرجونواتر ساس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشین کوئی کے پورا ہونے کےمعاون بنیں۔ تا کہ خدا تعالی کی برکتیں آپ برنازل ہوں۔خدا تعالیٰ ہے کوئی بندہ لڑائی نہیں کرسکا اور جوامرآ سان پر ہو چکا ہے زمین پر وہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالی آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے مجصالهام کیا۔آپ کے سب ہم دور ہوں اور دین اور و نیا دولوں آپ کوخدا تعالیٰ عطافر ماوے۔اگر ميركاس خط يس كوكى تاملائيم لفظ جوتومعاف فرماوي \_ والسلام

خا کساراحقر عبادالله۔غلام احمد عفی عنبه سارجولا کی ۱۹۸۰ء بروز جمعه

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمدہ و نصلی! مشفق مرزاعلی شیر بیک سلم تعالی! اسلام علیم ورحمت الله و برکاند! الله تعالی خوب جانتا ہے کہ جھکوآپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کوایک غريب طبع اورنيك خيال آوي إوراسلام برقائم مجمة مول ليكن اب جوآب كوايك خبرساتا مول، آب کواس سے بہت رنج کز رے گا مریس محض للشان لوگوں سے تعلق جھوڑ نا جا ہتا ہوں جو جھے ناچیز بتاتے ہیں اوروین کی پرواہ تیں رکھتے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مرز ااحمد بیگ کی اڑ کی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عدادت ہور ہی ہے۔اب میں نے سنا ہے کہ عمید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لاک کا تکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ میں۔آپ بھے سکتے میں کداس لکاح کے شریک میرے محت دعمن میں۔ بلکدمیرے کیادین اسلام ك خت دشمن بين عيسائيون كوبنساتا جابيت بين بهندودَن كوخوش كرنا جابيت بين اورالله،رسول کے دین کی چرمیمی برواہ نہیں رکھتے اورا پی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پہنتہ ارادہ کرایا ے کاس کوخوار کیا جائے۔ ذلیل کیا جائے۔ روسیا کیا جائے۔ بیا تی طرف سے ایک توار جلانے کھے ہیں۔اب جھے کو بچالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اگر ش اس کا ہوں گا تو ضرور جھے بچائے گا۔اگر آب كمرك لوك خد مقابله كرك اسيد بعانى وسجمات تو كون ترسيسكا - كياش جوزها يا چمارتها۔جو مجھ کولڑ کی دینا عاریا نکے تھی۔ بلکہ وہ تو اب تک ہاں سے بال ملاتے رہے اور اپنے ہمائی کے لئے جھے چھوڑ دیا اوراب اس اڑی کے تکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ بول تو جھے کس لاک سے کیا غرض کہیں جائے مگر بیاتو آز مایا ممیا کہ جن کویس خویش مجمتا تعااور جن کی لاک کے لئے عابتاتها کاس کی اولاد ہودہ میری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے پیاسے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہواوراس کاروسیاہ ہو۔ خدابے نیاز ہے۔جس کو چاہے روسیاہ كرے محراب تو وہ جھے آگ جس ڈالنا چاہتے ہیں۔ جس نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت تو ڑو، خدا تعالی سے خوف کرو کسی نے جواب ندویا۔ بلکسٹس نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آگر کہا کہ مارا کیارشتہ ہے۔ صرف عرت بی بی نام کے لئے فضل احد کے محر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دےدے۔ہمراضی بیں اورہم ہیں جانے کہ میخض کیا بلاے۔ہم این بعائی کے ظاف مرضی نہیں کریں ہے۔ بیٹھن کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجنزی کراکر آپ کی بیوی صادبہ ك نام خط بعيجا، كركونى جواب ندآيا اور بار باركها كداس سے كيا جمار ارشته باتى ره كيا ہے۔جوجا ہے كرے۔ ہم اس كے لئے اپنے خوايثول سے اپنے بھائيوں سے جدائيس ہو كئے۔ مرتامر تارہ كيا۔ کہیں مراجمی ہوتا یہ یا نئی آپ کی بوی صاحبہ کی مجھ تک پیٹی ہیں۔ پینک میں تا چیز ہوں، ذلیل ہول اورخوار ہول۔ مرخدا تعالی کے ہاتھ میری عزت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب عل ابیاذیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ لبذا بیس نے ان کی خدمت بیس مطالعہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادہ سے ہاز نہ آئیں اور اپنے ہمائی کو اس لکا آسے روک ندویں۔ پھر جیسا کہ آپ کی خود خشا ہے میر ابیٹا فعنل اجم بھی آپی لڑکی کو اپنے لگا آٹی میں رکھ جیس سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب (جمدی) کا کمی فض سے نگاح ہوگا تو دوسری طرف فعنل اجم آپی لڑکی کو طلاق دے ویرے گا۔ اگر جیس وے گا تو جس اس کو حاق اور لا وارث کروں گا اور اگر میرے لئے اجم بیک سے مقابلہ کرو گے۔ اور بیدارادہ اس کا بند کرادو گے۔ تو جس بدل وجان حاضر ہوں اور فعنل اجمد کو جواب میرے قبنہ جس ہے۔ ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا اور میر امال ان کا مال ہوگا۔ لہذا آپ کو بھی کامت ہوں کہ آپ اس وقت کو سنجال کیں۔

اوراجر بیگ کو پورے زورے خطائھیں کہ بازآ جائیں اوراپے گھر کے لوگوں کوتا کید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کرکے روک و ہوے۔ درنہ جھے خدا تعالیٰ کی قتم ہے اور اب ہمیشہ کے کئے بیتمام رشتے نامطے تو ڑ دوں گا۔ اگر فعنل احمد میرا فرزند اور دارث بنتا چاہتا ہے تو ای حالت بھی آئے کی لڑک گوگھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوثی ثابت ہو۔

ورند جهال میں رخصت ہوا ایسانی سب رشتہ ناطے بھی ٹوٹ محتے -بدیا تیس خطول کی معرفت محصدم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کہال تک درست ہیں۔ والله اعلم معرفت محصدم موئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کہال تک درست ہیں۔ والله اعلم معرفت محصدم معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں۔ والله اعلم

ازلودهمیاندا قبال عنج ۱۸۹۰ مرکی ۱۸۹۱

نقل اصل خط مرزا قادياني جوبنام والده عزت بي بي تحريكيا تما بسم الله الدحدن الدحيم!

نحمده ونصلي!

دالدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ جھ کو خبر پہنی ہے کہ چندروز تک (محمدی) مرز ااحمہ بیک کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالی کی شم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتہ ناطے تو ڑووں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے تھیجت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے ہمائی مرز ا احمد بیک کو سمجھا کہ بیارا وہ موقوف کراؤاور جس طرح تم سمجھا کتے ہواس کو سمجھا دو۔ اور اگر ایسانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی توردین صاحب اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے بازنہ آؤ تو نفضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ کھے کر بھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ ککھنے میں عذر کر ہے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنے بعد اس کو دار شہ نہیم ا جائے اور ایک پیسہ درافت کا اس کونہ لیے۔

سوامیدر کھتا ہوں کہ شرطی طور پراس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا۔جس کا بید مضمون ہوگا کہ آگر مرزا احمد بیک مجھری کے غیر کے ساتھ نگار کرنے سے باز ندآئے ۔ تو پھرای روز سے جو مجھری کا کسی اور سے نگاح ہوجائے ۔ عزت بی بی کو تین طلاق ہیں۔ سواس طرح پر کھنے سے اس طرف تو مجھری کا کسی دوسر سے نکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی فضل احمد کی طلاق پڑجائے گی۔

سوبیشر کی طلاق ہاور جھے اللہ تعالیٰ کی تم ہے کہ اب بجو قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کو عالیٰ کردوں گا اور پھروہ میری وراشت ہے ایک دانہ نہیں پاسکنا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سجھا لو ۔ تو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے افسوس ہے میں نے عزت بی بی بہتری کے لئے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہوجاتی مگر آ دی پر تقدیر عالب ہے۔ یا در ہے کہ میں نے کوئی کی بات نہیں کھی۔ جھے تھے اس دن تکاح ہوگا۔ تھے۔ اللہ تعالیٰ میر سے ساتھ ہے۔ جس دن تکاح ہوگا۔ اس دن عزت بی بی کا تکاح باتی کیوں گا اور خدا تعالیٰ میر سے ساتھ ہے۔ جس دن تکاح ہوگا۔ اس دن عزت بی بی کا تکاح باتی نہیں رہے گا۔

راقم مرز اغلام احمد ازلودهداندا قبال تمنج ١٨٩٨م ك ١٨٩١

## ازطرف عزت بي بي بطرف والده

اس وقت میری بربادی اور جای کی طرف خیال کرو مرزا قادیاتی کی طرح مجھے سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو سمجھا کو تو سمجھا سکتے ہو۔ اگر نہیں تو بھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر۔ جلدی جھٹے اس جگدے لے جاؤ۔ پھر میرا اس جگہ تشہر نامنا سب نہیں۔

(جیسا کرون بی بی نے تاکیدے کہا ہے۔ اگر تکاح رک نیس سکتا پھر بلا تو قف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیان ہے وی سیج دوستا کراس کو لے جائے۔

الله خان صاحب آپ کو بخوبی عدل مرزا قاویانی کا ان خطوط سے معلوم ہوگیا

ہوگا۔ پس میں بھی پکھے بتنا و بتا ہوں اگر چہ ہندی کے چندے کی پکھے ضرورت ندتنی ۔ مگر کنتو ب علیہ میرا چنداں لئیل نییں ۔ سنتے صاحب اگر پکھے قصور تھا تو مرز ااحمد بیک کا تھا۔ اس کی بہن کا کچھے محق قصور ندتھا۔

اچھابالفرض بانا کہ اس نے بھائی کو نہ مجھابا اس کی بیٹی کا کیا قصور کہ وہ ہے جاری مطلقہ ہوکراپنے حصہ زوج سے شرعا محروم کی جائے اور فعنل احمہ بے چارے کی اس ہے گناہ کو اگر طلاق ندد ہے تو اس کو عات کیا جائے اور ایک وائد سے اگر طلاق ندد ہے تو اس کو عات کیا جائے اور ایک وائد سے اس کو ند طے ( کہی تو د جال کی نشاندوں میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کی ندہ انے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک فادس تک ندر ہے گا)

ایباشہوت پرست ندگین دیکھا، ندستا خصوصاً نی آخرائر مال کہلائے والا بایر صفت موصوف نیس ہوسکا۔ (نعوذ باللہ من ذالک) اور دیکھے صاحب رشتہ ناطر تو ٹے والا کو قرآن شریف اور احادیث میں کن انتظول سے بکارا گیا ہے اور کن گروہ میں شامل کیا گیا ہے اور کیا سراائی میں ہوسکتے مان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعو ارحامکم ٥ اول تك الذین لعنهم الله فاصمهم واعمی وابصارهم ٥ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفائها ٥ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم بعد ما تبین لهم الهدی الشیطان سول لهم واملی لهم 0،

پس کیا ہوتم نزدیک اس بات کے کہ اگروالی ہوتم تھم کے بیر کہ فساد کرونی زمین کے اور قر ابتیں اپنی بید کو گروالی ہوتم تھم کے بیر کہ فساد کرویا۔ ان کو اور اعتصال ان کی کو کیا لپس نہیں فکر کرتے بی قر آن کے کیا۔ او پر دلوں کے قلل ہیں۔ ان کے حقیق جولوگ پھر گئے او پر دلوں کے قلل ہیں۔ ان کے حقیق جولوگ پھر گئے او پر پیٹھوں اپنی کے چیچھے اس کے کہ فلام ہووا سطے ان کے ہدا ہے۔ شیطان نے دراسطے ان کے جدا ہے۔ شیطان کے داور قبیل دلائی ہے داسطے ان کے کہ

اس آیت ہے آپ کومطوم ہوگیا ہوگا کہ ضدا تعالی نے بوی لعنت کی ہے۔ایے کا م کرنے دالوں کوادرمفسد قرار دیا ہے۔ یہ آیت بوٹش کی گئی ہے۔ سپار ۲۸ سورۃ محمد کے تیسر سے رکو ع میں ہے اور دوسری ایک اور آیت ''ان الله یا مسر بالعدل والاحسسان وایتا او ندی الفحشاء والعندل والبغی یعظم لعلکم تذکرون'' محیق اللہ تعالی عم کرتا ہے ساتھ عدل کے اوراحیان کے اورد بی قراب والوں کے اور منع کرتا ہے جائی ہے اور نامعقول سے اور سرحی سے شیعت کرتا ہے تم کوتا کہ تم شیعت کرتا ہے تم کوتا کہ تم شیعت کرتا ہے تم کوتا کہ تم شیعت کرواور سے اور کا موں کی وادراحیان کرواور سالہ حمی کی مناوا کی شیعت ہے آگر آپ فرمادیں کہ سے بچے۔ جب قطع رحی کی مناوا کی شیوت بہتی بہتی ہوتو کیسی ضیعت ہے آگر آپ فرمادیں کہ مرزا قادیاتی کی درخواست شہوت رانی کے لئے نہیں تھی۔ وہ خدا کا تھم تھا اور خدا نے ان کا تکا سے سان پرکیا تھا اس لئے مرزا قادیاتی تبلغ احکام اللی کرتے تھے۔ تو اس تعم خدا کے پورے نہ ہوئے سے سے سب با تیں درجم برجم ہوگئیں۔

اس معلوم بواكر جوالهام مرزا قادیانی كوبوا تها جمونا لكل السی اور بهت ی آیات بی كرصلری كوموا و آن می كوم و و و قرار دیتی بی اور گاصد بیش بی كمت بول "قال رسول الله شكات ما من ذنب اجدو ان یجعل الله لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ماید خره له فی الآخرة مثل البغی و قطیعة الرحم (الترمذی، ابوداؤد ج ۲ می ۱۹۱۰ كتاب الادب باب النهی عن البغی) " فرمایا: رسول التفاق نیم کوئی گناه ما ۱۹۱۰ كتاب الادب باب النهی عن البغی) " فرمایا: رسول التفاق نیم کوئی گناه لائت تراس بات كر جلدی كر سالت تعالی صاحب كناه كومذاب و نیاش با وجود و نیم و كل جائی ساحت كام كام ساحت كام كام ساحت كام كام ساحت كام حد الله تعالی صاحب كناه كومذاب و نیاش با وجود و نیم و كل جائی ساحت الم ساور كام نیم تاسل کن تراس بات كر كل جائي ساحت الم ساور كام نیم تاسل کن تراس بات كر كل جائي ساحت المام ساور كام نیم تاسل کن تراس بات كر كام جائي ساحت الم ساور كام نیم تاسل کن تراس بات كر كام جائي ساحت الم ساور كام نیم تاسل کن تراس بات كر كام جائي ساحت المام ساور كام نیم تاسل کن تراس بات كر كام باشد تا مام ساور كام نیم تاسل کن تراس با تراس با تراس با تاسل کن تراس با تاسل کن تراس با تاسل کن تراس با تراس با تاسل کن تراس با تاسل با تراس با تر

''وعن عبدالله بن ابى أوفى قال سمعت رسول الله تُلكُنَّ يقول لا تغزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم (شرح السنة ج٦ ص٤٤١ حديث خمير ٣٣٣٤) ''﴿ اورروايت عِمْداللهُ بَن الْي اوثى عَهَا مَا يَمْ عُرْسُولَ اللَّهَا عَلَى عَمُولَ اللَّهَا عَمَ فرما تح عَصْرَيْسَ ارْتَى رحمت اسْ قُومَ رُكِواس عُس كاشعُ والا بوتا عِمَا طِحَارٍ ﴾ فرما تح عَصْرُيْسَ ارْتَى رحمت اسْ قُومَ رُكُواس عُس كاشعُ والا بوتا عِمَا طِحَارٍ ﴾

الى اور بهتى اماديث بن جن كمعنى يى بن اورآپ كواس تحرير سے عدل

www.eesturdubooks.wordbress.com

مرزا کا بخو بی معلوم ہوگیا ہوگا۔ایساعدل جوقر آن اور صدیث کے نالف ہواس کوظم کہا جاتا ہے شدکہ عدل۔ پھرای صدیث ابو ہریرہ میں جونز ول عیسیٰ میں کعمی گئی ہے۔اس میں بیمجی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب کولڈ ڈیں گے اور جزبیہ موقوف کردیں گے۔ یعنی سوائے ایمان کے اور کوئی وجہ سبب امان کا ندہوگا۔

پس اس مدید کے رو ہے بھی سندھی بیک عینی بن مریم علیجا السلام نہیں بن سکا۔
حضرت نے اس مدید بیل بین مریم علیجا السلام کہا ہے۔ جوآسان سے زبین پراتریں گے اور
پینٹالیس برس زبین پر رہیں گے۔ اگر ان مرز اقادیا فی کا جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ زبانہ
مزول تصور کیا جائے۔ آواز سے انہت کم بیدونوں صورتیں تخالف پڑیں اورآ تخضرت نے اس صدیت
تو پینٹالیس (۲۵) سال سے بہت کم بیدونوں صورتیں تخالف پڑیں اورآ تخضرت نے اس صدیت
میں فرمایا ہے کہ جب وہ اتریں گو تکان کریں گے۔ فرمایئے کہ آپ کے عیلی بحد دوگی نبوت
کتنے تکان کر جن اورہ ہوئے مرکا میاب نہ ہوئے اور اس صدیت میں ہے کہ وہ مرکر میرے
مقیرہ میں ذن ہوں گے اور اس کے رفع فیک کے لئے فرمایا کہ ہم اٹھیں مے بھی ایک مقیرہ سے
مزید برآس بیفرہ میا: حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان سے۔ حالانکہ مرز اقادیا فی
قادیان میں میفون ہیں۔

اگران سب احادیث اور آیات کے تاویل کچھا ورمعنے لئے جا کیں جواصل کے خالف ہوں۔ تو خلاف جمیح امت مرحومہ کا آتا ہے۔ کیونکہ نہ کی اصحاب نے بیمتنی تاویلی طوظ رکھے ہیں اور نداجہ اع<sup>لی</sup> امت کا اس برہے۔

آج حضرت اللغ کے بعد تیروسو ۱۳۰۰ سال گزر بھے ہیں۔ کی جمیندالوقت اور مجد داور اولیا دامت نبوی نے دیسی لکھا کہ میں این مرکم ندآ کیں گے۔ بلدان کامٹیل مرزا قادیانی ہوگا۔ اگر آپ کے تاو بلی معنی کھوظ رکھے جا کیں تو پھر حضرت کا کلام جوموسوف بفصل الخطاب تھے۔ ایک امر مہم کیکی مخبرااورا پی امت کو تفرقہ میں ڈالا۔ نبعہ و ذبالله من ذالك كيا آپ خواب كی تعبير دے دے جی سیا امت کو تفرقہ میں ڈالا۔ بیامت کو ایک بڑے حادثہ سے بچانے كى كوشش كورے تھے۔

حالاتک حضرت الله کوت تعالی سے بالمومنین رؤف رحیم کا خطاب الم ہاور یہ دونوں خداوند تعالی کا بیت الله وی تام ہیں۔ ایسے انسان کا اللہ سے ہر گر لحنت کی امیر تیس موسکی جو کی فصوصاً ''وما ینطق عن اللهوی ان هوا الا وحی یوحی ''کا بھی معداق ہو ۔ یہ پیشین گو تیوں کا قاط تکلنا۔ آپ کے عیلی جعلی کا حصہ ہے۔ ہم اپنے حضرت سید الرسلین و خاتم المبین کو ایسے الراموں سے بالکل بری جانے ہیں اور تاویل کے در پے تیس ہوئے گروہ کہ جن کو خدا اور رسول پر پوراایمان شہو۔ جیسا کہ 'فساما المذیب فی قلوبهم ذیخ فی تبعون ما کو خدا اور رسول پر پوراایمان شہو۔ جیسا کہ 'فساما المذیب فی قلوبهم ذیخ فی تبعون ما جو تی دلوں ان کی کے بی ہے۔ اس میں وی کرتے ہیں۔ اس چیز کی جوشروالی ہے۔ اس میں سے وی خواسلے چا ہے تاویل اس کی کو گر اللہ ۔ کو واسلے چا ہے تاویل اس کے اور ٹیس جانیا تاویل اس کی کو گر اللہ ۔ کو اسلے چا ہے تاویل اس کے اور ٹیس جانیا تاویل اس کی کو گر اللہ ۔ کو اسلے چا ہے تاویل اس کی کو گر اللہ ۔ کو اسلے چا ہے تاویل اس کی اور پور سے ہیں اور چو اسلے جو تشابیات کی تاویلوں میں گے رہے ہیں اور چو اسلے جو تشابیات کی تاویلوں میں گے رہے ہیں اور چو اسلے جو تشابیات کی تاویلوں میں گے رہے ہیں اور پور اسلے جو تشابیات کی تاویلوں میں گے رہے ہیں اور چو اسلے جو تشابیات کی تاویلوں میں گے رہے ہیں اور چو اسلے جو تشابیات کی تاویلوں میں گور سے ہیں اور چو اسلی اور پیشا کی تو کیلوں میں گھر رہے ہیں اور چو اسلی اور پور اسلی کی تو کیلوں میں گھر سے جو تشابیات کی تاویلوں میں گھر سے جو تشابیات کی تاویلوں میں گھر سے جو تشابیات کی تاویلوں میں گھر تو تی اس اور پور ایکان کی تعیاد کی تو کیلوں میں کھر سے جو تشابیات کی تاویلوں میں گھر سے جو تشابیات کی تو تاویلوں میں کو تیکوں میں کو تو تی تاویلوں میں کو تو تاویلوں میں کو تیکوں کی تو تاویلوں میں کو تیکوں کی تو تاویلوں میں کھر سے جو تشابیات کی تو تاویلوں میں کھر سے جو تشابیات کی تو تاویلوں میں کو تاکیلوں میں کو تاکیلوں میں کو تاکوں کو تاکیلوں میں کو تاکیلوں کو تاکیلو

الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر اردی جاتے ہیں: ''ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وسائت مصیرا '' ﴿ اور جَوُلَى برظاف کرے۔ رسول کے پیچھاس کے کہ ظاہر ہوئے۔ واسطاس کے ہدایت اور پیروی کے کالف راہ مسلمانوں کے متوجہ کریں گے۔ ہم اس کوجد حرمتوجہ ہواوروا قل کریں گے۔ ہم اس کودوز ن ش اور بری ہے جگہ چانے کی۔ په آیات کھات ہیں ان کی تاویل تو بطریق اولی ممنوع اور تا جائز تھیری۔ پس صاحب اپنی من ہماتی تاویلوں سے توبد کریں اور قرآن اور صدیت کو تیکی اور چیستان نقر اردیں فصوصاً ان آیات کوجن پرایمان کی بتا ہے اور خدا تعالی خود فرما تا ہے۔" و لقد یسر نساالقر آن للدکر فہل من مدکر " واور البیت تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن واسطے سیحت کے پس کیا ہوا ہے۔ کوئی هیعت پرائے والا۔ کھ

یہ آیت چار دفعہ تن تعالی نے سورہ قمریش فر مائی ہے۔ مناسب ہے کہ آپ اس سے اسی سے کہ آپ اس سے کھڑیں اور کا ذب میں سے پہیز کریں۔ کہ ان کی طرح اور بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کر پچے ہیں اور کئی بعد میں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت سرور دوعالم اللہ نے پہلے ہی خبر فر مادی ہے۔ مثلاً ابن صیا داور مسلمہ کذاب وغیرہ وغیرہ۔

"عن ابی هریرة قبال وسول الله تناب لا تبقوم الساعة حتی یبعث کدابون دجالون قریب من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول الله (ترمذی یبعث کدابون دجالون قریب من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول الله (ترمذی ع۲ صه ٤) " وروایت بهای بریرة سے کفر بایار سول الشکاف نے ندقائم ہوگی قیامت یهال تک کدا شائ و بائیں گے جوئے مکار تقریباً تمس تک برایک گمان کرے گا کدرسول الله کا ہے۔ یعنی برایک دووئ نبوت کا کرے گا اور بہت سے ہوگز رہے ہیں۔ ان میں سے شہروں میں اور تاکامیاب و ہلاک کیا ہاللہ نے ان کواورای طرح کرے گا۔ باتی دعوں کے ساتھ اور و جال فراح ہے۔ اس گتی ہے دوہ دوگی الوہیت کا کرے گا۔ باتی دعوں کے ساتھ اور و جال فارج ہے۔ اس گتی ہے کہ وہ دوگی الوہیت کا کرے گا۔ بھ

اب ش اپنی دلائل کوشم کرنا چاہتا ہوں اورآپ کے من گھڑت سوال جو ہماری طرف منسوب کے ہیں اوران کے جواب جوآپ نے دیئے ہیں۔ تر دید کرتا ہوں۔ شاپد صمنا کچھ دلائل مجی ہوں۔

اولاً گذارش ہے کہ جوتغیر سورۃ والعنس میں آپ نے درفشانی کی ہے۔اس کے رسم خطی اور عبارت دیکے کراطفال کھتب بھی کھی چاتے ہیں۔آپ کی قابلیت اس سے بچھ آتی ہے جو آپ فکک بر' قُن' کھنے ہو خیران باتوں سے کیا کام مطلب سے ہے کہ جوآپ نے کلام ربانی کے طاہر معانی چھوٹر کول الفاظ کی تاویلات معیفہ کر کرا سے مطلب کو قابت کیا ہے۔ بیا تو ال صحابہ کرام وتفا سے مغمرین حققہ مین کے برخلاف ہے۔

اوراین عراسے مروی ہے: "آتبعوا السواد الاعظم فانه س شد شذ فی النار (مشکوة ص ۳۰) " خصرت محالیہ نفر مایا ہے تابعداری کرو جاعت بردی کی اس کے کم محصل النار (مشکوة ص ۳۰) کی اس کے کم محصل النار کی ا

پس جو خص سواد اعظم کی اجاع چیوز کرسواعلم کے اپنی رائے سے قرآن کے الفاظ

ھی تا دیلیں کرے۔وہ الی حدیثی کا مصداق ہوگا۔اگر پر خلاف اجماع امت مرحومہ کے جو آپ نے قمرے مراد کی ہے۔وہ مانی مجمی جائے تو مجمی کیا وجہ ہے۔ کداس سے خاص مرزا قادیاتی ہی مراد لے جا کیں اور عوماً خلفاء راشدین اور اولیاء المکر شن کیوں نہ لئے جا کیں اور سے جوآپ نے بیان کیا ہے کہ قریقش کے تالح ہوتا ہے اور مش سے نور حاصل کرے اور ان کو مستفید کرتا ہے۔ کیا ہے وصف ان خلفاء حظام واولیاء کرام میں جن کے الہا مات و کرامات اظہر من الفتس ہیں موجود نہ تھے۔

خیال کیجئے۔ کہ گروہ کے گروہ مشرکین ویہود ونساری ان کے ہاتھ سے اسلام لائے ہیں اور ظاہری وہافتی نمین کہ مرزا قادیانی کی دعوت ہیں۔ آپ بتلا کیں کہ مرزا قادیانی کی دعوت سے کنٹے مشرک یا نساری یہود اسلام لائے اور دینی فیش پایا؟ پھر بڑا تجب ہے کہ ایک چودھویں صدی کا آدمی قمر بنا۔ صعرت قمر تو ہمیش مش کے تالح ہوتا ہے۔ نہ کہ تیرہ سوہ ۱۳۰۰ سال کے بعد قر

آپ كاپتايا مواقراتو فاك ش ل كيا ہـ الى مكى تاويلوں سے كام برگزنيل لكلّا۔ بيتو صرف خيط اور يكلہ كن ہے۔ آپ كى يتغير سرايا كالف ايماع جم غير ہے۔ اس عقيدہ سے آپ كوباز آ تالازم ہے۔ "والله يهدى من يشاه الى صراط مستقيم۔ اللّهم اهدنا الصراط المستقيم آمين۔ ثم آمين "

آپ کے سوالات وجوابات جن کی پیشائی پرکھیا ہوا ہے۔'' مخالفان جماعت احمد بدکا ''تہلی تقلب قلع تقع کے معنی تو آپ کوشائے ہوں مے محرطوطی وار کہندیا ہے۔ قولہ سوال'' بیصاحب کہا کرتے ہیں کہ کہاں جیسی مسئی تیا امام آخرالز مان آئے انجمی کوئی

نیس آئے۔ ہم کوکوئی ابھی ممان بھی نیس ۔ 'الجواب آ آپ سوال بھی متفرق طور پر کرتے ہو۔

اگرخواندہ ہویا ناخواندہ مگرخواندہ یاخواندہ سے سیکھ کر کہتا ہے۔ بیرسوال ہمارے ملک میں تسلی بخش ہور ہاہے۔ہم کواس کا جواب دینا فرض ہوا کیس بھائی تم اپنے دل میں سوچ لو کہ بیر سوال کیسا گندہ اور کچااور بودہ ہے۔ کیونکہ کوئی دلائل قر آن اور صدیث سے نہیں صرف تمہارا زبانی

جع فرج ہے۔(الخ تاس) (الفرج ہے۔

صاحبا چونکد سوال کی عبارت آ رائی آپ جیسے نشی کریں تو پھر گندہ و یودہ کیوں ندہو۔

سجان الله الجواب كے بعد پر بھی سوال بن كی تقریر شروع مور بن ہے۔ صاحباسائل كا منشا تو بير قعا كر منظا تو بير قعا كر جس مخض كوتم عيدي موجود ومهدى ومعبود بناتے مو۔ اس ميں تو ہمارے كمان ميں عيسائيت ومهدویت كے حسب فرمان مجرصا در تا اللہ كے ایك نشانی مجی نہيں يا كی جاتى۔

مثل مشہور ہے کہ کاٹھ کا بلاتو میاؤں کون کرے؟ گھرآپ نے جواب کا خلاصہ بیکھا ہے۔ '' بھائی صاحبان تم نے قادیاں جا کر مرزا قادیائی کی با قین نہیں میں اور ان کی کتابوں کی تحقیقات جیس کی کے کوئلہ یہ بی آخر الزمال ہے۔ اس پر گفتی رسولوں کی تتم ہوگئی۔ جس طرح خدا تعالی فرما تا ہے۔ '' واذا السوسل القت ''اور جب رسولوں کی گفتی پوری ہوجائے گی۔ پس ابتداء وائبا خدا تعالی کے کاموں کا ہم شل ہوتا ہے اور اس کے کام اس طرح سے سرانجام ہوتے ہیں۔ اور دوسراتم نے مجدہ شکر بیادائیں کیا۔ دونوں کام جو کئے برکس کے اور بیکام شیطان کے تنے۔ جوتم نے کرلے۔'' دیکھو بیکلام کیا الغوہ کواس ہے اور مخالف نص اور حدیث کے ہے۔

ے سے بوم کے در سے۔ دیمویدگام بیما تعوہ اسے اور کالف س اور مدیث کے ہے۔ صاحباتم تو ماہر قرآن ہونے کا دعو کا کروک کرتے ہو۔ اب آیت ' ولسکسن رسول الله وخسات م السندین '' وصدیث' لا نہی بعدی '' کوپس پشت ڈال کر' کیمٹل السندار یحمل اسفارا ''بن گئے۔ ای کو کہتے ہیں۔'' من حرامی قبل وجر''۔ آپ نے ہمارے ومدوشیطانی کام لگائے ہیں۔ ایک قادیان نہ جاتا ، دو مرام کر وشکر یہ بجاندانا تا۔

صاحب اس دعوے كى آپ كے پاسكون كى آيت يا حديث وليل ہے؟ يا صرف من كمرت بات ہے ۔ آپ كو خود شيطان بنا رہا كمرت بات ہے ۔ آپ كو خود شيطان بنا رہا ہے۔ مثل ہے حجو بان يوجو كرا شرطابواس كا داروكيا۔ آپ كواس كندو عقيده سے باز آ نالازم ہے۔ در ند بہت مجھماؤ كے : "من يهدى الله فلا مضل له و من مضل لله فلا هادى له "

قولہ سوال ' مسیح آورمہدی کا ابھی کوئی نشان نیس آیا۔ اگرآئے او اور رنگ ہوجائے گا۔
دہ بادشان و نیا کی ہمراہ لائے گا۔ ملک ہے کرے گا۔ کفار کو نہ شخ کر کے اسلام پرلے آئے گا اور
دہ بادشان و نیا کی ہمراہ لائے گا۔ ملک ہے کہ ہم خدا ہیں۔ ہماری خدائی کو مانو بہت
خلقت اس کے ساتھ ہوجائے گی۔ جو اس کو نہ مانے گا او بارش بندکردے گا اور گدھا اس کا ستر باع
کا ہوگا اور سوکوں پرلید کرے گا۔ اس کے آگے دخان کا پہاڑ چلے گا۔ وغیرہ وغیرہ اور یا جوج ماجوج
آئی گے۔ تو یائی سب دریاؤں کا بی جائیں گے۔ پھوٹری گے۔ بلند مکان پر کھڑے ہوکر
تیرآسان پر چلائیں گے اور وہ خون آلودہ آئیں گی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ جس طرح ہماری تابوں میں

www.besturdubooks.wordpress.com

لکھا ہے۔ اگر اس طرح نہ آئیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ '' بھائی صاحب میں تم کو ایک جواب مختر دوں گا۔ (الح تاس ۳۵)

اس سوال میں آپ نے بعض فقر ے ایے درج کئے ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں اور صرف جہلاء کے دھوکہ دینے کو ہوں بی لکھ مارے ہیں۔ وہ یہ کہ سوکوں پرلید کرے گا۔ اس کے آسے دخان کا پہاڑ چلے گا۔ یہ مرزائی جماعت کے گھر کی بنائی ہوئی با تیں ہیں۔ تاکدریل کو گدھا بنانے میں کام آئیں۔ دخان تو قریب قیامت کے ایک علیدہ علامت ہے۔ جبیبا کہ دلبۂ الارض قال اللہ تعالیٰ نفار تقب یوم تاتی السماء بدخان مبین ، یغشی الناس هذا عذاب اللہ "وہ ایہ ایماده وال ہوگا۔ جومشرق دم خرب تک زمین کوآسان تک پھیر لے گا اور چالیس دن رہے گا اور خلقت کو بہت تک کرے گا۔ جبیبا کہ لفظ "عذاب الیم "اس پردلالت کر دہا ہے۔ اس کی ہری تفصیل تغییر ول اور صدیحوں میں ہے۔

آپ کا اس کوریل کا دھوال بنانا کیما ظاف آیت اور صدیث ہے۔ آیت اس کے اعداب الیم "ہونے کی گوائی دے رہی ہے اور صدیث سب زشن و آبیان پرکر لینے اور چالیس دن رہنے کی کیا آپ کم قررشدہ وھوال بیل محلی ہدومف ہیں۔ ہرگز ٹیس آیت وصدیث کے مثل دن رہنے کی کیا آپ کم آپ بخو فی جانے ہیں اور ہیجو کھا ہے کہ گدھا اس کا سر باع کا قد آ ور ہوگا۔ یہ می پر ظاف صدیث ہے۔ "عن ابی هریرة" عن النبی شاہلہ قال یخرج الدجال علی حمار اقعر مابیدن اذنیه سبعون باعا (تاریخ کبیر بخاری جا ص۱۹۹ حدیث نمبر ۱۱۲) " کو کھی اور جا کہ اور کا فوال اور گدھ سفید کے جو میان ہر دوکا فول اس کے سرباع کا فاصلہ ہوگا۔ کھ

اس مدیت ہے یہی صاف معلوم ہوا کد دجال کے گدھے کا سفید رنگ ہوگا۔ کوئلہ القید سخت سفید رنگ ہوگا۔ کوئلہ القید سخت سفید کرکتے ہیں۔ پس سے مدیث بھی ریل کے گدھابنانے کی مانع ہوئی ۔ کدہ سیاہ رنگ ہوئی ہے گرانس سوال کا جواب جو لکھا ہے۔ وہ بعینہ مصداق سوال گذم جواب چنا کا ہے۔ وہ بھی ریت میں ڈالا ہوا۔ آپ کی درہم برہم عبارت کے سوال کا پہلا فقرہ ہے۔

ا شایدآپ کہیں کدریل میں فرسٹ کلاس کی گاڑی سفید ہوتی ہے۔ مگراس میں بھی دو نقص لازم آتے ہیں۔ایک تو گدھے ہزار ہاتھ ہرےاور دوسرا مرزا قادیانی سواری فرسٹ کلاس کے کرنے ہے خود دجال بن مجے۔

مست اورمبدی کا ابھی کوئی نظان ٹیس آیا۔ جواب بدلکا کرقوم نصاری جود جالی ہیں کی است اور مبدی کا ابھی کوئی نظان ٹیس آیا۔ جواب بدلکا کرقوم نصاری کر اری ہے کہ ذشن میں اور ان کے دجال ہونے کی بید کیل گزاری ہے کہ ذشن آسان دخین اسان میں سے جیسے آپ کی عبارت '' پائی آگ پہاڑ دریا برق آسان دخین بادا شجوی حیوان جن انسان مناتات وغیرہ زیر تھم ہیں۔'' سوگز ارش ہے کہ پائی وغیرہ سب کا بادا شجو ہوت جارت ہیں۔

البتة زيمن كى تابعدارى بعض بالول بمن قابت ہے۔ اگر بالفرض مانا بھی جائے تو پھر نسارى بيس بيد بات پائى جاتى ہے۔ پائى يا آگ يا پها ژکونسارى اپنى طرف بلائس ۔ تو چلے آئس يند برسانا يا انگورى جمانا ۔ ان كے افقيار بيس ہے؟ ہرگز فيس ۔ اگر بيان كے زيز علم ہوتى تو جا بجا نهريں بدى تكليف اٹھا كر لے جانے كى كيا ضرورت بھى ۔ بھى الى سخت بارش آتى ہے ۔ كہاں كى سركيس ونهريں بالكل فراب كرد ہى ہے۔ آپ كى الى بودى بالوں كوتو طفلان كھتے بھى تسليم نيس كر سكتے ۔

خدارا ازراہ انساف ذرا ان حدیثوں کی طرف تو غور کیجئے۔ جورسالہ کے اول د جال کے بارے جس نقل کی تی ہیں۔ کیا ان سے د جال ایک شخص داحد ثابت ہوتا ہے۔ یا ہیں؟ حدیث جس آتی تو یہاں آئی تو یہاں آئی ہیں۔ جس آتی تو یہاں آئی ہی ہیں۔ بھر آتی ہودیث کی بھو جس آئی تو یہاں آئی ہی ہو د یک ہو ہیں۔ بھر تجب سے کہ آپ اپنی کتاب کے صفح ہو کی سطر اوپر ان کو د جال بھا تھی ہو۔ ' لیکن یا جوج ان کو د جال بھا کہ کی ہو۔ کیکن یا جوج کا جوج بیا ہے کہ تو ہیں۔ لیستے ہو۔ ' لیکن یا جوج ادر باجرج کی قوم تو بھی ہو۔ ' لیکن یا جوج ادر باجرج کی قوم تو بھی ہے۔

ا چھاد جال کہاں گیاد جال تو معلوم ہے۔ پاوری صاحبان اور آرید ہیں اور کل اقوام ان
کی قوم کے تالع ہے۔ کی ہے کہ جموٹے گواہ کی زبان ہے بھی کچو لکتا ہے بھی کچھ۔ آپ کا یہ
صرف زبانی دھوئی ہے۔ یا کوئی آیت مدیث بھی ہے۔ ہرگز ٹیس (نسعود بسالله من ذالك
السلفویات) چرفترہ آگرآئے گاتو اور دیگ ہوجائے گا۔ اس کا جواب جوآپ نے لکھا ہے۔ جس
کا خلاصہ یہے۔ دیکھو ہے اور آگ اور کی کار خاش کی شینیں قسماتم چلارہ ہیں اور لیتی تاریر تی
دیکھوکہ ملک کی جاسوی کردی ہے اور دوائی کا کام بھی دیتی ہے اور پادری صاحبان کودیکھو کیے علم
تکالے ہیں۔

انجمنیں بنا کر دعظ شروع کے اور فاحشہ مورتوں کو جو کنواری ہوں اور مشکیلہ ہمراہ لے کر طلق اللہ کو دعظ کرنا اور عمدہ معدہ راگ سنانا وغیرہ وغیرہ واہ رے آپ کی لیافت وحماقت سے موجود کے زمانہ کی عجب شان دکھائی ہے۔ کیوں نہ ہوچونکہ آپ کے سے مرزا قاویائی تھمرے تو رنگ بھی ایسانی جا ہے۔

آپ نے اس فقرہ کا مطلب ہرگز نیں سجھا۔ سائل کا مقصود تو یہ ہے کہ سے موجود کے زماندہ بنداری کی رونق واسلام کا روپ زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک مجدہ سب مال دنیا ہے بہتر ہوگا اور طرح طرح کی برکت دیکھو۔ عدیث طویلہ کی بعض عبارت کا ترجمہ جو پہلے گزر بھی ہے۔ ''دہی اس ون کھائے گا ایک گردہ ایک اتارے اور سابہ بگڑیں گے۔''

اس کی چھال ش اور برکت دی جائے گی۔ وووھ ش بہاں تک کرایک اور خی وودھ کی اس کی چھال ش اور برکت دی جائے گی۔ وووھ ش بہاں تک کرایک اور خی وہدھ کی البتہ کا بات کو ایست کرے گی۔ قبیل کو آ دمیوں ش سے اور ایک برکی وودھ کی البتہ کا بات کرے گی۔ قبور کی جاعت کو آ دمیوں ش سے نیز احاد یہ محمد اور کے برکی وودھ کی البتہ کا بات کہا مالہ آلاسلام و ترتع الاسد مع البل مع البل مع البقو والد ثاب مع الفنم ویلعب الصبیان مع الحیات (مسند احمد و سر ۲۷) " وسب دین ایک وین اسلام کا موجائے گا اور ج یں کے شیر ساتھ اونوں کے اور جی شر ساتھ اونوں کے اور چینے ساتھ کر ہوں کے اور کھیل کے لاکے ساتھ ساتھ کا کی ساتھ ساتھ کا کر کے ساتھ ساتھ کی کر ہوں کے اور کھیل سے لئے ساتھ کی کر ہوں کے اور کھیل سے تیں سے شیر ساتھ داؤل کے ساتھ ساتھ کی کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کہ کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کہ کا ساتھ کی کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کہ کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کہ کا دیا ہوں گئی کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کی کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کہ کا در کھیل سے تھو کی کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کی کر ہوں کے اور کھیل سے تھو کی کہ کر ہوں کے اور کھیل سے کہ کہ کر ہوں کے در کھیل سے تھو کہ کر ہوں کے اور کھیل سے کو کہ کر ہوں کے در کھیل سے کر کو کر کر کو کر کھیل سے کو کر کھی کر ہوں کے در کھیل سے کو کہ کر کے در کھیل سے کو کو کھی کر کھی کر کو کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کو کھی کر کھی کو کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کا کھی کر کھی کھی کر کھی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کے کہ کو کھی کر کر

فقروس .....وه بادشاعی و نیا کی همراه لاے گا۔ ملک فقح کرےگا۔ کفار کو یہ تنظ کرے گا۔ پھراس مین متعلق آپ آخری ورق پر لکھتے ہیں کہ'' بادشاہی دوشم ہےا کیک روحانی جیسے صفرت رسول الشعائی اور سب اولیاء اللہ ہیں۔

دوسری دنیادی جسمانی اور سیح موجود کے جسمانی بادشاہ ہونے پرکوئی دلیل نہیں صرف روحانی بادشاہ ہول گے۔ جیسے مرزا قادیانی تنے۔'' افسوس صدافسوس کہ آپ حضرت تا آگائے کو بھی ظاہری بادشاہ قرار نہیں دیتے۔ کیا آپ کوآیات قال وجہادسب بھول سکیں۔ چنگ احد وجنگ حتین وغیرہ جن کا شاہرقر آن کریم ہے۔ یہ بھی یادندرہے کیا جنگ کرنا ظاہر بادشاہوں کا کام نہیں۔ سے بیت بھی یادئیں کہ

> خراج آورش حاکم روم وری خرایش فرستاد سرگی وکی

شایدآپ کے خیال میں ہوگا کہ آنخضرت کاللہ بھی مرزا قادیانی کی طرح کسی نصار کی کے باج گزار ہوں گے۔ ویبا بی عیٹی علیہ السلام بھی ظاہری بالھنی بادشاہ ہوں گے۔ دیکھوالفاظ اماديث ميحد يكون حكماً عادلًا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية (بسخساری ج ۱ ص ٤٩٠ مسلم ج ١ ص ٨٧) " حاكم عاول مونا ظاهرى باوشاى كالقب بيا نہیں؟ صلیب كا تو زيا اور جزيدكا ليما يا معاف كرنا طا برى بادشاى كے متعلق ب يانہيں؟ بالفرض اگر ظاہری بادشاہ نبہ ہوں تو وہ علامات جوآ کے نہ کور ہو چکی ہیں۔ان کا ظہور تو ان کے زمانہ میں ضرورے دکیا مرزا قادیانی کے ڈمانہ میں ان سے ایک علامت بھی تھی ہرگز نہیں۔ پھر کیسے مرزا سے

فقروم .....وجال آئے گا گدھے پر چڑھ کرآئے گا اور کیے گا۔ کہ ہم خدا ہیں ہماری خدائی مانو۔ بہت خلقت اس کے ساتھ ہوجائے گی۔ جواس کونہ مانے کا توبارش بند کردےگا۔ دجال کا آنا وگدھے پر ج منا اور رہو بیت کا مدعی ہونا اور اکثر یہود کا اس کے تالع

ہوجانا اوراس کے حکم سے بارش کا برسنا اورانگوروں کا اگنا احادیث صیحہ سے ثابت ہے۔جیسا مہلی

حديثول من د كھے حكے ہو۔

پس جن کوآپ د جال بنارہے ہو۔ چونکہ ان میں بیہ با تیں موجود نمیں معلوم ہوا کہ بیہ د جال نہیں ب<sub>ہ</sub> آپ کا صرف خیانی بلاؤ ہے۔ چرحدیث سیح کے منکر کا تھم آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بیان کی حاجت نہیں۔

فقره۵..... "ياجرج ماجوج آئي كوتوياني سب درياؤل كاني جائيل مح - پچه نه چھوڑیں گے۔ بلند مکان پر کھڑے ہوکر تیرآسان پر چائیں گے اور وہ خون آلود ہوکرآئیں کے وغیرہ وغیرہ۔' یا جوج ماجوج آپ نے نصاری کومقرر کیا ہے اور آسان پر تیر مارنے کے بارے میں بیرکھاہے کے مرغی کے انڈوں میں چوہیں گھنٹہ تک حیوان پیدا کرنا اور پیکاری کے ذریعہ سے عورتوں کے دہم میں منی ڈال کر حاملہ کرنا۔ایسے کام تیر مارنے تقدیرالی میں ہیں۔

بيآسان كوتير مارفنيس وكياب؟ آپ كاس وال كے جواب يربيمقول خوب صادق آتا ہے۔" ككراتو و حثيا دائدتے كھوتے دائجيم كياسك" بيخيال آپ كاكيما خالف قرآن ومديث ك بـ فداتعالى فرماتا بـ "قالوا يا ذا القرنين أن ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا '' ورااس آيت كآفيرويكييس اوران كاحليروفسا ومفصل مطالع فرما كير-

یاجرج ماجرج کا بلند مکانوں پر پھر نا اور پانی کا بی جانا اور زمین والوں کولل کرنا پھر
آسان کی طرف تیروں کا پھیکنا اورخون آلودہ والی آنا۔ بیسب احادیث میحدے تابت ہے۔
حدیث طویلہ مروی ہے۔ 'عن نواس بن سمعان ''جر پہلے لکھی ہے۔ ذراغورے دیکھیں اور
جوآپ نے آسان پر تیر پھیکنے کی تاویل پکیکاری ہے لی ہے۔ بیاتو کوئی اجہل بھی نیس ما نتا جیسا کہ
اور پکھیا جمیا ہے اور جو لکھیا ہے۔ ''کہا ایسے کام تیر مار نے تقدیر الی ہیں۔'' کیا انسان تقدیر کو بدل
سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ اپنے مکان سے دور ہوسکتا ہے۔ گر تقدیر ہر کر نہیں بدتی۔
سکتر ہالقدر مضہرے حالانکہ ایمان بالقدر فرض ہے۔ (نعوذ بالله من ذالك الاعتقاد)

سوال......'' بعضے کہتے ہیں کہ نشان مہدی تو اکثر آگئے ہیں۔اب مہدی آجائے گا بیہ اہل رائے کے زو کیے کیما پوچ سوال ہے۔صرف بلامغز کیونکہ نشان اور گواہ حاضر ہوگئے۔ مدعی نے ایمی کوئی ٹیمیں دعویٰ کیا.....الخے''

افسوس آپ کی حالت پر کہ یہی ٹیس سمجھا کہ علامت وشرط چیز سے پہلے ہوتی ہے۔کیا علامات قیامت جوقر آن وصدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گی۔ یا قیامت کے وقت؟

الله تعالى فرماتا بـ 'اقتربت الساعة وانشق القمر '' ﴿ انشاق قر كُتَى مت الله تعالى فرمات قركتى مت الربي مي مي نيس ديكي جوبارش كانشان بـ كياوه آتى بى بارش شروع موجاتى به كارون كودلية الارش كها بـ كون ك آيت ادركون ك مديث آپ كاستد بـ ياصرف من بهاتى كي به؟

ا مختراً کچوطیہ بیان کیا جاتا ہے۔ علی کرم اللہ وجیہ سے منقول ہے کہ ان میں سے بعض کے قد کی مقدار ایک بالشت کی ہیں اور لعض بہت بلند، چنا نچہ صدیث میں ہے۔ ایک شم کا ان میں سے قدمشل درخت درز کے ہے۔ جو ولایت شام میں ہوتا ہے اور اس کا طول ۲۰ اگز ہے اور بعض کا کان ایسے لیے ہوتے ہیں کہ ایک سے فرش اور دوسرے سے لحاف بناتے ہیں۔ دوسرے سے لحاف بناتے ہیں۔

قال الشرقائي: "واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانو ياتنا لا يوقنون " (جب واقعه وكاقل آدموں بهم كاليس كـ واسطان كـ يكرانان بمارى آيات قدرت كراتھ يقين جي لا ترب كا ساتھ ان كـ يكرانان بمارى آيات قدرت كراتھ يقين جي لا ترب لا ترب ك

تغییروں ش آیا ہے کہ وہ ایک جانور ہے۔ طول اس کا ساتھ (۱۰) گز ہوگا۔ چار پاؤں بال زرد باریک جیسا کہ پھمی کے بچے ہوتے ہیں۔ دوپر بڑے ہوں کے۔ کوئی اس سے بھاگ نہ سکے گا۔ نہایت روش ہوگا۔ ابن زبیر قرماتے ہیں کہ سراس کا گائے کی ماند ہوگا۔ میں المعانی میں ہے کہ آ کھ اس کی خوک کی ماند۔ کان ماند فیل۔ سینگ گائے بہاڑی، رنگ ماند پلگ۔ گردن ماند شتر مرغ۔ سینہ ماند شیر۔ پہلوماند ہوز۔ پاؤں ماند شتر۔ دم ماند دنیہ۔

صدیث میں آتا ہے کہ وہ معجد حمام سے لطے گا۔ آدی ویکھتے ہوں گے۔ تین روز کے بعد اس کا گلے۔ اس کا شک باہر نظے گا۔ عصائے مول و خاتم سلیمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جس کوعصا لگائے گا۔ ان کامنہ سفید ہوجائے گا اور کا فروں کی آٹھوں کے درمیان خاتم سلیمان لگائے گا۔ ان کے منہ سیاہ ہوجائیں گے۔ پس تمام دنیا میں کوئی آدی ندرہے گا۔ گرسیاہ یا سفید منہ والا کی کو تام سے نہ بلائے گا۔

سفیدمنہ کو بھی کر کے بلاکیں گے اور سیاہ منہ کو دور خی ۔ (تغیر مینی وغیرہ) ۔ فرما سیک آپ کے دلبۃ الارض میں ہے وقیل موجود ہیں؟ ہر گرنہیں ۔ مرف دوی بلاد لیل ہے۔ 'وعین عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله شکیلہ یقول ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة علی الناس ایهما ما کانت قبل صاحبتها فالا خری علی اثر ہا قریبا (رواہ مسلم ج ۲ ص ٤٠٤) '' ﴿ حس کا ماصل سے کے کھور الحقی وقروح دابۃ قریب قریب ہوگا۔ یعنی جب ایک ہوگا۔ دور اس کے پیچے جلدی ہوگا۔ دور اس کے پیچے جلدی ہوگا۔ کورین ہوگا۔ کے درین ہوگا۔

پی آپ کا دلبة تو تکا محرطلوع شم مغرب سے ند ہوا۔ شاید آپ کے شہر میں ہوا ہوگا۔ اگر آپ بیددموئی کر دکیطلوع مشم من المغرب ہوچکا ہے۔ پھر پس چونکہ بعد طلوع ہموجب یغلق باب التوبددرواز ہ توب کا بند ہوگیا۔ تو پھر آپ کا ایمان لانا مرزا کے ساتھ بے سود ہوگا۔ العیاذ باللہ

من منده الهغوات والواهيات.

سوال ..... "مهدى اور كم آخرالر مان آيا تو ده بادشاى لائے گا اور كفاركو بر در كوار نتر تنظ كر كے مسلمان كر سے گا اور مهدى اور ہے اور ئے ہادر \_ "

پہلےدوفقرہ کی نبست آ کے کھا گیا ہے۔ اخیری فقرہ کے جواب میں آپ نے کھا ہے۔ ''حدیث لا مهدی الا عیسی سب تضیہ جات کودرہم برہم کردیتی ہے۔ جب مدیثوں کی الطبق ندہ ویرجا بل ہے۔''

آفریں آپ کی جش اور آپ کے انساف پر کی احادیث میجدکوچھوڑ کر ایک حدیث ضعیف پر جو قابل تاویل بھی ہو عمل کرنا اس کا نام تطبق ہے۔ زیادہ تجب تو بیہ کے سب قر آن واحادیث مشہورہ کی تاویل کر لیتے ہو۔ اس حدیث بیس تاویل کا دروازہ بند ہوگیا ہے۔ تج ہے کہ صاحب الغرض مجنون۔

عینی علیہ السلام کے ہارے میں تو آگے حدیثیں لکھ بچکے ہیں۔اب امام مبدی کے بارے میں بھی چند حدیثیں کھی جاتی ہیں۔

''عن عبدالله بن مسعودٌ قال قال رسول اللهُ عَبَالُهُ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى (رواه الترمذي ج٢ ص٤٤)''

"وفى رواية لـه لـولـم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذالك اليوم حتى يبـعـث فيه رجل من اهل بيتى يو اطى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (ابوداؤدج٢ ص١٣١)"

''وعِنَ لم سلمة قبالت سمعت رسول اللهُ شَكِّلَةُ يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة (رواه ابو داؤدج٢ ص١٣١)''

"وعن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله سَهَا المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا يملك سبع سنين (رواه ابو داؤد ج ٢ ص ١٣١)"

پس ان احادیث ہے صاف معلوم ہوا ہے کہ اہام میدی سید ہوگا ادراس کا نام محمد ہوگا

اوراس كوالدكانا معبداللد يس اس يخوني واضح مواكدامام مهدى تيسى عليدالسلام بن مريم بس منظام احدقادياني بكداكي فض عليحدوب باقى رس مديث لا مهدى الاعيسسى عليه السعلام جس يراتسي كايداز ورب-

اول تو برصد منعف ہے۔ فقادان صدید مثل محمد ابن بزری وغیرہ نے اس کی تضعیف ہے۔ فقادان صدید مثل محمد ابن بزری وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ پس آیات واحاد یہ محمد کا مراح مقابلہ کرسکتے ہو؟ محمد کی ہے۔ اس صدی والی محمد کو اپنی کا مهدی بعد المعمدی المحمد کو علی علیهم السلام الا عیسی مرزا قادیانی کے ایک شعرے بھی ان کا دوہ ونا تا بت ہے۔ وہ بیہ۔

مهدی وقت ویسلی دورال بر دورا شهروار می پینم

شایدآپ پھراس عقیدہ سے پھر گئے ہوں۔جیسا کہ پہلے عیسائیوں کو د جال اور ریل دلبة الارض بنا کرآخرعیسائیوں کو یا جوج ماجوج طاعون کو دلبة الارض قرار دیا ہے۔افسوس ایسے مامعقول اعتقادیراور جولکھاہے۔''جب صدیثوں کی تطبیق ند ہو۔ یہ جا پلی ہے۔''

صاحب آپ تطبیق کے معنی جانے ہو۔ لفظ کی کتابت تواصل رسالہ میں تطبیق بدرف تا لکھتے ہو۔ معنی بھی و یسے بی جانے ہوں گے۔ سننے اصولین کا قاعدہ ہے کہ جب دو حدیثیں آپس میں متعارض ہوں تو پہلے ان کی تاریخ معلوم کی جاتی ہے۔ اگر یقینا معلوم ہوجائے کہ بید اول فرمائی ہے تو اول کومنسوخ ، تانی کو ناتخ مقرر کیا جا تا ہے اور عمل آخر پر ہوتا ہے۔ محراس جگہ بیر بات محقق نہیں۔

اگرتاریخ معلوم ند بوتوان کی توت وضعف کی طرف خیال کیا جاتا ہے۔ تو کی پر عمل بوتا ہے اورضعیف کوچھوڑا جاتا ہے۔ جیسا کہ مسانسسن خیسہ ۔ اگر توت ضعف میں دونوں برابر بول تو پھر بہو جب کلید اذا تسعساد خسا تسساقطا دونوں کوچھوڑ کر قول محابدوا جماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

لى بيكليه المادكارآب كوجمثلاد باب-بالفرض لا مهدى الا عيسى كواكر يم بمى مانا جائة و جربى مرزا قادياني كومفيرنيس-كيونكه جب اداده مثل كاابن مريم سے بعبادت

آیات قرانیمتنع بواتو پھروی عیلی بن مریم جونی وقت تفامهدی بنا، مرزا قادیانی کوکیا فائده!! احادیث نزول عیلی اور ظهور وجال متواترة المعنی بین مسلمانوں کوایمان ان کے ساتھ ضروری ہے۔ برگز برگز کی کوھوکے میں ندآ ناچا ہے۔ فسالله خیس حساف خلسا و هو ارحم الراحمین۔

اورد یکے مزاقادیانی کا دھوکہ چونکہ فیٹے مجھا کرم صابری صاحب اقتباس الانوارکوم زا قادیانی اپنی تالیف (ایام العلم صلح ۱۳۸۰، فرائن جسم ۱۳۸۰، فرائن جسم ۱۳۸۰، فرائن جسم ۱۳۸۰، فرائن جسم سروت ایک کے بایر صفت موسوف کرتے ہیں۔ ''فیٹے محمد اکرم صابری کہ ازاکا پر صوفیاء متاخرین بوده اند' صرف ای قدر نقل کرتے ہیں کہ '' ویعضی برآند کہ روح عیلی ورمبدی بروز کندونزول عبارت از جمیس بروز است مطابق ایں صدیث '' لامهدی الا عیسی ابن مریم ''بعداس کے فی محمد کرا میں صابری کا قول بذا'' واین مقدمہ بعنایت ضعیف است' حذف کرویتے ہیں۔ تا کہ مارے دوگا کی تر دیدم کرم صاحب کے بی قول سے نہ ہوجاو۔۔۔

هیخ محدا کرم صاحب کا قول بهم بعید نقل کرتے ہیں۔ پیخ محدا کرم صابری اقتباس الانوار کے صفح ۲۵ پر پروزی نزول کی تضعیف فریاتے ہیں۔ چنانچہ کیستے ہیں۔ ''دیسٹی برآ نند کہ دوح عیسی درمہدی بروز کندونزول عبارت ازیں بروز است مطابق ایں صدیث ''لامهدی الا عیسسی ابن مدیدہ ''وایں مقدمہ بغایت ضعیف است۔ پھرای کتاب کے صفح ۲۲ پر کیستے ہیں۔

" یک فرقه برآل رفته اند که مهدی آخر الزمال عیسی بن مریم است وای روایت بعنایت فرقه برآل رفته اند که مهدی آخر الزمال عیسی بن مریم است و این روایت بعنایت فیسی برای است زیرا که اکثر احادیث محمدی از بن فاطمه خوابد بودوییسی بن مریم باوافتد ارکرده نمازخوابدگز اردوجیج عارفان صاحب ممکین برایس منتفق اند به چناخچه شخ می الدین بن عربی قدس سره درفتو حات می مفصل نوشته است که مهدی آخرالزمال از آل رسول می الدین بن عربی قدس شره درفتو حات می مفصل نوشته است که مهدی آخرالزمال از آل رسول می الدین بن عربی قدس شره درفتو حات می مفصل نوشته است که مهدی ا

یکی تو سراسرد موکہ ہے۔اپنے مطلب کی عبارت اس میں سے لے لی اور اپنے دعویٰ کی تر دیدکی عبارت چھوڑ دی۔وہ سوال جوائی تغییر میں کھھاہے اور جواب کے منتظر ہو۔

سوال بیہے کہ''مورت ام اکلتاب کہ وہ کل مجموعہ بی قر آن کریم کے کل مقاصد کا اور عظمت الٰبی وامرونو ابی اور بندہ کے لئے دعاؤں کا اور حاجات کا کھمل فو ٹو ہے اور نمازوں میں کم از کم چالیس مرتب بقدرتعدادر کعات دن می وعاماتی بوداس می جود است مراد الصداط المصدوط المصدقدم مواد المصدقدم صداط الدین انعمت علیهم اور انعمت علیهم صدراط الدین انعمت علیهم می اور انعمت علیهم می راد کی تا اور می المی بی اور تم بی لیت موادر سول کریم المی بی مراد کی به اور می بی اور تا بی ادراک کرتا ہے۔

کیاس میں جوانعام دی اور الهام کامتنقیم راسته والوں پراور انعمت علیهم گرده کے لوگوں پر تازل ہوا اور بھی سرچھم ہدایت اور انعت مقصود اصل اس گروہ کا ہے۔ کیاتم اس امرکوا پی حاجات اور مقصود ہے خارج کرکے دعا ما گلتے ہو۔ فہو منتظر مکیں۔''

سوال کی عبارت کیسی کچی اور بے ڈھٹی ہے کہ بچ بھی و کیو کر ہنتے ہیں۔ بیسوال مرزا قادیانی کی جانب سے اور اس کا جواب پیرصاحب (پیرمبرطی شاہ) کی جانب سے سیف چشتیائی میں موجود ہے۔ وہ ایسے نقل موتا ہے۔

سوال ..... اگر بروزي معنول كروح يجي كوفي فض في اوررسول فيس موسكا أو مجراس كيا معنى كـ "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم"

اقول...... اس کامعنی ہیہے کہ اے اللہ! بتا ہم کوان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تونے انعام کیا ہے۔ یعنی ہم بھی ان کی مانند کتاب آسانی کی ہدایت کے مطابق تیری عبادت والے سیدھے راھتے پر چلنے سے تیری حب وانس ورضا ولقاء کو یا لے ویں۔

اس كار معن نہيں كہ ہم بھى انبياء ورسل گزشته كامقام نبوت ورسالت حاصل كر ليوس يا بسبب كمال اتباع كے ان كے لقب مخصوص كے متحق بن جائيں۔ كيونكه نبوت ورسالت مع لوازم اپنے كے القاب ہوں يا احكام خاصه '' ذالك فسفسل الله يسو تيه من يشاء (مائدہ:۴۵)' سے تعلق ركھتے ہيں۔ تعلق ركھتے ہيں۔

یعی موہو بی بیں نہ کی اوربسب اتباع کے اگر القاب خاصد اوراحکام خاصد لی سے تو خلفاء اربعہ اوردسین اور اولیاء سلف رضوان الشطیم پرااستحقاق رکھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یا وجود شان است صنبی بسمندلة هارون من موسیٰ کے فرماتے ہیں۔ "الاوانسی لسست بنبسی و لا یہ وحسیٰ المی" "حضرت علی اورایا بی حضرت عمر کے مکاشفات واخبارات حقد جن پرتاریخ اورکتب سیزشاہ ہیں۔ وی نہیں کہا گیا اور ندان کے سبب سے ان کو نی کہلوانے پرجراکت ہوئی۔

بلکہ جب دیکھا کہ ہمارے مکاشفات واخبارات اور بیان تھائی ومعارف قرآنیے کے باعث سے لوگ ہم کونی اورموی الیہ جھیں گے۔ تو جب ان کے غیر واقعی خیال کا از الدفر ما با اور سیما کلمہ الاکر ساتھ کہا کہ 'الا وانسی لسست بندہی و لا یہ وہی الی ''-خیال فرمائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وصرت عمر وصورت عمل خود محاشفات والہا مات واخبارات حقد نبوت کے مرمی نہ ہوئے تو چمر مرزا قادیانی باوجود الہا مات باطلہ جن کے بطلان کی فودان کی بیشین کوئی کا ذبہ صد با شاہد ہیں۔ کسے مرمی نبوت بن سکتے ہیں۔ چنانچہان میں سے فودان کی بیشین کوئی بطوراست شاہد ہیں۔ کسے مرمی نبوت بن سکتے ہیں۔ چنانچہان میں سے ایک دوبیشین کوئی بطوراست بھی والی ہیں۔

پیشین گوئی متعلقه و پی آتھم

یے پیشین کوئی مرزا قادیائی نے ۵رجون۱۹۹۱ء کوامر تسر بیس ائیوں کے مباحث پر اسپ حریف مقابل مسرآ تھم کی نسبت کی تھی، جس کے اصل الفاظ یہ ہیں: '' آج رات کو جھے پر کھلا ہے وہ یہ ہیں دعا کی کہتو اس امر بیس ہے وہ یہ ہیں کہ وہ اس امر بیس کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ '' آج رات کو جھے پر کھلا فیصلہ کراورہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچو نہیں کر سکتے۔ تو اس نے جھے بینشان بیشارت کے طور پردیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمراً جموث افتدار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا مات ہے۔ وہ انہی دنوں مباحث کے لحاظ سے لیخی فی دن ایک مہید نیکر لیمن پندرہ ماہ تک ہا دیہ ہیں گرایا جاوے گا ادراس کو تحت ذلت پنچے گی۔ بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تھن سے پر ہے اور ہے کو خدا مات ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی ادراس وقت کرے بیشین کوئی ظہور میں آئے گی۔ بحض اند ھے سوجا کھے کئے جادیں کے اور بعض نظر سے چلنے جسل کی سے در بحض بہرے سنے لگیں گے۔ '' (جگ مقدن ص ۱۸۸ء ٹردائن ع۲ میں ۱۹۲۲ میں۔ کا اس سے بیس سے در بیاں۔

'' شی جیران تھا کہ اس بحث میں کیوں جھے آنے کا اٹھاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اورلوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بیہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر بیپشین گوئی جھوٹی نگل یعنی وہ فریق جو ضدائے تعالی کے نزد کیے جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسوائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرا کیے سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھوکوڈ کیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسدؤ ال دیا جاوے۔

مجھو چھانی ویا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ عل شاند کی متم کھا کر کہتا ہوں . کہ وہ ضروراہیا ہی کرےگا۔ضرور کرےگا۔ضرور کرےگا۔ زبین وآسان ٹل جائیں پراس کی با تىس ئىلىس كى- " (جىك مقدس مى ١٩ ما بنزائن ج٥ مى ٢٩٣، ٢٩٣، بجوعدا شتبارات ج اص ٣٣٥ ٢٥٣٣) اس پیشین گوئی کامضمون بالکل صاف ہے۔ لینی ڈپٹی آتھم جس نے سیح کوخدا بنایا ہوا ے۔ اگر مرز اقادیانی کی طرح موحدومسلم نہ ہوا تو عرصہ پندرہ ماہ میں مرجائے گا اور ہاو بیش کرایا جادےگا۔اگرافسوں کہالیانہ ہوا۔اسلام اگر چہا پی حقیقت میں ایسے مکاشفات کامتاج نہیں۔ تا ہم مرزا قادیانی نے مخالفین سے اسلام پر دھبہ لکوایا ہے۔اس پیشین کوئی کے متعلق مرزا قادیانی نے جوجیرت آگیز حالا کیال کی جیں۔ان کی ترویداس پیشین کوئی کے الفاظ ہی سے فلا ہرہے۔ جناب مولوی ثناء الله احب امرتسری نے اپنے رساله "الهامات مرزا" میں وہ تر وید کھی ہے کہ جس سے بڑھ کرمتھ وزئیں اور یہ پیشین گوئی مع نظائرای رسالہ سے نقل کی گئی ہے۔ اس چیٹی کا جوخان صاحب محد علی خان رئیس مالیر کوٹلہ نے آگھم والی پیشین کوئی کے خاتمہ رہیجی تھی۔ اس جگہ رِنقل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ مسلمانوں پرصدافت پیشین موئیوں مرزا قادیانی کی بخوبی ظاہر ہوجاوے اور مرزا قادیانی کے بیت اللہ میں حلف اٹھانے كا دھوكەنەكھا ئىس بە

# چھی

بسم الله الرحمن الرحيم! مولانا مرم: سلمكم الله تعالى!

السلام علیم! آج عربتبر ہادر پیشین گوئی کی میعاد مقررہ ۵ رتبر ۱۸۹۳ ہی ہو پیشین کوئی کی میعاد مقررہ ۵ رتبر ۱۸۹۳ ہی ہو پیشین کوئی کی میعاد مقررہ ۵ رتبر ۱۸۹۳ ہی ہوں۔ یہ اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشین کوئی جموثی لکلی یعنی وہ فراین جو خدا کے زدیک جموت پر ہے۔ وہ ۱۵ می عرصہ من کی تاریخ ہے برائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں برایک سزا کے لئے تیار ہوں۔ چھکو کی سد وال دیا جائے۔ جھکو کی اس والے ایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرورایا ہی کرے گا۔ شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرورایا ہی کرے گا۔ اس کی باقی نہ کملیں گی۔ اب کیا ضرورایا ہی کرے گا۔ اب کیا

آپ کی پیشین گوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگی نہیں۔ ہرگز نہیں۔عبداللہ آتھ اب تک صحح وسالم موجود ہے اور اس کو بسزائے موت ہاویہ میں نہیں گرایا گیا۔ اگر یہ مجھو کہ پیشین گوئی الہام کے الفاظ کے بموجب پوری ہوگئ۔جیسا کہ مرزا ضدا بخش قادیا نی نے لکھا ہے اور ظاہری معنی جو سمجے کئے تقے۔وہ ٹھیک نہ تقے۔

اوّل توكولَى اليى بات نظر نبيس آتى جس كا الرُّعبد الله آتھم صاحب پر پڑا ہو۔ دوسرى پیشین گوئی كے الفاظ بيہ ہيں۔ اس بحث میں دونوں فريقوں میں سے جوفر این عمد اُ جھوٹ كو افتتيار كر ہا ہے اور عاجر انسان كو خدا بنار ہاہے۔ وہ اُنہيں دنوں مباحث كر رہا ہے اور عاجر انسان كو خدا بنار ہاہے۔ وہ اُنہيں دنوں مباحث كى الحاسك في دن ایک ہاہ کی گھرف ہوئے گا اور اس كو ذلت پنجے گل بھر طرف رجوع نہ كرے۔ بھر طرف رجوع نہ كرے۔

اور جو تخض تی پہاور سیچ خدا کو ما نتا ہے۔اس کی اس سے عزت فعا ہر ہوگی اوراس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آ وے گی۔بعض اندھے سوجا کھے کئے جاویں گے۔بعض لنگڑے چلنے کلیس مے بعض بہرے سنے کلیس مے۔

پس اس پیشین گوئی میں بادید کے متی اگرآپ کی تشریح کے ہموجب نہ لئے جادیں اور صرف ذات اور رسوائی کی جائے ہوئی ہماری جماعت ذات اور رسوائی کے باوید میں گرگی۔ عیسائی فد بسب اس حالت میں جا سمجھاجادے۔ آگریہ پیشین گوئی کچی جائے۔ جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمانوں کو کہاں؟ (مسلمانوں کو تیس مردائیوں کو موقف) شرمندگی اور بڑی شرمندگی ہوئی۔ شرمندگی ہوئی۔

پس اگر پیشین گوئی کوسچاسمجها جادے تو عیسائیت ٹھیک ہے۔ کیونکہ جموٹے فریق کو رسوائی ادر سچے کوعزت ہوگئی۔ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی۔ میرے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہوسکتی۔ دوسرے اگرکوئی تاویل ہوسکتی ہے تو یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ ہر پیشین گوئی کے سیجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔

لا کے کی پیشین کوئی میں تفاول کے طور سے ایک لڑ سے کانا م بشرر کھا۔ وہ مرکیا تو اس وقت بھی غلطی ہوئی۔ اب اس معرکہ کی پیشین کوئی کے اصلی مفہوم کے نہ سجھنے نے تو غضب ڈھا دیا۔ اگر بیکہا جاوے کہ احد میں فتح کی بشارت دی گئ تھی۔ آخر فکست ہوئی تو اس میں ایسے زور ے اور قسمول سے معرکہ کی پیشین کوئی نہتی اور اس میں لوگوں سے غلطی ہوگئ تھی اور آخر جب جمتع ہو کے اور فتح ہوئی۔

کیا کوئی الی نظیر ہے کہ اہل تق کو بالمقابل کفار کے ایسے صرت وعدے ہو کر اور معیار حق و باطل تغمبرا کر ایسی فکست ہوئی ہو جھے کوتو اب اسلام پرشیہ پڑنے شروع ہو گئے لیکن الحمد للہ! کہ اب تک جہاں تک غور کرتا ہوں۔ اسلام بالمقابل دوسرے ادیان کے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے دعاوی کے متعلق تو بہت ہی شہرہ و کیا۔

پس بس نہایت بھرے دل سے التج کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الواقعہ سے ہیں۔ تو خدا کرے بیں آپ آگر فی الواقعہ سے ہیں۔ تو خدا کرے بیس آپ سے طبحہ و فدہ اور اس زخم کے لئے کوئی مرہم عنایت فرہا کی جس سے شفی کل ہو باق جیسے کہ کوگوں نے پہلے تی مشہور کیا تھا کہ اگر یہ پیشین کوئی پوری نہ ہوئی تو آپ ہی کہددیں گے کہ ہوسے مراوموت نہتی۔

الہام کے مغیوم تھے بیٹ طلعی ہوئی برائے مہریائی بدلائل تحریر فرما کیں۔ورندآپ نے جھے کو ہلاک کردیا۔ہم لوگول کو کیا مندد کھا کیں گے۔(لوگوں کی پرداہ ند کروخدا کو کیا مندد کھاؤ گے۔مؤلف) میں برائے استفادہ نہایت دلی رخ سے بیتحریر کر رہا ہوں۔(راقم جمیر کلی خان)

پس اسلام کا خدا خود حافظ ہے اور خود ہی اس کی حقیقت خافین کو ہر زمانے ہیں الاجواب کررہی ہے اور کر سے گی۔ مرزا قادیائی نے ، جوبصورت دوست مگر بھنی اسلام کے دشمن اسلام کے دشمن اسلام کی بیٹ کئی کردی تھی۔ گرائحد لللہ کے اسلام نے اس کا تدارک کرنیا۔ سعدی نے کے کہا ہے:

ترا اڈوھا کر بود یار فار ازاں بہ کہ جائل بود عمکسار

اور خالفین ہے آخضرت کے شان میں وہ کفریات بکوائے کہ خدانہ سائے۔ بلکہ جریدہ عالم پران کی بوج تحریری ہوئے ان کے قبت کرادیا۔ الجمد لله دالمند کے اللہ جل شانہ بحسب وعدہ 'انسا نسحت نزلنا الذکر وانا له لسافظون ٥ (جر ۹)' کے ہیشاس کو پیش گوئیوں میں ناکامیا بی و جار ہا۔ تاکہ موام کا لانعام اس کو بوج صدافت پیشین گوئی کے تاب وسنت کے بیان میں جانہ بحولیں۔

بلکہ بیجان لیں کہ بیخض قرآن وسنت کا محرف ہے۔ مرزااحمہ بیگ اوراس کے داماد مرزا سلطان احمد سے آسانی منکوحہ کے بیشن کوئی کی نسبت ناکامیاب ہونا خود مشہور ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ سب خلقت جھے قبول کرےگی۔ بیمراد بھی پوری نہ ہوئی۔ اگر میسی موجود ہونا تو بیالہا مات کے محرجموٹے ہوئے ؟ اہل انساف کوئو یکی دلائل اس کے مح کا ذب ہونے پر کائی ہیں۔ آگے سردار خان جیراا بیان مان نہ مان۔

پھر جو آپ نے صلحہ ۲۹ پر تکھا ہے: ''اب صوفیان زمانہ کا بیہ حال ہوا کہ خود بھی اور مریدوں کو نادعلی اور چہل کا ف، سمنے العرش، ولائل الخیرات، شہج و تحلیل درود بلامعنی پڑھا کرواور نمازوں کوجلد چٹ کردیا کرو۔ وظیفہ کا وقت نہ گزرے۔ اگر کوئی غیر قوم دلائل مائے تو خاموش رہو۔''

سجان الله اب وہ زمانہ بھی آگیا کہ لوگ تھے وہلیل ودرود شریف پڑھنے ہے مانع ہورہے ہیں اوران کے پڑھنے والوں کو ہمامائنے ہیں۔ کی ہے کہ:'' خیسالات نسادان خلوۃ نشین میھم میکند عاقبت کفر دین''

''وقسال النبي شائلة من صلى على مُرة صلى الله عليه عشر مرة (الترغيب والترهيب ع ص ٤٩٠ مديث نمبر ٢٤٧٣) '' ﴿ قُر مايار مول الله عليه عشر مرة درود ميج مح مرايك بار درود ميج عم رايك بار درود ميج الداس بردس بار - ﴾

ا حادیث میں فضائل درود کے بے شار ہیں۔ پس درود ایک ایساعمل ہے۔ جوسب اعمال ہے اور اس کے فرشتے ہی کرتے اعمال ہے اور ذات جی خود بخود بی کرتے ہیں اور موسون کو بسیفہ امریکم فرمایا ہے جو دجوب کے لئے ہوتا ہے اور دلائل الخیرات شاید آپ نے بھی ندد یکھی ہوگی وہ اول ہے آخر تک فتم متم کے درود شریف ہیں اور دعا سمنے العرش سب کی سہلیل ہے۔

کوئی وظیفہ ایسانیس جو الملیل وجھ درود شریف سے خالی ہو۔ اللہ تعالی این نیک بندوں کی تعریف میں فرما تاہے۔ و سبحوا بحمد ربھم یعنی وہ لوگ تھے پڑھتے ہیں۔ ساتھ حمد رب اینے کے اور تیجے کا امرفر مایا ہے۔

فسبح بحمد ربك جملي معن شايدآ پ نجائح بول كرجوافنل الذكر لا الله الا الله حد ' قال النبي سَائلًا من قال لا الله الا الله دخل الجنة (الترغيب والترهيب ع ص ٤٠٠٠ مديث نمبر ٢٢٨٧) وقال النبي سَائلًا كلمتان خفيفتان غلى اللسان ثقيلتان في الميزان حيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (الترغيب والترهيب ع ص ٤٠٠ مديث نمبر ٢٧٧٩)''

پس وظیفہ در ودشیع و محلیل قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ان کی اہانت کرنے والا کافر ہے۔ پٹ اونے دا قدر کی جانے پٹ اوناجت کا تا۔قدر گل بلبل ہدائد قدر زرراز رَکری۔قدر سرگیں جعل وائد قدر و پدو بگری۔

پھر جو تکھا ہے۔ ' اگر کوئی غیر قوم دلائل مانکے تو چپ رہو۔ ' افسوں آپ کے انصاف پراگر صوفی نہ ہوتے تو آپ کے غیر قوم کے دلائل کون رد کرتا اور مرزا قادیانی کوکون ہار دیتا۔ کیا صوفی پیرمہر علی شاہ صاحب کا مرزا قادیانی کے دعوی کی تردید کے لئے تشریف لا نااور مرزا کا سات دن گھرے نہ کھنا۔

آپ بھول گئے ہو یاصٹ بدکت عدی ہور ہے ہو۔ پھراس صوفی نے اس قوم کے دعاوی کی نخ کن کے لئے کتاب چشتیائی ایک بنائی کرسپ کے تاک کان کاٹ والے اور ستیاناس کرویا کہ آج تک اس کے جواب کے بارے میں بہت ہاتھ پاؤں مارے اور سرگروانی کی مگر خاک ہاتھ آئی۔ آخرالی صرت میں مرزاقادیانی خاک میں ل مجھے۔ کیا یکی چپ رہنے کے معن ہیں؟ منصف آپ جیسے ہی چاہئیں۔

گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں زند

پھرآپ نے صفحہ میں پر ککھاہے کہ:''جبتم ہم کواپنے دل میں حقیر ذکیل شار کرتے ہوتو ہمارا وہم والہا مات قرآن مجید کی طرف دوڑ تا ہے۔ تو اس بحظیم میں ہم کوفو طدلگا نا پڑتا ہے۔ آخر وال العلموق المحقائة

يهاسوال .....قال الله القالى والقعد قدد ناه منازل ال ي متعلق منازل اور على الله المتعلق منازل اور على الله المتعلق منازل الله على المنافق المتعلق الم

اور اتقالات قربالمنزلة بحسب مبيق وترقع وتسديس مع احكامها لكميس اور نيز ٢٨ منازل كي ويخصيص عندالتفلين كيا ب اورعندالجهو ركيا؟ اور نيز مريرج كے لئے ٢ منازل اور شرح منزل ہونے كى كيا وجہ ہوتا يا كم ورقع عالم عنوں على منزل ہونے كى كيا وجہ ہوتا يا كم ورقع عالم عنوین على بقانون ذلك تقديد العزيز العليم كيا قباحت اور فقصان تفا؟

پھر منازل سیجہ اور ملفقہ من الکسور مختلفہ المراح بالنفصیل بیان فرما کیں۔ مثلاً ثریا کے المئے مزاج خاص ہے اور (برج) حمل نے اس سے مکٹ لیا ہے۔ جب قور کے لئے دومنزلیں اور مگٹ جا ہے تھا تو ایک منزلۃ و براں سیجہ اور دو مگٹ ٹریا کے جن کے ساتھ یقعہ کا مکٹ اضافہ کرنے سے دومنزلیں تمام ہو کیں۔ پھر ہلاتھ سے باقیما تدہمکٹ لیا کھیا۔ ملی ہلاتھا س

جب تك يد فأورم منزل احدى المراج اور فتلفة المواج مع احكامها المخصية ك دجا نيس رجس كر بغير بروج كامثاثة الوجوه بونائيس معلوم بوسكا \_ تو آپ والسد ا فذات البروج اوروالقعر قدرناه منازل اور ذالك تقدير العزيز العليم كويا بمسس مرح على في التيس منازل المراقيس من المنازل المناقيات و المناق

وان يـومـاً عـنـد ربك كـالف سنة مما تعدون كو كواكب مُـكوره ليخي كلّ سياره عمل عرج محورة والاقرى ومقداره يسير الثوابت ستة وثلاثون الف سنة مداتعدون - يوم ذى المعارج بإصطلاح قرآن كريم مقداراس كا پچاس بزارسال اور يوم اسم رب كامقدارا كيم بزارسال -

پس ضرب کیا جائے حاصل ضرب ایام کواکب ابتد کا بھے ایام دراری سی کے بھے جموعہ کے جو حاصل ہے۔ بروج اور حاصل ضرب ۳۹۰ نی نفہ سے مثل عدد اس مجموع کا ۲۵۰۰ کا ہے۔ جس میں عدوایا م کواکب فہ کورہ کے ضرب کرنے سے متی تقد دیں الکو اکب معلوم ہوسکا ہے۔ بغیراس کے آپ متی ذالك تقدیس العزیز العلیم ہر کر فیس مجمد سکتے۔ صرف ترجہ دانی اور چڑ ہے۔

دومراسوال ..... قولرتعائی منساردت ان اعیبها اور فساردنا ان یبداهما ربهما "افراداور جمیت خمیری ویشهم کیا بی اور نیز قول تعالی ناردنا ان یبداهما ربهما "عفاراد ربك ان یبداهما یا فاراد ربهما ان یبداهما "بادی نظرش مناسب معلوم بوتا هراد ربك ان یبداهما ان یبداهما وایضا قوله تعالی انما امره اذا اراد تشیدا آن یقول له کن فیکون شی بدری تعقیب ویربیان کری مع آن المصدق انبه لا افتتاح القول کما لا افتتاح لمعلوم لعلمه تعالی فی حدث الا ظهور المکون لعالم الشهادة بعد ان کان غیبا فی علمه تعالی می وابوی ش

تيراس السيخ بن عربى الطائى قدس سره فانه الحق المبين والصادق الذى لا يمين والشيخ بن عربى الطائى قدس سره فانه الحق المبين والصادق الذى لا يمين وبمثل هذا لخاطر يحكم الزاجر ولهذا يصيب ولا يخطى ويمضى ما يقول ولا يبطى اذا استبطاء لا زاجر عند السوال فما هو من اولتك الرجال حال السوال ما يحكم به المسئول ان وقع منه الثواني الى الزمن الثاني فسد حاله ولم يصدق مقاله خذلك امر التفق ....... لا يكون له مكث مخلوله انتقاله ووروده زواله ومن ثلك نزول الملك على الملك ليس الملك الا من خدمه الملك الملك لا ينزل معلما وانما ينزل حلما فان الرحمن علم القرآن انظر الى هذه التكملة المحمدية تنبه لهذه المنزلة العلية فاسلك فيها سواء السبيل ولم

تجنم الى تاويل فعرس فى احسن مقيل فى خفض عيش وظلّ ظليل الى ان قال هو ابن الا ما المبين لا بل ابوه كائن بائن راجل قاطن استوطن الخيال وافترش الكتاب واستوطاء اللسان بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ فهد الامام المبين يموى امهات العلوم يبلغ عدد مائة الف نوع من العلوم تسعة وعشريين الف نوع وقسمائنة نوح قال لوط لو ان لى بكم قوة او أوى الى ركن شديد فكان عنده الركن الشديد ولم يكن يعرفه فأن النبى قال يرحم الله اخى لوطا لقد كمان ياوى الى ركن شديد ولم يعرفه وعرفته عائشة وحفصة فلو عرفت ايها المخاطب علم ما كانتا عليه المعرفة معنى هذه الاية"

آ مت ندکورہ کے متعلق حضرت شیخ صاحب کی تغییر کا مطلب و نیز دوسری آ مت وصد مت کے تعید کا مطلب و نیز دوسری آ مت وصد مت کے تحت میں جو کھھا گیا ہے۔ اس کا ماصل بیان فرما کیں؟ نیز آ مت کی کی سے انہیں موارد محد متحا کر ان کے جو بمقابلہ برایک کے ایک صفت ممکنات کے ہے اور نظائر من الفرآن اور نظائر فی الآ آن اور نظائر فی الآ کے ایک کے ایک صفت ممکنات کے ہے اور نظائر من الناراور ایک لا کھانیں بڑار جھ سوم کم کاصرف نام ہی بتا کیں۔

محرخيال رب كرآب جيسول كا تاويكي وحكوسليس بينكم الرحن ب- جويغيرا غياء والمكل اوليا وصلحات الله والمكل الله والمكل الله والمكل الله والمكل الله والمكل الله المكل المكل الله المكل المك

آخر جوانعاہے۔"اسے صاحبان اب نوردین کو بھی جانے دو۔"نوردین تو خرد فرید بین بین ذ لک کا مصدات ہے۔اس کی سوائح عمری پر خیال کرنے سے خوب روش ہوجاتا ہے۔ایے آدی کا اقتد اربے فائدہ ہے۔

دوسرے چونکه آپ کائٹس من مغرب طلوع موکر غردب بھی ہوگیا ہے۔ تو پھر آپ کا نور دین پر ایمان لا نا مردود اور دوسرول کو ترغیب دینا بے سود۔ والسلام علی من انتج الهدی بررسولاں بلاغ باشد ہیں۔

> خادم العلمهاء والفقراء فقير محرضياء المدين اوصله الى مراتب اليقين سيالوي بتاريخ ۱۳۷ ماره رويج الاول ۱۳۲۹ها هانت<sup>م م</sup> ميانت

#### اعتراف

ہماری طرف سے حفاکق معارف پناہ فضائل وکمالات دستگاہ جناب حضرت پیر صاحب مبرطی شاہ مسند آرا گواڑہ کافی وشافی جواب ترقیم فرما ہے ہیں اوران کا بھی اب تک کوئی چھاب نہیں فقیر نے جو کھ کھھاہے۔ ازراہ ہمدردی کھھاہے اور جہال کہیں کوئی فقرہ پیرصاحب کی کتاب سے کھھاہے وہاں نام درج کیاہے۔

خلاصة علامات ظبورسيح موعود دمهدي معبود ثبية بإحاديث صحيحة متواترة بالمعنى مز

## ضميمه

"قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وقال النبي عَيْرَالُمُ اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذشذفي النار (مشكوة ص٣٠)"
حسر

## خصوصيات زمانه سيح

ا ..... ان کے ذمانہ میں جزید نہا جائے گا۔ کیونکہ مال کی مسلمانوں کو پکھے ضرورت نہ ہوگی۔ عمریہ چودھویں صدی کے سیح خودہی چندہ کے تاج ہیں۔ بھی بحیلہ منارہ سازی اور بھی بہ بہانہ تعنیف اور بھی یہ ججت مسافرنو ازی۔

۲ ...... مسلمان اپنے مال کی ذکوۃ لکا لے گاتو زکوۃ لینے والا کوئی نہ طے گا۔ بہت متمول اور تو گلر ہوں گے۔ آج دنیا کی تمام اقوام میں سے زیادہ مقلس اور غریب مسلمان ہیں۔ زکوۃ دہندگان نہاے۔ ہی گلیل ہیں۔
 دہندگان نہاے۔ ہی گلیل ہیں۔

سسس باہم بغض اور عداوت عَلَى رہے گی۔سب میں اتحاد اور عبت کارشتہ معظم ہوجائےگا۔ ، سسس زہر ملے جانور کی زہر جاتی رہے گی۔وعوش میں سے درندگی نکل جائے گی۔آ دی کے بچسانپ اور کھوسے تھیلیں گے۔ان کو کہو شرر نہ ہوگا۔ بھیڑیا بکری کے ساتھ ج سےگا۔

... رفین میلی سے بھرجائے گی۔

۲ ...... زین کوظم ہوگا کہاہے چھل پیدا کر اور اپنی برکت لٹا و ہے اس دن ایک اٹا رکو ایک گروہ کھائے گا اور اٹار کے چھلے کو نگلہ سابنا کر اس کے سابیٹ بیٹیس کے وودھ میں برکت ہوگی۔ یہاں تک کردودھار اونٹی آ ومیوں کے بڑے گروہ کو اور دودھارگائے ایک براوری کے لوگوں کو اور دودھار بکری ایک کنیہ کے مخصوں کو کھایت کرےگی۔ ے..... محموڑے ستے بمیں مے۔ کیونکہ لڑائی نہ رہے گی۔ بیل گراں قیت ہو جا ئیں مے كيونكه تمام زمين كاشتكى جائے كى۔ خداوند تعالی ان کے زمانہ شن تمام دینول کوکوکردے گا۔ صرف دین اسلام باتی رہے گا اوراسلام کی الی رونق ہوگی کرتمام ونیا اور ونیا مجرے مال متاع سے ایک مجدہ کرنا اچھامعلوم عیسیٰ علیہ السلام جامع دھن میں مسلمانوں کے ساتھ نمازعمر پرھیں گے۔ پھرامل دمثق کوساتھ لے کرطلب وجال میں نہایت سکینہ ہے چلیں مے۔ زمین ان کے لئے سٹ جائے گی۔ان کی نظر قلعوں کے اندراور گاؤں کے اندر تک اثر کرجائے گی۔ جس کا فرکوان کی سانس کااثر <u>ینن</u>چ گاوه فور أمر جائے گا۔ یہ بیت المقدس کو بندیا کیں مے۔وجال نے اس کا محاصرہ کرلیا ہوگا۔اس وقت نماز صح كاونت بوگا... ان کے وقت میں یاجوج ماجوج خروج کریں مے۔ تمام ختکی وتری پر پھیل جا کیں مے۔حضرت عیسی علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لیے جائیں ہے۔ وہ دین اسلام کے لئے لوگوں سے جنگ ولل کریں مے مسلیب کولو ڑیں مے۔خزیر کو ۵.....۵ ممل کریں ہے۔ د جال کوباب لند بھل کریں ہے۔اس کا خون اپنے نیز ہ پرلوگوں کودکھلا کیں ہے۔ ۳..... اگروه پقریلی زین کوکهددی که وشهد موکرروانه موتوای ونت شهدین جائے گی۔ زمین برجالیس پینتالیس سال قیام فرمائیں ہے۔ .....٨ روضه مقدس حضرت الملكة من مدفون مول ك\_ .....9 حلية سيكعليهالسلام قد درمیان، رنگ سرخ وسفید، لباس زردی مائل، ان کے سرے باو جووتر ندکرنے کے یانی کے قطرے موتوں کے داند کے مثل نیکتے ہوں مے۔ آنخضرت کا اللہ نے فرمایا ہے میں شب معراج میں ابراہیم وموی علیم السلام سے ملاقیامت کے بارے میں مشکو ہونے گئی۔ فیصلہ اس کا حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے سپر د ہوا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خرنیں۔ پھر حضرت عیسی علیدالسلام پراس کا تصفیہ رکھا گیا۔انہوں نے کہا کہ قیامت کے آنے کی خبر تو ضداتعالی کے سواکسی کہ تیامت کے آنے کی خبر تو خداتعالی کے سواکسی کہ تیامت کے قیامت کے گیا۔ سے پہلے دجال لکے گا۔ میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہوگی۔ جب وہ جمعے دیکھے گا تو بھیلنے لکے گا۔ جیسے رانگ بھل جاتا ہے۔ (بعدیث منداح جیسے دائی بھلے ہے)

اب مرزائی جماعت سے پو چھاجاتا ہے کہ کیا شب معراج میں اس معاہدہ کے بیان کرنے والے مرزائی جماعت سے پو چھاجاتا ہے کہ کیا شب مرزائی ہی ہورت قادیائی ہی شے ادرا گرعیہ کی این مرزی بھورت قادیائی سے خبر نہیں دی۔ قادیائی سے خبر دی تو آنخضرت کا لئے نے اپنے نزدل بردزی بھورت قادیائی سے خبر نہیں دی۔ چناخچہ آپ کا مرغوم ہی کیوں نہ خبر دے۔ ناظرین ذراغور وانصاف فرما کیں کہ انصاف خبرالا دصاف ہے۔لیکن

> کے بدیدہ الکار گرنگاہ کند نشان صورت ہوسف وہد بنا خوبی اگر پچشم ادادت نظر کند دردہو فرشتہ اش نماید پچشم محبوبی

#### علامات ظهورمبدي

ا ...... دار قطنی شن جمر بن علی سے مروی ہے کہ مہدی معبود کے ظہور کے لئے دوالی علامتیں بیں جوابتداء پیدائش آسان وز بین سے بھی واقع نہیں ہوئیں۔ بیدہ بیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاندگر بن ہوگا اور نصف رمضان میں سوف آقاب ہوگا۔

"ان لمهدید الیتان لم تکونا منذ خلق السموت والارض تنکسف السقم لاقل لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه "(دارتطی ج م ۱۵) اورجوا ۱۳۱۱ هی رمضان شریف پی چا نگر بن وسورج گربن بواتها و ان تاریخول ک موافق نه بوت تقریبا که ان من کی جنر بول پی موجود ہے۔ اس لئے وہ قادیا فی کے مہدی بوتی دئیل بیس بن کتی۔

٢ ..... قريب ظهورا ما معهدى كوريائ فرات كل جائع كا دراس ميس ساكيسون كا يها زغا بر بوگا- آسان عدا بوك: "الا أن الحق في أل محمد "اكوكون آل محمض ب-شناخت مهدى كى علامات آب کے ماس رسول اللہ اللہ کا کرنہ اور کموار اور علم ہوں گے۔ یہ نشان بعد .....f آخضرت كالله كيمى ندلكا موكاراس يركهما موكالبيعة للهبيعت الله كواسط ب امام مبدی کے سربرایک باول سام کرے گا اور اس ش ہے ایک بکار نے والا ایکارے .....t گا:هذا العهدي خليفة الله يعني يمهري خليفه خدا ب- اس كي اتباع كرو\_ ایک سوکی شاخ زین می نگائیں کے تو ہری موجائے کی اور ای وقت برگ وبار ۳....۳ لائے کی کعبہ کے خزانہ کو نکال کرتھنیم کردیں ہے۔ ۳.... وریاان کے لئے بوں پیٹ جائے گاجیسا کہ بی اسرائیل کے لئے بیٹ کیا تھا۔ ۵..... ان کے پاس تابوت سکینہ ہوگا۔ جے دیکھ کریبودا یمان لائیں مے۔ ٧....٧ المام مدى الل بيت نيوى سے مول مجر جيرا كرمديث من ب: السعدي من ۷....۷ عترتى من ولد فاطعة اور اسكانام محماوراس كوالدكانام عبدالله وكارجيها كمديث ابوداؤو میں ہے۔ قاویانی نے اسینے اشتہار میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے قاطمی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب ضرورت تو اس لئے ہوئی کہ مجرصاد ق مان نے خردی ہے۔ آپ فرمائے مغل بحمونے کی کیاضرورت تھی؟ ان کامولد مدینه طبیبه به ر (رواه ابوتیم عن علی کرم الله وجهه) مهاجر يعنى ان كے بجرت كى جكه بيت المقدى موكى۔ .....9 حليه ان كا كندم مول رنك، كم موشت، ميانه قد، كشاده پيشاني، بلند بني، كمان ابرو، .....1•

ا ..... علیه ان کا گذم کول رنگ، کم کوشت، میاند قد، کشاده پیشانی، بلند بنی، کمان ابرو، دونول ابرو کشید و کش

ناظرین! کومعلوم ہوکہ یہ پیشین گوئی ادرالی بی سیح موعود والی ادر د جال شخصی کی ان

سب میں جوآنخضرت اللہ نے مفصل طور پر حلیہ بیان فرمایا ہے، جس میں کی قتم کا اشتہاہ نہ ہو۔

گویا یہ پیشین گوئی در پیشین گوئی ہے۔ لیعنی غلام احمد قادیاتی یا امثال اس کے سیح موجود یا مہدی

معہود ہونے کا دعو کا کریں گے اور بالخصوص غلام احمد قادیاتی دجال شخصی کا منظر ہوگا۔ گویا آپ نے

پہلے ہی مفصل حلیہ بیان فرمانے سے ان کی تکذیب پر علامات بیان فرمادیے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے

کہ اگرا لیے ایسے غلل انداز وں کا آنخضرت تھے کو کم اور اندیشہ نہوتا تو بیان میں استے اجتمام کی

کیاضرورت تھی ؟

ضرورت كى وجرتو يمى ہے كه بيدعيان امت مرحومكود حوكه ندو يكيس فسب حان الله من جعله تيان حريص عليم بالمؤمنين رؤف رحيم والي كمال خرخوائى سے بيان تفسيل فرمايا ہے ۔ هذا هو الحق فعا ذا بعد الحق الا الصلال و الهادى هو الله المعتب الله على المحتب الله المحتب المحتب

پی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو فض دیدہ دانستہ احادیث سیحی نبویہ داہما گا امت مرحومہ کے مل داعقاد میں خالفت کرے تواس کے لئے تھم ارتداد و کفر ہے۔ نب عو ذبالله منھا۔ اگر کی فخص کوزیادہ تر تحقیق کی خواہش ہوتو کتاب سیف چشتیائی مصنفداس انحقین ورئیس المد تقین پیرصاحب کواڑ دی مطالعہ کریں تاکہ قادیائی کی دعوکہ بازی اور مکر سازی پر پوری پوری اطلاع یا کیں۔ و ما علینا الاالبلاغ والله بعدی من بیشاء الی صواط مستقیم!



## مِسْمِ اللهِ الزَّفِلْسِ الرَّحِينِيرُ

قارتين كرام!

الحدد الله رب العلمين حسن العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وآكه المكرمين واصحابه الراشدين اجمعين، اما بعد!

طالب نجات وره بمقدار يجدان في حاجى احرضين عفا الله عد حقى المدبب بحثى المرشر ب كي الركمين خاوم خاومان حاجى الحرفين الشريقين جناب حاجى اله والله صاحب (مها جراست) طاب الله راه وجعل الجيه عواه سب اور سرايان في حاجى الداو الله صاحب عرف به في حاجى الداولالديه الل اسلام كى خدمت من عوض كرتاب كداحتر في حاجى عدار بعث صاحب مرحوم غفر الله لدولوالديه الل اسلام كى خدمت من عوض كرتاب كداحتر في حادث عدد محمول بينفن جب اب ي وطن من مراجعت كى يهال آكراكم واليان أسانى باب كرائلام احرقادياني كري بها وريذ كري والداليام وبانى "المنت منى بعنذ لة ولدى " (حقيقت الوقام ١٩٨١) لم ياكن وحرائل كراب ب

بہت سے خام طبیعت غیر مستقل الا بمان مترازل الاعتقاد سادہ اوحوں کوراہ راست سے عمراہ کردیا پس بعض جلیس نقد اس نہاد نے اس فقیر حقیر سے ان باطلہ عقا کد کی تردید اور جواب نگاری بعض مسائل مسلمہ ومروجہ مرزا کی تحریک کی چونکہ احتریش فقد یم سے باطل پرست گروہوں کے دعمان محنی کا قدرتا جوش ہے لہذا با وجود ہے ما بیگی علم وہم مہارتی متوکل علی اللہ اس رسالہ کی سحیل پر کم ہمت چست کی اب خدائے نیاز کی بارگاہ میں عاجز اند دست بدعا ہوں کہ وہ ہدروی اسلام کے صلہ میں اس عاجز کے املے ویچھلے گناہ معاف فرمائے اور رسالہ کو شرف قبول سے مسلم انوں کے دلوں میں وقعت عطافر ہائے۔

عالی شان بلند سواد والامنظران دقیقه شناس سے اول بیالتماس بے کہ بقضائے بشریت اور لاعلمی خاکسار سے معناً یالفظا حقیقاً یا مجازاً اگر کوئی غلطی سرز دہوگئی ہوتو براہ کرم بمصد اق خلاقو باخلاق اللہ اور ستاری کوکام میں لائیس اور چثم پوشی فر ماکراً ماج گاہ سہام ملام نہ بتا کیس بلکہ اصلاح فرماکیں۔

ووئم آنکہ جمارے خالفین کی تمام تحریریں اکثرنا ملائم الفاظ وغیرمہذ بانہ خطاب سے

www.besturdubooks.wordpress.com

مملو ہیں تا آ تکہ ہمارے ہزرگوں اور ان مسلم پیٹواؤں اور بعض اولوالعزم انبیاء واکا ہر کی جنہیں ہم
ہرگزیدہ اور مقدر بارگاہ احدیت بیجنے ہیں۔ صرح تو بین کی ہے۔ مرحوالہ بخدا کر کے ہم نے حتی
الوسع بیبودہ تحریر ہے گریز کی ہے۔ بدال تاکریز ندطفلان راہ۔ چوزگی چرا گشتہ با بیر سیاہ ۔ اللہ تعالیٰ
سب مسلمانوں کو بے تہذیبی ہے ہمیشہ محفوظ فر مائے۔ وسلمتا ذالک محرکوئی لفظ نہ طائم کسی موقع پر
تاگوار خاطر قلم سے نکلا بھی ہوتو نصوص قرآنی کے ترجمہ سے اخذ کیا گیا ہوگایا تاویل معرض تحریر بیل
آیا ہوگا۔ تکہ نفسانیت اور ضد سے تا ہم ہیں خواستگار معانی ہوں کو بمصدات کلوخ انداز رپاداش
سنگ است چندان غیر مستحن نہیں فتلا۔
سنگ است چندان غیر مستحن نہیں فتلا۔

## بسنواللوالزفان الزجيئو

عنوان اوّل: سیحان الله! کیا زمانه انقلاب ہے۔ سابق زمانوں میں بھی طرح طرح کے ذریات شیاطین نے دورگ نبوت۔ کے ذریات شیاطین نے دورگ نبوت۔ خوض کے طرح طرح کے خساد ایجاد ہونے سے دین اسلام کا تو پیچنیں گڑا۔ گربفشل الی وہ سب خوذنانی السر ہوگے۔ وی بررگان دین جن کی نسبت اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ عالب ہوئے۔

قوله تعالى: "من يقول الله ورسوله والذين آمنو فان حزب الله هم المغالبون (المائده: ٥٦) " ﴿ اورجوكونى دوست ركح الله كالشكواوراس كرسول المنظمة كوده جوكه ايمان لائت بين لهن كروه الله كودى بين عالب ﴾

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ موصوف اس آیت کے وہی لوگ ہیں۔ جنہوں نے مرحیان ندکورہ بالا کومغلوب کرکے دین کا بول بالاحسب ایمانی خداوندی کردیا۔ اب خور فرمانا چاہئے کہ کیسے کیسے ظلیم الشان فتنے بر پا ہوئے۔ مگر بعد دایز دی اہل جن نے سب کو دفع کیا اور دین اللہ کامنحکم اور قائم ہوگیا اور وہی بزرگان دین متولی رب البیت ہوئے اور کیوں نہ ہوتے وہی تو محبوب وشقی بندگان ، اللہ یاک کے ہیں۔

بقوله تعالى: "ومالهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كسان والياء ان اولياء ه الاالمتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون (الانفال ٣٣٠)" فو اوركيا م نبيس كدند عذاب كرنيس التداوره دوكيس مجد حرام سے اورنيس وه متولى مجد كر نبيس متولى الله عن من من الله عن الكيل من الكركا وائيس جائے كا

و یکھویہ دعدہ اللہ کا کہ کہ معظمہ بیشہ مسلمانوں کے ہاتھ بیس رہےگا۔ کیا پورا ہوا کہ آئ تک اہل اسلام بی اس پر قابض اور متولی ہیں۔ کوئی اور نہیں۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ جن کی نبست اللہ تعالی نے یہ پیشین کوئی فرمائی ہے۔ وہ یکی لوگ قابضان اور متولیان اہل اسلام متقین ہیں۔ اے صاحبان اس فقرہ آ خر کے اکثر کفار نہیں جانتے کیوں مصداق ہوتے ہو ذرا چہم حیا کو اٹھا کر دیکھوکہ آئے تک وہی اسلام وین آ ربعہ آئمہ رب البیت پر قابض ہیں۔ اگر میصاف حسب فرمودہ خدادندی متقی نہ ہوتے تو اسلام ہیں جس قدر فریق جدید ہو گئے ہیں۔ کوئی تو قابض رب البیت ہوتا گر ایسانہ ہیں ہوا۔ اس لئے ضرور ہے کہ تمام فرقھائے سے جدید باطل پر فنی ہیں۔ پس وہی اسلام دین تق بر ہے۔

عنوان دوم

اسلام دین بین سوائے تحقیقات بزرگان دین دار بعد آئمد کے کہ اسلام یان کی تحقیقات بین دائر ہے ادراس پر انفاق اجماع بھی ہے۔ کسی ادر کے اقوال پر چلنا ادر یفتین کر تا محض صنالت وگراہی ہے ادر جب کہ ان اکا ہر کی ہی شرح وقول جن کا زمانہ قرب رسول التعقیق تھا قابل نہ رہیں تو اس زمانہ بعید از بعید بیس کی کا قول وقعل قابل قبول ہوسکتا ہے۔ ہر گرنہیں۔ کیونکہ خلاف اجماع ہے۔

قولرتعالی: ''ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسائت مصیرا(الشاء:۱۱۵) ' ﴿ اورجوکوکی ممانت کرے رسول ہے جب کل چک اس پرداه کی بات اور چک سب مسلمانوں کی غیر داه ہے پس بم اس کووالہ کریں وی طرف جواس نے پکڑی اور ڈالیں ووز ن ش اور بہت بری چک ہے۔ ﴾

ور نیز ای طرح حدیث میں آیا ہے فرمایا رسول النطائی نے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت پرجس نے جدی راہ پکڑی وہی جا پڑا دوزخ میں ۔ پس جس بات پرامت کا اجماع ہو۔ وہی اللہ کی مرضی ہے اور جو منکر ہووہی ووزخی ہے۔ موضح القرآن۔

پس اس حدیث وآیت سے صاف ابت ہوگیا کہ جس نے برخلاف اجماع ان بررگان بالا کے جدی راہ نکالی اوراس آیت کامتحر ہے اور متحرکلام الی کا قطعی کا فر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خوواس کو دوز فی فر بایا۔

عنوان سوم

وہ بات جوسب کے نزدیک مسلم ہے بیہ جوفر مودہ رسول السطی منتق علیہ ہر جعد کے خطبہ میں ہو خص سنتا ہے اور یہ م گشتہ راہ کور باطن بھی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں گر بقول: حہید ستان قسمت راچہ سود از رہبر کامل کہ خصر از آب حیوان تھند لب آرد سکندر را

وه صدیث بیہ: "خید القرون قرنی شم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم الدین یلونهم الدین یلونهم الدین یلونهم الدین یلونهم الدین یا (بسخادی ج۱ ص ۱۰) "برجمدیش پڑھا جا تا ہے۔ یعن میراز مانٹیز کا ہے۔ بعداس کے جموث فریب کا اور بعدازی تا بعین کا اور وومری حدیث بیلی تی تا بعین بھی آیا ہے۔ بعداس کے جموث فریب کا اند توال اللہ تھا۔ رہائیہ بعض بعض بعض مسائل فروعیہ بیس جوار لی اندی کے باہم اختلاف ہے وہ اختلاف محابہ ہے۔ وہ بھی بخیر ہے۔ یعنی اس بیس بھی ایک قواب ہے۔ ان کی نسبت بھی یون فرمایا ہے۔ اختلاف اس میں بھی بخیر ہے۔ ان کی نسبت بھی یون فرمایا ہے۔ اختلاف اس میں دوشتہ کی ایک قواب ہے۔ ان کی نسبت بھی یون فرمایا ہوگیا اور فی ذائل ایک وہ میں داخل بیس وی درج کر انہ کو زیادہ تر بیر ہے۔ جس کی بابت قرآن وحد یہ سب کو خر ہے بخرض اختصار ان کے درج کرنے کی میں درج کرنے کی میں۔ البتہ نادان کورچشم جواس کی درگا ہیں میں جوجا ہیں کہیں۔

پس جس قدر طریقے وفرقے برخلاف اسلام ودین ایجاد ہو گئے ہیں۔ عاقلول کے نزدیک باطل ہیں۔ ورندکوئی بتائے تو سبی کہ تجملہ فرتھائے موجودہ وغیرہ کے کوئی بھی متولی بیت اللہ ہوا جو رائٹی فرقہ پر بمصداق آیت بالا دلالت کرے۔ سواب طریق اسلام دین کا حق مجھنا حسب معروضہ بالا آسان ہوگیا۔ کیونکہ برخلاف اربعہ انکہ وابتماع مونین خیروالقرون کے جودین میں ایجاو ہے۔ خلاف ہے اور بعدہ محدثین وشمرین وجہندین وفقہا وغیرہ و نیز الل سیروتو ارخ نیا انسابق وغیرہ جس کا بیان محقی کی کہمی موافق قرآن وصدیث آجائے و فیما قابل قبول ورند مردوداور جبکہ سابق ایجاد طریق خلاف اسلام قابل قبول نہ ہوئے تو اس زمانہ برتریش جوکوئی محص مردوداور جبکہ سابق ایجاد طریق خلاف اسلام قابل قبول نہ ہوئے تو اس زمانہ برتریش جوکوئی محص فردوداور جبکہ سابق ایجاد طریق خلاف اسلام قابل قبول نہ ہوئے تو اس زمانہ برتریش جوکوئی محتمل نئی نہ کورہ بالاکا مکر ہے۔ پس جو محص اپنے آپ کوشل عیلی یاشل نبی یا امام مہدی قرارد سے تو اول

ان آیات متذکرہ بال کا مصداق ہوکرد کوئی کرے تو کھھ قابل خیال بھی ہوور نہجسم شیطان فیمن شل مسلیمہ کذاب معدائی ذریات کے ہے۔ خداو تدکر یم ایسے مگراہ لوگوں کی ہواسے بچائے اور اپنی رحمت سے ان کو بھی راہ راست دکھائے۔ کیوں صاحبو! اب بھی بچھ ش آیا یا نہیں یا وہی مرغی کی ایک ٹا گل۔ بقول تا دان:

> کوئے جانان سے خاک لاکیں گے اپنا کعبہ جدا بناکیں گے یارو!خداہے ڈرواوراس آیت کے مصداق نہ ہو۔

قولة تمالى: 'أن الدنين فرقو اوينهم وكانو شيعاً لست منهم فى شى و انما امرهم الى الله ثم ينبيهم بما كانو يفعلون (انعام: ١٥٥) ' ﴿ بنبول فرائين نكالس الله ثم ينبيهم بما كانو يفعلون (انعام: ١٠٥٥) ' وبنبول فرائد كروا الله كروا الله

دین بیس چار چیزی اصل چیں۔ ایک تو قرآن۔ دوسرے حدیث۔ تیسرے اجماع اور انفاق امت۔ چوتے قیاس شرع جس کی بحث اصول فقہ بیس ہے۔ پس جو بات ان چاروں اصول بیس نہیں وین بدعت ہے۔ جتنی بدعتیں لوگوں نے خلاف شرع تکالیں۔ اس حدیث سے سب رد ہو گئیں۔ تفصیل کی پچھ حاجت نہیں۔ پس تو بدکرتا اور راہ راست حنقد بین اختیار کرتا امر ضروری ہے۔ ورندایسوں کا ٹھکا تا وہ بی جہنم ہے۔ بھائیوش بعید بعدردی بقول شیخ سعدی۔

> نی آدم اصحائے یکدیگر اثر کہ در آفریش نیک جوہر اثد

عرض كرتابول قول تعالى: "ولسكسن رسسول الله وخسات السنبييسن (احسزاب: ٤٠) " آيا - توجب آخضرت المنطقة خاتم الانبياء بوت توجم اكتنده ني يامش بي كي

امید کیونکر۔ جبکہ اصل نبوت کا بی خاتمہ ہو چکا تو مثل ٹی کس غرض اور کس ڈریے سے برآ مد ہوا ہے۔ کیا خاتم ٹی سے کام انجام ٹیس ہوا جو ایسا دعویٰ ہے کوئی شجوت قر آئی ہے یا کوئی ان کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ قر آن میں تو کمیں اس کا پیدونشان ٹیس۔

عنوان چہارم

اور جن کواللہ تعالی نے پیند کیا کہ سلسلہ اسلام دینی ان سے معظم ہوجائے۔ان کی خبر قرآن میں صاف دے دی۔

قولة حالى: "وعد الله الذين آمنو منكم وعملو الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كسما استخلف الذين آمنو منكم وعملو الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كسما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون (نور:٥٥) "يمين وعده كياالشن يحضف الوكول عبد ذالك فاولئك هم الفاسقون (نور:٥٥) "يمين وعده كياالشن يحضف الوكول على جمّ عمل كاس بات كاكران كوز عن كا ظيفه اور بادشاه بتا وركا جيسا ان سي كيلول كواوران كركة اس دين كوجوان كركة جمانت ركما بهاور بهذكر ركما بهاور بهذكر ركما بهاور

خوب جماوے گا اوران کو بعداس کے کہ اعدیشہ وخوف رہا کرتا تھا۔ اس دے گا کہ وہ پھر میں جہادت ہی کیا کر یہ گے اور کی کو ذرہ برابر عبادت ہی میرا شریک نہ کریں گے اور جو لوگ بعداس نفت کے کفران نفت کریں اور تا شکری کریں۔ وہی ہیں اصلی فاسق طاعت سے لکے ہوئے۔ اس آبت کا حاصل ہے ہوا کہ جو کام اللہ کو تھے ہیں وہ تھے ہیں۔ چہتے کی جس سنے ۔ ہی مطابق کر کے بجھیں آج کل بینتلز ول ترجیہ کے کلام اللہ طح ہیں۔ پھر کی جہیں ۔ اب سنے ۔ ہی مطابق کر کے بہت صاف کر کے کلھا ہے کہ آپ صاحب اس نیم ملال ظل ایمان کے دموکہ اور سمجھانے ہیں نہ آج ہا کی بہت صاف کر کے کلھا ہے کہ آپ صاحب اس نیم ملال ظل ایمان کے دموکہ اور سمجھانے ہیں نہ آج ہا کیں ۔ خود کھی بغور بھتا ہے ہے۔ جس کا حاصل ہے ہوا کہ بیا تہیں سے ہوا یعن صحاب ہے کہ تہارے ذکر کرنے ہے اس وعدہ سے بلیحدہ کر دیا ہے۔ بس جب اللہ تعالی نے جو دین جہانے دکھا تھا اور پھی کر رکھا تھا اس کو اس پرخوب جما دیا جو آج تک برابر جہا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص نی یا شش نی بن کر خلاف ان کے ایک جدی راہ دیا جو آج تک برابر جہا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص نی یا شش نی بن کر خلاف ان کے ایک جدی راہ کا کہا کہ کو کہ وہ مردود ہے یا نہیں۔ کوئی شخص نی یا شش نی بن کر خلاف ان کے ایک جدی راہ کوئی اس کے زاد دیا جھی اس کے بیاس کے نکہ دو اس آبت کا منکر ہے۔ گویا اس کے زدیک انجی کا کہا تھی تھی کہ کو کہ وہ مردود ہے پائیں۔ کوئی شخص نی یا شکل تو تم تک برابر جہا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص نی یا شکل تو تم تھی کہ کو کہ وہ مردود ہے پائیں۔ کوئی شخص نی بیا شکل تو تم تک برابر جہا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص نی بیات کی اس کے دیا ہے۔ گویا اس کے زدیک انگی تو تک کے دائی کوئی دو مردود کے پائیں۔ کوئی شخص نے کا منکر ہے۔ گویا اس کے زدیک کی کی دورود کے پائیس کے نوب کے دو سے کہ کی دورود کے پائیس کے نوب کی اس کے دورود کے پائیں کے نوب کی دورود کے پائیس کے نوب کو تھ کی دورود کے پائیس کے نوب کی اس کی دورود کے پائیس کے نوب کی دورود کے پائیس کے نوب کی دورود کے پوئیس کی دورود کے پائیس کی دورود کے پائیس کوئی شخص کی دورود کے پائیس کے نوب کی کی دورود کی کوئی کی دورود کے پائیس کے نوب کی کی دورود کے پائیس کے نوب کی کر دیا ہے کی کی کوئی کی دورود کی کوئی کی کوئی کوئی کے کر کی کے کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کر کی کی کوئی کی

تک ده دین بی نمیس جمایا گیا۔ یہ کی عاقل کی مجھ میں آسکتا ہے۔ ہر گزنہیں ۔ طفل کتب بھی مجھ جائے گا کہ بیخفس برہم زن دین۔ مردوداور کذاب ناشکرااور طاعت سے لکلا ہوا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے موشین سے دین اسلام کی پنتگی کا دعدہ کیا اور یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نبی یا شک نبی یا موجود ہے اس برگزیدہ اور پہندیدہ دین کو جہاوے گا۔اے صاحبوذ را بغور کلام الی کوسوچہ مجھو اوراس آیت کے صداق نہود

" ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون (يونس:١٠٠) "﴿ وَوَرُّالَاكِمَ مُندگان پر يَوْبِين يَحِين - ﴾

اور سننے کہ بعد نزول سورہ لھر جس کی شرح و ترجمہ کی ضرورت نہیں طفل کتب بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جس سے ہرنعت اور ہرامر کا خاتمہ ہوگیا:

''الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشو هم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائده: ۳) " ﴿ آج این ہوگئ کافرتمارے دین ہے کس شڈروان ہاورڈرو جھے آج کال کرویا یس نے واسط تم ہارے دین ۔ ﴾

اب مقام خور ہے کہ اس کے مخاطب رسول میکائی وقیام صحابہ ومونین ہیں۔ گر رسول میکائی وقیام صحابہ ومونین ہیں۔ گر رسول میکائی برائے چندے کیونکہ آپ کی اب ضرورت نہیں رہی وصال قریب کی جراس سے سابق دے دی گئی تو اصل مخاطب صحابہ ومونین ہی ہیں اور کیا صاف فرمایا کہ اب وہ رسول میکائی و نیا ہی ندر ہیں گے۔ گروہ وین جو تم نے افقیار کیا ہے۔ اس سے سب کفار ما ہیں ہوگئے۔ اب تم ان سے مت ڈرومرف جھے ہے ڈرنا کا مل کرویا تہارے لئے دین تہارا اور اپنی نعتیں پوری کرویں۔ یعنی قبل اس کے لیست خلفهم ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہم تم ہیں سے بعض کوز مین کا ظیفہ کریں گے اور اس پندیدہ دین اسلام کوجس کی خرکم آخر ہیں ہے کہ جو تنہارے لئے چھانٹ رکھا ہے قائم کرویں گے۔

چنانچہ ابیا ہی ہوااور واقع بھی اس بات کی پوری شہادت دیتا ہے۔ تو پچھان کے زمانہ میں ایجاد بھی ہوا۔ وہ سب پسندیدہ حق اور حسب فرمودہ خداوند تعالیٰ ہے اور یکی لوگ اصلی اول الامر ہیں۔ان کی پیروی خداور سول کی پیروی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قولة عالى: "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين

اتبعو هم باحسان رضی الله عنهم و رضو عنه (توبه: ۱۰) " ﴿ سابقین جواولین و مهاجرین و انسار سے بین اور جن لوگول نے سابقین پیروی کی و متابعت کی تیکی ہے۔ ﴾ یعنی ایمان اور طاعت سے خداان سے راضی ہوااور وہ لوگ خدا سے راضی ہوئے پھر آ سے ان کے لئے " و اعدلهم جنت تجری …… النج " فرمایا یعنی وعدہ جنت جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ابدالآ باد کا فرمایا۔ اس وجہ سے رسول مقبول مقبول

پس جوان کے خلاف نیا طریق ہے۔ وہ مردود ہے کہ خلاف قرآن وصدیث ہے اور جب کہ ازروئے اسلام ہیہ بات سیجے ہے کہ داقعی خالف کلام اللہ نہ کی محدث کا قول معتبر ہے نہ کی مفسر کا بلکہ خودصد یہ مخالف کلام اللہ ہو قد موضوع سیجی جاوے گی محر مخالف وقوافق کا مجساا ہے لوگوں کا کا منہیں۔ اس کے لئے بقول مولا ناجحہ قاسم صاحب مرحوم ومخفورتین علموں کی ضرورت ہے۔ ایک قوطم بینی معتی قرآن دوسر علم بینی معتی قول خالف تبیسر علم بینی اختی محتی قرآن دوسر علم بینی معتی قول خالف تبیسر علم بینی اختیاف جس کو بید منصد اختیاب ہیں۔ جن سے آئے منصد ان وہ بی لوگ ہیں۔ جن سے آئ سیس منسلام دین قائم ہے اور آئندہ قائم رہے گا اور یوں جائل نیم ملاں اس بات میں ٹا تھی اٹر ان کا یہ وقل ہے بجا ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ کی طبیب حاذ ق یا علاء حققہ میں کی بات میں نادان یا کہی خیم میا نے ملل انجال ایمان کا دوئل ہے جا ہے۔

کیونکہ خالف اکابر کا سجھنا ہرکسی کا کام نہیں اور بعد اطلاع خالفت جب اکابر کے اتوال قابل تجون ہوا ہوں ہوں گئے ہوگود وغیرہ جیسے اتوال قابل تبول نہ ہوئے موجود وغیرہ جیسے کے اتوال اگر خالف کلام اللہ یاحدیث ہوں گے۔ تو بدرجہاو کی مقبول نہ ہوں گے۔اےصاحبواب ذرا اس جابل را مجھے مشہور کی تھیجت پرغور فرما ہے۔وہ اپنی جرواسے ایسے موقع پر کمیا کہتا ہے۔

کہا رانخمے نے تن میری پیاری ہیر یہ علمی مجٹ کی بہت ٹیڑھی ہے کھیر

یہ کی بہت کی بہت کی جہت کے استراک کے استراک کے استراک کے اللہ ایمان کا کہ اڑائے استراک کی بحث میں مقابلہ علاء ٹا تک اڑائے کہ آڑائے کہ کی تو ہو ان کے میرو کئیں تو ہو جوائے ان کی حقیقت معلوم اور ان کی استعداد کی کیفیت معلوم ہوتو وہ ان کے میرو مرشد لال گروئے جوائحر اض علاء کا ہے۔ مرشد لال گروئے جوائم اض علاء کا ہے۔

ا زروئے نص قرآنی و با تفاق سابقین دین اور شکیر وافض خوارج تاویلات باطلہ سے احتر از کریں اور اتباع سابقین افقیار کریں۔ورنہ خاموش ہورہیں۔

مباحثه على من ناحق ياؤل الراور جوث كعائى زبان كواية منديس لئ بينصر ج

تواحيماتها:

غنیہ لب بستہ سے باد صبا کو ضد نہ تنی مند کھلاگل کا تو دائن بھی ہوا پھر جاک جاک اور میر چو پھے در پردہ کیا ہے انہوں نے بی کیا ہوگا۔ موافق شعر نے چرٹ کو کب میر سلیقہ ہے ستم گاری میں ہے کوئی اور ہی اس پر دہ رنگ گاری میں

کون نہیں جان آگرو تی کے بھائی میج ہی طال تی کے سرپول رہے ہیں۔ بقول فخضے۔
جاددوہ جوسر چڑھ کر بولے گر کہنے کو خاکا طال تی کائی اوڑے گام ہلات مندرجہ اشتہار کم نام کے
بدلے ادھر سے بے نقطہ طابی ہی سنیں گے۔ سننے اگر پھی دم درود ہے تو مقابل آیے۔ نام بتا ہے
گر آپ ایسے نیس ہیں۔ آپ اپنی لیادت کے موافق سمجھ کر اپنیو اُس پر آگئے اور گوز معکوں کی طرح
منہ پر جو آیا بکتے گئے۔ طال صاحب بی تو آپ کی ہے بھی کا سمجھنا ہے اور ایسی الٹی سمجھ بھی سے تو
پیٹ میں رکھنا تھا اور فرض کیا ہمنم دشوار تھا تو کیا مند کی راہ اگنا تھا۔ وہ بھی ہمارے سامنے جس کے
بیٹ میں رکھنا تھا اور فرض کیا ہمنم دشوار تھا تو ہمیں کوستا تے ہیں کہ وہ سب سابقین گویا گراہ اور
کا ذہ بتھا ب بی تھیں طریق جدید ہے۔

ہماری سنئے۔اس کے جواب بیس تم کو کھے کہتے تو تم کس کھیت کے باتھو ہوا ور موافق مثل مشہور: ''کیا پدی کیا پدی کا شور ہا'' تہماری حقیقت ہی کیا ہے جوتم کو کمہ کردل کے اربال تکلیں اور تمہارے بدول کوسنا کیں توان بچارول کا کیا تھوراور کھے نہ کہتے تو موافق مصرعہ شہور: ہماری جان مٹی آگی کی اوا تھمری

غرض کوئی بات بچھ میں نہیں آئی تسلی ہے تو اس مٹس پر ہی کہ کھانا کورائیگاں گیا پر بلی کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ ان ہاتوں ہے آپ کی لیافت کھل گئی۔ مردان والا اور معرکہ جنگ میں وشنام زبان پہنیں لاتے اور دانشوران علم پرور مناظر میں خلاف تہذیب کی کوئیں سناتے البعثہ زنانے ہجوے ونامردی کمینے ضرب یا ہوئی کے بدلے گالیاں دیا کرتے ہیں اور جالی نا دان کو دن بے ہنر

جواب کے بدلے دشنام سے کا م لیا کرتے ہیں اور دورکی گیڈر پہکی عدالت کی دکھلاتے ہیں۔
اب بجراس کے کیا کہتے مرحبا آفرین ہزار آفرین ایس کا راز تو آید مردان چنیں کنند دیگر افسوس یہ ہے کہ مجملہ کم گشتہ ایک شاکر درشید کوراہ ہدایت کا پھیشا گربسانظر پڑا۔ خواب خفلت سے چونک اٹھا کہ یہ کیسامٹیل نی ہے۔ جس میں یہ صفت شعرا چہیں فوراً ففروہ ہوکر چھا وئی سے شہر میں جاکر دم لیا۔ کسی نامی گرامی کا مرید ہوا چند ہوم نہ گزرنے پائے سے کہ مجملہ حواریان نیم ملال سے موجود نے سنافوراً حسل رابعی گدھ) جومردار پرآسان سے چھیٹا مارتا ہے۔ اس نے آو بایا اور اسٹے بنجول سے نیکول سے نوراً میں سے چھیٹا مارتا ہے۔ اس نے آو بایا اور اسٹے بنجول سے نیکول سے نوراً دیا۔

مقام افسوس ومجبوري بقول مولا تا يشخ فطائ.

رکھیے کے ان درازل رائدہ محمرہ و کلم رانچہ مرد اندہ

اوربقول فيخ صاحب:

تربيت ناال راچون كردگان بركنبد است

غرض ناظرین اوراق حقیقت شناسال کوبیراه یا بی کا طریقه واضح طور پرعرض کیا گیا ہے۔تا کر بغضل عنایت ایز دی کامیاب ہوں۔

اب ہم اس اشتہاری جرکی کم نام نے بحوالہ الشتم خاد مان سے موقود بلا تاریخ وسد مطبح ساوق المطابع میر شد میں چھوا کرشائع کیا ہے۔ اس کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مگر اول یہ عرض ہے کہ ناظرین صاحب نے اشتہار ضرور ملاحظہ کیا ہوگا۔ کیسے کیسے الفاظ ناملائم خلاف تہذیب کسی عالم کی شان میں کہنا ایسے لوگوں کا کام ہے جن کی نبست کچھ کم وہیش عمارت فہ کور بالا میں تحریر کر بچے ہیں۔ اگر آپ کومناظرہ کرنا ہے وابل فہم کی طرح کیجے اور ان بدز باندوں کو جانے میں تحریر کر بچے اور ان بدز باندوں کو جانے ویک رز تہم کو بھی کیا کچھیئیس آتا:

لاکھوں ساکیں سے جو کہو سے بھی بھی ایک ہر چند الل ضبط ہیں پر بے زبان نہیں اب توجو کھے ہواسوہوا آکدہ ہم عرض کے دیے ہیں۔ ہم نکالیں سے من اے موج ہوا بل تیرا

اس کی زلفوں پراب لازم ہیہ ہے کہ مشتہران اشتہار کی قلعی کھو لئے۔ ناظرین اوراق

ول لكاكرسين بين اس اشتهارخلاف تهذيب من جو يحمد به وه توسياس مس غلطيال بهي بهت جا بجا ہیں۔جن کو بعد حصیب جانے کے للم سے درست کیا ہے۔ جواس بات کی شہادت ویتا ہے کہ فلاں ملا جولڑ کے پڑھاتے ہیں۔ان کے قلم ہے درست ہوا ہے۔ تا ہم غلطیاں موجود ہیں شاید ہیہ مجى بانى مبانى ـ در يرده فسادعقا كدي بي مكران كى ذات شان سه بيابيد ب كه ظاهر يحمداور باطن کھے زمانہ رسول اللہ بھی میں بھی منافق رہتے تھے۔غرض کو کی فخص کیوں نہ ہوہم کواس کے جواب دیے سے غرض ہے۔ محرضروری امر کا اثبات جودارو مداراصول ایجاد طریق کا دعویٰ ہے۔ کسی سے نهخودخاد مان مسيح يسيه موااورنيز اشتهار ميس اس كاذكر قطعة الزاديا ادرمولوي صاحب مندرجه اشتهار ے حیاف وممات حضرت عیسی علیدالسلام کی بابت سائل ہوئے۔ غرض نوبت یہال تک ہوئی کہ بوجه عدم لیافت تاب مقابلہ کی نہ لا سکے اور ایسے بدحواس ہوئے کہ معدا بی ذریات سکے بیرجاوہ جا ية ندلكا بس بباعث ندامت وموثقًا دل بعد حليے جانے مولانائے مناظر كے اشتہار ميں جو چاہاد هر گھسیٹا جس کے کذب ہونے کی خبر منصفان موجو دموقع بحث رجمن بازار وغیرہ نے بذر ایعہ اشتہار ديكرسب كواطلاع ويدى وهجى نظري كزرا

یہلے ہم مرزا کے چندفقرے جوانہوں نے اپنی نبوت کے اثبات وعقائد کی نسبت تحریر كے بيں۔ ذيل من درج كرتے بين:

مرزا قادیانی نے براہین احمد میر کی تصنیف کے دنت قرآن کریم کے الہامی ہونے کے اثبات براكتفانيس كيا\_ بلكمالهام كومرادف وحي قرارد كرايية آپ كوالهام كي ان متعدد صورتول کے ساتھ مورد وجی ہونا قرار دیا ہے اور آیات قرآنی کوائی نسبت منسوب کیا ہے۔ منجملہ ان کے بعض آیات بطور نمونداز خروارے ناظرین کے لئے ذکر کرتے ہیں محرقبل اس کے ہم ان جملہ ہفوات قادیانی کا جواب دیں جوانہوں نے الہام کی حقیقت کے متعلق لکھا ہے ہم اولاً عارف شعراق کی میزان کبری سے کشف دالهام کی صداقت اور من جانب الله یامن جانب شیاطین ہونے **کا کیک** معیار پر پیش کریں۔

كونكه الشرتعالي كاكارا الشادكم طابق كه: "أن الشيساطيس ليسوحون الى اولياه هم (انعام: ١٢١) " يعنى شيطان باالضرورايين دوستول كو القاوا يحاكرت بي لازم موا کرالہام شیطانی اور دحی ربانی کی تفریق کے لئے کوئی میزان معین ہونہ

پس اس میزان کے متعلق عارف شعرانی کتاب میزان کبری کے ص•ا میں لکھتے ہیں

کہ غیر معصوم کا کشف سوائے حضرت ابو بکر صد این مجمی قطعی نہیں ہوتا کیونکہ صاحب کشف کے کشف سے کشف سے کشف سے کشف سے کشف میں المبلی کا دفل بھی ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ابلیس کو بیق ت دی ہے۔ جیسے امام غزائی وغیرہ نے کہا کہ بھی صاحب کشف کی رویروان مقامات کی صورت کھڑی کرویتا ہے جس سے وعلوم اخذ کرتا ہے۔ آسان ہویا عرش یا کری یا تھم یالوح۔

س سرائی کشف والوں کواس سے گمان ہوجاتا ہے کہ وہ علم اللہ کی طرف سے ہاوراس وہ سے سے اوراس سے گمان ہوجاتا ہے کہ وہ علم اللہ کی طرف سے ہاوراس وہ سے سے اور اس سے گمان ہوجاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ چنا نچہ بایں وجد اہلی کشف پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شفی علم کو جمل از عمل کتاب وسنت کے سامنے مطابق کر رہے۔ اگر موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ کے اور عمل کے قائل ہے۔ ورشاس پول کرنا حرام ہے لیس بیامر ضروری ہے کہ کشف میجے کم بھی شریعت منقولہ سے باہر نیس ہوتا بلکہ ہیشہ شریعت کے موافق ہوتا ہے۔ جیسے کہ علاء امت کے زود کی معہود ہے۔

حعرت صديق كروائف كروائف كروائف كا كفف تعلى أيس چانچراس كيم وزن بكد پرلاف قول امام ربائى مجروائف كائى جوجلدا قل كركت و من يول قرمات يل كه نظر علماء از صوفيه بلند آمده وموافق معارف باطن باعلوم شرعيه ظاهر تمام وكمال بحديكه درحقير وفقير مجال مخالفت نماند در مقام صديقيت است كه بالا تر مقام ولايت است چون مقام صديقيت مقام نبوت است عليه الصلوة والسلام هر طريق وحى آمده است صديق مخالف راچه مجال باشدو درمادون مقام صديقيت هر مقامي كه باشد نحوي از سكر متحقق است صحو تام در مقام صديقيت است وبس وفرق اين دو علوم آنست كه دروحي قطع است ودر الهام ظن زيرا كه وحي بتوسط ملك است وملائكه معصوم انداحتمال خطا درايشان نيست والهام اگرچه محل عالى داردكه آن قلب است كه آن از عالم امراست اما قلب راباعقل و نفس هر چند به تزكيه مطمئنه گشته است امآ:

هبر چاندک مطمئنه گردد هار گاز زصافات خودنه گردد پس خطار ادران موطن مجال پیدا شد-

پس ام شعرائی کے قول سے ظاہر ہے کہ غیر معصوم کا کشف اور الہا مہمی قطع اور یعین کا افادہ نہیں دے سکتا اور نہ کال روثنی عاصل کر سکتا ہے۔ جب تک گہر یعت متقولہ کے معیار سے اس کا کمر اکھوٹا معلوم نہ ہوا ورمیزان کتاب وسنت کے کی پلہ پر ندر کھا جائے بین خروری امر ہے کہ صحیح کشف وضح الہا م بھی شریعت کے تخالف نہیں ہوسکتا اور انام ربانی حضرت مجد والف ٹائی کے قول سے مرت کا طاہر ہے کہ علاء شریعت کا پلے صوفیہ کے پلہ سے ہمیشہ عالب رہا اور ان کی نظر صوفیہ کی نظر سے ہمیشہ بائدر تی ہے۔

کوئکہ علوم الہا می کا علوم ظاہری شریعت سے اس طرح پر موافق رہنا کہ کی چھوٹے اور ادنی امر میں بھی کالف نہ ہو۔ یہ فقط انہیں افراد کے علوم میں ہے جو کہ بعد نی اسان ملک کے مقام صد مقیمت سے مبشر ہوئے اور صد مقیمت کے مقام سے ہر مقام تحانی میں ایک سم کا سکر خقق ہے۔ جن میں خطاکا آنا بالکل بجا ہے اور جب تک کہ شریعت مقولہ کے مطابق نہ ہو۔

غیرصدین کاالهام بھی مقطوع الافادہ نہیں ہوسکا اورای وجہ سے جارول فہ ہول کے امامول نے باجود یدکہ شف میں درجہ الال ارکھتے تھے لیکن بقول عارف شعرانی انہوں نے اپنے فداہب کی تائید قواعد شریعت اور حقیقت ہروو پہر چلنے سے کی باوجووان کو قدرت تھی کہ ہر ایک امام ان کے اپنے فدہب کے ادلہ کے علاوہ دوسر سے آئمہ فداہب کے ادلہ بھی امریق کے وزن کرنے کے لئے مرتب کرتے تاکہ بعدازاں کوئی بھی کسی دوسر سے امام کے قول کا محتاج نہ درب کیکن چونکہ وہ اہل انصاف اور اہل کشف ہونے کے سبب سے جانتے تھے کہ بیام اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تھی کہ بیام اللہ تعالی کے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے اس ہوا کے اپنی ہوا کے اللہ کہ تھی اس ہونا قرار پاچکا ہے ۔ اس ہوا کہ انہوں نے اپنے اللہ کی مقتصا پر فیا ہے ہوئے واحد بھی مراد اللہ کی تھی ۔ اس لئے ان کے مقلدوں کو معلوم ہو کہ ان کے ائید واقع سے اس لئے ان کے مقلدوں کو معلوم ہو کہ ان کے ایک واقع کی جارہ ہونا کی تھی اور باوجود ان کو روحانی معیت نی اقبالے کی مواد سے کتاب وسنت اور اقوال صحابہ سے موافی جیں اور جود ان کو روحانی معیت نی اقبالے کی روح مبارک کے ساتھ ہوتی رہی اور وہ ہر امر متوفی علیہ بی آئی تحضر سے اللہ کے ساتھ ہوتی رہی اور وہ ہر امر متوفی علیہ بیس آئی خضر سے ایک ہوتے ہوتے رہے کہ یارسول اللہ کیا ہیا تھی اقول ہے یا تہیں۔ بیل المشاف اور اسے میں ہوتے ہوتے رہے کہ یارسول اللہ کیا ہیا تھی ان کو مرب کہ یا المشاف اور اس برادک کے ساتھ ہوتی رہی اور وہ ہر امر متوفی علیہ بیس آئی خوالے ہیں۔ بیل المشاف اور اس برادک کے ساتھ ہوتی رہی اور وہ ہر امر متوفی علیہ بیس آئی خوالے ہیں۔

پھرائی تحقیق کے ساتھ فرمایا ہواان کا کیوں کرشر بیت سے باہر ہوسکتا ہے اور یہی ائمہ
در حقیقت علم احوال اور علم اقوال ہر دورش رسول اللہ کے وارث تنے اور بعض بناوٹی صوفیوں نے
جو کہا ہے کہ حضرات جمتہ بن فقط علم قال کے وارث ہیں سوبیقول اسی صوفی کا ہے جوان ائمہ
نداہب کے احوال سے جامل ہے۔ جو کہ زشن کے اوتا داور دین کے قواعد اور بنیا دہیں اور جس کا
دل اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے۔ وہ پالیتا ہے جمتہ دین ادر ان کے تابعین کے فداہب سب کے
سب رسول الشعافی تک بستہ ظاہر اور شصل بھی ضرور ہینچتے ہیں اور نیز بطریق سلسلہ روحانی اور
قابی بھی چینچتے ہیں۔

اللہ تعالی نے جھے پرعین الشریعت کی آگاہی کا اگرام فرداینا مکافلہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جھے پرعین الشریعت کی آگاہی کا اگرام فرمایا تو بیس نے ویکھا کہ کل ندہب ان ائمیہ ہی سے عین الشریعت کے ساتھ پیستہ ہیں اور بیس نے چاروں ندہوں کی نہریں جاری دیکھیں اور یہ بیسی در کیھیں اور ایسیدہ ہو گئے ہیں چشر بن کے ہیں اور سب سے بھوٹی نہرامام الاحنیفیہ کے ذہب کی دیکھی اور اس سے چھوٹی نہرامام مالک کی اور اس سے چھوٹی امام احرضبل کی اور سب سے چھوٹی امام واور دی جو بی ہوگیا۔

یا نیج یں قرن میں شم ہوگیا۔

پ س اس کی تاویل میں نے بیک کہ طول نہر سے مرادان کے فداہب پھل کی طولائی ہے جو ایا مطویات کے شاہب پھل کی طولائی ہے جو ایا مطویل تک رہے گا۔ پس جس طرح امام ابو حضیفہ کا فدہب با اعتبار تدوین کے سب سے اول ہے۔ اس طرح امام ابو حضیفہ کا فیہ جملہ الل کھف کا ہے۔ انہی اور امام شعرائی کے اس قول کی تصدیق کہ آخر ندہب امام ابو حضیفہ کا موگا۔

حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی کے قول سے بھی ہوتی ہے جو کمتو ب ۱۸۸۲ جلد اول میں ہوتی ہے جو کمتو ب ۱۸۸۲ جلد اول میں تحریر فرمات بین کہ نیز معلوم شد کہ کمالات و دایت راموافقت بہ قابہ شافعی است و کمالات نبوت رامنا سبت بفقہ حتی ۔ اگر فرضا دراین امت پخیبر ہے مبعوث می شدموافق فقی خل می کردو در یں وقت حقیقت خن حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ معلوم شد کہ در فصول ست نقل کردہ اندکہ حضرت عینی علیہ السلام بعد از نزول بمذا ہب امام ابر صنیف خوابہ کر وغرض اس تمام معروضہ بالا کی تشریح مفصل صنی ۵ کے میں بہت بچھ ہے۔ بعید طول اس پر اکتفا کیا عمیا کہ ناظرین کو اب بخو بی

یقین ہوگیا ہوگا کہ جس قدر طریق خلاف ائمہ مجتمدین مندرجہ بالا کے ایجاد ہوئے ہیں۔ سب مردد ہیں۔ کیونکدان کی پیروی ازروئے نفس واجماع فابت ہاب اب قادیا نی اوران کے چیلوں کو لازم ہے کہ ازروئے نفس واجماع اپنے طریق کے ایجاد کا شوت ویں اور نیزا پنی وی اور انہا موقیرہ کا کوئی شوت ہوتو پیش کریں۔ جو حسب معیار نہ کورہ کتاب اللہ اورسنت رسول الشطاع کے خلاف نہ ہوورنہ خواہ تو اہ کو آئم نہ گھسا کیں بلکہ ازروئے انساف ایمان لا کیں۔ کیونکہ اشاع مردضہ بالا قادیا فی کے البام ووی کے بنیادی اکثر کی اور حسب شرط بالا وہ حصوم نہیں دو بمی اثبات معردضہ بالا قادیا فی کے البام وی کے بنیادی اکثر ہیں۔ غرض جب ان کے البام وی خلاف ان کتاب وسنت رسول اللہ ہیں۔ غرض جب ان کے البام وی خلاف کتاب اللہ وسنت رسول اللہ ویں۔ خمض غلط کیا جب بیں۔ محض غلط کیا جب بیادی ایک البام وی ہیں۔ حض غلط کیا جب بیادی ہوئی تو جس قدر آیات قر آئی اپنی نبست منسوب کی ہیں۔ حض غلط ویا طل خابت ہیں۔ بلکہ مصداق اس آیت کے ہیں:

چنانچد مثت ممونه خروار کے بعض آیت منجمله آیات جومرزا قادیانی نے اپنی جانب منسوب کی ہیں۔ درج ذیل ہیں:

اقول: قادمانی کے اس دعوے میں چند خیال ہیں۔

خيال اول

اگر قادیانی کابی خیال ہے کہ مجملہ آیات قرآنی کے فلاں فلاں آیت کا میں ہی صرف مصداق ہوں کیونکہ بذر اید دی یا الہام اس کی اطلاع سے مشرف ہوا ہوں۔

خيال دوم

ا اگر خیال قادیانی کی بیمراد ہے کہ بیآ بیتی بطور دی والہام جھے براتری ہیں۔ اِل سوم اگرچه بیا میتن محمد رسول الشفایش پراتری مین مگراس کا مصداق میں ہوں۔

خيال چبارم

یاں پہار گوییآیتی منزل من اللہ جی مگران آنتوں کے مصداق ہر دوصاحب جیں۔( لیعنی میں رقم سالتے)

جواب خيال اول

نی الجملداس قدر کہنا کہ میں ان آیات کا مصداق ہوں کس قدر وقعت رکھتا ہو گرباتی ماندہ قرآن کا کس کو مصداق تھر ہوا کہ تہنام ماندہ قرآن کا کس کو مصداق تھر ہوا ۔ بلکہ تہاں ہے کہ تہا م قرآن کے ہم مصداق ہیں۔ ہارے ہی گئے یہ ہدایت قرآن معرفت رسول النمائی کی منزل من اللہ ہوئی ہے۔ محراس مصداقیت کو منتقل اصل سجھنا محص نا دانی ہے اور کوئی محض مثل رسول اپنے آپ کو قرار دیوے اور وی والہام خلاف شرع ای نسبت اطلاع کرے۔ تو از روئے قرآن محض غلط ہے جس کی تردید سابق کر ری اور آئے تدہ اور بالنفصیل نظرے گزرے گ

الله واطيعو الله واطيعو الله واطيعو الرسول "ين محملية فرمايا بكر الله واطيعو الرسول" ين محملية فرمايا بكر الله واطيعو مثيل عيسى ها اولى الامر منكم "بحي آيا به ين جوتم من افتيار والع بين بدار الأوسى الى زماند كوكول سے فاص تعلق ركھتا ہے۔ بين كا بهم عنوان بالا ميں ذكر كر يك بين كروه باتى مبائى استحكام قواعد وضوالبا اسلام دين بين اور بيز جوان كر مطيع بول اور آئده الوكول كي نسبت نبيس ہے۔ جوان كے ظاف بول كر بائح واركم بين عربى كي وركم الله قاضل ( كله ند بر هانا محمد فاضل ) بجد كرمش ني تو بوركم بين عربى كي دورات كرم كرا الله كام وفاضل ( كله ند بر هانا محمد فاضل ) بجد كرمش ني تو بوركم عرمش خدا بوت مين مرف دوباته كى كرره كي ۔

اس کا بھی عنظریب ظہور ہوگا کیونکہ جب مثل عینی ہوئے تو ازروئے قواعد فریق مقر تنکیث درجہ خدائی ہونا ضروری اور لازم ہے عاقل خود بجھے جاویں اظہار کی ضرورت نہیں اور اصل اولوالا مر ہونا تو در کنارمجاز آ ہوئے کہ بھی ہڑی لیافت درکارہے اور اس درجہ پر بھی بیقیدلگادی مٹی کیونکہ انسان مرکب خطاولسیان سے جی کہیں قدم کم وہیش ندہوجائے۔

يول فرماديا: "فسان تسنسان عقد في شبى و فردوه الى الله و الرسول (السنسساه: ٩٠) " ﴿ يُحِرَّ كُر مِرْضُ وَرُوكَ جَرِيْسَ الآاسَ كُورِجُوعُ كُرُوطُرِفُ اللّٰهُ كَا اورسول كَا الر

یقین رکھتے ہو۔ ﴾ اللہ پر اور پچھلے دن پر بیخوب ہے اور بہتر تحقیق کرتا ہے گر قادیانی اس کے برطاف ہے۔ گو بظاہر اسلانی لباس رکھتے ہیں اور اسلامیت کا دم بھرتے ہیں۔ گرقر آن وحدیث واجماع کے بیش ہیں اور جہوری اتفاق سے علیحدہ اپنے خودرائی ظاہر کی اور قر آن وحدیث میں تاویل کچھ بچھ بیان کر کے مثل نبی بن بیٹھے اور پیچارہ سادہ لوحوں کوسید می راہ تجین کی دکھا دی۔ علاوہ اس کے فرمودہ جناب مولا نامولوی مجرقاس میں بچھ شک نہیں کہ اس کلام اللہ کا کوئی کلیہ خلاف واقع نہیں گراس میں بھی بچھ شک نہیں کہ اس کر کی کلیے کے لئے کوئی صفراجز کیے وسیاء تقل دریا فت کر لیتا۔

ہم ہے ہمجمد ان یا ایسے نیم طان تم عقاد یا نیوں کا تو کیا حوصلہ وہ ان کے ہوئے کروکے بھائی قادیانی کا بھی کا مہیں۔ لیعنی بوسیلہ عقل ہوں نہیں کہد سکتے کہ ہذا حقیقت واقع اور کہیں تو تا وقتیکہ کلام اللہ کے معنی متبادر مطابقی کے مطابق ہے تو بھر وچھم ورنہ کالائے زیون پر لیش خاوند۔ مگر سیا در ہے کہ معنی مطابقی سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں۔ ہاں کوئی اور دلیل عقلی یا نعلی ہے ایسی خار سے ہو جائے جو معنی مطابقی کے خالف نہیں تو بھر مضا تقد نہیں۔ غرض جانے زید سے زید کا فقط خابت ہو گا۔ سوار ہونے یا پیادہ آنے سے سروکار نہیں رہا۔ خالف وموافق واختلاف آئے ہے کا سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔ جس کی بحث ہم او پر کر بھیے جی مرر بیان کی ضرورت نہیں بیان ہی صاحبان کا حصر تھا جن کوعنوان خاکورہ بالا جس ہم خاب کر بھی جیں۔ ہاں ان کے مطبع ہو کر بیان کر تا جوخالف نہومضا تقدیمیں۔ گرقادیانی خالف کیا۔ بلکہ خوو بی بحیلہ مستقل ایک مثیل نبی بن بیٹھے جو جو بھری کے برخالف ہے۔

جواب خيال دوم

اگریہ مان لیا جائے کہ قادیائی پریہ آیتی اب اتری ہیں تو ظاہر الکار آیات ہینات قر آئی ثابت ہوتا ہے جو صرح کفر ہے اور نیز قادیائی کا سرقہ پایا جاتا ہے۔ بلکہ ان کا خدا بھی خود مرتکب اس سرقہ کا ثابت ہوتا ہے۔ کیا اس معنی کے اور الفاظ یا دنہ تھے۔ جو کتاب رسول النعظائے ہے سرقہ کرنا پڑا اور ملزم مسروقہ الفاظ وعبارت فرقان مجید کے ثابت ہوئے کیا کوئی اور زبان نہیں آئی تھی۔ تم برقوز بان منجاب میں ضرور ہی اتار ناتھا کہ کچو قرین قیاس بھی ہوتا کیونکہ سابق انہیاء بھی اسے ملک اور ای قوم کی زبان میں مشرف بدارشادات ہوئے ہیں۔

*جيما كرقرآن مجيدين -- '*وما ادسلفاً من دسول الابلسان قومه

(ابداهیم: ٤) "قادیانی کا خدااس جگه چوک کیاور ندایی فاش غلطی ندموتی اورومی والهام کی تشریح اوراق بالا میں مفصل تحریر موچک کداس قسم کی ومی والهام جوخلاف اسلام ہے۔وسوسہ شیطانی ہے۔ قبل خیال استدلال نہیں کیونکہ جب قرآن میں لفظ خاتم انتہیں آچکا تو اس سے خاتمہ ومی مجی جا بت موچکا۔

ر ہاالہام بھینی وہ بھی جمت قطعی حق صد ماقیت ومعصوم ہے پس کوئی فخص سوائے انہیاء کے معصوم نہیں ہے اور جمت قطعی الہام بھینی کے حضرت الا بکرصد این ہی مصداق خمبرے۔ پس رہا اب الہام ظنی ممکن ہے جو بعض بعض بزرگان دین کو ہوایا اگر موافق شرع اسلام دین ہے مقبول ومنظور ہے، درنہ وسوسہ شیطانی ہے۔ جس کا جبوت از روئے نص معروضہ بالا بخو بی خابت ہو چکا ہے۔ ضرورت کمررتح میر کن نہیں اوراق سابق میں ملاحظہ فرمالیجئے۔

جواب خيال سوم

اگران آیات کے مصداق قادیانی تھے تو جناب محملی پران آیات کے اتر نے کی کیا ضرورت تھی۔ آ یت فر کو العدر 'الیوم اکد ملت لکم دینکم ، المنخ (سائدہ ، ۳) '' کی عکفہ یب ہوتی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ آج کال کردیا میں نے واسطے تمہار ہا اسلام کو دیں۔
کی خیال قادیانی سے ظاہر ہے کہ بنوز اسلام دین کال ٹیس بلکہ ناقص ہے۔ شاید قادیانی کے ذمانہ میں ملک بنجاب کادین اب کال ہوگا۔ تو اس آ سے اور ثیر آ ایہ ایست خلف نیم جس کی تشریح سابق اور ان مین ملا حظہ سے گزر بھی ہوگی اور سورہ فعر کی مخالفت اور نیز الکا اٹکار صراحنا پایا جاتا ہے۔
اور اق مین ملا حظہ سے گزر بھی بھول آفسی سے کہ واقعی صریح کفر ہے اور کیوں نہ ہو کہ آن جمید اب بھر کی ہوائی آ ہے۔ بھی اور نیز ان بیا کہ بان عرب پر منزل من اللہ بو کسی میں اور پنیس فرمایا کہ مثیل نی تیرویں وچودھویں صدی میں فلاں شخص تو م بنجاب سے بو نیس بی اور پنیس فرمایا کہ مثیل نی تیرویں وچودھویں صدی میں فلاں شخص تو م بنجاب سے زمین بنجاب میں جو پیدا ہوگا فلاں فلاں آ سے کا صداق ہے گا۔ ہاں موافق آ ہے " و کے ذالك زمین بنجاب میں جو پیدا ہوگا فلاں فلاں آ سے کا صداق ہو کی ہوگا۔ اس موافق آ ہے " و کے ذالك جعلنا لكل نبی عدو آلشیاطین الانس و الجن یو ھی میں اللے (انعام: ۱۱۷) ''

مندرجہ بالا کا مصداق ضرور ہونا ہے کہیں ہو کیونکہ شیاطین بصورت انسان اکثر ہیں۔ ان کا اغواء خرابی دین کے لئے سب جگہ چلنا ہے۔ بعلم جافتار دنیا خودتو گمراہ ہوئے ہی۔ گمر بے چارے سادہ لوحوں کو بھی گمراہ کرتے اور چکہ دیتے ہیں کہ پیر تھچوری کی کڑھائی والوں کا ساحال ہوجا تا ہے۔ بینی سوائے ان کے کسی کام کے نہیں رہجے۔ ذراخور فرماسي كدالله تعالى كياصاف فرما تا ب قول تعالى: "هو المذى بعث فى الاميين رسو آل منهم (الجمعه: ٢) " ﴿ وَتَلَ بِ جَسِ فَ الْمَايِان رِرْحُول بِس سايک رسول البيل بش كا له يعنى زين عرب وقوم عرب قريش ان ررحول البيل بش كا له يعنى زين عرب وقوم عن باب وقوم عن باب كوره يا قلال زين بش بيدا مولا البيل فرمايا كدايك مثيل رسول يا ني بحى يوم بنجاب وقوم بنجاب ساكوره يا قلال زين بش بيدا موكا اور نيز قول تعالى " معلى رسول يا ني بحى يوم بنجاب وقوم بنجاب سالغ (كهف: ١١) " وكي كدو ال رسول سوات اس كين كريس آدى بول ما ند تبار سالغ (كهف: ١١) " وحمل ميرى كده يود تم الما ومود باك ب مطلب بيه واكدالله تعالى في يرفى آتى بدر ما يا كريد كريم المعلى المن المنافق الى في يوفى آتى ب محمل المنافق الى المنافق المنا

بناننزول آیت بداتمام محابر طوجود تھے۔ بن کی نبست آیت ' کیست خلف نهم' وارد ہا دونیز ظلافت پر بھی مستفیق ہوئے۔ انہوں نے ندائم در نو وقطب وغیرہ ہم نے دھوئی کیا اپنے آپ کو مورد وہی فرمایا پھر آن ایبا کون بھر ہے۔ جو ظلف اسلام مورد وہی ہو۔ بلکہ بھی مثال بیشر مشلکم بھی مجاز آ ہے۔ ندھیقا کیونکہ عام بھر اور انہیا علیم السلام میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔ جن کے تعلق معصوم ہونے کی شہادت قرآن نرق ہے۔ جن کے تعلق معصوم ہونے کی شہادت قرآن میں مونا یہ بھی انہیاء بی کے قرآن میں ہوئی۔ تو فرق بھریت بھی ضرور ہے۔ رہامحفوظ ومعصوم ہونا یہ بھی انہیاء بی کے لئے قرآن میں مونا یہ بھی انہیاء میں المقبات خلافت سے صادق ہے۔ جس کا جموت ہم' ' تنہ ویر العید نیدن والدخنان فی الاثبات خلافت الشید خیدن من القرآن ''میں وے بھی ہیں۔ جس کا بی جا ہے منگا کرد کھر لے خرض یہ کہ انہیاء عظام واولیاء کرام کی حالت کو موافق اپنے حالات کے حل یا حیات و ممات وقست و ورخاست کے مثل یا حیات و ممات وقست و ورخاست کے مثل یا حیات و ممات وقست

ہمسری با انبیاء برداشتند اولیاء راہیجو خود ینداشتند گفتہ ایں کہ ما بھر ایشاں بھر ماؤ ایشاں بستہ خواہیم وخور این ندانستند ایشان از عظے ہست فرقے درمیان بے انتہا نظالم آن قومیکہ چشمان دوختند زین خنہائے عالمے را سوختند هر دو گو آ هوگیا خوردند وآب زان کیے سرگین شده زال مفکناب کار پا کانراقیاس از خود مگیر گرچه کیسال در نوشتن شیر و شیر والله اعلم بالصواب

جواب خيال جهارم

ید خیال بھی مطل خیال مسلمہ کذاب ہے جس نے استدعا شرکت وراوی نبوت کیا۔ جس کا انجام سب کو معلوم ہے کیا ہوا، یعن عہد ظافت خلیفہ اول دھڑت ابو یکڑ میں وہ در تی وفی النار ہوا لہذا خیال شرکت جو شرک فی النوت کا مظہر ہے۔ معدوم جب کہ اللہ تعالی نے اختیا م نبوت اور تمام نعتوں کا خاتمہ فرما ویا تو بیش نبی کا ہوتا بھی مجملہ اس کی نعتوں میں سے ایک فعت ہے یا نہیں۔ اسے قادیا فی ومعتقدان قادیا فی فرما کان محسل پوشا کر ( یعنی کان کھول کر ) سنے اور بولی اشکو اور بولی اختیا مور کی کھول کر ) سنے اور بولی اشکو اور بولی اختیا ہوت ہے۔ کیونکہ بغیریہ ہے بن بھی نہیں پڑتی تو خاتمہ فعت کا کیا جواب ہوگا جس سے انکار آب "اکھلت ایک مدینکم واقعمت علیکم نعمتی (ماڈدہ: ۲) کا صاف ظاہر ہے اور خدا کا یہ فرما نا اختیا م فعت کا غلط طابت ہوتا ہے۔ مثیل نبی کی ضرورت تو بعد وفات رسول بی تھی۔ اسے عرصہ بعد آ باحض بے سودجس کی کہیں بھی فیرنیوں ہے۔ بلکہ ان کی فیر دی ہے جواس کے لائق تھے۔

قولرتعالی: "محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار ...... الخ (الفتیج ۱۹ میلی الکفار ..... الغ (الفتیج ۱۹ میلی) اور الفتیج ۱۹ میلی اور استخام دین کا مونا اور جاری رہنا الله تعالی کے اور دارو میں مرکوز تھاان کی تعریف فر مادی اور بعدر سول میلیج کے حسب وعده آبد لیستخلف تهم کے پوراظہور کرادیا اور قادیا تی کے ظہور کا کوئی نشان تہیں بیان فر مایا ہاں اگر قادیا تی بیفر ماتے ہیں کہ حسب کی اس آمی کا مصداق ہوں کے کوئی شریعی اس دقت خود موجود تھا۔

اب مرربطوراآ واکون کے ملک بنجاب میں پداہواموں۔اس لئے پکھ پابنداسلام بھی ہوں۔صحابہ نے جواس وقت زندہ رہے ملک بنجاب میں پراہواموں۔اس لئے بکہ النادین کو بربادکیا۔ اس لئے بہ ضرورت میں نے مثل نی موکر قوم بنجاب میں جنم لیا ہے۔ تاکہ تجدید دین کی مکمل ہوجائے توشاید قوم ہنود تو ضرور پکھ بجھ جاتے محرابل اسلام تو۔"ان لعنت الله علیه ان کان من الكذبين "كى مش الرحة جيها كداب بحى جيمة إلى بس جس قدرد وكى قاديا في ك من الكذبين "كوران المراحية ا

قولر تعالى: "تبدارك الدى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نديرا (الفرقان: ١) " ﴿ بهت بركت والا برجس في اتارا قرآن او پربنده النيخ كر بهو عالم والول كا قراف والا له كينى تمام قرآن پاكمن اوّلدالى آخره جناب مجرر سول الله به پراترا تاكم جمل تكوّق توات كوتا قيامت موايت بور

اے بھائی جب کہ بھی ادت خداد عمل ہوتی رسول الشکی پی ترتمام قرآن کا ارتا ہا جا ہت موگیا۔ پھر تجملہ اس کے چند آتیوں کو کی گخص ہوتی والہام اپنی نسبت بیان کرے۔ بھلا وہ قبطی وجمون راندہ درگاہ الی ہے یانیس اور سننے قول تعالی: ''وک ذالك انسز لسف حسكما عربياً (السرعد: ۲۷) '' ﴿ اورای طرح اتارا ہم نے بيكام تھم عربی زبان میں۔ ﴾ كيونك رسول عربی اور قوم بھی عربی تاکہ بڑنی تی مجھ جاوی اور بی بھی فرمایا۔

قولرتعالی: 'انسا جده استه قدانساً عدبیاً لعلکم تعقلون (الرخوف: ۳) '' ﴿ تحقیق کیا ہم نے اس کوقرآن عربی تاکیم مجمود ﴾ الشرتعالی بتاکیدفرہا تا ہے کہ تہماری زبان دماورہ ش قرآن اتاراتا کہ تم جیسا تھے کافت ہے بھے جاؤ۔

دوسری قوم .....اس کی بید حقیقت کوئیس کی سکتی ہے۔ چنا نچہ وہی بزرگان دین جن کا اول ہم ذکر کر بچھ جیں۔ اس نہاند قریب نہاندرسول الشکالی کے کوگ جیں جنہوں نے بہ ہزار کوشش وسعی اسلام دین کوشس بنشاہ خداد ندی شرح وسلم کردیا۔ برخلاف ان کے کوئی غیر ولایت کو مختص کیسا ہی کیوں نہ ہوا بل فہم کے زدیک قابل لوجہ نیس ہے۔ زبان داناں بخن نے اس بات کو خوب بچھ سکتے جیں کوئی زماند کے لوگ جواسے آپ کو عالم وفاضل بچھتے ہیں ان بزرگان دین کی خاک یا کے برا برنیس ہیں۔

ويكهواللدتعالى مضامن آيات بالاكيس تصديق فرماتا ي

قولدتعالی: "و مسا ارسسلنسا مسن رسسول الا بسلسان خدوم ایبیسن (ابسسراهیسم: ٤) " ﴿ اورکوئی رسول نہیں بھیجاہم نے کر ہولی ہول ایپ قوم کی کران کے آگے کھولے۔ ﴾ استان خرین جی ہندوراغور کروکداللہ تعالیٰ کیاصاف فربا تا ہے کہ ہم نے تمام قرآن محدرسول الشفائی ہے اتارا اور رسول بھی ای قوم کا اور کھم بھی ای زبان تو معرب میں نیج اس ای طرح

ہم نے اور نی بیعیج کوئی قوم کے خلاف غیر میں بیعیا۔ پس جب اصل رسول و نبی کی یہ کیفیت ہے تو قادیا نی نبی ایش نبی قوم پنجاب میں مصداق ومی والہام کلام عرب کے کیوں کر ہوسکتے ہیں۔

ملک عرب میں جا کراپنارگ جمایا ہوتا تو کچھ حقیقت بھی معلوم ہوجاتی۔ غرض جملہ دموی قادیانی خالفت آیات ہیں جو کفش کفر پر دال ہیں۔ ہاں اگر زبان پنجاب میں دمی کا آثابیان کرتے تو اس آب ہے کہ منافی نہ ہوتا گوآیات دیگر فہ کورہ بالا سے اس تم کا دموی بھی مردود ہوتا گران کے چیلے جہل مرکب کو چھرآ نسونی جاتے الوصاحب بیاتو تمہارے دموی ومثیل نمی دغیرہ جیس بناخ کا جواب تھا۔

اب ہماری سنے۔ یہ آیت متدعویٰ قادیا نی نہ کورالصدر کے دہ معنی ومطالب لیجئے کہ پھر جائے دم زوں شرہے۔ پس مناسب ہے کہ اول ربط آیت معلوم کرے اور ماقبل و مابعد کی آیت کے معنی ومطالب کو ڈبن تھین کرکے بحصول مراد معنی آیت میں غور کرے۔ انشاء اللہ تعالی محج معنی ومطالب پر کامیا بی ہوگی۔

ربط آیت اس طرح پر ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ٹیل آیت عیں اپنے رسول وموشین پر تسکین اتاری اور اطمینان عزایت فرمایا کیر بیقعد بین فرمائی کہ اللہ نے وی دکھایا اپنے رسول کو خواب شخصین تم داخل ہورہوگے۔ مسجد ترام میں جواللہ نے چاہا گئین سے بال منڈات اپنے نرول کے بول کے بات کی اور کور کے بین فرح کی سول اللہ فرا سے ورے ایک فرد کے بین فرح کھے۔ ورشین اس وقت کے فرد کے بین فرح کھے۔ ورشین اس وقت کے شرکے وصداق خوش فرر کی ایس وقت کے مورک کے بیں۔ وہی صاحب فرح ایس کے معظم ہوکر وافل رب البیت ہوئے۔ بعداس کے موشین کون الحقین ہوجانے کو بین فرمایا: ''ھوالدی ارسل رسوله ہوگے۔ بعداس کے موشین کون الحقین ہوجانے کو بین فرمایا: ''ھوالدی ارسل رسوله باللہ شہیدا (الفتح: ۲۸) '' ووی ہے جس نے بیجا اینار سول یعنی محققات ماں کو بردین پر کہاو پر رکھاس کو بردین پر اور سے دین پر کہاو پر رکھاس کو بردین پر اور سے باللہ والدین معہ اشداء علی الکفار سسل رسولہ کون ہیں؟ فرمات بین۔ ''محمد رسول اللہ والدین معہ اشداء علی الکفار سسال خواب ہیں؟ فرمات ہیں۔ 'محمد رسول اللہ والدین معہ اشداء علی الکفار سین کافروں پر اور ترم ول ہیں۔ آگے ہیں خوت بین فرورآ ور ہیں کافروں پر اور ترم ول ہیں۔ آگے ہیں میں کھور سول اللہ والدین معہ اشداء علی الکفار سین کافروں پر اور ترم ول ہیں۔ آگے ہیں میں کھور سول اللہ والدین معہ استداء علی الکفار دیں پر اور ترم ول ہیں۔ آگے ہیں کافروں پر اور ترم ول ہیں۔

سحان الله بيبى بي يج موسين جن كي خداد عد عالم صاف خرو ركركسي تعريف فرماتا

ہے۔ واقع بھی جس کی پوری پوری شہادت ویتا ہے کدان کی سعی اورکوشش سے بعد دایز دی اسلام ایک مت تک سب پر غالب رہا۔ کد مدینہ سے روم شام وغیرہ سب فتح ہوا اور قبضہ میں آگیا اور ہوز قبضہ میں ہوز قبضہ میں ہے۔ غرض اسلام دین ایسا ہم گیا کہ فاہم افتام دینوں پر غالب ہوا اور دلیا تا قیامت سب پر غالب رہے گا۔ ندمعلوم قاویا نی نے کس دلیل سے اس آیت کو اپنی طرف منسوب کیا اور کس چیز برغالب ہوئے۔

ملک بنجاب یا قصبہ قادیان پر اور صرف بیکہتا کہ ازروے دلیل سب شاہب پر غالب ہوئے۔ محص غلط ہے ۔ ہر شہب والا بھی کہتا ہے کہ ہماڑی ولیل سب پر غالب ہے۔ ہی اس لنڈوری دلیل سب پر غالب ہے۔ ہی اس لنڈوری دلیل سے کا مہیں چلا۔ دیکھورسول التعاقید نے کیے کیے دلائل کے ساتھ غلبہ کیا۔ گرکار گرنہ ہوا انجام عظم جہاد ہوگیا۔ آپ معلق نے اور نیز خلفاء موشین وغیرہ نے کیسا ظاہر غلبہ اسلام عابت کردکھایا کہ ہوز فلا ہرا اور دلیل غلبہ دونوں طرح عابت ہے۔ گرقاد یائی کا نہ معلوم کس ولیل عابت کردکھایا کہ ہوز فلا ہرا اور دلیل غلبہ دونوں طرح عابت ہے۔ جسے بہت سے فرتے جواب موجود سے بیدوگوئ ہے کیا اپنے بیان کواپنے نزد کے غالب جھا ہے۔ جسے بہت سے فرتے جواب موجود ہیں۔ سب اپنے اپنے نام کی دلیل خود کو غالب جانے ہیں۔ جو من جمیع الوجوہ باطل عابت ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے بھی الن کی نسبت 'دکیل حذب بعالمہ بھم خدھون (الروم: ۲۲) ''فر مادیا نی تو سے سے اپنی تو گوے دائیا ہو خیرہ قادیا نی تو سے بھی باطل عابت ہوجود تاروز و نے نص قر آن باطل عابت ہو چکا ہے اور نیز نص صدیث سے بھی باطل عابت ہو۔

 (دوم) .....حدیث "انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی (سرمذی درم) .....حدیث "انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی (سرمذی ج۲ ص۱۱۱) ﴿ قرایا نجایی شخص کے کی میں چیچر بنے والا موہ وہ ہیں ۔ ختسم بسی جس کے بعد کوئی ٹی جیس ہے۔ ﴾ اوراحادیث میں جا بجا کی الفاظ موجود ہیں ۔ ختسم بسی المنبیدون و ختم السرسل "جس کا ترجمہ بیہ ہے۔ میرے ساتھ ٹی جم کے اور میرے ساتھ تی جم کے اور میرے ساتھ رسول جم کے گئا اور نیز ترفدی کی بیعد یہ محقر آلکھی جاتی ہے۔

''وانه سیکون فی امتی کذابون ثلثون وکلهم پُزَعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ابوداؤد ج۲ ص۲۱، ترمدی ع ﴿ مُن مُع ﴾ ﴿ حَيْنَ قریب ہے کہ میری امت میں تمیں جموئے ہونگے ہرایک پیگان کرے گا کہ بیل ہی ہوں۔ طالاتک میں نبیوں کا فتم کرنے والا ہول۔ میرے بعد کوئی ٹی ٹیس ہے۔ ﴾

پس مدیث ہے بھی وی کا از نامنقطع ثابت ہوا اور ۲ سے مدیث ہے اصل نی یاشل نی یعنی مصنوی وغیرہ سب کے نزد یک تر دید کال ہوگی اور جھوٹے وعوے داران نبوت وغیرہ ک خبر دی گئی کہ جب اصل ہی ندر ہی تو اس کی سل وشل اور شاخ وغیرہ کہاں سے ہوں گی۔

علاوہ ازیں ہرایک نی اپ بعد کے نبی کی خبر دیمار ہاہے۔ چنانچے مصرت عیسی این مریم علیہ السلام نے مصرت محصلات کی خبروی جس کا قرآن شریف شاہد ہے۔

تولدتعالی:''یساتی من بعدی اسعه احمد (الصف:٦)'' ﴿ فرمایا: معرت میسیٰ نے کرم رے بعدا یک نی آوے گاجس کانام احمہ ہوگا۔ ﴾

اس سے البتہ اصل ومثیل عیسیٰ کا اثبات ضرور ہوتا۔ مگر چونکہ یہ برخلاف مجم قرآن www.besturdubooks.wordpress.com وانبیاء کے تھااس لئے الی پیٹین گوئی آپ کیول فرماتے۔ بلکہ بیپشین گوئی تمیں جموثوں کی جو اپنیاء کے تھااس لئے الی پیٹین گوئی آپ کیول فرما دی۔ چائجہ سمجلہ فرمودہ پیٹین گوئی کے چھر جموٹے نبی جوسائی گزر چکے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک بیمی ملک پہنجاب میں برآ ند ہوئے بلکہ دوایک اور جمی منجاب بورپ وافریقہ سنے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پراور جمی بیطرہ بوتی فاہر ہوا ہے۔ جو براہیں احمد سے کے ایک اور جمال کے ایک ماشدہ ماشدہ ماشدہ فانی قد غفرت لك ''یتی اے قادیانی جوتو چاہے سور میک ہم نے کے بخش دیا۔

ناظرین ذراخور فرمائیں! کیول ندسادہ لوح اس طرح راخب ہول مفت اور بے
مشتت کی دولت بٹ رہی ہے۔ بھول بن مانگے موتی طے نہ بھیک۔ تمام انبیاء وصدیقین
وصالحین و فوث و قطب و غیرہ ۔ طلب بخشش کے متدی ہیں اور ترتی اسلام وین ہیں اپنے اپنے
وقت ش کیے کیے محت و مشت افحا کی اورای بخشش کے لئے تمام و نیا کوگ خواہش مند ہیں
کی کوایدا صلہ و نیا ہی آج تک نہ عطا ہوا امل نبیول کا اور دیکر معزز صاحبان کا تو بیا مال ہوا ہم مثل نبی کا بیا نعام عطا ہوا۔ و نیا میں بی سب قیدیں اٹھ کئیں۔
مثل نبی قادیانی کو نہ معلوم کس کارگر اور کی کا بیا نعام عطا ہوا۔ و نیا میں بی سب قیدیں اٹھ کئیں۔
عبادت وغیرہ کی تکلیف اٹھانے سے قار فی البانی ہو گئے اور تمام جال کی میش وعشرت مبارح کیا
علال ہوگئے۔ بقول:

کی فرهنوں کی زاہ ایرنے بند جو گناہ کچنے قواب ہے آئ

پس شراب خوری وجوام کاری وجزی و فری و گیره کی محدروک توک ندری جو چاہیں کریں اور کویا جس شراب خوری وجواہیں کریں اور کویا جس کے اور کا کفارہ ہوئے اس لئے ان کوآزادی حاصل ہوگی۔ایے ہی کویا معتقدان مثل عیلی قادیاتی کے کھر تو میر ہوگی۔ایے ہی کویا معتقدان کو بھی شاری آزاد ہونا ضرور لازم ہوگی۔اور بخش دیے گئے اور جو چاہیں کریں تو معتقدان کو بھی شل نصاری آزاد ہونا ضرور لازم ہے۔اس لئے بہت سے عالی ہم جوتی ورجوتی ان کی طریقت میں داخل ہوگے۔

اب کیاغم ہے خوب کل چھرے اڑائیں تمام انبیاء کوتو تاکید پرتاکید عبادت گرمٹیل مسئور آزادی جواصل نی حصرت میسی علیه السلام کو می نصیب ندہ و کی تھی اور ختم المرسلین پرقو مزید برآن زیادہ تران کی خاص ذات پر عبادت کی قید اور زیادہ پڑھائی مٹی گر دوسرے کریں تو تو اب ہے در ندان پر فرض نہیں ہے۔ چنانچ سورہ مزل میں اللہ تعالیٰ مس طرح اپنے صبیب کوفر ما تا ہے۔ حمر باوجوداس اعزاز کے وہ آزادی نہ حاصل ہوئی۔

قولرتعالی: "ياايها المزمل قم اليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلان او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا .... الغ (المنزمل: ١٦١) " (المجرمث ارف والے كمر ارورات كو كركم آوى رات ياس سے كم تحوز اسايا زياده كراس پر اور كھول كھول پڑھ قرآن كوساف بم آگؤاليتى كے تحدير ايك بھارى بات ..... الح كھ

غرض ایسے الوالعزم انبیاء کی توبیکیفیت اور میاں قادیانی کی بیوسعت آزادی کا بیان جو ہرگز کسی اہال قبم کی تبجھ میں نہ آوےگا۔

عقلاً وتقل كى طرح بر موكول كرقائل توجب كدية اليدوم اكدسات لكم .....الغ (مانده: ٢) "وغيره كيخانف ب كداس آبيت ودين محرى كاكال موجانا ثابت ب

قادیانی کے دعوی اور آید اعمل ما شقت و آید هوالذی ارسل رسوله بالهندی ..... الغ "عدی کویقین واضح بالهندی ..... الغ "عدین محمدی کا غیر کمل و تا تصربها لکتا ہے۔ اب تو ناظرین کویقین واضح موکیا موگا کہ قادیاتی کے جاتا در اکام رکھتا ہے۔

خالفت قرآن وحدیث وانکار ثابت ہے۔جوواقی کفر ہے۔اب ربی دیگرآ ہے ' قبل انسلا انا بشر مثلکم میو حسسالن '' (صفراا کرائیں اجمیع ترکره ۱۸ مار میں بہر تراس معلم میو حسسالن الا درحه السعال میں (انبیدادی)'' (تذکره ۱۸) میں اپنی طرف منسوب کیا ہے حالا تکدر صلاحالیوں نی المنظم کا موحف خاص ہے۔ غرض ایک طرح اور بھی آئیتی ہیں۔ ہم کو ہوجولول ان کے تحریری جواب مفصل کی منر ورت نہیں ہے۔ صرف وبی ایک آئے تک کا جواب خکورہ بالا ان سب آئیوں بارے میں عاقل کے سمجے کو کائی ہے۔ کس نے دوطول دین افضول ہے۔

كون احقادياند البهى كي يحديه من آيايانين با اگرتعسب وغيره كودوركر كفور كروك يوان الد خرور مراط ستقيم قديم بركامياب بو كه اوراگر "ختسم الله عسلسى قلوبهم .....الخ" كاممداق بوك يوالبته عالم مجورى ب فدار تم فرمائ آين! اب اضاف پنديارواگراس اثبات واضح معروضه منذكره بالا بش بحرك و وسوسه شیطان فالی تو اس کر میداهیمنان کے لئے اتی اور گزارش ہے۔ کان کا سل نکلوا کر خور سے
سنے اللہ تعالی جا بجا اپنے رسول کول ہول خطاب فرما تا ہے۔ یعنی کہیں صاف نام سے محد رسول
التعالی اور کہیں ' المدین یتب عون المرسول الذبی الامی .....الغ (اعداف : ۱۵) "
هر جوجی دی کرتے ہیں رسول ہی ای کی .....الخ کی اور کہیں ہوں فرمایا ' قبل یا ایلها الناس انی
دسول الله الیکم جمیعاً .....الغ (اعداف : ۱۵) " ﴿ کمو یسی کی اور کھی فرستا وہ اللہ ایک محمد علی اللہ اللہ اللہ الله الله هو یسعی و یسیت
کا مول طرف تم سب کے .....الخ کی اور کھیں اس طرح فرمایا ' ' لا الله الا هو یسعی و یسیت
ف آمنو بالله و رسوله النبی الامی ..... الن (اعداف : ۱۵۸) " ﴿ نہیں کوئی معبود کرونی طال استحداد مارتا ہے کہ ایمان لا واللہ پر اور رسول پر اس کے جونی ای ہے۔ کہ

الله تعالی نے جابجا صاف خاص نام اور کہیں لقب ای وغیرہ سے خطاب قربایا کہ ان کے سوائے جابا کہ ان کے سوائے کی بیروی شربائے کر کانا اوا شار تا ہے کہیں نفر مایا کہ ایک مثل قادیاتی بنجابی جوفلال صدی میں ہوگا۔ اس کی بیروی ضرور کرنا۔ بلکہ یول فرمایا ہے۔ اگر چہ آیت کی شان نزول کی خاص جانب کول ندہو۔ کرعام امت کے لئے مونہ جانب ہے۔

قولة تعالى "وان تبطع اكثر من فى الارض يبضلوك عن سبيل الله (انعام:١١٦) " (انعام:١١٠) " (انعام:١١٠) " (انعام:١١٠) كرية المراكر الماعت كرية المركز عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (انعام:١١٠) " (اوراكر اطاعت كرية المركز عن والول عربكاوي عربكاوي عربكاوي المركز المركز المركز عن المركز

ارشاد ہوا۔ اس کی جبتی میں کمال احتیاط شرط ہے۔ تم (لیتی اے آدمیو) زین کر ہے والوں میں سے اکثر والی جبتی ہیں۔ والوں میں سے اکثر والی کی بیروی کر وہے۔ وجہیں بہکا دیں گے اس لئے کہ وہ خود بے مام ہیں۔ مجرو مگان اور الکل پر حکم کرتے ہیں۔ تیرارب راہ سے جہتے ہوؤں اور راہ پانے والوں کو خوب جانبا ہے۔ خل وہیاں بھی دوہیں۔ پہلا تحض ہے اصل یا بحر درائے پر جیسے الل پدھت اور اہل صلال کے اصول یا رسم پرستوں کا معمول بیر عقلا وقتل مردود ہے۔ دوم جو ملکی مقد مات سے مستعملا اور کتاب وست کی شہادت سے مستعملا اور کتاب

صاحبوا اب توخواب غفلت سے جا كواور موشيار بوجاؤ اس آيت كے مصداق كيول

ہوتے ہوائی مجردی رائے مجردے جو محض باصل ہے۔دور بھا کواورراہ متعقم قدیم جس کا ثبوت ندکورہ بالاعبارت سے تم کو بخو بی واضح ہو چکا۔افتیار کرو کیونکد و کرکہ بازوں کی نسبت اللہ تحالی بوں صاف فریاتا ہے۔

قولة تعالى: "أن الشياطين ليوحون الى اولياتهم ليجادلوكم وان المعتموهم انكم لمشركون (انعام: ١٠١) "﴿ اور بيك شيطان وقى كرت يعن والله عن المرف الله عن المرف الله عن المرف الله عن الله ع

لویارہ!اب تو ایمان لاؤاور بھیا دت خداد تدئم کو ضرورت الیقین کا مرتبہ حاصل ہوگا کہ دعویٰ وجی والہام جس کا مشرح بیان گزرا وسومہ شیطانی ہے۔اب ایسے فخص کے پاس ہرگزنہ پھٹنا۔ورنہ شرک محض ہوجاؤ کے۔

آیت سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف ہے بھی وتی ہوتی ہے۔ تو جب وتی کا آئیت ہے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف ہے بھی وتی ہوتی ہے۔ جس کی خبر خداوند آئا بند ہوگیا۔ جس کا اثبات او پرگز رچکا تو بیضر ورشیطان کی طرف سے ہے۔ جس کی خبر خداوند عالم نے پہلے ہی قرآن میں دے دی ہے۔ اے ناظرین ذراانصاف سے نظر کروگے۔ تو ضرور حق طابر موجات گا۔ اب انصاف پہند و بیر حوض ہے کہ پیچان طریق ہم لیق اسلام قدیم کے تو اس مدی کا ذب پینی مثیل نبی ووتی والہام وغیرہ کی تردید واثبات حق بطریق اسلام قدیم کے تو اس عاجز نے فراغت پائی۔ اب نسبت فسادو حقا کد مرزا قادیا تی اوران کے پیروک کی جو مجوزا انہیا ہیں ہم السلام کے بابت ان کی تحقیقات میں تحریر ہیں۔ درج ذیل کئے جاتے ہیں۔ وہ ان کے دعوے بطلان کے لئے عمدہ شواہد کائی وائی ہیں اور ناظرین خوتمیز کرلیں کے دواقی درست ہے۔

معجزات انبياء صلوة الثديبم

بيان قادياني .....انمياء كم محرات دو تم كم موت ين:

ایک وہ جوتھن ساوی امور ہوتے ہیں جن جس انسان کی تدبیر اور عقل کو پکھ دخل نہیں ہوتا۔ جیسے شق القمر ہمارے نہائی گ ہوتا۔ جیسے شق القمر ہمارے نہائی گئے کا معجزہ تھا اور خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے دکھایا تھا۔

دوسرے عقلی مجوات ہیں جوائ خارق عادت عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے میں۔ جوالہا مالی سے ملتے ہیں۔ (ازال اوہام صامعہ بڑزائن جسم ۲۵۳،۲۵۳)

نوٹ

بيتفصيل خلاف جمهورقادياني كهجوامورآ سان يرواقع موں اور دنياوي انسان كونظر بعي آ جاویں تو وہ کو یام عجز و نبی کا ہے کہ خدا تعالی کی غیر محدود قدرت نے انبیاء کی اظہار عظمت کے لئے و کھایا اور جوز برآسان بعنی ہوایان زمین پریایانی پریایانی کے اندریا زیرز مین ہوو و معجز و نہیں۔وہ معجزه خرق عادت عقلى ارمنى ہے جو كويا ہر مخلوق انسان غيرانسان كافرمشرك وغيره سب ميں ظهور پذیر ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جملہ انبیاء کے معجزات کا باعث اٹکار ہے۔ قاویانی کی جدیدعلم وانی نے معجز ہ وخرق عادت کے عجب معنی گھڑے ہیں۔ گر تعجب یہ ہے کہ ساوی امور میں تو خدا تعالٰی کی ا غیر محدود قدرت کی طرف منسوب کر کے معجزہ انبیاء قرار دیا جائے اور ارضی امور کوعقلی معجزہ جواس خارق عقل کے ذریعہ سے ظاہر ہوں۔خدائے تعالی کی غیر محدود قدرت سے خارج کردیا کویاان کابانی کوئی اور ہوگا اور برائے نام البام اللی سے لمتی ہے۔ کی شق جس کی کویا کچوهقیقت نہیں ہے۔ لگادی جو دفعات آئندہ ہے واضح ہوجادے گی۔ گمر بساتعجب بیہے کہ معراج رسول اللہ ہے کیوں ا ٹکار ہے۔جس کا بیان آ گے آتا ہے۔وہ بھی توایک ساوی معجزہ ہے۔شاید بعیو ہر آ کھ سے نہ دکھائی دیے کے اس کا اٹکار ہے۔ حالا نکہ اس بنام پر بہت ہے لوگوں کامعجز وشق القمر سے بھی اٹکار ہے۔ گرای خدا تعالی کی غیرمحدود قدرت نے جسے جاہا معراج کواس آنکو سے کیا بلکہ دل کی آنکھ ہے تبحی و کھا دیا یگر ہاں جواس کی درگاہ یاک سے مرفوع القلم ہیں ان کوالبتہ محروم رکھا۔ وہ اس قابل اورياس قابل بير مولاناروم في فرمايا ب:

> ہر کے راہر کارے ساختد میل اورا وروش انداختن

کیونکہ جنت ودوزخ ان دونوں کے بحرت کا خیال بھی امر ضروری تھا۔ پس قاویائی کے اس پیرائیہ بیان سے صرف مجرد ہ شق القمر کا اقرار ہے۔ باتی تمام مجردات انبیاء سے انکار اور خارق عادات عقلی البامی بیس شارجو ہر محلوق خدا یعنی جن وانس وجیوان جانور وغیرہ کو بھی حاصل ہے۔ حشل شیر بلی چو ہا گیدڑ کتا سور وغیرہ کو بھی ہوتا ہے۔ کو یا بید وقعت اور تعریف مجردات انبیاء کی قادیا فی کے ذریعہ سے صد ہا عادات البامی کے ذریعہ سے صد ہا مجوبات مثل جہاز وریل وتاروغیرہ ظاہر کئے۔ جیسے جانوران وغیرہ اینے این ویشن کو بوقت شکار

فوراً معلوم کر لیتے ہیں اور جیسے سور کے منا منے کلوا گوشت کا اور چرکین رکھاجا وے۔ تو وہ چرکین ہی کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس کو خارق عادت الها ہی ہے اطلاع ہوئی کہ تیری غذا چرکین ہے اور اس طرف اس کا میلان ہے۔ واقعی قادیانی کی بیٹو در اشید ہتھرتے بہت قابل وقعت ہے۔ شاید یکی دلیل میلان الها می مثل انہیاء کا ہونا مراد ہے۔ تو ایسے الهام تو ہر ایک میں ثابت ہوگئے۔ اگر قادیانی کو بھی اس ما کا الهام خارق عادت ہے۔ تو ہم کو بھی چھے بحث نیس دہ خود ہی اسے الهام کی تحریف نیس دہ خود ہی اسے الهام کی تحریف کے خشائی ملیل المام کے مجروات کے مند ہوئے۔ خرض اس بناء پر اپنی مجرورائے سے حضرت عسی علیدالسلام کے مجروات کی دہ چھانے المام کے مجروات کی دہ چھانے المام کی دہ چھانے کی ایک می تا کی نوان کے داری خود میں دیا ہی ہی ہے۔

بيبوده چتقا ژمغجزات حضرت عيشي عليه السلام از جانب قادياني

وفعدا ..... ''پس کھ تجب کی جگہ ٹین کہ حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی گئی ہوجو ایک مٹی کا تعلوما کسی کل کے دبانے سے یا کسی چھونک مارنے سے پرندوں کی طرح پرداز کرتا ہویا پیروں سے چاتا ہو۔ کیونکہ سے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔' (ازالداد ہام س ۲۵ سے مرتائی تا س ۲۵ سے کا کیے اعجاز طریق عمل دفعہ اسس اسوال کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ سے کے ایسے اعجاز طریق عمل دفعہ اسساس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ سے کے ایسے اعجاز طریق عمل

الترب يعنى مسمرية ي طريق ب بطور لبود لعب نبطور حقيقت ظهور من السكيل."

(ازالهاومام۵۳۰ نزائن جساص ۲۵۵)

دفعہ اسس "معزت کے عمل الترب سے دہ مردے جوزئدہ ہوئے تھے۔ لین دہ قریب الموت آدی جو کندہ ہوئے تھے۔ لین دہ قریب الموت آدی جو کو یا شخصرے سے زندہ ہوجاتے تھے۔ وہ بلاتو تف چندمنٹ میں مرجاتے تھے اور حضرت سے اس عمل میں کسی درجہ تک مش رکھتے تھے اور یہ جو میں نے مسمریزی طریق کانام عمل الترب رکھا ہے۔ یہ الہامی تام ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے جھے پر ظاہر کیا۔''

(ازالهاوبامص ۱۳۰۱،۳۱۳ نزائن جساص ۲۵۸،۲۵۹)

ۆپ

شاید به دبی الهام ہے جس کی ابھی اوپر تعریف بیان کی ہے۔ جس کوخود ہی خارق عادت قرار دیا ہے۔افسوس کہ قادیانی نے قریب الموت کومر دہ مجھ کر بے جااعتراض کیا۔ دفعہ۔۔۔۔۔۔ (براہین احمد یتمید پنجم) یہ بات نہایت مجھے اور قرین قیاس ہے کہ اگر حضرت عیلی علیہ السلام کے ہاتھ سے اعد حول کنگر وں کوشفا عاصل ہوئی ہے۔ تو بالیقین بہ نسخہ کی نے ای
حوض سے اڑا یا ہوگا۔ (خزائن جام ۵۳۰،۵۳۱) جو عبر انی میں بیت خدا کہلاتا ہے۔ (خزائن جا
ص ۱۵)''اور جس کا پائی بلنے کے بعد جو کوئی کہ پہلے اس میں اثر تاکیسی عی بیاری کیوں نہ ہواس
سے چنگا ہوجا تا تھا۔'' (خزائن جام ۵۳۳) اور جس پر حضر ت میح اکثر جایا بھی کرتے تھے۔ (خزائن
جام ۵۳۳)''اور جس کی مٹی میں روح القدس کی تا تھر کھی گئی تھی۔ بہر حال یدا کے کھیل تھا اور مثل
مٹی عی رہی تھی جیسا سامری کا گوسال۔''
(ازالہ ۲۲۳، جزائن جسم ۲۲۳)

دفعہ ۱۳۰۰ '' ''گربیعاجز اس عمل الترب کو کروہ اور قائل نفرت نہ بجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و تو فتل سے امید قوی رکھنا تھا کہ ان اعجو بہنمائیوں ٹیس حضرت ابن مریم سے بیعاجز کم نہ تھا۔''

دفعہ السند ''میاعقاد بالکل فلط اور فاسد اور شرکانہ خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں چھونک مارکر انہیں کچ کچے جانور بنادیتا تھا۔'' (از الم ۳۲۲ ہز اس جم سام ۲۹۳) دفعہ کے سیسنے مجمع کے بیار این احمد یہ ) پس سے کے مجموات سب کے سب مجموب المحقیقت بیس کے ونکہ وہ نظام صورت کر ان سے مشابقی۔ (مزائن جاس ۵۵۵ افض)

'' تمارے نی تعلقہ کا سیر معراج آسانوں پراس جم کثیف کے ساتھ نہ تھا۔ ( کیونکہ
کسی بشر کا آسانوں پر جانا خلاف عادت اللہ یعن خلاف قانون قدرت ہے۔) اور پرانا فلفہ
بالانفاق اس بات کومحال طابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمہر پر تک
بھی بین سکے۔ بلکہ علم طبق کی نئی تحقیقات اس کو ٹا بت کرچکی ہیں۔ پس اس جسم کا کرہ ماہتا ب یا کرہ
آفاب تک مہنی ناکس قدر لغو خیال ہے۔ بلکہ وہ نہاےت اعلی ورجہ کا کشف تھا اور اس قسم کے کھفوں
میں مولف خودصا حب تجربہ ہے۔''
میں مولف خودصا حب تجربہ ہے۔''

نوٹ

گرقادیانی نے معجزہ شق القمرے اقرار کے دفت پرانے وجدید فلفہ کے مسئلہ کو لوظ نہ رکھا کہ بیشق القمرخلاف قانون کیے ہوگیا؟۔ ادراب یعمی داضح ہوگیا کہ بیر جو ظاہری طریق پر الل اسلام کا ڈھجر بنار کھا ہے۔ بیربے چارے سادہ لوٹوں کو پھانسنے کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ کیونکہ ان کے حسب بیان۔ دفعہ ۸ مندرجہ بالا کے مطبع فلف پرانے اور جدید کے پائے جاتے ہیں۔ جو خلاف نص ہاورجس نے اتباع رسول الله الله مناک مندی وہ اسلام دین سے باہر ہوگیا۔

تُولِيَّالُّ:''ومــن يتبـغ غيـر الاســلام ديـنــاً فـلـن يـقبـل مـنــه (آل عمدان:٥٨) " ﴿ اورجوكوني جابيه اء اسلام كدين - پس وه برگز قبول شهوگا- ﴾ پس يقيتاً اتباع طریق فلفہ نے قادیانی کو باعث الکارمعراج ثابت کردیا اور نیز اس آیت کا بھی الکار الله على كل شي و قدير (آل عدان:١٦٥) " ﴿ بِكُلُ اللهِ جَرْدِ قادر ہے۔ ﴾ اور بخیال قادیانی وہ قادر مطلق نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے قانون قدرت میں محدود ومقید ہے۔ تووہ قابل خدائی ندر ہاتو ضروران کوایک قادر مطلق مانٹا پڑے گا۔ جب پیشلیم ہوگا توان کاوہ بیان بالا غلا ہوجائے گا ادرحسب بیان ان کے خدا تعالی کی بیصفت تعجب خیز ہے۔جس کی غیر محدود قدرت کی تعریف قسم معجزہ اول میں بیان فرمائی ہے۔ وہ اب محدود مقید ثابت ہوتی ہے۔ سجان الله! ایسے عالی اور باریک فہم کے لوگ ونیا میں کہاں پیدا ہوتے ہیں ادرمعراج رسول النعالية كوجومعراج مشفى ب\_بض كاقادياني كوخودتجربه بيان كيابي تو كويا قادياني كومعراج بھی مثل رسول الشکھی ہوگئی۔ سیحان اللہ سیدمنداورمسور کی وال کیا قادیانی کجا رسول ممر بیرتو فرما ہے آیا بید معراجی تجربداز فتم تشریح دوم نہ کورہ بالا یعنی الهامی فرق عادت یا دی سے یا کسی اور قسم ہے ہے۔ محرکوئی اور حتم تیسری توبیان عی نہیں فرمائی۔ لامحالہ وعی حتم دوم قائم رہے گی تو اس کی كيفيت فضائل رحماني ياشيطاني مونے كاشوت بسط كے ساتھ او پر بيان مو چكاہے۔ پروہ چثم حياكو ا فی کرخوب مجھ لیجنے اور پھر انساف سے فرمائے کہ کون ٹھکانے کی کہتا ہے اور سننے۔

برامین احمدید تمهید (۲) میں سے کی پیشین گوئیاں ہے بھی انکار ہے۔ (قال) سے کی پیشین گوئیاں اس لئے مجوب الحقیقت ہیں کہ وہ بظام صورت نجومیوں اور کا ہنوں اور مؤرخوں کے طریقہ بیان سے مشابہ ہیں۔ \*

اقول

اس اعتراض کی تر دیدص ۲۵ ش گزری اس جگه تکرریان کی ضرورت نہیں۔ صفحہ ہذاء کو ملاحظہ کرلیا جادے۔ ورنہ جواب دا ثبات تفصیلی معجزات انبیاء علیہ السلام جوآئندہ آئے گا نظر سے سخن سرکا۔ کہا اللہ کی بناہ جریل نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں میمہیں خوشخری سناتا ہوں کہ کلمت اللہ تم سے پیدا ہوں گے جو دنیا میں کثرت مجزات اور نزول قرب قیامت اور قل میے دجال وکسرصلیب ومنکشف انصار سے عزت والے ہوں گے اور قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آئیس مراتب اعلیٰ عطافر مائے گا اور مقام قرب میں جگہ لے گی۔ (خلامۃ القاسیرج اس ۲۵۲)

اور بی می فرمایا: "ویسکسلم السفساس فسی السعهد و کهلا و من الصلحین (آل عمدان:٤٦) " ﴿ اورکلام کرے گا آدمیوں سے بالنے ش اورکیول سے بے۔ ﴾

اے ناظرین وخاد مان مرزا قادیانی ویرکی وغیرہ تم کوتم ہے اپنے جدا مجد کی انسافا اس تحریف فرمودہ خدا و دان مرزا قادیانی ویرکی وغیرہ تم کوتم ہے اپنے جدا مجد کی انسافا حق پدایان لا اس مقابلہ کرتے جاتا کیونکہ آخر حق پدایان لا تا ضروری ہے اور بعد اس کے اللہ تعالی دھرت مریم کا بیان یوں فرما تا ہے۔ قولہ تعالی: ''قالت رب انسی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالك الله یخلق ما یشام اذا قیضی امرا فائما یقول له کن فیکون (آل عدران: ٤٧) '' ولا کہااے رب کہاں سے موقا واسطے میرے لڑکا اور نہ چھوا مجے کی آدی نے کہا ایسا ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو عام ہے۔ جب محم کرے کی کام کا یہ کہتا ہے واسط اس کے موجا پاس موجا تا ہے۔ کھ

حضرت جرائیل علیه السلام کی بشارت من کرمریم بجب بولیس میر الزکاکس طرح بولگ میر در نی میر الزکاکس طرح بولگ می مرد نے چھوا بھی نہیں۔ جرائیل علیه السلام نے کہا کہ اللہ جے چاہتا ہے ہوں ہی پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرنا منظور بوافر مایا (کن) بوجائی وہ تی موجود ہوگئی۔ اے اسباب وآلات کی حاجت نہیں بیاڑ کا بھی ہوں ہی پیدا ہوگا اور مرزا قادیاتی کے نزد کی ان کے قانون قدرت کے بیآ یت مخالف ہے اور فرمایا ''وید علمه الکتب والحکمة والتوراة والانجیل ورسو لا الی بندی اسرائیل (آل عمران ۱۵۰۱۶) ''وادر مکمائے گا اے کتاب اور حکمت اور قررات اور ایجیل اور پی فیرے طرف بی اسرائیل کے۔ کھست اور قررات اور ایجیل اور پی فیرے طرف بی اسرائیل کے۔ کھست اور قررات اور ایجیل اور پی فیرے طرف بی اسرائیل کے۔ کھست اور قررات اور ایجیل اور پی فیرے طرف بی اسرائیل کے۔ کھ

کیوں صاحبوایہ آیات قر آنی جو کلام الی ہیں۔ آپ کے ملاحظ ہے گزریں۔اب بھی

یقین کل ہوایاند ذراغور فرماؤر الله تعالی تو حضرت عیلی علید السلام کوذی وجاجت دنیا اور آخرت اور مقربول سے فرمائے اور قادیانی نے ان کوسامری بازی گرنجوی لہوسی سے تشبیبیس دیں۔ جس سے عیسی علید السلام خودسامری بازی کر ہوئے۔

خدائے تعالیٰ تو فرمادے کہ وہ پالنے اور کہولت میں پاتیں کرےگا۔ یہ بھی مجزہ ہے اور قا دیا نی اٹکار کرے اور اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کی اطمینان فرمائے کہ اللہ جو کرنا چاہے کہتا ہے کہ ہو۔ پس وہ ہوجاتا ہے۔ بے باپ لڑکا ہونے میں تبجب نہ کر اور ہم سکھا کیں گے۔ عینی کو کتاب و حکمت اور پینجبری طرف نی اسرائیل کے اور قا دیا نی ان کوسا مری بازی کرنجوی لہوسی وغیرہ بتائے۔

کیوں صاحبوا بوسف نجار کوئیسی کا باپ قادیانی کا بتا نا اور قانون قدرت قلف جس
کی وجہ سے مجرہ و معراج رومی وجسی سے انکار ہے۔ سی ہے ۔
یقین ہے کہوئے کہ قرآن صحیح ہے۔ پھرا کرکوئی ایسے بزرگ نبی کی نسبت اپنی کور باطنی و سیا قلبی سے
بازی گروسامری ونجومی وغیرہ کی تشبید دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامٹس نصار کی باپ بھی قرار
دے اور قرآن جو قانون خدا ہے۔ چھوڑ کر قانون قدرت فلٹ فی پریفین کرے۔ تو آپ بی ارزوئے
انساف فرما کیں کہ وہ محض بصورت انسان محتم تسطان ہے یا نہیں۔ چنانچیمولا نا روم بھی
ارشاوفرماتے ہیں:

اے بیا اہلیں آدم روۓ ہست پس بیر دیے انشاید داد دست

پس ایسے فض دور بھا گنا ور بناہ ما تکنا چاہئے۔ موافق فرموہ خداوند عالم 'الدی یہ وسوس فی صدور الناس من الجنة والناس (الناس: ١٠٥) ''﴿وہ جودس وَالنّا بِعَلَى النّاس عَن الجنة والنّاس (الناس: ١٠٥) ''﴿وہ جودس وَالنّا وَالْمُنْ وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّالِي وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالْمُنْ وَالنّا وَالنّا وَالْمُنْ وَالنّا وَالْمُنْ وَالنّا وَالنّا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْعُولُولُ وَالْمُلْعُلُمُ وَالنّا وَالْمُلْعُلُمُ وَاللّا وَالْمُلْمُولُولُ وَالْمُلْعُلُمُ

قولر قائل: "أنى قد جنتكم باية من ربكم أن اخلق لكم من الطين كهنة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والا برص واحى

قولة تعالى: "وآتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس" اور دري بم في ابن مريم كونتانيال صرت (يعنى مجود) اور دوكى بم في روح قدس

اے ناظرین حق پیند خورتو فرماسیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے معجزے ونشانیاں صریح دینا فرمائے اور قادیائی برخلاف آیت ہذا کے اپنی دوح پاک سے مدووعطا کرنا فرما تا ہے اور قادیائی برخلاف آیت ہذا کے اپنی دفعات فدکورہ بالا میں معجزات انبیاء کا الکاراور جو حضرت عیمی علیدالسلام سے معجز ہے جن کی شہادت قرآن دیتا ہے ظہور پذیر ہوئے۔اس قادیائی کے نزدیک (دفعہ ۵) میں عمل الترب وکرویاں اور حسب دیگر دفعات فرکورہ بالا کی مصداق میں اور لیجئے۔

قولتعالى: "أذ قبال الله يعيسى أبن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والمدتك اذايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والسحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرى الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى

باذنى واذكففت بني اسرائيل عنك اذجئتهم بالبينت فقال الذين كفروا منهم أن هذا الاسحر مبين (مائده:١١) " ﴿ جب كِمَا اللَّهُ فَا النَّهِ عَلَى مِنْ مُ مَا كَا یاد کر نعت میری تھے پر اور والدہ تیری پر جب کدمدودی ہم نے تھے روح قدس سے باتس کیس تو نے آ دمیوں سے از کین اور جوانی میں اور جب سکھادی ہم نے سختے کتاب اور حکمت اور تو رات اور انجیل اور جب بناتا تھا تو مٹی ہے ش صورت چڑیا کی تھم سے میرے پھر پچونکیا تھا تو اس میں پھر ہوجاتی تھی ج یا تھم سے میرے ادرا چھا کردیتا تھا اندھے کو اور کوڑھی کو تھم سے میرے، اور لکا آتا تھا ( یعنی زندہ کرتا تھا) مردے کو تھم سے میرے اور جب روک دیا بیں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب لایا تو ان کے پاس کملی نشانیاں (لینی مجزے) تو کہاانہوں نے جو کا فرہوئے ان میں سے نہیں ہے ریمر جادو کھلا ہوا ہے۔ کہ لینی یاد کروتم وہ قصہ جب اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام ہے خطاب فرمایا کرا سے سی بن مریم ہمارے انعام جوتم اور تمباری مال پرکے ہیں یاد کرو ( مبراً ) تم کوروح پاک یا جرائل علیدالسلام وانجیل ، مدودی اورالز کین میں تم ، باتیں کرادیں اور بہت بڑے ہوئے۔ تب بھی ہدایت کی۔ ( نمبر۳ ) سکھا دیاتم کولکھنا اورعلوم نبوت اورتوریت واجیک۔ (نمبرم) تم كويةوت عطاكى كمثى سے جاياكى صورت بناكراس مل دم كردية وه زنده جايا موجاتى\_ (نمبره) مادرزاداندهون (نمبر٢) اوركورهي كواچيا كردية\_ (نمبر٤) اور جبتم بني اسرائل کے پاس ماری محلی نشانیاں (لینی مجزے) لائے تو دہ جمثلانے ملکے اور جادوگر متانے گے اور قصد کیا وست درازی کریں گرہم نے ان کے ہاتھ روک دیے اور آل اور قیدے بچاکر آپ کوآسان پر بلالیا۔

اس کی تغییرانشاء الله آئنده بحث حیات حضرت عینی جم آئے گی اور جرجکه باذنی کی قید بردهادی که به نسمجمو حضرت عینی علیه السلام مستقل قادر تقے۔خلاصته التفاسیر ص ۵۹۱ اور نیز حضرت عینی عابیه السلام کی پرپیشین کوئی جس کی الله تعالی شهادت فرمائے۔

قوله تعالى: "يساتى من بعدى اسمه احمد (صف:١) " (يعنى ير بعدايك - في آوي كا م احمد بوكا - في كان م احمد بوكا - في كان بورك بولى -

اب بیر عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے دعویٰ ارشاد معجزات دپیشین کو ئیاں حسب فرکور د آیات سابق گزشتہ کی محرر تصدیق فرما دی۔اب اگر کو کی مختص اٹکار کرے تو ظاہری آئسیں تو پھوٹی ہیں۔ گرہے کی پھوٹ گئیں۔ تو ٹی زمانہ کے ایسے اضخاص بھی انہیں ہیں سے ہیں۔ جن کی نبست اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے میسیٰ علیہ السلام جب تو لے گیا ان کے پاس کھی نشا نیال ( یعنی جورے ) تو کہا انہوں نے ان میں سے جوکا فرہوئے نیس ہے گرجا دو کھلا ہوا۔ پس جو فض حضرت میسیٰ علیہ السلام کے مجزات کو اب جادو گری مسمریزی بازی گری لہولتی و محروہ و فیرہ حسب دفعات مرزا قادیانی کی مجھے تو جہیں ہم ہے۔ اپنے پیرمغان گروکی کے کہنا دہ کیوں کو کافرنہ ہوگا۔ کو تک اللہ تعالی فرما تا ہے:

قولىتعالى: 'ولىقت انسزلغا اليك ائيت بيئت ج وما يكفل بها الالفاسقون (بسقده ۹۹) '' ﴿ اورالِيت حَيِّنَ اوتارى ہم نے طرف تيرى نثانياں ظاہر (ييخى چجزے) اور ثيم كفركرتے ساتھ اس كے گريدكار \_ ﴾

اے یاروالی داضح آ تیوں سے چٹم ہوٹی کرے کیوں فاسق اور کافر ہوئے جاتے ہو۔ اگراب بھی فلبراہلیس کی پیروی سے مفرنہ ہوتو اور سفتے۔ جب کہ حسب ارشاد استدعا سے قوم حضرت يسي عليه السلام في وعافرها كي "وسنسا أنسؤل عسلينسا مساشدة من السسماه (سائده: ۱۱٤) "﴿ لَوَاللَّهُ تَعَالَى فَيْ آسَان عِنْوَان اتَّار عِنْ ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى فَيْ آسَان عِنْوَان اتَّار عِنْ ﴾ أورتل اس كحضرت موى عليه السلام كے وقت ميں مجى من وسلوى كے خوان آسان سے اتر ، ان كا بورا قصد قرآن ميں موجود ہے۔ کسی حافظ سے معلوم کر کے کسی عالم سے مجھ لو کسی اہلیس کے بہکانے سے اپنی عاقبت کول خراب کرتے ہواور میں مجز و مرزا قادیانی کے مجوزہ قانون تشمیری مجزات نمبراونمبر میں ہے کون سے ختم کا ہے۔ آیا ساوی یا خارق عادت یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملہ معجزات سے ا تکارے۔ یہ بھی اس مدمی داخل ہے اور دفعہ (٣) میں جوقادیانی نے وہ خیال جس کوسیح وقریب قیاں بیان کیا ہے کہ یلنخ حضرت سے نے حض بیت خدا سے اڑایا ہے اور جس کی منی میں روح القدس كى تا شرر كى كى ب-جواك كميل ب- جيس مامرى كاكوسالدوست ب-يا خداو عرصالم كا يفرمانا كهمم فروح القدس سدددى اورايساليم فجز عطاكة جوآيات متذكره بالاس نابت ہوا میج ہے۔ ذراچیم حیا کواٹھا کرسرے کھیلواور مندسے بولوتو سی پیسی سینزوری ہے کہ الیک ملی موئی شہادت خداد عمی سے انکار موقو صریح کفرہے مائیں۔امجی کچوٹیس گیاہے سے دل ے قوبر کے ایمان لاسے ورنہ واسے جہم کے وکی فیکا نائیس ہے اور جواس آیت کا مصداق ہوتو عالم مجودی ہے۔ آے۔ ''ان الـذیـن لا یـومـنـون بسایـات الله لا یهدیهم الله ولهم عـذاب الیم (حـجر: ۱۰٤) '' ﴿ بِ مُنَك بَوْتِين ايحان لاتے آتيوں پرانشرکی تين راه وکھا تا آئيس الله اوران کے لئے عذاب وردتاک ہے۔ ﴾

اے ناظرین عالی قہم اب تو ضرور یقین کائل ہوا ہوگا کہ قادیانی کی مجوزہ تشریح
اقسام مجزات نمبرا اور نمبرا جس کی بناء پر انبیاء علیہ السلام کے مجزات سے انحراف تفاریحض
باطل ہے۔ اب رہے مجزات رسول الشفائی تو مجملہ ان کے صرف ایک مجزہ شق القمر کا اقرار
کیا ہے۔ جو وہ بھی از روے اتباع فلفہ کہنہ وجدید کے بمزلہ اٹکار کے ہے۔ کیونکہ موافق
دفعہ (۸) معراج رسول الشفائی ہے انکار ہے کہ اس جم کثیف کے ساتھ آسانوں پر جانا
فلاف عادت اللہ یعنی خلاف قانون قدرت اور پرانے فلفہ وجدید فلفہ کی روے وہاں پنچنا
نفو خیال ہے۔ بلکہ اس معراج کو ایک اعلیٰ درجہ کا کشف قرار دیا ہے اور اس قسم کے کشفوں میں
ایٹ آپ کوخود تجربہ کا ربیان کیا ہے۔

کویات رسول النمالی تا و یانی کوجی معراج ہوتی ہے۔ تو مثیل رسول النمالی خاتم الانبیاء بھی ہوتی ہے۔ تو مثیل رسول النمالی خاتم الانبیاء بھی ہوتی گئے۔ اب صرف درجہ خدائی باقی رہا وہ بھی در پردہ بحوالہ حیلہ بناوٹی صوفیہ حاصل کے حاصل ہوتا دیگر مقام پر بیان کردیا ہے۔ جس کو انثاء اللہ ہم آئندہ حصد دیگر میں منصل عرض کریں گے۔ گراس وقت تک اتنا کہتا ضرور ہے کہ از روے اسلام مثیل خاتم الانبیاء نہ ہی گر آپ حسب پیٹین کوئی مجرصاد قرائی ہے تعداد بتائی ہے اور نیز تو اریخ سے جمو فے ہی بیدا ہوں کے ادرائی۔ سدے جمو فے ہی بیدا ہوں کے ادرائی۔ سدے جمو فے ہی کہ چندا شخاص نے بینی ومثیل انبیاء کا دعو کی کہا تھا۔ وہ واصل جہنم ہوئے۔ ان کے مثیل خاتم تو ضرور ہوئے۔ قطع نظر تو اریخ می خرو ہار نے دارائے میں مہدی پیدا ہوئے اور اب ہی بیرپ وہ فرقہ ہوئے۔ اس اس وقت ہی بیدرپ وافریقہ میں موجود ہیں۔ جن کو کم اور ان کی کے داس کے حاصل کو گو فرقہ کی کہا تا فلف اور جدید فلف نے کے اب اس وقت کریا تا فلف اور جدید فلف نے کے سات کو ہو تت اقر ارمجوزہ شن القریدان ہے۔ اگر عادت اللہ اور کہا کہ بیشن القر خلاف قانون کیے ہوگیا؟ الکار معراج رسول النتھ کے جس بو تا ہون قدرت امراضات اور فاعل کی نہ آتی۔ یا کہ اس کا قانون کیے ہوگیا؟ الکار معراج رسول النتھ کے جس کو جت احتراض کی نہ آتی۔ یا کہ اس کا قانون قدرت قرآن شریف ہے۔ جس سے وہ قادر مطلق اور فاعل کی نہ آتی۔ یا کہ اس کا قانون قدرت قرآن شریف ہے۔ جس سے وہ قادر مطلق اور فاعل کی نہ آتی۔ یا کہ اس کا قانون قدرت قرآن شریف ہے۔ جس سے وہ قادر مطلق اور فاعل

مختار ثابت ہے۔ نہ کہ حسب خیال قادیانی قادر مقید۔ کیونکہ وہ اپنے قانون قدرت قرآن مجید میں یوں فرما تا ہے۔

قولرتعالى: "يخلق ما يشاه والله على كل شي و قديد (مانده:١٧)" هي المرتعالى المرتعيل بدل جي الموافق وعيم برحق كي مقرركي موكى تقدير (قانون قدرت) بركزتيس بدل عقى الميت كلام ربانى كموافق الشقالى كسن اور مقادم محمل اوركي صورت على بدل تيس على الميت الله تحويلا (فاطر: ١٤) " فوسوت الله تحديد السنت الله تحديد (فاطر: ١٤) " فوسوت شياو مكا الله كادستور بدلنا اورنه ياو مكا الله كادستور (قانون) ثلنا م فرض و آنين قدرت اللي مردو بدل نيس المن المركزيس الله ولا قدرت الله كريمية كويوكي ليافت وركار م

اكثر اهخاص بعبير كم علمي \_ فلسفه انساني كے تتبع موكر فلسفه حقه جس يرتمام انبياء كا ند ہب قائم ہے۔ان واقعات تعجب خیز پرجواللہ تعالی کی جانب سے وقوع میں آئے اور معجزات انبیاء مرز و ہوئے۔ تو وہ بے علم مشکر ہوئے اور بیسم کے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہر کرنہیں بدل آ۔ بلکہ ایک دوسرا قانو ن مقابل ست ہے عمل کرتا ہے۔جس طرح پریہ ایک قانون قدرت ہے کہ ہر شے جو بےسہار ہے چھوڑ دی جاتی ہے۔ زمین برگر بردتی ہے۔لیکن اگر کو کی محض گرتی ہوئی چیز کو راستہ ہی میں ہاتھ پر لے لیوز مین پرنہیں گرنے یاتی۔ای طرح کسی موقع پرخداوند تعالی کافعلی قانون عمل کرر ماہویا اس موقع پر بخت مصیبت اور حادثہ واقعہ ہوجائے ۔ تو اس کا دفعیہ شرا کط کے ساتھ بواسط انبیاء واولیاء اور دعا کرنے یا بااظہار عظمت خود قادر مطلق کے ہوسکتا ہے۔جیسا واقعات سے ثابت ہے محریهال کوئی قانون قدرت نبیل بدلانہ ظاف عادت بلکہ حقائل سے ایک اور قانون نے تقذیر اللی سیم موافق عمل کیا۔ انہیاء واولیاء کی دعائیں واسطے میں جوابیا پرزور اثرے كه بسااوقات دنياكوتهدوبالكرويق بـ بحدكا بحدكر دكھاتى بيں عافقين الى كو پكنا چرادر موافقین کومظفر اورمنصور کردین بی بی بیسب قانون الی کےمقابل دوسرے قانون کاعمل کرنا ہے۔ یہ می نقدیرات اللی میں داخل ہے میں میں کس صورت سے کوئی قانون الی نیس بدلا۔اللہ تعالى جوقرآن شريف من فرماتا ب- لكل اجل كتباب يمحوا الله ما يشاه ويثبت

وعنده ام الكتاب (زعد:٣٩،٣٨) " ﴿ برايك وعده كے لئے ايك كتاب (قانون مقرر ع) برايك وعده كے لئے ايك كتاب (قانون مقرر ع) برايك وعده كے ايك كتاب (قانون مقرد ع) برالله تعالى جو چا بتنا ہے۔ ﴾ اور علوم حقد كى كتاب (ليدى تقديرات اللهى كى كتاب) اى كے پاس ہے۔ جس كى تفيير جس شاه عبدالقادرصا حب مرحم كھتے ہيں۔ ونيا جس برجيز اسباب سے ہے۔ بعض اسباب طا بر ہيں۔ بعض چھے ہيں۔ اس بات كى تا شيركا اندازه ہے۔ جب الله تعالى چا ہے اس كى تا شيرا ندازه سے كم يازياده كردے جب چاہے ويك ركھے۔ آدى بھى كتار سے مرتا ہے اور بھى كولى سے بچتا ہے اور ايك كردے جب چاہے ويہ ورجين بداتا۔ اندازه الله كار كھے ہيں۔

اگر ناظرین انساف پسندردلاً لی خوره العدد کولمی ظریمیس توده اثبات ماقبل و ما بعد جو
آئنده نظر سے گزرے گا۔ تو صاف ظاہر ہوجائے گا کہ واقعی پیددست ہے۔ علاوہ ازیں حسب
آیات خدکورہ بالاس ۱۳۲ حضرت مریم نے فرمایا کہ کیو گرخلاف ہوسکتا ہے کہ بیس چھوا جھے کوکسی آدمی
نے اورلاکا آہوجائے۔ جواب ہوا۔ 'قال کے ذالک الله یہ خلق مایشاہ ..... الله " ویعنی ایسا بی اللہ یہ داکرتا ہے جو جا ہے کی کہتا ہے واسط اس کے ہوجا کی بوجا تا ہے۔ گ

عرض جب اس نے جسی معراج کا ہونا جایا اور کسی کو پھر زندہ کرنا جایا وہ کیونکر ناممکن موگا۔ مرزا قادیانی کا اعتقاد برخلاف قانون قرآنی آیات مندرجہ بذا ظاہر ہے۔ اب اے ناظرین تهميں انساف فرماؤكة قانون قدرت قرآن مجيد فرموده خدا سح بيا مجوزه قانون قادياني وقلفي صحح ب يفين بانسافا بي خرور بول الفو محكم "لعنت الله على الكاذبين " ﴿ البعة قرآن شريف بى اس كا قانون ب خلاف اس كا يجاد قانون وسوسه شيطاني ب ﴾

ابا سے معتقدان قادیانی ذراغور کرواور مجھوں پیکٹروں کلام اللہ مترجم دتفاسیر موجودیں پڑھواور مجھو کسی ایسے کے اظہار معنی پر کہ خلاف معنی مجھا کر بہکا دیگا۔ ہر گر توجہ نہ کرنا۔ بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے خودی خورکرنا۔ انشاء اللہ راہ راست پر ستنیض ہوجاؤ کے علاوہ ازیں مرزا قادیانی کوآیات ذیل سے قطعی الکار پایاجا تا ہے۔ وہ قادرا سے کلام میں قادر مطلق ہونے کو خودواضح طور پر فرما تا ہے۔ جس سے صاف مردول کے زندہ کرنے کا بطور احسن اثبات ہے۔

قولرتمالی: "استخدو من دونه اولیاه فالله هو الولی وهو یحیی الموتی و هو علی کل شی و قدید " ﴿ کیابتا سے سوائے اللہ کے حالی اللہ وی ہے حالی اور دونر میں ہے جاتی اور دونر میں ہے اور سنتے ۔

قول تعالی " اولم یرو ان الله الذی خلق السموت والارض ولم یحیی بخلق السموت والارض ولم یحیی بخط بخش بقدر علی ان یحیی الموتی ، بلی انه علی کل شی و قدیر " ﴿ کیائیس و کیمت کرده الله بحس است بر میمت کرده الله بحس الله و برش برقادر برسی کرده و مرشت برقادر ب کے

کیوں صاحبان! اب تو یقین کال ہوا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا قانون فلفہ بحض غلط ہے اور ان کی تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کی تعلق کی بھیت کی بھیت کے اور ان آیات کا محر البتہ کا فر ہے۔ اب ری تحقیق کیفیت محراج جس کو قادیانی نے کشف سے تعبیر کیا ہے۔ محرجوان کے خیال میں تفصیلی کشف ہے۔ بیان نہیں فرمائی کہ کس متم کا کشف اور کیا کیفیت ہے۔ جس کی وہ کلیہ مہارت کا اپنے دعوے میں بیان کرتے ہیں۔

آیا جا میلتے میں پھرد کھائی دیتا ہے۔ جواوروں کوئیس دکھائی دیتا۔ یا پھر ساوی ادراک سے انکشاف ہوتا ہے۔ یا بطورخوراک کے دوتی سیر کرائی جاتی ہے۔ غرض پھر کھائی خیال قادیانی ہو۔ بمقابلہ معراج قول اللہ ورسول کریم۔ بیا قوال قادیانی سب مردود ہیں۔

برُن عَمَّا كُذُ "ومعراج في اليقظة يشخصه الى السماء نم الى ما شاء

کین جب فلفی علوم شائع ہوتے ملے اور اوہام ووساوٹی شیطانی بڑھتے گئے۔ ایسے مسائل میں بھی خدشے پیدا ہوئے اور اس وجہ سے علاء دین کو بھی ایسے مسائل میں اہتمام کی ضرورت پیش آئی۔

چنانچہ بہاں مسئلہ ای واسطے مقائد کے ساتھ نہ کور ہوتا ہے اور مسئلہ خاص میں دوہی امر تعب خیز معلوم ہوں دوسرے تعب خیز معلوم ہوتے ہیں۔ ایک جسم کے ساتھ ایک مسافت ایک آن میں قطع کرنا۔ دوسرے آسان کا بھٹ کرمل جانا اور در حقیقت دونوں ہی محال ہیں۔ اس واسطے کہ بالفرض اگر طویل مسافت سرعت کے ساتھ طے کرنا محال ہوتا تو کرہ زمین خود آسان (جس کی فقل وگر انی کوانسان کی فقل وگر انی کوانسان کی فقل وگر انی کوانسان کی فقل وگر انی کے ساتھ لیست خیس۔)

شاندروز دنیا کی مسافت کیوکرقطع کرنے اورآسان کا پھٹاای صورت میں محال ہوتا۔ جب فلسفیوں کے زعم کے موافق اجسام کی اصل اتسال تھیرتی حالاتک ایسانہیں۔اس واسطے کہ بموجب تحقیق مشکلمین کے اصل اجسام کی منفصل معلوم ہوتی ہے اور اس صورت میں افلاک کا بھی بھٹ کرال جانا ناممکن نہیں معلوم ہوتا۔

ہاں! آگر ہیہ کہتے گواگ ایسے امور ناممکن نہ سہی ۔ کیکن خلاف عادت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ او اس کا جواب ہے کہ جواب ہے۔ کو اس کا جواب ہیں کہ جواب ہیں کہ جواب ہیں کہ جواب ہیں کہ خلاف عادت وامور بھی ظہور میں لاتا ہے اور ایسے وقائع بھی انہیں میں سے جی ماور علاوہ اس کے حکماء بھی عقول وارواح کی قوت واستعداد تسلیم کرتے ہیں اور ایسے دقائع کا خواب میں واقع ہوتا بعید نہیں جانے۔

پس ای طرح اگر حقول دارواح کی کیفیت جسم میں آ جائے یا بیداری میں خواب کی

حالت پیدا ہوجائے۔ تو قدرت اللی سے پچھاک نہیں۔ اَس داسطے کے بموجب مقدمات گزشتہ کے ہرشم کی قوت داستعداد اَسان میں ضرور موجود ہے اور بالخصوص جس انسان کوکل افراد میں اکمل واعلی تغیر ایا ہے۔ اس میں بیریقو تیس کیونکر جح ند ہوں گی۔

پس اس صورت بس الامحالد كى وقت بس اس كا ظاہر ہونا بھى چاہئے اور بعض فلفى فد بب جوآیات اور معن فلفى فد بب جوآیات اور معدیث بی سال كركے واقعه معراج كورو حانى پارسپيل خواب كتے ہیں۔ تواس مى بہت برى قباحت بيہ كدا كر بالفرض اليا ہوتا توائيے وقائع كو ( چن كا وقوع عام لوگوں سے بعید نہيں۔) اس عظیم الثان كرماتھ بيان فرمانا اور بے ضرورت صاف صاف معاملہ كوالهام كى وضع ميں لانا ہركر شان الى كوائع نہيں۔

'' وسا هذا الا بهتسان عظیم ''لوصاحیوبی ظاصه متذکره بالاعقا کدمتقول الل قبم وطالب حق کے لئے تو کافی ہے اورا پیے کم فہوں سے تو تو تع کی بدقیم ہی کو موقو وہ مگر باں ہوں مجھ کر دبل اور میر تھ وغیرہ کے پرائے تعلیم یا فتوں میں سے شاید کسی کی نظر پڑنے جائے تھوڑ ابہت تفصیل وار بھی عرض کئے دیتا ہوں۔

خلاصة التفاسير

قولة تحالى: "سبحن الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقتصد الذى بركنا حوله لنريه من المتنا أنه هو السميع البصير (بنى اسرائيل: ١) " ﴿ پَاك ٢٥ وه وَات كركُ عُن بره كواپ ماتون دات مجركوب عطرف مجديت المقدس كاي كرمازك كرديا بم في كرواكرداس كاكرد كما تين بم است ثنانيان إلى سيفك ومنزااورد يكتا به - ﴾

سبحان

اسم علم ب سيع كالعنى باك وتقلس حزية ورسع بمعنى نماز ونورانية بعي آتا بـ

امرا

بشب راه رفتن \_

احمدي

لیل کواس لئے ذکر کیا کہ اٹھارہ ہومدت قلیل وسفرطویل کی طرف۔فائدہ:اس لئے کہ لیل ظرف ہے ضرورہے کہ تمام سرایک ہی رات کے اندراوراس کے کسی حصہ میں ہواور تعدید اس کا تعلیم کرتا ہے کہ نیاز وطلب وشوق وظوم وامید جوعبودیت کے آثار سے ہیں۔ تمہاری جانب ہے ہوں۔ ہاتی رہامراتب قرب پرعلواورمض انس میں حضور میمض بغضل البی۔

اس کے رموز آئندہ آتی ہیں۔ گر باتفاق واجهاع مراداس سے حضور اقدس سرور عالم سید بنی آدم بین -فائده: چونکه مطلق فرد کامل کی طرف متصرف موتا ہے اور بندگی میں فرد کامل ہمارے اور تمام عالم کے سردار سید مخار ہیں ۔ البذاحضور بی مراد ہیں۔

كره بايك رات اورظرف يعنى حصرشب فحرآيت ظاهر ب-معراح قصديس اور نص ہے۔ کمال قدرت الی میں کہ وہ ایے عجیب امور کرتا ہے۔ جوجم سے باہر قوت سے زائد میں اور اشارة ظاہر ہے كدآپ صاحب مجرات وشوار بيں۔ اس كے كداسراء ايك مجره ہے۔ جو آپ الله تعالى فى ظا بركرايا اوراسرار ذات خزائن علوم اس ميس مكشف موسى -

اس کے بقین میں بہت اختلاف ہے کہا گیا کہ ماہ رکھے الا ڈل یار تھے الثانی یارمضان یا شوال قدا مرسیح ومشہور معتدستا سیسویں دات رجب کی ہے۔ نبوت کے بارہ برس بعد مجدحرام۔

احري

عام ہے کہ عین معجد ہو یا اس کا حرم الی کہا صاحب تغییر کبیرنے معجد اتھیٰ تک جانا فابت بنص قر آنی ہے اور داخل ہونے ہے اس آیت میں بحث نہیں۔ فائدہ: شاید امام نے نظر باختلاف مسئله الى اليه تجويز كيا ورند قرائن قويه شهادت وس رس بين كدم اويديهال وخول معجد اتصیٰ ہے۔ ورنہ شاہرہ آیات ناتص رہتا اورنص کے دخول پر جناب مولا نا ابوالحسنات نے حاشیہ

بیت المقدس پے تکہ اس وقت تک کوئی مسجداس سے اور اس کے اس طرف نہ تھی۔الہذا اے اقصیٰ کہا بار کنا اپن طرف نسبت برکت کی گی۔ تا کے عظمت زائد اور برکت معتد علیہ بھی جائے اور مراداس سے برکت اثمار وافتجار وتازگی وبہار وبرکت وجود انبیاء مقابر سل ہے اوروہ فضائل جومروی اورمنقول ہیں۔اینے مقام پر۔

حوله

مرد بیت المقدل اور وہ سرز مین شام ہے۔ من خواہ ابتدائیہ ہے۔ خواہ بیانیہ ہے اور جیفیہ سمجھا جائے۔ جیسا کہ ظاہر وہ اور ہے۔ تو دلیل ہے۔ اس کی جیج آیات اللی کا احاطہ ومعائد کی گاؤوں ہے۔ اس کی جیج آیات اللی کا احاطہ ومعائد کی گاؤوں کے افتیار میں میں گاؤوں کے اس معشوں ہے کہ آئش حص ہور کی دور کے اب وصال معثوق روغن کی طرح سوزش دل کو ہو حائے۔ لیعنی اے حبیب کریم ہمارے جمال جہان آراؤسن جان پخش کی صرف شعاع تھی۔ جوجلوہ گر ہوئی۔ طلب میں تصور حاضر پر کھا ہے۔ سراوار شیس شعر عرب شعاع تھی۔ جوجلوہ گر ہوئی۔ طلب میں تصور حاضر پر کھا ہے۔ سراوار شیس شعر بھر

## اے براذر بے نہایت درگہیت انچہ بروئے میری بروپے مائیست

آيات

جمع آیت۔ آ فارونشانی۔ حضرت ظیل کے لئے فر مایا کہ ملکوت سموات دکھائے اور آپ کے لئے کہا۔ ہماری ذات کی نشانیاں دیکھواور ظاہر ہے۔ فرق ورمیان ملکوت آسانی وملکوت حضرت سجانی کے لئے کہا۔ ہماری طلب وحضوں کے نشانی جو حضرت سجانی کے سمنے والوں سے فلی تھی یا شنے جیں۔ ملاءاعلیٰ کی ہائے وجو وطلب وجنوں کریم کی زیارت کے لئے جیں اور ان جلی ہوئی بے تاب جانوں کی صدائے سوزش وجتی جو جوجوب کریم کی زیارت کے لئے جیں اور ان جلی ہوئی بے تاب جانوں کی صدائے سوزش جن کو نہ ذیا ہے صور کی سے سے لئے جیں اور ان جلی ہوئی بے تاب جانوں کی صدائے سوزش جن کو نہ نہ نہ تاب جانوں کی صدائے سوزش جن کو نہ ذیا ہے۔

عليم

یعنی جانتے ہیں تمام مصالح تمام اور تمام کان دما یکون پس بلالیا۔ آپ کواس مقام پر جس کے سزاوار تھے۔ یا جس کی تمنا پاک دلوں اور ٹورانی جانوں میں تھی۔ ۔

احدى

کہا اہل سنت نے کہ آپ کا بیت المقدی تک تشریف لے جانا قطعی ہے محراس کا کا فرہ اور وہاں سے آسانوں پر جانا اخبار شہور تک تشریف لے جانا قطعی ہے۔ محراس کا کافر ہے اور وہاں سے آسانوں پر جانا اخبار مشہور میں نہ کور اور سورہ جم سے ستفاو۔ پس محراس کا مبتدع، اہل صلال وعناو ہے اور بہشت وووزخ کی سیر اور دوسرے جائبات کا معائد اخبار اصاو میں آیا ہے۔

منکراسکا فاس شرح عقا کدکہا گیا آپ جنت تک کے اور کہا گیا۔ عرش تک اور کہا گیا۔ عرش تک اور کہا گیا۔ عرش تک اور کہا گیا فوق العرش کے اور قابت ہے کہ بیسیر عالم بیداری میں ہوئی اور جسم شریف ہے آپ کے گواس میں کچھ کلام ہوئے ہیں۔ محرقول شفق علیہ وروایت مقبول میں ہے۔ اس کا خلاف خلاف برہے۔

فائدہ: ہم ان ولائل ہے جواس مقام پر ہیں۔قطع کر کے ایک بات کہتے ہیں۔جو غالبًا مان عی لی جائے:

مبرا.....منطوق آیت میں اگر کوئی تاویل و تکلف (جس کی ضرورت ہی نہیں ) نہ کروسہ سیرجہم بیداری مے متعلق مجی جائے گی۔نہ خواب و کشف۔

نمبرا ...... اگرخواب میں ایسا ہوتا تو کوئی فخر و تنجب کی بات نہ تھی۔ اس قدر نہ تکی۔ قریب قریب اس کے اولیائے امت کو بھی نظر آ یا کرتا ہے اور اگر جسم شریف نہ جاتا تو بھی کوئی عجیب اور پڑی مدح کاامر نہ تھا۔

قصه معراج

مجیح بخاری کی حدیث پوری اورتغیر ابن کثیر کی متعدد حدیثوں کا خلاصہ یکجا کر کے ایک مسلسل بیان مختصراً لکھا جاتا ہے۔

بخاري

آپ نے فرمایا میں حطیم میں تھا اور بسااوقات کہا کہ سنگ اسود کے پاس لیٹا تھا۔ آنے والا آیا ( یعنی حضرت جبرائیل) اور میراسید جاک کیا اور سوئے کے طشت میں جوالیان سے مجرا تھا۔وہوکر پھرویا ہی کردیا اور براق پر جوہمارے اونچا اور بخل سے چھوٹا تھا۔موار کرا کے لے گیا۔ ابن کشیر

یہ براق سفیدرنگ نورانی تھا بوقت سواری دم ہلانے لگا۔ جبرا کیل نے کہا اے براق! بس بس واللہ ایبا شہسوار تھے پڑئیں سوار ہوا ہے۔ اس براق کا قدم منجائے نظر پر پڑتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل نے میکائیل سے کہا کہ طشت آب زمزم سے لاکر دل وسینہ مبارک دھوؤ۔ کھر تین بارقسل دیا اور سینظم وظم وایمان ویقین واسلام سے بحر دیا اور آپ کے دونوں شانوں میں مہر نیوت کردی۔

جب چلے تو راہ میں ایک ویر زال فی اور ایک شے میری طرف ماکل محصے لکارتی

محی۔اورایک علوق نے جھے پرسلام کیا۔ جرائیل نے کہاان کا جواب دیجئے۔ پھر دوسرا گروہ طا۔ پھرتیسرااوران کےسلام کی بھی اجازت لی۔ پھر پانی اور دودھاورشراب؛ لگ الگ ظرف میں پیش کی تی۔ میں نے دودھ پی لیا۔ تو جبرائیل نے کہا آپ نے نظرت یعنی اسلام کو پالیا۔اگر پانی پیتے تو آپ بھی ڈویتے اور آپ کی امت بھی اور شراب پیتے تو آپ کی امت مگراہ ہوجاتی۔

پرکها وه پرزال دنیاشی \_ یعنی عراس کی ای قدر باتی ہے اور یہ مائل بلانے والا شیطان تعین تھا اور جھے راہ میں تین جگد نماز پڑھوائی ۔ نبرا ..... مدینہ میں اور کہا ہید دینہ آپ کی اجرت کی جگہ ہے۔ نبرا ..... طور مینا پر اور کہا ہی مقام کلام مولی علیہ السلام ہے۔ نبرا السب بلت اللهم میں اور کہا یہ مولد عید کی بن مریم ہے۔ پھر بیت المقدس میں میرا براق اس پھر سے با بدھا جہال انبیاء کی سواریاں بندھا کرتی تھیں اور اذان کی گئی۔ جرائیل نے جھے امام کیا۔ سب نے نماز میرے بیچے پڑھی اور کہا جرائیل نے آپ کے مقدی انبیاء کی میا میں اور کہا جرائیل نے آپ کے مقدی انبیاء کی جمالا میں ہے۔ چای :

دران معد امام انبیاء شد صف پیشینان را پیشواشد

بخاري

پھرآ سان اوّل پر مجے اور دروازہ محلوایا۔ داروغہ آسان نے ہو چھا۔ کون ہے؟ جرائیل نے کہا ہیں۔ اس نے کہا تھا ۔ فرضے نے کہا کہا تما ہے کہا ہیں۔ جرائیل نے کہا جھ اللہ اس کے طرف بیمج مجے تھے۔ جرائیل نے کہا ہاں!۔ تب دروازہ کھولا اور کہا مرحبا کیا اچھا آنا۔ آئے ای طرح جرآسان پرسوال وجواب ہوا۔

لطيفه

اس سے اشارہ ہے کہ ترقی مدارس باطنی و طے مقامات معرفت کے لئے ہر جگدروک ٹوک اور رہبرلازم ہے۔

بخاري

آسان اول پر حضرت آدم عليه السلام سے اور دوم پر عيلی و يکي عليم السلام سے۔ آسان سوم پر پوسف عليه السلام سے۔ چوشے آسان پر ادريس عليه السلام سے اور پانچويں پر ہارون عليه السلام سے۔ چھے پر موئی عليه السلام سے۔ ساتويں پر ابر اہيم عليه السلام سے ملاقات ہوئی۔ علیم السلام آپ نے سلام کیا ادھ بعظیم وعبت جواب پایا۔ جب آپ حضرت مولیٰ کے پاس سے چلے تو دیکھا کہ آپ روتے ہیں کہا گیا کہ اے مولیٰ تم کوکس نے رولایا۔ بولے میرے بعد ایک اُڑی ویڈ بروگا۔ جس کی امت میری امت سے زیادہ دافل جنت ہوگی۔ ابن کیشر اُٹیر

حضرت موئی علیہ السلام کہتے تھے کہ لوگ جانے ہیں کہ ش اللہ کے پاس اکرم الناس موں ۔ حالانکہ آپ جھ سے زیادہ اللہ کے حضور ش کریم ہیں اور حضرت ابرا ہیم کو دیکھا کہ بیت المعور سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ ش بیت المعور ش کیا اور سفید پوش آ دی میرے ساتھ تھے۔ ش نے نماز پڑھی اور با ہرآیا۔ • کے ہزار فرشتے روز بیت المعور کا طواف کرتے ہیں۔ جن کی پھر بھی باری نہ آ ہے گی۔

بخاري

بہاں ایک جام شراب دوسرا قدح شیر تیسرا پیالہ شہد لایا گیا۔ بیس نے دودھ پیا۔
جرائیل نے کہا آپ نے فطرت بینی اسلام اختیار کیا۔ پھر جھے پر پچاس وقت کی نماز روز اندفرش
ہوئی۔ جب بیس واپس آیا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے کہا۔ بیس نے نئی اسرائیل کو جوقو کی اور توانا
سخے۔ آزبایا ان سے نہ ہوسکا۔ آپ تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور نے رجوع فرمائی۔ وس
وقت کم ہوگئے۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام نے ابیائی کہا۔ باربار آپ رجوع فرمائے اور دوس دس
کی تخفیف ہوتی۔ پانچ وقت کی رہ گئی تب آپ نے کہا جھے شرم آتی ہے۔ اپنے پروردگارے کہ بار
بار تربوں۔ بیس مطیع دراضی ہوں۔ پھر عدا آئی۔ بیس نے اپنا فرض فابت کر دیا اور اپنے بندوں
بارعذر کروں۔ بیس مطیع دراضی ہوں۔ پھر عدا آئی۔ بیس نے اپنا فرض فابت کردیا اور اپنی مشاور
نور چھایا تھا۔ یہاں چار نہریں تھیں۔ دو باطنی جو جنت بیس گئی ہیں اور دو ظاہری جود نیا ہیں ہیں۔
یعن نیل وفرات۔

ابن کثیر

حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ آپ نے بیدقصد بیان کیا۔ کفار ہننے کے اور ابو کر ا سے آکر کہا کہ تمہارے دوست یعنی حضرت محصلی یہ کہتے ہیں۔ صدیق نے کہا اگر آپ نے بیا فرمایا ہے تو بچ ہے۔ جب ابوجہل نے سا کہنے لگا آپ قوم کے سامنے بھی ایسا کہ سکتے ہیں۔ فرمایا۔ ہاں وہ پکارا اور لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے تمام ماجرابیان کیا۔ لوگ تحیر تے اور انکار کرتے تے۔ پھر کیا اگر کی ہے تو آپ بیت المقدس کے مقامات بیان فرمائے۔ آپ کو بیان میں پکوشیہ جواتھ کہ جبرائیل نے بیت المقدس سامنے اور زویک کردیا۔ آپ نے زراز رابیان فرمایا کہا۔ ابن کیر فیر نے کہ ایون کی اسلام ) کے برقل شاہ روم سے قصہ معراج اس فرض سے بیان کیا تفاکہ وہ آپ کو دروغ گوجائے ایلیا کا سردار قیصر روم کے پاس تھا۔ بولا میں اس رات کوجات تھا۔ قیمر نے کہا کیا۔ کیا اس رات میں نے مجد کے درواز وہند کر لئے تھے۔ صرف ایک در کھال تھا۔ میں نے مجد کے درواز وہند کر لئے تھے۔ صرف ایک در کھال تھا۔ میں نے معدائے ملائے کے درواز وہند کر لئے تھے۔ صرف ایک در کھال تھا۔ میں نے معدائے میں کی کہ بند کروں۔

وہ دردازہ بندنہ ہوسکا۔ پھر نجاروں کو بلوایا اور بولی پھھ ہو۔ بینہ ہلے گا۔ بجوری دہ دردازہ کھا چھوڑ ۔ بینہ سلے گا۔ بجوری دہ دردازہ کھا چھوڑ اسے کو آکر دیکھا تو پھر جس بیس سواریاں انبیاء کی ہائد می جاتی تھیں۔ سوراخ دار ہے اور کمی جاتور بائد مینے کا نشان موجود ہے۔ بیس نے کہا کوئی پیٹیبر رات کو یہاں آیا اور نماز پڑھی۔ فائدہ جم نے نہا ہے مختصر بیان کیا اور بہت کچھڑک کر دیا اورا کھر طالات مافوق السماءاور بعض احکام متعلقہ روایت وغیرہ اس لے چھوڑ دیے کہ دویا اجتمام سورہ جم بیس نہ کور ہیں۔

کیاا سے صاحبوا اب بھی لیقین معراج میں کوئی وسوسہ باتی ہے؟ و یکھتے اس وقت بھی جب کیفیت اس وقت بھی جب کیفیت مراج رسول الشعطی نے بیان فرمائی تھی۔ چولاگ منظر اور بیان رسول الشعری کے اور کہا کہ سید بہک مجھے اور بیان رسول الشعری کی تصدیق اپنے کا میں بول فرمائی۔ لیس ایمان والوں کا فوراً لیقین کال ہوگیا۔ جس سے جموزہ کشد میں اور بیان کی ساری بنیادی اکم کئی۔ وہ سورہ البخم ہے:

قرار تعالى: "والنجم اذا هول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى علمه شديد القوى ذومره. فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده مآ اوحى ما كذب الفوادما رائى افتصرونه على مايرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنتة الماوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقدراى من آيات ربه الكبرى (نجم: ١٦٨١)"

 بیشا اور تعاوہ او نیچ کنارے آسان کے پھرنز ویک ہوا اور لئک آیا۔ پھررہ کمیا فرق دو کمان میانہ یا اس ہے بھی تحوی ا کی محم بھیجا اللہ نے اپنے بندہ پر جو بھیجا جھوٹ ندد یکھا۔ اس نے جود یکھا۔ اب تم کیا اس سے جھڑتے ہو۔ اس پر جو اس نے ویکھا اور اس کو اس نے ویکھا ہے ایک دوسرے اتار بھی پر بے مدکی بیرے پاس اس پاس ہے۔ بہشت رہنے کی جب بچمار ہاتھا۔ اس بیری پر جو پچھ جھار ہاتھا بہکی ٹیس نگاہ اور مدے ٹیس بیزی۔ بہشت دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے۔ پھ

پھار ہا جا جی بی ن اوا واور صدیے در این است میں است ہوئے۔ بھی رہے ہوئے والے است ہوئے والے است ہوئے است ہوئے ا اے ناظرین جن پنداس ارشاد خداوندی کے ہر ہر لفظ پر غور فرانسے کہ کیسے کیسے لکات وقیرہ سے ہے۔ یا اصل معراج روی معہم ہے۔ کیفیت کشنی وخوا بی سے تو اس زمانہ کے لوگ واقف تھے۔ پھر ایسے واقعہ سے مشکوک و تعجب ہونا کی کھر ہوسکتا ہے اور زمانہ ما بعد میں خوث قطب اداد واولیا دُن کو بھی کشف ہوتا ہے۔ تواس میں اور اس میں فوقیت ہی کیا لگا ہے۔

یسی اللہ تعالی بعضیل الی عظمت اور اپنی شہادت فرما تا ہے کہ تہا را رفیق (مینی) محفظی نہ بہکا نہ بمولا نہ راہ سے براہ ہوا۔ نہ پھرالین ہماری وکھائی ہوئی راہ پر کمال احتیاط واستقامت سے رفار کی کہ قدم ادھرادھرنہ پڑا۔سیدھا براہ راست منزل مقصود پر پہنچا۔عجب امر ہے کہ پغیر تہاری جنس سے ہوااور عصمت کا کلام تک وحی قرار پائے اور تم جہل وا نکار میں رہواور یہ کہ وہ اپنی خواہش سے بی بیان کرتا ہے۔ بلکہ وی جو سکھایا۔

کوں صاحبوبہ حالت بینی ہے۔ بین فرمایا کہ وہ زمین پر بیٹھا تھا۔ یا خواب راحت میں تھا۔ وہیں یہ کیفیت مکشف کرائی اور پھر کیا خوب فرمایا ہے کہ نزدیک ہوا اور لنگ آیا اور رہ گیا فرق دو کمان میانہ یااس ہے مجی تھوڑا۔

ابن کثیر

سبب ہدنو کا لین للک آئے تو نزدیک ہو گئے اور کہا کمیانز دیک ہوا۔اللہ تو پیغبر مقام عبودیت و تبودیش جمک گئے۔اے یارواب تو کی بول اٹھو یہ کیفیت معران جسی ہے۔ یا کشف وخوابی۔ زراچیم حیا کواٹھا کرفر ماؤ توسمی یہ کیا ہے؟ کیاوہی مرغی کی ایک ٹانگ فلسفی شفی خوابی ہے۔اسے باروذ راخور سے مجھوتو سہی اس قرب واتصال رب الجلال کے امور بزدانی میں کیسے کیسے اسرار مخلی ہیں کہ خیالات انسان بشری سے باہر دکوسوں دور۔

معالم

دوم الله تعالی نے آپ کوقر آن سکھایا۔ عرش پرجلوہ گرنی کریم ہے متعمل ہوا اور آپ مقام عبودیت پرسر بھو دہوئے۔ اس قرب اتصال حقیق ہے دو کما نیں صدوث وقد می کل سکیں اور باوجود کمال بعد عبودیت والوہیت وقشید و تنزیم دو اطلاق وقتید محلوط عنایت و کشش عمت نے با انتہا مقامات وصال واتصال کے پیدا کردیئے۔ جن کامصہا نقاط پر تھا اور وہ نقاط حقیقاً جم ومکاں سے فارغ بعد وقر ب سے منزہ تھی ہد و تمثیل سے مبر اتفیر وقصور معانی اواد لئے ہے۔
سے فارغ بعد و قر ب سے منزہ تھی ہد و تمثیل سے مبر اتفیر وقصور معانی اواد لئے ہے۔
شہیدی

ادهر الله سے واصل أدهر مخلوق سے شائل خواص اس برزخ كبرى ميں على حرف مشدد كا

پس پھروہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا نہ جھٹلائے۔ول نے محمد کے وہ اسرار انوار کہ دیکھے کیاتم اسے قریش اٹکار واختلاف کرتے ہود کیھتے ہوئے۔ بیس حالا تکہ تحقیق دیکھا۔اسے دوسری مرتبہ اور اللہ سے کلام ہوا۔جس کی جنلمت و ماہیت کو اس کا رسول ہی جانتا ہے۔دوسرے کی طاقت اور اک سے باہر ہے۔

جموث شدد یکھاول نے جود یکھا۔ سجان اللہ۔ آگھ وول یعنی روح۔ وونوں کی تقدیق فرمائی اور نیز دوسری مرتبدد یکھنے کی۔ جس سے دہ اختلاف جو بیضے ناعاقبت اندیش اب تک بحوالہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس شہادت خداوندی سے صاف اٹھ گیا۔ چونکہ یہاں آپس کا اختلاف تقا۔ جمہور علاء نے حسب ایمائے خداوندی فیصلہ کردیا کہتمی وروجی معرج ہوئی اور نیز آپ نے دومرتبدد یکھا۔ بیٹیس کے نظر کہیں ہے اورول کہیں ہے۔

اگرچہ و یکھناعالم اسباب طاہری میں تعلق پہٹم سر دہم ہاور نیز ول بھی تعلق بجسم کی جوقت و کیفیت بدقدرت قادر مطلق جسم کی جوقت و کیفیت بدقدرت قادر مطلق جسم بھی آ جائے تو کیا۔ اس کی شان سے بعیداور عال ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس کا نام جوزہ ہے کہ انسان کی عشل کو عاجز کردے۔ اس طاہر بیداری نظارہ آ تکھ دباطنی بینائی ول معہ جسم ودنوں سے دیکھا۔

ابن مردویہ نے ابن عباس سے بیمی روایت کی ہے کہ حضرت نے پہشم سر دیکھا بہر کیف ابن مردویہ نے ابن عباس سے بیمی روایت کی ہے کہ حضرت کیا کہ وابندائی رویت میں کیا کہ کیف ان کے کمال اوراستقبال وفظانت ویقین کا اندور ہم غیر بھی نہ ہوا اور سبب بیتھا کہ حضرت کیا شیعہ ہوئے آگ سیجھے اور ڈرے ہمارے حضور کو وہم غیر بھی کی استعداد اوائل تجلیات میں بڑھائی جاتی تھی۔وقوع شبہات شان تلمذواستفادہ سے تھا اور حضور نے استعاد واستفادہ تقل برائی جاتی تھی۔وقوع شبہات شان تلمذواستفادہ سے تھا اور حضور نے استعاد واستفادہ تقل دے دول فرمادیا تھا۔

تو دیکے ہوئے کونہ پہانا کے گرنہ ہوگا اور ابوالعالیہ نے روایت کی کرحضور نے بجواب سوال فرمایا۔" رایت نہدر ذالک " ﴿ ش سوال فرمایا۔" رایت نہر آور ایت وراء النہر حجاباً نوراً لم ارغیر ذالک " ﴿ ش نے نہر دیمی اور نہر کے اس طرف جاب اور تجاب ہی تھا اور انکشاف بھی ظہور میں نھا اور نھا میں ظہور لورش صاف طاہر ہے کہ تجاب بھی تھا اور انکشاف بھی ظہور میں نھا اور نھا میں ظہور اور ش تجاب اور تجاب میں نور۔اے لوگوا سے صاف مشاہدہ پرتم کیوں جھڑتے ہو۔ جو کھاس نے بیان کیا۔ واقع سے کہ کھا ہے اور ایک دوسرے اتار میں پر بے صدکے جہاں کی کا گر تریس۔

ا کیپ درخت ہیری کے پاس۔غرض ایباصاف پتاؤنشان کا فرمانا اس کی نسبت ہوتا ہے۔ جوخود وہاں گزرا ہو۔ اگر صرف کشفی سیر ہوتی۔ جیسا کہ قادیا فی صاحب کا خیال ہے۔ تو صرف لفظ کشف یا خواب فرمانا کا فی تھا کہ ایبا تعجب وجھگڑا نہ ہوتا۔ جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔

اورفر مایا کماس درخت پیر کے پاس جنت رہنے کی ہے اوراس درخت پر چھار ہاتھا جو کچھ چھار ہاتھا۔ (بعنی اس جمال رہانی وجلال پر دانی کا اسرار وجلوہ جو پھی ہو چھار ہاتھا) بہمی ٹیس نگاہ اور ندحد سے بڑھی۔ دیکھے اپنے رب کے بڑے نمو نے لینی ندآپ کی نظر میں بھی تھی کہ تماشائے جمال میں تصور وفتو رواقع ہو پارچکا چوند لگے۔

کھانہ کہ کا بکھ دیکھے۔ بلکرتن ویکھا اورخوب دیکھا لگاہ ادھرادھرنہیں ہوئی۔ٹھیک دیکھانہ کم نہ نہ نہ کھانہ کم نہ نہ اس اروجید کے نمونہ اللہ کے نقے۔ بیکمال استعداد ہے۔ نہ کہ شل کلیم جو اسرارا نوارکود کیے کرآگ سیجھادر بوقت کھلی کوہ طور بے ہوش ہوکر کرگئے۔

پس اب ہم اپنے بھائی عالی فہم تین فلسفی ہے دریافت کرتے ہیں کہ پیکشفی یا خوالی سیر ہے۔ یااصلی معراح ہے۔جس پرتمام جمہور کا انفاق ہے کہ معراج روحی دجسی دولوں ہوئی ہیں۔ اب اس سے زیادہ اگر کسی صاحب کوسورہ ہم کی پوری تشریح دیکھنی منظور ہوتو خلاصہ النفاسیر ہیں یا اور تغییر دل میں دیکھ لے۔

بعید طوالت ان کاتحویر کرناترک کیا گیا کہ عاقلوں کو اتنا بھی بس ہے اور دوضت الاصنیاء بھی بھی ذکر معراج یوں ہے کہ مسلمانوں کو اعتقاد کرنا اس باٹ کا لازم ہے کہ معراج رسول اللہ کا بیداری بھی ہواہے اور مطم ریاضی وفلند والے جو آسان کے پھٹے اور لئے کے قائل جیس معراج جسمی سے محر بین اور حقیقت بھی محرمعراج کا کا فرہے معراج کا محرقر آن جمید کا محر ہے اور خواب و فیرہ بھی معراج کا کہنا فلا ہے۔ اگر خواب مراد ہوتا تو کا فرا اٹکار نہ کرتے۔ غرض حسب اثبات بالا اور زیادہ جوت کی ضرورت جیس۔

باتی ہفوات مرزا قادیانی قابل تو پیش ہیں۔ جب کہ اس طریقہ ایجاد کی بیخ و بنیادی اڑگی تو اب باتی بی کیار ہا۔ گر ہاں چھونسائے جوانہوں نے بطور دسیت نامداہیے خاد مان کے لئے اپنی تصنیفات میں درج کئے ہیں۔مشت نمونہ خرورارے۔ بملاحظہ ناظرین درج کئے جاتے ہیں۔ جو بدرجہ اولی قابل خور ہیں:

وميست نمبرا

نزائن جامی ۱۳ کا اوراس ماجز کا مقام ایبا ہے کہ اس کواستعارہ کے طور پر ابنیت کے انتقاعے تعبیر کر بیکٹے جیں۔ یعنی این اللہ کہ سکتے جیں۔ اقول

اے خاو مان قادیا فی ایر تو یوی دوری بھائی شد سیلہ استعارہ کیوں بیان کیا۔ کو تھے
داکر دیک تو مطلب وہ سے بہت جو تھے
دیے کر دیک تو مطلب وہ سے ہے۔ جو تھے دیے کرییٹر کردھا دھوڑ اگر کی تم کی مشابہت رکھا ہو۔ برابر
کو گھوڑ اکی ہے۔ تو چھم جینا اسے گدھا سکے گی۔ برگز گدھا دھوڑ اگر کی تم کی مشابہت رکھا ہو۔ برابر
نہیں ہوسکتا ہے۔ ہاں ان کے خاو مان مثل نصار کی دیہود و فیرابن اللہ کہیں تو مضا کفتہ تیس ۔ کیونکہ
یہودونصار کی بھی اصل بیٹا نہیں کہتے۔ بطور استعارہ بی ان کا بھی گمان ہے۔ فرض اصلی ہویا بطور
استعارہ قرآن مجید ہیں اس کی خدمت موجود ہے۔

قولرتمالي: "قسالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله ذالك قولهم بافواههم يضاهدون قولى الذين كفرو من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون (توبه: ٣٠) "﴿ يُهُومَ فَكُمَ مِنْ اللهُ الل

کتے ہیں۔ اپنے مدے الی کرنے گھا گھ مگروں کی بات ک مارے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ کو دیگر آیت ' وجعلو لله شرکاء الجن و خلقهم و خر قواله بنین و بنت بغیر علم (انعام: ۱۰۰) ' ﴿ اور مُعْبِراتے ہیں شریک اللہ کے جن اور اس نے ان کو بتایا اور را شیتے ہیں۔ اس کے لئے بیٹے اور شیال بن مجھے۔ ﴾

آے قادیانی اکیا تمام قرآن ہے بھی بے بہرہ ہوجوا تکار ہے۔ ذرا فور کرواللہ تعالی ایسے لوگوں کوصاف کا فروشرک اور قائلہم اللہ کے مصداق فرما تا ہے۔ اب ایسے فض کے پاس ہر گزنہ پھکتا۔

## مرزا قادماني كاروح انسان كى اصليت كابيان

وصيست تمبرا

فتح اسلام جلسہ قداجب لا ہور ۲۹،۲۷ در کمبر ۱۸۹۱ء میں فرمایا۔ روح انسان ایک لطیف نور ہے۔ جواس جم کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جورخم میں پرورش یا تا ہے۔ بیہ ہتلانا فعدا کا فعدا کا خطار سے بار ہوتی ہے۔ یا فضاء زمین پر آتی ہے۔ بلکہ بید خطاء نہیں کہ روح کی میں اگر ایسا خیال کریں تو قانون قدرت جمیں باطل تغیم اتا ہے۔ ہم جرروز خیال کسی طرح میں گئرے نوب فی میں باطل تغیم اتا ہے۔ ہم جرروز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گئرے نوب کا جاروں قدرت جمیں باطل تعلیم بات ہے کہ روح جم سے نکتی ہے۔ اس کی میں کا جاروں دیں تھی بات ہے کہ روح جم سے نکتی ہے۔ اس کا جادث ہوتا ہی قابت ہوتا ہے۔

## مرزا قادياني كالبي حقيقت اسلي كابياك

وصيت نمبرا

ازالہ مے سے مترائن جسم ۲۹۴ میں اپنی اصلیت ایک ( کرم ) کے مائند تلائی جو مخلف اطوار اوراد وارکے بعد قادیانی بن کمیا۔ چنا نچراس کی طرف اشار و کرے کہا۔

کرم کے بودم مرا کر دی بھر من عجب تراد می بے بد

اس شعر میں اپنی اصلی حقیقت حصرت سے بے پدر سے عجب تر ہونی بتلائی ۔ اوخاد مان قادیانی ۔ آپ کے پیرصاحب تو در پردہ اس بیان استفارہ سے بے پدر کے پیدا ہوئے ۔ واقعی اب مثیل صیلی کی تشییہ تھیک ہوگئی۔ اس کا ٹھیک جواب ان کے پدر بزرگواریا اس محلّہ کے لوگ دے سکتے ہیں۔ ہماراعرض کرنا داخل بادبی ہوگا۔ عمر ہاں اتنا تو ضرورعرض کرنا ہے کہ جب بیصورت ہوتا ان کے باپ دادا وغیرہ اور نیز بڑعم ان کے تمام تلوق کی بیدی اصلیت ہوگی۔ پھر قادیا نی صاحب کے اس بیان سے ان کی فرقیت ہی کیا تھی ۔ علاوہ ازیں معرت عیلی علیہ السلام کا دراصل باپ ندتھا اور ان کا باپ تو مشہور کیا اپنی اصلیت کیڑ ابیان کرنے سے ان کے باپ کا مفقو وہوجا تا لازم آئے گا۔ ہر گرذیس۔

محر ہاں اصلیت کیڑ ایمان کرنے سے البتہ بیگمان بے جاند ہوگا کہ کیں مجملہ اولادای کیڑوں میں سے تو نہیں ہے جس کی سعی کوشش کی بدولت حضرت آ دم علیہ السلام جنت سے باہر ہوئے اورشش آ واگون احقا کمہ ہنود کے بصورت انسانی جون میں آ دم کے اور باعث خرافی اولا وآ دم ہوئے۔

فداو شرکیم ایسے کی ہوا ہے بھی ہرمسلمان کو بچائے۔ اب اے ناظرین روح کی اصلیت پر ذراغور کروکہ ادواس روح لطیف کا بھی جم کثیف قرار دیا ہے۔ بیان اللہ السیالی اصلیت بیان نہ جم تمام دنیا میں چراغ کے کرڈھونڈ ولو نہلیں ہے۔ رسول الشعالی سے اس کی اصلیت بیان نہ ہوئی اور بیتھم ہواجس کے قادیانی مکریائے جاتے ہیں۔

قولرتمالً: "ويستلونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من اللعلم الاقليلا (بنى اسرائيل: ٨٥) " ﴿ اور يُوجِيِّت إِين آپ سے دوح كوكم و يجح اوح امر سے مير سے دب كي تين دي گئي مام سے كركم تركي

پس جبہ حسب آبیط اللہ مطابوا ہے۔جس سے نفی عدم فہمیدگی کی طاہر ہے۔ تو قانون قدرت فلف قادیانی کی تردید ہم سابق تریر کر بچکے ہیں۔ ملاحظہ سے گزری ہوگی اور جب کہ خداوند تعالی کی قدرت قانون قرآن میں ہی اس کی اصلیت سوائے امر د بی اور پجھے نہ معلوم ہوئی۔ تو اب کوئی کیسانی کیوں نہ بیان کرے۔ اس پریقین لا تاوائتی گراہی ہے اور نیز آیت بالاکا مکر۔

البنتہ و چخص تطعی کا فرہے اور روح پاک کا کہیں اور سے نہ آٹا اور ای جسم سے لکلنا اور قرار دینا بھی صریح خلاف امر ر بی ہے۔

قولرتمالي: "ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون ٤ والجان خلقته من قبل من نار السموم طواذ قال ربك للملتكة انى خالق بشراً من صلصالٍ من حماه مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له سبدین (حبر: ۲ تنا۲ ۲) " (ورخی بنایا بم نے آدی لید ارگارے کی مختصاتی مثی سے اور جن بنایا بم نے اسے پہلے ہے آتش گرم سے اور جب کہا تیرے دب نے فرشتوں سے میں پیدا کرنے والا بول بشر کا گوئد ھے گاری کی مختصاتی مثی سے پھر جب برابر کیا ہم نے ( لینی شی پیدا کرنے والے ہو کہ اس میں روح اینے گرے واسط اس کے بحدہ کرتے والے کہ

لین جب بی جیل طلق آدم ہوگی اور اللہ نے اپنی روح اس میں پھو تک بے زندہ کر دیا اور بھی جب کے بناء پیدائش انسان اور روح کا علیحد ا ہونا جسم سے صاف فرمایا۔

اور پھر بیروال حقیقت روح بھی بیفر مایا کہتم ہماری پھوتی ہوئی روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ہے گھڑا کی محقیقت نہیں سمجھ سکتے ہے گھڑا کی محال میں کوئی چون وجے سکتے ہے گھڑا کی محال میں کوئی چون وجے اگر سمبیدائش محترب یا نہیں ۔ پھرسلسلہ بیدائش محترب آت وم علید السلام سے آگے چلا۔ جس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قانون میں دوسری آیے می فرمادی۔

قولة تعالى: "الذى احسن كل شى وخلقه وبد اخلق الانسان من طين عن شم جعل نسله من سللة من ماه مهين، ثم سويته ونفغ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافتده قليلاً ما تشكرون (سجدة: ١ تا) " ﴿ ايا الم السمع والابصار والافتده قليلاً ما تشكرون (سجدة: ١ تا) " ﴿ ايا الم الله الله عن كم برشكى خلقت الله كا ورثروع كى خلقت المان كى شى سه مجرينا كى اولاواس كى فلك موس يانى، ذليل سه مجريرا بركيا، اساور مجوى الله من روح الى اور بنائى تهارك لك ساعت اور بينائيال اوردل تحور الشرك سلامت اور بينائيال اوردل تحور الشركرة بوركه

کیوں صاحبو! اب ہمی حقیقت روح و پیدائش معلوم ہوئی یا ندر گر ہاں پیدائش قا دیا نی صاحب کیڑے سے ہونے میں البتہ بی خلجان پیدا ہے کہ اہلیس کوہی بدوسعت وی گئ تھی۔ تمرید نہ معلوم تھا کہ اس کے حامی و در دگار کو بھی بدوسعت دی گئی ہے۔

اگریدان کے نزویک صحیح ہے گو ہر خلاف قانون قرآن ہے۔ تو ہم کو بھی چون وچرا کی ضرورت نہیں۔ان کی پیدائش اوران کی ذریات ان کومبارک۔

## وصيت نمبرهم

از الداد ہام کے متھ دمقامات وصفحات میں قادیانی صاحب کا فرمانا: غمبرا .....خدائے تعالیٰ اپنے قانون قدرت کے باہر کوئی کام چیس کرتا۔ غمبر کا ..... پس اس و نیاشیں مر دول کوزئدہ کرنا۔

نمرس ایک انسان کوآسان پرزنده مع الحسم افعالے جانایا ایک زباندوراز تک بلا حاجت اکل وشراب زنده رکھنا اور پھراس کوخواہشات زباندے محفوظ رکھنا۔ بیسب خداکے قانون قدرت سے یاہر ہیں اور عادت اللہ کے برخلاف۔

نمبری مسلیکن وه مرزا قادیانی کوسیح کی صورت مثالی کے بنانے پر قادر ہے اور بیاس کے قانون قدرت سے باہر میں جیسا کہ انسان کو بندروسور بنانا۔ اس کو قانون قدرت سے باہر حبیں۔

جواب نمبرا ...... جو خدا قانون قدرت فلنف کی روسے باہر کوئی کا م نیس کرتا تو تجب بیہ ہے کہ نہر است جو خدا قانون قدرت فلنف کی روسے باہر کوئی کا م نیس کرتا تو تجب بیہ ہے خدا قانون قدرت کی مقادر ایس کوگ آجہ ہیں کہ کی اور کی بات خدا قانون قدرت کا مقیداور یہاں قانون قدرت پر قادر ایس کوگ کی نہ جھیں۔ بیم مصب ہمارے تا جھیں۔ گرایے کی میں دیکھیں۔ بیم مصب ہمارے قادیا نیوں کوئی فعیب ہوئے کہ باہر کا کا دیا نیوں کوئی فعیب ہوئے کہ باہر کے معادرت مثالی وسورو بندر بنا فا آگر چہ قانون قدرت سے باہر ہے۔ لیکن ان کے بنانے پر خدا قادر ہے۔

نیکن ان کے بنانے پر خدا قادر ہے و لفظ کین اور قادر ایک بات پر دلالت کرتا ہے کہ قانون قدرت سے شرور باہر ہے۔ ورشال کے بیان کی ضرورت می کیا تھی۔ پس وہ خدا کولی دلیل قلسفیانہ سے قادر ہوا ہے۔ صورت سور اور بندر پر کوئی شہادت ہے۔ یا دنیاش کوئی ایسا فخش ہے۔ جس نے انسان کواصلی سور و بندر ہنا ہواد یکھا ہو۔ ہر کرٹیس اگر کسی نے بیان کیا ہے تو کیوں فہیں تحریح میں تھے ہے ؟

کیں من اولائے۔ یہ وائد موں اور بہروں کے سجمانے کی یا تیں ہیں۔ مرقادیانی کو اُس تجب خیر امریانی کو اُس تجب خیر امریان کے اور مونے کا بھین میں ہوائے۔ تو باقی امور بالا پر کوں یقین نیس موتا۔
کیا ان پر خدا قادر نیس ہے؟ اور اگر قانون قدرت کلام الی کو ماتا ہے جس کے مجروے پر مثال

صورت سوراور بندرول کی بیان فر مائی ہے۔ ترباتی امور نمبر اسے نمبر اسک پرخدا کا قادر مونا قرآن بی سے ابت ہے۔

تنا فی بعض کا جوت بحث مجوات انبیاء ومعراج رسول انتظافیہ میں واضح طور پر سابق گزر چکا۔ ان پر ایمان لانے سے کیوں انحواف ہے۔ مگر ہاں اب ہم بھی بجھ کئے کہ بیآ پ کے اس بیان کی تائید ہے کہ قادیانی ایک کیڑا تھا۔ اس جون میں صورت انسان ہو کر مسلح کی صورت مثانی بن گیا۔

اس لئے بندروسور کی صورت ہوجانا قانون قدرت فلف میں وافل ہے۔ باہر نیس۔
"بقول کل شی و یرجع الی اصله "پردال ہے اور دیگر سے فاہر ومیان ہے کیفش انسان اگرچہ بھاہر صورت انسان ہیں۔ گرباطنا مجسم شیطان ہیں اور صورت سور و بندر سے بھی بدر ین ہے۔ بھول مولانا:

اے با الجیس آوم روئے ہست پس بہر ویتے باید داو وست

لوصاحب بدتر آپ کی خوش بھی کا جواب تھا۔ اب ہماری سننے کراگر قرآن قانون قدرت خدادیمی پرایمان سہاتی ہر باٹ کا بجاب ویل سعد طاحظر ماسیئے۔

جواب نمبرا..... گانون قدرت خدادتد خالم قرآن جمد سه جوال ف اسیخ حبیب رسول کان برا .... اسیخ حبیب رسول کان براز ل فرایا به برسیده و برشی به الله علی کل شدی و قد بسید " دو گادر مقید تش برسی کان با بسید الله به برسی کان با بسید و برای می افران قرآن از در یکا دیس برخش گانون قرآن از در یکا دیس برسی کان به برسید در یاشی و بره سک در ساید سی خی آزمانی و بید دوری معالم دی شرک نا خلاف اسلام سی جو تفریسید

جواب نمبرا ..... اس دنيا من مردول كا زعده كمنا طلاف كانون وعادت الله يهداك كا يقين اى كوبوكا جوقا نون كلام الى سند بالكل سديم وسهد اليهين حيره درول وطبح كى نسبت بيد سوال فرمودة رب العالمين مهد" المسسس ذالك بسفسدر عسلى أن يسحيس المدوت في (قدامه: ٤٠) " في كيانيس به يوقادراس يركم والسنة مرد سه

لین کیانیں پروردگاراس امر پر قاور کہ مروے جلائے۔جبکہ معدوم سے موجود کرناای

ركرال نيس تومر و كوطلانا كياد شوار ب- چنا في اس اظهار قدرت ك لئے بطور خود و بطورا كاز انبياء سامور ظهور پذر بوت - جن كا فهوت مجوات انبياء ش سابق كر دا اور نيز مزيد برال اور بحى درج ذيل ب- كي تكسال تعالى بول فرما تا ب: "أذ قتلت منفساً خادار تم فيها و الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيى الله الموتى ويريكم أيته لعلكم تعقلون (بقره: ٧٣،٧٧)" فواور جبتم نے بار ڈ الا تما الكي فض كر كي ايك دومرے پردحرف اور الله كو تكالنا ب جوتم چهاتے ہو كام م في كها ماروم و سكواس كائے كا ايك كل اس طرح جلاوے كا الله مردے اور دكھا تا بر متم كوا بي فمون شايد تم

بی اسرائیل میں ایک فخص مارا ممیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم ندتھا۔ اس کے دارث ہر کسی پردموئ کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس طرح اس مردے کو جلایا۔ اس نے بتایا کہ ان دار آوں نے بی مارا تھا۔ موضح القرآن ادر سننے ۔ ان سب لوگوں کو جو ہمراہ حصرت موئی علیہ السلام کی بجل سے مرصح و سب کو زندہ کھڑ اکر دیا۔

قولرتعالی ''شع بسعشنسایم من بعد موتکم لعلکم تشکرون (بقره:٥٦) '' ﴿ پَرَاهُمَا کُورُاکیا ہم نے تم کومر کئے چیجے۔ شایدتم احسان مانواس پر پھی طمینان نہ ہواورکوئی شیطان دسوسرڈالے۔ کہ تواور کیجئے۔

قوله تعالى: "كيف تسكفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياه كم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون (بقره: ٢٨) " ﴿ ثم كس طرح متمر بوالله عن اور يقتم مرد على المراس في المراس ف

تواور سفئے کہ جائے گفتن ہی باقی شد ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصد قرآن شریف میں موجود ہے۔

قولرتمالى: "اوكما الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال انسى يسحيى هذه الله بعد موتها ج فاماته الله ماثة عام فانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسو هالحماط فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شى و قدير (بقره: ١٥٥) " ﴿ يَا شُل اس كَى كُرُ رَاكِ كَا وَل إداره الناخ القارات عَنْ جَيْنُون بِرَكِما كَدَكُون

کرزندہ کرےگا۔ اے اللہ اس کی خرابی (یعنی موت) کے بعد تو مارڈ الا اے اللہ نے سو برس تک پھرزندہ کیا اے کہا کہ کس قدر تغمرا کہا ایک دن یا کوئی بڑ دن کا کہا بلکہ تھی ہر اتو سو ۱۰۰ برس پس د کھا ہے تھانے کی طرف اور شربت کی طرف نہیں سڑا ہے اور د کھو طرف اپنے گدھے کی اور تا کہ بنا تیں ہم تجنے نشانی واسط آ دمیوں کے اور دکھ بٹریوں کی طرف کیونکہ چڑھاتے ہیں ہم اے پھر پہناتے ہیں ہم اے گوشت پھر جب کھل گیا اس پر کہا یقین رکھتا ہوں ہیں بے شک اللہ ہرچز پر قادر ہے۔ کھ

اے یارو! اب تو اٹھو کہ واقعی دہ قادر ہے۔ اگر اس کی تغییر کماحقہ دیکھنا منظور ہوتو کتاب خلاصتہ التفامیر جام ۲۰۴۷ دیکھ لواور نیز حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے تمام الل وجانوران دغیرہ کوعرصہ بعد زئدہ کردیا اور اصحاب کہف کا قصہ بیرسب قرآن شریف میں موجود ہے۔

اگر پڑھا ہے۔ دیکھاو۔ پس اگراس پر بھی کی کو اٹکار ہے تواس کے نفرش کیا کلام ہے اور سننے ۔ واقعی جب کہ انبیاء کو مردے کے زندہ ہونے میں چھوخیال ہوا اور اس کے چشم خودد کیمنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ واقعی بیر سنلہ اہم تھا۔ محراللہ تعالی نے اپ قادر طلق کی صفت کو پورا کرد کھایا۔ چنا نچہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ابھی گزر چکا ہے۔ اب حضرت ایر اہیم علیہ السلام کا قصہ سننے اور اللہ تعالی اینے کلام میں بول فرما تا ہے:

"واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتی ط قال اولم تو من ط قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیك ثم اجعل علی کل احبل منهن جزء ثم ادعهن یا تینك سعیا ط واعلم ان الله عزیز حکیم (بقره: ۲۲۰) "فواور جب کهاابراتیم علیالرائم نے ارب و کھا بھے کو کر و زنره کرتا حکیم اسرو کیا بھی کی کو کرو زنره کرتا ہے۔ مردے کو کہا کیا و نہیں ایمان لایا کہا ایمان کیون ٹیس لایا گرمطمئن ہوجائے ول میرا فرمایا لیے چار کے بیار پر بھاڑ پر ان سے ایک ایک کو ایم بلا انہیں آئیں گ سے یاس دوڑتی اورجان لے اللہ عالی علیم ہے۔ کھ

مفرین کہتے ہیں کہ جب نمر دومردود فظیل جلیل سے بحث کی تو یہ بھی کہا تھا کہ تم

نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالی کی گرم رد کے جلاتا ہے۔ آپ بیدنہ کہہ سکے کہ بس نے دیکھا ہے اور دوسری دلیل ہے اسے معقول کر دیا۔ پھر پروردگارے عرض کی کہ جھے آ تکھے سے دکھا دے اور پیش نے کہا کہ آپ ایک مردہ جانور پرگزرے جو دریا کے کنارے پر پڑا تھا۔ دریا کی مجھلیاں اور جنگلی جانو راور چڑیاں اسے کھاتی تھیں۔ آپ کو تجب ہوا کہ بیٹنشر اجزاء جمع ہوں اور روح اس میں آجائے۔ بیٹما شاتو قائل دیدے۔

تب بیر سوال کیا اور بعض نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ضلعت خلت ہے سر فراز فرمایا تو حضرت ملک الموت نے درخواست کی کہ بیخ تی بڑی تیر سے فلیل کو جا کر بھی سنادوں اور ان اور ان کی زیارت بھی کروں ۔ منظور ہوئی ۔ خوض ملک الموت ۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ بیس آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کوآپ کے پروردگارلیل ونہار نے آپ کوا پنا فلیل بنالیا۔ حضرت بین کر حمد و تناء میں مشغول ہوئے ۔ پھر ملک الموت نے کہا آپ کی دعا بھی متبول ہوگی ۔ اس وقت آپ نے عرض کی کہ اے رب جمعے مردے جلانے کا تما شا و کھا دے۔ ارشاد ہوا کیا جم چھر کی ہے جوش کی کہ نیس ۔ اے جم سے پروردگار ہاں چا ہتا ہوں کہ آئلہ ہے و کیموں اور مرتب بیس البحقین حاصل کروں ۔ وول مطمئن الحاصل اس درخواست کے جواب بھی ارشاد ہوا کہا ہما چا رہے ہیں ارشاد ہوا کہا ہما چا رہے ہیں اور اس الحاصل کروں ۔ وول مطمئن الحاصل اس درخواست کے جواب بھی

معالم

طاؤس، مرغ ، کیوتر ، کوا اور بعضوں نے دوسرے نام بھی ذکر کے ہیں۔ بہر حال ارشاد ہوا کرائیں خوب بچھان رکھو۔ ہم شہواور ذبح کرو پھر وہ خون اور گوشت آپاں میں ملا کر خلط کر ڈالواور پہاڑوں پر ڈال دو۔ ابن عباس وقادہ نے کہا کہ ہر چڑیا کے چار جز کر کے ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر کو کا دیا گیا۔ ابن جز کے نے سات پہاڑوں پر سات کلائے کر کے رکھے اور سر ایٹے باس رکھے۔ پھر آواز دی کہ آؤ اللہ کے تھم سے۔ ہر قطرہ خون اڑتا اور اپنے دوسرے قطرے سے ل بل کرجم بن گئے اور ہرجم اڑتا اور سی کرتا ہوا اپنے سرے ل گیا اور چیاں جی گیا اور جرجم کی گیا اور چیاں جی گیا اور چیاں جی گیا اور چیاں جی گیا اور چی کی گیا اور چیاں جی گیا اور چی کے گیاں جی گیا اور چی کے گیاں جو کی گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا ہوا

اب افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اسی ایسی واضح نشانیوں اللہ کی سے منکر ہیں۔ ایسوں علی کی نسبت اللہ تعالی فریا تا ہے:

توليتالى: "والذين كفرو وكذبو بايتنا اولتك اصحب النار هم فيها

خالدون (بقره:۲۹) "اورجوم تكربوئ اورجونلائى بهارى نثانيان وه بين دوزخ كوك-وه اس من ره پرين اے بهائيو كيون اس آيت كے مصداق بوتے بو ضداكا كچوتو خوف كرواور اسلام دين اختيار كرو-

ہما ہو یہ سیار دو۔
جواب است میں جو کسی انسان کو زعدہ مع الجسم الله کے جانا آسان پر قانون قدرت جواب است اللہ ہما تھا کے جانا آسان پر قانون قدرت قلفہ کی دوسے خلاف عادت اللہ ہم تو اس پرایک بیان سے مقصود یکی ہے کہ حضرت ادر لیں علیہ السلام حضرت عیسی کا جانا اور حضرت رسول اللہ تا ہے کہ می معراج کا ہونا خلاف ہے۔معراج کا جوتا خلاف ہے۔معراج کا جوتا خلاف ہے۔معراج کا اور حضرت عیسی علیہ جبوت تو سابق ہو چکا۔ ملاحظہ ہے گزرا ہوگا اور حضرت ادر لیں علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کا اپنے اپنے محل پرآ سمندہ جوت آتا ہے۔ مگر ہم مجمل یہاں بھی عرض کے دیتے ہیں۔ شاید کسی اللہ ہم طالب حق کی مجمد میں آجادے۔

لینی حضرت آدم علیہ السلام کواللہ تعالی نے درمیان طائف مکہ معظمہ پیدا کر کے جنت میں رہنے کی اجازت فرمائی اوران کوایک مدت دراز معینہ تک مع رضح حاجت، اکل وشرب کے زندہ رکھا اور حوادث زبانہ ہے بھی محفوظ رکھا اور پھر وہاں سے اسی زمین پر واپس آٹا سب کے نزدیک مسلم ہے اور قادیا نعدل کو بھی شایداس سے انحراف ندہوگا۔

و جب بیات یقینا ظاہر ہو چک اور ادھ قرآن قالون خداوندی کی شہادت پھراس کے میں ہونے میں ہوں کا اور ادھ قرآن قالون خداوندی کی شہادت پھراس کے میں ہوئے میں ہوئے الجنت و وجل الجنت و کہ الجنت و کہ الجنت میں اور کھا ہم نے اے آدم رہ تواور بی بی تیری جنت میں اور کھا ہی سے بافرافت جی طرح جا ہو۔

پس الله تعالى كرمالم الغيب بادر سنت - "أن الله على كل شى و قديد "ك صفت كوظا بركر كة تنده آن والله على كل شى و قديد "ك صفت كوظا بركر كة تنده آن واليكور چشمول كے خيال باطل كى محمد يب اول بى سيفر مادى - يعن آدم عليه السلام كاجنت بي جانا اورة نادة سمان وكره زمهر يراورة فأب وما بتاب وغيره كالطرك السبى بحد موايا - سب بى بحد موايا - سب بى بحد موايا -

اور دشمان آوم علیدالسلام یمی ان گھروں سے گزر کراس زیمن پر آ دھمکے تو اولا و آوم علیدالسلام جو تمام جہان سے اضل ہیں۔ان کا وہاں گزرنا کیو گر فیرمکن ہوگا۔سوائے اس مخض کے جس کواس کے قادر مطلق ہونے سے فیک ہے۔وہ بی مشکر ہوگا۔ لوصاحبوا حضرت ادرلس عليه السلام وصفرت عيلى عليه السلام كا معه جمم رفع هونا ادر رسول الله الله كاف كامعراج كا معه جمم هونا- هرعاقل كنز ديك ش آفناب روز روش كا شبات معروضه بالاسكال موكميا- اب آمكا وربيفر ماتع بين كه بلااكل وشرب كونى زنده نبيس ره سكنا ب- جس كى نظير من ونيامس اور تواريخول ميس بهت موجود بين محقوبهم وه چيش نظر كرسته بين كه خالف كوچا كلام باقى ندر ب-

حصرت امحاب کہف وحصرت خصرت الیاس علیہ السلام قصد قرآن وحدیث وتواریخ سابقہ میں موجود ہے کہ بنوز زندہ ہیں اور جب تک اللہ جا ہے زندہ رہیں گے اور نیز ان فرشتوں کا قصہ کہ جو بعیبرطعن حصرت ادر لیں جتلائے مصیبت ہوئے ۔ لیٹنی عز اوعز ایا وعز ائیل۔ ہر سرفر شنے لواز مات وصفات انسانی و سے کرد نیا میں ہیں جائے۔

دن میں بہال مشخول رہتے اورشہ کوآسان پر چلے جاتے تھے اور جب زمین پرآتے وہی صفت بشریت کی مل جاتی تھی۔ محران ہرسی سے ایک ایک نے بخیال فتندوفساد ونیا سے والی کی التی کی۔ مغبول ہوئی وہ والی می اور دونوں جو طقب یہ ہاروت و ماروت ہیں۔ اس دنیا میں رہے اور وجہ تسمید دنیا میں آنے کی ہہ ہے کہ معرت اور لیس علیہ السلام برمنقبت معمون میں رہے داور بھی عالم بالا کے مصائب ملائکہ ورفع نظر محقوط میں کی۔

الله کونالیند ہوئے امتحانا بیجے مکئے مگر پورے نداترے۔انجام وہ غارجبل بابل میں زعدہ لئے کا اللہ کا الل

اور ہمارامقصود بوجہ احسن ثابت ہے۔غرض ہمارے اس مختصر بیان بالا بیس کسی کو شک ہوا اور اس سے زیادہ مفصل حال معلوم کرنا ہو۔ کیونکہ ہم نے بوجہ طوالت نہیں درج کیا۔ تو تفسیر مدارک وخلاصة النقامیر وروضته الصفاء ودرج الدرواوروضته الاحباب وروضة الاصفیاءوغیرہ میں جوموافق قرآن وحدیث ہومطابق کرکے دکھی لیس۔ تا کہ شبر رضح ہوجائے۔

اورسنے اللہ کی تلوق میں فرشے بھی زندہ ہیں اور جنات جن کی پیدائش آدم سے

بھی اول ہے۔ بعض کا زعدہ رہنا مخرصاوق ہے ہنوز فابت ہے۔ تو خاو مان ویم ملا ومرزا قاویانی وغیرہ نے جو بوقت اثبات شرکت حیات حضرت اور ایس علیدالسلام حسی لا یسعوت صفت باری میں اشتہار شائع کیا۔

ان صاحبان فرکورالصدور کولموظ نه رکھا گیا۔ کیا بھول گئے؟ جس سے ان کے پیخے چلی کا سا گھر بنا بنایا مجڑ گیا اور ان سب کوصفت باری تعالیٰ بیں شریک جھنا پڑا۔ بیاتو گویا النی ازار کلے بیس آگی اور بقول خوو تیرجویں صدی کے منکر طام شرک خلاف قرآن وایمان ضرور ہی بن گئے اور واقعی یہی ورست ہے۔

ہم پہلے بی عرض کر چکے ہیں۔ کہ ایسے لوگ تو بہت ہیں جو کسی اور کو نہ مجھیں گرا یسے نہیں دیکھے جوخووا پی بات نہ مجھیں۔ بید منصب انہیں کونھیب ہوا ہے اور سننے کہ اصحاب کہف اور حضرت خضر و نیز باروت و ماروت کے قصہ کو پہلوش آیہ '' منھا خلق ناکم و فیھا نعید کم (طب،ه ه)'' کو رکھ کرجس کے سبب خودرائی تغییر سے حضرت ادر ایس علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے فن ہونے پرطعن کیا ہے۔

سجھ لیجے اور جیے بسب نظرے قائب ہونے معزت عیلی علیہ السلام کے مدفن کا مقام مری محرا پی تارسائی ذہن سے بیان کیا ہے۔ ایسے بی ان کی بابت بھی کچھ محرلینا تا کہ پوری بوری فضیلت مخالفت قرآن حمید کے ہاتھ سے نہ جائے اور خاد مان سادہ لوحوں کی دل جمی ہوجائے۔

اور نیز آید کل نفس ذا ثقة العوت " کے جو بوبطل دماغ سم خراقی فرمائی ہے۔
کے بعد ذائد قة المعوت کے پہرزندہ نہیں ہوتا ہے۔ ندع صدراز تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ توان صاحبان کا کررزندہ ہوتا اور جن کا بنوز لاحق موت ندہو نے کا ثبوت فد کورہ بالا دیا گیا ہے۔ کیا کوئی عاقل قادیائی صاحب کے خیال باطلہ کے بیان کو باور کرسکتا ہے؟۔ ہرگر نہیں اور تمام دنیا میں مختلف واقعات کا ہوتا سب پر ظاہر ہے کہ کچھوگ بعد موت کے وفن زمین ہوتے ہیں اور بہت کوگ آگ میں جائے اور ڈوب جاتے ہیں اور بہتوں کو جانور کھا جاتے ہیں اور بہتوں کے تاہوتا ہوتا ہے۔ جن میں بالا کے زمین متحقول پڑے رہے ہیں۔ جن میں باکھ تو القمہ جانور ان ہوتے ہیں اور کچھ مزمر مرد کرختگ اور خاک ہوکر ہوا ہوجاتے ہیں۔ تو یہ آیہ یہ کھور ' مناب

هلقناکم .....الخ (طه:۰۰)''کےحسب بیان آخری قادیا نیوں کے صریح خلاف ہے۔ کیونکہ بیسب دنیا میں ڈن ٹیمیں ہوتے ہیں۔ تو تھ یا بیے خدا کا فرمانا موافق مطلب قادیا نوں کےمعاذ اللہ باطل تخبرتا ہے۔غرض ان آیات کا اصل مطلب انشاءاللہ آئندہ آوےگا۔ سمجھ لدی۔

اور سننے! جب وہ وقت آ وے گا کہ آ فمان غرب سے طلوع ہوگا اور باب تو یہ بھی بند ہو جائے گا اورادھر بھکم خداد عمد عالم صور کھو لکا جائے گا۔اس وقت ہر شے کو قدا وموت ہوگی اور ہر مخاوق مینی الس وجن، ملک وفلک، چرند و پریم، جمادات نبا تات، چاند، سورج، زمین، ستارہ، سب ہی ہلاک ہوجا کیں گے۔

قولة تعالى: "كل شى و هالك الا (وجهه) (قصص: ۸۸) اور كل من عليها فسان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والاكرام (الرحمن: ۲۷) "تو حسب بيان مرزا قاديانى كوه ايك كيرا تقداب اس جون انسانى ش نمود موت توكيا حسب قاعده آواگول مندوك كاس وقت بحى ظهور فرما كرانسانول كواسية خيال كرميدان وسيح ش لوگول كوفن كري كري كوري دورخ ش)

غرض اب قو ہرعاقل کے فہم پیس آگیا ہوگا کہ قانون فلسفائی قادیانی کس قدر انفوخیال ہے اور ان کے خاد مان بھی بچھ گئے ہوں گے اور اب بارگاہ اللی سے امید قوی ہے کہ ضرور ایمان کے آویں گے۔ کیونکہ کتاب معتبرہ سے ثابت ہے کہ چار توقیع برائی حیارت ہیں۔ حضرت ادر لیس علیہ السلام، اور حضرت تعفر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ڈھن پر۔واللہ الحکم تحقیقہ الحال۔

اب اے ناظرین جی پہندمیری تحریرہ یل کوذراغورے طاحظہ فرماہیے کہ آیات قرآنی کامفصل بچھنا ہر سی کا کامنییں۔ بیانییں ہزرگان دین کامنصب تھاجن کی نبست ہم عنوان بالا میں تحریر کر چکے ہیں اور نیز جوسا بھین کے پیرواور اسلام واجماع کے مخالف نہیں ہیں اور آئیس کا بیہ مرتبہ ہے۔

چنا نچہ ہم ایک مجموعی قاعدہ جو مولانا مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم مغفور نے بجواب سوال سیداحمد صاحب نیجری کے فرمایا ہے۔ کا حظم ناظرین کراتے ہیں:

سوال بيرتفا

احكام مصوصه احكام دين بالطنين بين اور باقى مسائل اجتبادى اور قياس سبطني بين-

جواب

احکام منصوصہ کے بیٹی اوراجتہادی کے فلی ہونے میں کے کلام ہوسکتا ہے۔ اگر ہوگا تو اس امر میں ہوگا کہ کونیا منصوص ہے اور کونیا اجتہادی ہے۔ کونیا نہیں اور میں بیاس واسطے عرض کرتا ہوں کہ بس اوقات اکثر آ دی بوجہ قلت تھر بعض امور کو منصوص مجھ جاتے ہیں۔ والانکہ وہ منصوص نہیں ہوتے اور تو اور حضرت موئی علیہ السلام بوں سجھ گئے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جن کی شان میں خداو تدکر یم۔ ''اقید نساہ رحمة من عند نیا و علمناہ من لدنا علما (کھف: 10) ''فرماتے ہیں۔

سمسی مساکین کوظلما تو ڈالا اورطفل نابالغ کو بے گناہ آل کرڈالا۔ بیکلام اللہ میں موجود ہے۔ آیات آخر کوع امالسفینہ سے لے کر آخر رکوع تک سے قطع نظر سےجے۔ تو اینائے روزگار سے بوجید کی کہیں مے کہ حضرت کا قاتل بے گناہ اورخارق سفینظلما ہونامنسوس

-4

غرض اکثریہ ہوتا ہے کہ معنی تقیقی موضوع سے زیادہ پوجہ خیالات طبع زاد جوالف عادت پر بنی ہوتے ہیں ادر معنی اللہ ہیں اور خودان کو بہتیز ٹیس ہوتی کہ ہیا اور معنی خاتم ہیں اور خودان کو بہتیز ٹیس ہوتی کہ ہیا اور خودان کو بہتیز ٹیس ہوتی کہ ہیا اور خودان کو بہتیز ٹیس آخر ہرکسی کی کلام اس کی مسلخ فہم پر دلالت کرد ہی ہے۔ محرا ج کل اکثر عالم کہ بوجہ انساف وہ عالم فہیں بلکہ ٹیم ملال ہیں۔ اپنے آپ کو عالم فن دیں بھو ایسا مجھ جاتے ہیں جیسے بندر نے ٹیل کے ماٹ میں کر کرا ہے آپ کو طاد سے جو ایسا تھا۔

انصاف کی بات جس کواہل فہم خواہ مخواہ مان جا کیں۔ یہ ہے کہ علم کے تین مرتبہ ہیں۔ ایک وہ جس کی طرف جملہ یہ لمب علیهم آیات والات کرتا ہے۔ اس کا ماحاصل تو فقط اتنا ہے کہ عربی میں زبان دانی حاصل ہوجائے۔۔دوسراوہ مرتبہ جس کی طرف یعلم ہم الکتاب مشیر ہے۔ اس مرتبہ کی حقیقت یہ ہے کہ مجملات کلام اللہ کو مشخص مجھ جائے۔

تفصیل اس اجرال کی بقدر مناسب بیرے کہ معہومات کلید کے لئے ہزار ہا تشخص محتل ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان ایک معہوم کل ہاورزیدا ورعمرا وریکر خصوصیات زائدہ اس کے تحصات سو

کلام الله شن اگر کوئی مفہوم کلی مصرح ند کورنہ ہواور اس کا تشخیص وقعین مصرح کو ند کورنہ ہو پر سیا ت وسباق اور تو افق وقو الح کے وسیلہ سے بشر ط رسائی قہم مطوم ہوسکتا ہے۔

توجوض اس بات کو تلاے وہ معلم کتاب کہلائے گا۔ 'الندین آمنو ولم یلبسو ایسمانهم بظلم (انعام: ۸۲) ''مس افظ ملم ایک مغموم کلی پردلات کرتا ہے۔ جس کے لئے صغیرہ اور کبیرہ اور شرک و بدعت افراد میں معرح اگر موجود ہے تو وہی مغموم کلی موجود ہے اور تعین شرک معرح موجود تیس۔

ہاں!لفظلیس بوسیله ان الشنوك بظلم عظیم اس كى جانب مشير ہے۔ على بنالتياس آیت وضویل جراب مشير ہے۔ على بنالتياس آیت وضویل جراب اور سے الم الم الم اللہ علی اللہ کے افرادیس کے صورت بیس معرح ہے اور اس کے ساتھ عسل قدم كا کچھ ذكر تيس برطسل بھى اس کے افرادیس سے ایک ہے۔

كيونكه ہاتھ كا چيرنا سوكھا ہو جب سے بے مسل كے ساتھ ہو جب سے ہى اور فقط رطوبت قائمه باليد كے ساتھ ہو جب سے بے فرض ايك مضمون كلى ہى كى تصری ہے۔ ہاں قيدالى الك عديد ن كود كيميے تو باعانت بااستعان ہم رسا ہوتو عسل ہى لازم آجا تا ہے على ہذا القياس باعانت باء استعانت موضوح لدراس كوبرتد برلحاظ كيميے تو تعين ركع راس نكل آتا ہے۔

ہاں! راس کوکر وظیقی اور پانی کوسط مستوی یا کر وظیقی رکھئے۔ تو پھرس بال دوبال ہی کا مسح فظ ٹابت ہوگا۔ بہر حال لفظ ملے سے تمام گنا ہوں کومعرت مجھ لیتا اور لفظ راس سے تمام راس معرح سمجھ لیتا اور منصوص خیال کرنا ایک سیدز وری ہے اور پھوٹیس۔ تیسر امرتبطم میں وہ ہے جو جملہ یعلمھم الکتاب والحکمة سے لفظ حکمت کے وسیلہ سے تمجھ میں آتا ہے۔

محقیق اس مرتبد کی ہیے کہ ہرتھم کے لئے ایک علت ہے اور ہر وصف کے لئے ایک موصوف حقیق اس مرتبد کی ہیے۔ موصوف حقیقی ہوتا ہے۔ مثلاً متاع ہونے کے لئے کمال وجمال ومالکیت لاخ وضرار علت حقیقی وموصوف حقیقی اور معلول حقیقی اور معلول

جیسے وصف رسالت یا خلافت اور اولولام مطاعیۃ کے لئے موصوف عرضی اور علت عرضی اور علت عرضی اور علت عرضی اور کوم علیہ عرضی اور کوکوم علیہ عرضی ہے اور نسبت فی ما بین نسبت عرضی اور مجازی ہے کہ رسول التھا تھے کہ اس میں میراث جاری نہ ہوئی اور آپ کی از واج کے نکار کی حرمت کی علت اور ال

ے ساتھ آ کی حیات جسمانی ہے۔جوآپ کی موت عرضی کے تلے دے کرافاہ ہے حس وحرکت سے الی طرح معذور ہوگئی ہے۔

جیسے چراغ روش کی ہنٹریا ہیں بند ہوکر مکان ہیں افاضہ نور سے معطل ہوجا تا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہماری تہاری تہاری تہاری حیات جسمانی جس ہے جم پر روح کا تبنی وتصرف تھا۔ موت کے آنے سے ایسی طرح زائل ہوجاتی ہے۔ جیسے سایہ کے آنے سے دھوپ آپ کی حیات بھی موت کے آنے سے ذائل ہوجاتی ہے۔ باتی یہ جو السلام علیکم یا اہل القبود سے ایک نوع کی تعلق روح جدکا یہ لگتا ہے۔

جس سے اشتراہ حیات پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کوا قرال آوایا بیجے جیہا بوسیلہ تاربرتی بمبئی یا کلکتہ یا لندن کی خرمیر تھ یا بنارس ش آ جائے۔ ایسے ہی یہاں بھی بیجے دوسری اگر چہ پھر تعلق ایسا رہا بھی جیہا کسی جلاوطن کوا پنے وطن اصلی کے ساتھ تو گوا تناقعلتی موجب اطلاع بعض احوال متعلقہ جہدا لیں طرح ہوجائے۔ جیہا تعلق خاطر مروآ وارہ بسا اوقات بہ نسبت اور بلاد کے احوال متعلقہ وطن متروک کے زیادہ اطلاع کا باعث ہوجایا کرتا ہے۔ پراتی بات سے بیش وتصرف نہیں لگا جو اشتراہ حیات ہو علی بندا القیاس ینہیں کہ شل شہداء ایک بدن سے تعلق چھوٹ کر کسی دوسری بدار سے تعلق بیدا ہوگیا ہو۔

جس کے مجروب بون کہا جائے کہ بدن اول سے تعلق عی ندر ہاتو اس کے متعلقات این از داج داموال سے کیا تعلق رہے گا۔ جو مانع میراث ادرانقطاع نکاح ہو۔ ای طرح اور بہت کی فظیریں ہیں۔ جن کو بے کہے۔ اہل دانش مجھ جائیں گے۔ غرض موصوف حقیق اور عدت حقیق کو دینیات میں علی کاری اور موصوف مجازی سے بچچان لینا وہ حکمت ہے۔ جس کی طرف آ ہے نہور میں اشارہ ہوا ہے۔

ا

"ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا (بقره:٢٦٩) "سومرتبه حكمت پراجتهادكا اجازت ب\_ب بشرطيكة رآن وحديث يربخ بي نظر مواورنائ ادرمنسوخ وضعيف وقوكاكو پيچانا مواورمرتبطم كتاب بيس اكر چداجازت اجتهادوا شنباط واحكام غيرمنصوص نبيس موسكة - پ فظاد كام منصوص ورمضا بين مندرجة رآني بيس خودراكي اورخود بني كي اجازت ب

چنانچہ بدیمی ہے۔ بعداس کے آگر حکیم امت یاعالم کماب سے کوئی خطا ہوجائے۔ تووہ الی مجھنی چاہئے۔ جیسے اسپ تیزگام باوجود سلامت اعتصار قوت رقمآز ذرائ خفلت میں شوکر کھا کر گر پڑنے کو اسپ لاخروانگ کے گرنے پر قیاس کر کے جیسے سواری موقو ن جیس کردیے ایسے ہی علیم امت وعالم کتاب کو بعید فلطی جو بمقصائے بشر کی بعید فظات ہوجاتی ہے۔

خودرائی واجتها و سے دو کردیا ناسزا بے بیان کی خلطی اس امریش شلطی وام نہ بھی جائی ۔ باقی رہام رہیں مثل خلطی وام نہ بھی جائی ۔ باقی رہام رہی و جملہ یقل علیهم آیاته سے متفادہ ہے۔ بادی انظر میں اگر چارتم علوم ہے۔ پر حقیقت میں بیمرتبدان علاء ربانی کا مرتبہ ہیں۔ جو کسی کے پیروندہ واکریں۔ ورنہ جمل کم میں میں میں مافظ علوم کم کہتے تو بجا ہے۔

بہر حال ایسے لوگوں کو اوروں کا اتباع ضرور ہے۔ عالم بن بیٹے نا اورلوگوں کی پیٹوائی جائز نہیں۔ آپ بھی ممراہ ہوں گے اوران کو بھی ممراہ کریں گے۔ پیٹوایان فرقبائے باطلہ سب ایسی مرتبہ کے لوگ تنے۔ جنہوں نے بعیدا ولوالعزی اسے قہم کے موافق اوران سے اپنا کا م لیا۔

پس فرقد قادیانی نے بھی بینی روش افتیار کر کے بعیدخودرائی طاف حقد من دجمبور کآیات قرآنی میں اختا ف کر کے راہ تنقیم چھوڑ کرائی راہ جدی افتیار کی۔ پس اگر آیہ "منها ا خلقناکم و فیلها نعید کم .....الخ (طه: ٥٠) "ونیز دیگر آیات میں اس قواعد فدکورہ بالا کا بھی لیا ظار کھتے تو الیت خطانہ کھاتے۔

واقعی جملات کلام اللی کامتھی سجھنا مشکل ہے۔ اب اس آیت کا مطلب بھے کہ انسان کی پیدائش بایں خیال مرکب برعناصر پائی جاتی ہے۔ ورندتر کیب کرتے ہوئے۔ فداوند عالم کوکس نے دیکھا ہے۔ جب ہم اپنے بدن جی دیکھتے ہیں کھیل وکیٹر بیوست ہے تو بیجھ جی آتا ہے کہ دارے بدن جی جز کا درکیا صورت ہے۔ آتا ہے کہ دارے بدن جی جز کا کی ہے۔ ورنداس پوست کی اورکیا صورت ہے۔

کونکہ بیست خاصد خاک ہے۔ سوائے اس کے اور کی چیز میں یہ بات نہیں۔ ہونہ ہو جر خاکی کی بیتا چرہے کہ ہمارے بدن میں بیوست پائی جاتی ہے۔ اس طرح رطوبت بھی کی ندکی قدرائے بدن میں موجود ہے اور بیخاصہ آب ہے۔ اس لئے بیابت واجب التسلیم ہے کہ ہمارے بدن میں لاریب جر آئی ہوگا علی افرالقیاس ہوا اور آگ کا سراخ کل آتا ہے۔

غرض برخلوق کی پیدائش کاعلم اللہ بی کو ہے کہ کی خلط اور کن اخلاط ہے پیدا کیا تمرجو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اشارہ فر مایا کہ جنات آگ ہے اور انسان تمی سے اور دیگر جز کا ذکر خبیں۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ جز اعظم جس سے انسان کا بدن بنا وہ دیگر اجز او اطیف سے کثیف ہے۔ ای کی طرف فطاب فر مایا کہ ہم سے تم کواس ناچیز خاک سے بنایا اور ای خاک میں طاوی کے یعن برچزائی اٹی اصل کی طرف رجوع ہوکر ال جاوے گی۔ بقول 'کسل شسی و یدرجع الی اصله پس منها خلقناکم وفیها نعیدکم (طهنه ۱۰۰)'' سیری مرادیم کرتم کہیں مروکرز مین پری مرتا ہے۔ خواہ پہاڑیا درخت یا تخت یا پائی یاز مین پری مرتا ہے۔ خواہ پہاڑیا درخت یا تخت یا پائی یاز مین پریا پائی میں یاز مین میں یا آگ میں۔

یسبزین پری مرنامراد ہے اور بعد موت موافق اندازہ برخلاا پنے اسنے اصل مادہ یسبزین پری مرنامراد ہے اور بعد موت موافق اندازہ برخلا اپنے اصل مادہ این اپنے معدان کی طرف رجوع ہوکر شامل ہوجائے گی۔ چنانچہ بید دیگر آبدال کی موید ہے۔ ''قسال فیھا تسحیون وفیھا تعوقون ومنھا تخرجون (اعداف:۲۰)'' ﴿اس زیمن میں جو کے اورای زیمن سے تکانے جاؤگے۔ ﴾

پی آبید منها خلفتکم کی مراداس آبی بالا سے صاف ایت ہوگئی کہ جب برزاعظم (یعنی زمین) کی طرف نبست علق انسان خطاب تھا۔ ای کی طرف پھرخطاب ہے کہ ہم پھرانسان کوشل سابق آئیس بر تیات عناصر کے ساتھ اٹھا کیں گے۔ غرض انسان میں چاروں اخلاط کا خلاصہ بردوجو بر شریک ہے اور پانچویں روح جدی اس جم سے نہیں جس کا واضح شہوت سابق گزرا اوراس آبیذیل سے ابت ہے۔

"الذى احسن كل شى و خلقه وبدا اخلق الانسان من طين ثم جعل نستله من سللة من ما وحه سدواه ونفخ فيه من روحه سالخ (سجدة:٨٠٨) " (اياجس نياجي كى برشى خلقت الى كاوررشروع كى خلقت السان كى من عنه به بائى اولاداس كر نكلته بوت پائى ذليل سے پر برابر كيا اساور پوكى اس ش

یکی ہے۔ کہ بعدی اور کی گوئدھی ہوئی مٹی ہے اور اولا دان کی کوقطرہ آب ذلیل سے پیدا کیا۔ تواس سے بیدا کیا۔ تواس سے بیرا کیا۔ تواس سے بیرا کیا۔ تواس سے بیرا کیا۔ تواس سے بیرا کیا۔ تواس کے بیرا کیا۔ تواس کے بیرا کیا۔ تواس کے بیرا کیا۔ تواس کے خلاصہ مقطرات سے اولا دکی نسل پیز صافی کئی اور روح علیدہ ہے۔ علیدہ ہے۔

پس اب تو بخوبی یقین آب کیا ہوگا اور یہ می ثابت ہو کیا کہ قادیانی صاحب کی اصل خلقت انسانی نہیں بلکداس خلقت سابق سے جو آوم سے اول ہے۔ کیونکہ مجملدان کے بیدوہی ایک کیڑہ ہیں۔ جو بقول خودصورت انسان میں ہوئے اور جنات بھی بصورت انسان وبصورت ا پندر فیق مار میں اکثر موتے ہیں۔ تو قادیانی صاحب کا بیان بھی کوئی قائل تعجب نیس ہے۔ مراتی عنایت فرما کیس کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ جو کھے سلوک کیا۔ سوکیا اب اولا د کے چیجے تو عنداللہ نہ پڑیں یہ بودی عنایت ہوگی۔

اثبات رفع جسماني حعرت ادريس عليه السلام

اگر حضرت اور لیس علیہ السلام کا رفع معجم کے ہوتا از روئے قانون فلسفہ قائل انکار ہے۔ تو اس قانون کی تر دید کا جوت اس سابق گر رچکا مرر بیان کی ضرورت نہیں اور اگر بخیال فاسد بحیلہ حکل خفس ذائقته العوت کے بحروے ان کی حیات میں کچھوتو ہم ہے توبیدوہی باعث قلت فہم ہے۔ جو قو اعد فہ کورہ بالا کے خلاف عالم بن بیٹے ۔ ورشا حاویث وتفا سیروکتب سیرو فیرہ معتبرہ میں ان کا بالنفصیل قصہ موجود ہے۔ الممینان فر ما لیجئے۔ جس کا خلاصہ سیہ ہے آپ کا رفع بعد ذاکلة الموت ہوا ہے اور جب بیہ بات مسلم ہے کہ انبیا حیات النبی ہیں۔ تو فقط حضرت اور لیس علیا اسلام کے لئے تصوصیت ورف عناہ مکانا علیا کی کون ہوتی۔ اس سے صاف طا ہر ہے کہ بیآ یت رفع جسمانی آسانی کی شہادت و بتی ہے۔ ہرا کی تفیر میں تحت آ یت فرکور بالا میں مفصل کیفیت فہ کور ہے۔ پس برخلاف جمہور کے مجرورائی کے مجروسے پر اختلاف کرنا مخالفت ایمان وسابقین ہے۔ جوافل کفر ہے۔

اب ہم اس اشتہاری جائب متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کا اشارہ سابق ندکور ہوا تھا اگر چہ ضرورت کی جواب کی باقی جیس ری ۔ باس وجہ کہ ان کے دعوے مثلی عیسی ووی والہا م وطریقہ ایجاد جدید کی بخ و بنیا د تجوت بالا ہے اکھڑ کی تو منصف مزاح طالب حق عاقل کو اس قدرا ثبات خور العدر کا فی ہے۔ مگر مزید اطمینان خاد مان مثیل سے کو جو انہوں نے دربار حیات وممات حضرت عیسی علیہ السلام ولائل فا سدہ۔ درج اشتہار کے بیں۔ ان کی تلعی محولنا ضروری ہے۔ ورشہ بقول خوے بدر ابہانہ بسیار کے حیلہ بوجہ تیرہ درونی کہنے کو تیار کہ اس کا جو ابنیس ہوا۔ لہذا جو کچھ اقوال خاد مان دغیرہ نے دوورقہ اشتہار میں شائع کے بیں۔ کون میس جانتا کہ بیدر پردہ بڑے جی کی جو تیوں کا صدقہ ہے۔ شعر

چرخ کو کب بہ ملقہ ہے ستم گاری میں ہے کوئی اور بی اس پردہ زنگاری میں

کہنے کوتو خاکا خاد مان ، ملامی دغیرہ کائی اوڑے گا۔ان مہلات کے بدلے ادھرے

بے نقطہ وہ ہی سنیں ہے۔ جو سابق گزرا اور آئندہ بھی گزرے گا۔ ناظرین دل لگا کرسنیں اور مجمیں \_شروع عنوان اشتمار میں ثبوت خاد مان سیح موعود نے باستدلال کلام اللی ایل صحت وثبات عقل سے دیا ہے کداللہ کی ری کو پکڑو۔

ناظرين أس يش غور فرماكي - وهيب- " واعتصمو بحبل الله جميعا والا تفرقو او ذكروا نعمته الله عليكم اذكنتم اعداؤ فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا (آل عمران:١٠٣) " ﴿ اورمضوط كار ورى الله كى سب ل كراور پھوٹ ندوالو اور يا دكروا حسان الله كاا بن او پر جب تنه تم آليل ميل دشمن كهرالفت دى تمهار ب دلول شل اب ہو مے اوراس کے فضل سے بھائی۔ ﴾

اب مقام غور انصاف ہے کہ بیری اللہ کی یعنی اسلام دین جوقر آن وحدیث کے موافق ہے۔ صحابہ کرام نے فرقہائے باطلہ کو تہ تیج فر ماکرری اسلام کے قائم کردے۔جس پر ا بھاع وطریقدار بعدائمہ آج تک قائم ہے۔اب بخلاف اس کے جدی ری را وفرق کے بعد تیرہ سویریں کے کس نے نکالی۔افسویں ہے کہیں ہے پچھٹل مول لے لی ہوتی تو ضرورای آیت کو زبان پرلاتے ہوئے شرماتے ہم پہلے ہی عرض کر بچے ہیں کدایسے لوگ بہت ہیں کددوسرے کی

گرا بیے نہیں نظریز ہے کہ ماشا واللہ اپنی بات خود نہ جھیں بیدرجہ انہیں کٹ ملانوں کو طلہے۔کوئی ان سے جاکر ہو چھے کہری اللہ کی قدیم کوئی ہے۔ کیابیراہ جدیدہ تفرقو والی ہے۔ یا حسب محاورہ ہندوستان کی اس کیڑہ کوری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو دھمن آ وم ہے۔ کیونکہ موجدان اس گروہ کے سرخیل نے اپنی اصلیت کیڑہ سابق میں بیان کی ہے۔ کیا اس کیڑے کی طرف

سے ہے جواللہ کی طرف سے مراہ ہے۔اسے راہ پر لانے والا کون؟ کوئی نہیں اور آ مے الشُّتَّالُّ فُرانًا هِــ" ولاتكونـو كالنين تـفرقـو أو اختلفوا من بعد ماجاتهم البينت واولائك لهم عذاب عظيم (آل عمران:١٠٥) " ﴿ اورمت بوان كَاطرح بُو پھوٹ کئے اور اختلاف کرنے گئے۔ بعداس کے پینچ چکے ان کو تھم صاف اور ان کو برا عذاب

كوں بارواب يهي آيت فدكور كامطلب مجھ من آيا۔ جلد توب كركے رسى قديم اسلام كى

کڑلو۔ ورنہ بڑے عذاب میں گرفار ہوتا ہوگا۔ اب جوابات دیگر اقوال مرزائیاں جوانہوں نے ایک مولوی صاحب کو عظاب لفظ میاں تی کے درج اشتہار کیا ہے غورے سفنے۔

قوله "بل رفع الله" البتداللك كاس وعده كاليفامي جواس فرمايا ي-

"دیا عیسی انسی متوفیك ورافعك الی" يهان متوفیك بها به اورافعك الی الله الله الله بها به اورافعك بها به الله به ا بعد ش \_ پس ترجمه بواكرائي ش محقى من من من الله بارية والا بول اور تيرا رفع ورجات كرية والا بول \_ رفع ورجات محمدي اس لئه بين كروافعك س بهام موجود ب

پس جس کواللہ تعالی نے موت دے دی اس کے بعداس کا رفع ورجات ہی ہوا کرتا ہے۔ ندر فع جسم۔ اگر اللہ تعالی نے معنرت عیسی کو مار دیا۔ جیسا کہ متوفیک کے وعدہ سے فاہر ہے۔ تو پھرا گرجسم کا رفع کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا مردہ کے واسطے۔ کیا فن کرنے کی جگداس دنیا میں ٹیس ال سکتی تھی۔

اقول

افسوس بمرزا قادیانی کے حدار ہوں کی علی بر۔

مصرع

انچاوستاوٹا گفت ہماں کی گوئید بہت میجے ہے۔ بقول کی ہز دگ کے۔ کند ہم جنس آہم جنس پرواز کیور یا کیور زاغ یا زاغ ہم نے قریب بھر کر اللم مان الله اللہ اللہ اللہ کھراتنا ہوگا۔ لیکن پروطفل کھنے ہے بھی بدر نکلے۔ جوذراذرای بات ہمیں کو مجمانی ہیڑی۔

بقول فخص

ذوق بازی می طفلان نے میرا سرید زمین ساتھ الزادی ہے کہا کھیا تھیا ہم کو اے معرات کہیں سے عقل عاریا تی ما تھے۔ فی ہوتی کی عالم کی جوتیاں سیدمی ک ہوتیں تو اسی بات بات پرنہ تھیلتے۔ خیر محسدات ۔ فیرا جا گینا الا المولاع "جہارا فرض معیی ہے۔ اس کو جہاں بے علوں کے سامنے ظاہر کرنے کے عاریس شعرے ہوں ہے۔ چن چن میں سینکڑوں نالے ہزاروں کے کلیجہ تھام لو اب دل جلے فریاد کرتے ہیں

اولاً آیت: ''بل رفعه الله الیه ''یس افظ رفع کی تحقیق ضروری ہے کہ یہال پررفع بسمانی مراوہ ہے۔ یا کہ مطابق گمان فاسد قادیا نعول کے روحانی۔ پس ہم اینے دعوی رفع جسمانی کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ جس سے رفع روحانی قطعاً باطل ہے۔ وہو ہذا۔ آیت مقد ازع فید میں اللہ پاک نے سات معائز واحد عائب کے بیان فرمائے۔ جن میں سے چھ جگہ بالاتفاق حضرت عیسی جسم مراد ہیں۔

پس اگر بلائسی دلیل کے رفع اللہ سے رفع روح مرادلوتو دعوی بلادلیل ہے اور جس کو اللہ پاک ہے اور جس کو اللہ پاک نے طبیعت منتقیم عطافر مائی۔ وہ اس بات کو تجھ سکتا ہے کہ و ماقتوہ دخیرہ بھی فئی آل ہے نئی موت مقصود ہے۔ پس موت کی فئی کر کے لفظ بل کے ساتھ اللہ پاک نے رفعہ اللہ کو بیان فر مایا۔ لیسین نہ یہود نے میں کو آل کیا اور نہ صلیب پر چڑھا یا۔ بلکہ اللہ نے میں کو جسم اپنی طرف اٹھا لیا اور اگلو و فیرہ سے لئی موت مقصود نہ ہوتو کھر لئی آل سے کیا فائدہ۔

چنانچ مظیری بمی فرمات بین کرفئی ہے مرادرتن الی السماء ہے۔ تغیر مظیری کے صحصہ میں کہ الدولاد بالقوضی عور الوضع الی السماء مشاہد به الوجدان بعد ملاحظہ''

تولرتوالى: "وسا قته الدوه وسا بصليوه ولولا نغى العوت عنه ملكان من نفى القتل خائده از الغريض من القتل العوت انتهى " كَاجِرْعُمْرُكَا سَكَوْدَ كِسَسِياتٍ سِهُ كَاتُونَ سِيمُ ادرِقُ الى المسماء سِهِ رَجْعَى كادِجِدَان كَانَ دِيَّا سِهِ

بعد خیال کرنے تول اللہ کو ماقلو ماصلیدہ (دیسی کی بود نے ان کونڈل کیا۔ نوسلیب
پر چر صایا) ادرا کر اس جملہ سے تی موت شہوتی تو پھوٹی آئی ہے فائدہ ہی کیا ہوتا۔ اس لئے کہ
غرض کل سے موت بی فظ اور یہ می واضی کہے کہ لفظ با الی کے اعراض ادر ما بعد کے اثبات
کو اسطے آتا ہے۔ جیسا کہ علم اصول سے تابت ہو چکا۔ 'بیل لا ثبات ما بعدہ والا عراض عصود ہے اور دفع
عدا قبله علی سبیل القداد ک ''کی اللہ باک کوسلیب وکل سے اعراض مقصود ہے اور دفع
جم کا اثبات مقصود ہے۔

اور بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگئ۔ جس کے قادیانی صاحب مرتکب ہوئے جیں۔ تو لفظ رفع کی کیا ضرورت تھی۔ کسی خاص بات پر دلالت نہیں کرتا۔ چنانچہ جہاں لفظ تو ٹی آیا ہے اوراس کے معنی بھی ماقبل یا مابعد کے قرینہ سے موت ہیں۔ تو وہاں پر کہیں رفع کا لفظ نہیں بیان فرمایا۔ جس ہے بعض مقام کا ذکر کرتے ہیں۔

''قل یتوفکم ملك الموت الذی و كل بکم ثم الی دبکم ترجعون (سجدة ۱۱) ''﴿ کمدویخ کیم کرے گاتم کورشته موت کاده که جوم قررکیا گیاہے تمهارے ساتھ پھرتم اپنے دب کی طرف لوٹائے جا د گے۔ په يهال پر ظاہر ہے کہ پوچر قريد افظ ملک الموت کاس آیت ش يتوفکم کے معن موت بي اور فيز دوسری آیت ''الله يتوفکم کے معن موت بي اور فيز دوسری آیت 'ادر الله يتوفکم کے معن موت بي جان کوان کی موت کے وقت يهال پر پھی وی قريد موت ہی مراد ہے۔

تیری آیت 'حتی اذا جاء احدکم العوت توفت (انسعام: ۱۱)'' پیال تک کہ دب آ گے ایک کوتم سے موت وفات دیے ش اسے۔ کی پیال بھی وہی قرید مرادموت ہے۔ چوشی آیت 'حتی یتوفین العوت (نسساء: ۱۰)'' فریمال تک کہ وفات ، دے آئیس موت یہال بھی وہی قرید مرادموت ہے۔ ک

ا.....

قولة قالى: "وهو الذى يتوفكم بالليل ويعلم ماجر حتم بالنهار (انعام: ١٠) " (ادمالله و و الله و قات به كرات بين اورجانا به جوكام تم ون بين ارتبانا به جوكام تم ون بين ارتبانا به جوكام تم ون بين المرتبانا به بين الله و الله

r..... بورا كرنا و بورايانا

قولرتعالی: شم توفی کل نفس ملکسبت (بقره:۲۸۱) ﴿ محرفورا پائی بر چان جوکمایا ۔ که دیگرآ نید واسا الدین آمنو وعملو الصلحت فیوفیهم اجورهم (آل عسموان:۷۰) " ﴿ اورجوایمان لا عاورکین تیکیال پس پوراکریں گے ۔ برم (دوری ان کی ۔ که اور چان تی اس المحرب میں ہے ۔ که وفی فیلاں ای شم فیلاں قوله ولم یعذر " ﴿ اس نے اسے قول کو پوراکردیا ۔ که

سم ..... برعنااورزياده بونا''وفى الشعر فهو وافي اذا زاد'' ﴿ يَعْنَ بِالْ بِهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ برده كنا ـــ كه

س..... بلندى اور بلندى پر چ صنا يجيط الحيط ش بي- "الوفى الشرف عن الارض" ﴿ يَعْنَ حَرْ صنا ـ ﴾ اور صراح من بي واوف عن عليه اى الشرف " ﴿ حَرْ هَ عَلَيْ اللهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمُ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَمَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ وَمَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ وَمَا لَهُ مِنْ اللهُ وَمَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَمَا لَهُ مِنْ اللهُ وَمَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَمَا لَا مُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللللّهُ وَمِنْ اللللّهُ وَمِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ وَمِنْ أَلَّا مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللللّهُ وَلّمُ الللّهُ وَمِنْ اللللللّهُ وَمِنْ الللللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَل

۵..... مجازى طور پرمخن موت تاج العرو*س شرح* قامو*س بيل سب-"* و مــــــن المـجـاز ادركت الوفـاة الى الموت " ﴿ يَعِنْ بِالْيَاسُ كِمُوتَ سِـــَــــ﴾

پس کتب اخات فرکورہ بالا سے ابت ہوگیا کہ لفظ تونی کے معنی حقیق پورا کرنادغیرہ ہیں۔ جس کے مرزا قادیانی خودمقر ہیں۔ چنانچد (براین احمدیث ۵۱۹، فرنائن جام ۲۲۰) میں اپنی الہامی عبارت یعنی دانسی متوفیك ورافعك الى "كمعنی میں تحصک بوری تعت دول گا۔

اورا پی طرف افعائ کا اور ص ۵۵۷ بخزائن ج اص ۲۹۲ میں ایس عیسسی انسی متسوفی کا ورا فی طرف افعائ کا اور کی خوائی کا سات و فیلک و دافعا که اللی "کے متن اسے میں مجھے کا الل اجر پخشوں گا اورا پی طرف افعائ ک گا۔ فرماتے ہیں اور موت متن مجازی جیسا کہ شرح قا موں سے طاہر ہوچا اور بیات طاہر ہے کہ معنی مجازی بوقت کی ضرورت کے با مداد کی قرید کے مراد لیا جایا کرتے ہیں۔ یہاں وہ کوئی ضرورت بیش آئی اور کونسا قرید مصارفہ پایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے معنی اصلی چھوڑ کر معنی جازی کی طرف تجاوز کر اللہ کا بارا۔

بلکہ اللہ پاک نے اگر آپ صاحبوں کو ذرایھی چھم بیعا عنایت فرمائی ہو۔ تو معنی حقیقی کے لئے موئد کلام پاک میں کلمات موجود ہیں۔اول لفظ متوفیک کے پہلو میں ہی دیکھ لیجئے۔کہ متوفیک کے بعد میں افظر افعال الی فرمایا۔ حالاتکہ کی جگد پرایمانیس کرموت کے بعد لفظ رفع کا اس طریقہ پر بیان فرمایا ہو۔ جیسا کراس کی نظیریں بیان بالا سے معلوم ہو چکی ہیں۔

نیرا کرتھوڑی دیر کے لئے متوفیک کے معنی مجاز آموت ہی مراد لیں جس کے آپ صاحب مرتکب ہوئے ہیں تو کلمہ وافعك المی بعدند له لغو کے تصور کیا جائے۔اس واسطے كديہ بات سب كے نزد كيك مسلم ہے كہ حضرت عيلی عليه السلام انبياء میں سے ہیں۔ ا لکے واسطے تو كيا بلكہ عامہ مونين كے واسطے تابت ہے كہ بعد موت كے المائكہ ان كے ارواح كوآسان پر لے جاتے ہیں۔

تو كيا انبياء مرسلين كو يررت حاصل مون بن يكه شك به جومرفع كواسط لفظ رفع فرمايا نبياء مرسلين كو يررت حاصل مون من يكه شك به جومرفع كواسط لفظ بنياء ومؤتين كعلاوه ب بن اس رفع سالله پاك كى مراور فع جسانى بن نكتی به جوك برح منزت اور يس و معزت عيل نليد السلام كو دوسر كوم ترت نبيل فرمايا حميا اور معزت آدم تو اول درج بن بين - نيز بم آيت "بل د فعده الله" سيم فصلاً تابت كرآئ بين كرفع جسمانى بن تحقق و قابت ب اوراس امر پرياعلى درج كى دليل ب كرمتوفيك الب معن هي پري بهو ورندين الآيتي تناقش واقع موكال برياعلى درج كى دليل ب كرمتوفيك الب معن هي پري موروز فرما افر مايا ب جبيا كرفرات ب اور تناقش سي الله پاك ني الله يوك فرمرافر مايا ب جبيا كرفرات به واراك وراي دروت بين الله من عند الله لو جدو فيه اختلا فا كثير آ (نساه ۲۰۱۲) " و اوراك موتابي قرآن شريف غرالله كي باس تو الله بات اس كاندر بهت اختلاف كه غراك مي ما مقال كامتوا ب ك

''ولو کسان من عند الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا (نساه:۸۷) مع اورا تر موتاید قرآن شریف غیر الله کی پاس تو البته پات اس کے اندر بهت اختلاف کو قور کا مقام ہے کہ مرز ائیاں خود تناقش ثابت کرتے ہیں اور مولوی عبد الکریم صاحب کو مفت بدنام کرتے ہیں اور ب جا اتبام لگاتے ہیں۔

ناظرین کو واضح موکہ ہم نے مشرح طور پر حضرت عینی کا رفع جسمانی فابت کردیا اور فیز ہم بطریق ویکر میں کا رفع جسمانی فابت کردیا اور فیز ہم بطریق دیگری فابت کرتے ہیں۔ وہ بہ بے کہ اوقات کلام بولا جا تا ہے۔ کین اس کلام عقیدے کی درست نہیں ہوتے ہیں۔ تاوقتیک نقت یم تا خیر نہ کی جاوے۔ چنا نجے اللہ پاک کفار کے عقیدے کی دکایت بیان فرما تا ہے۔'' مساهسی الا حیدوے ! اللہ نیسا نسموت و نسحیسا (جسانیہ وی کی بیکر دنیا کی زندگی ہم مریں کے اور زندہ ہوں گے۔ پھر کی کا در ندہ ہوں گے۔ پھر کی اور بعد شل کے عقیدے کے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بچھ ہم کور ہنا ہے۔ دنیا شل میں رہیں گے اور بعد شل زندہ ہوں گے۔

پس معنی اس طرح پر موافق ان کے عقیدہ کے تعیک ہوں کہ لفظ نی او پہلے رحیس اور لفظ نموت کو بعد میں جیسا کر تغییر جمل میں نہ کورہے۔ای طرح پر لفظ رافعک الی پہلے رحیس اور متو فیک بعد میں بینی میں تھے اپنے طرف اٹھانے والا ہوں اور تیری مدت پوری کرنے والا ہوں۔

اور نیز تغییر عباسی میں جوقرآن مطبع مجتبائی وہائمی کے حاشیہ پر موجود ہے۔ یہی قاعدہ بالامترت فرمایا ہے۔ یعنی انی متوقیک ورافعک الی متعدم وموفر ویقول انی رافعک الی سے ناظرین اب تو آپ کو بخوبی واضح موگیا موگا۔ کدان تمام بیانات سے سیات ابت اور کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم آسان پر زندہ اضحاء کئے۔

اگراب بھی وسرسیطانی دفع ندہواوروہی جہالت اپناکام کے جائے۔ تو لیج ایک اور طریق ہے است کے جائے۔ تو لیج ایک اور طریق ہے آپ کے جائے وار ہم سابق بھی عرض کر بھے ہیں۔ کہ برآ ست کا کل وموقع وقرینہ ہوا ہو اس و مطالب فوت نہ ہوجائے۔ تو کہ اصلی مراد ومطلب فوت نہ ہوجائے۔ تو ربط اس آیت ' سالے انسی مقدو فیل و دافعك السی است النے (آل عمدان: ٥٠) ''کابیہ کہ جب کفار آپ کے وقت نے افران ہے کہ جب کفار آپ کے وقت نے کو اور آپ کی ہلاکی کے دائو تر دیری کرنے گئے۔ تو اور آپ کی ہلاکی کے دائو تر دیری کرنے گئے۔ تو اللہ پاک نے اقبل آیت فدکور ہالا بیفر مایا:

''ومكروا ومكرالله والله خيرالملكرين (آل عمران: ٤٥)''﴿واوَكِهَا انهول نے اورداوكيا اللہ نے اوراللہ بجترواوكر نے والوں سے ﴾

لیمن حضرت عیسی کوان کے مرکا حال ظاہر فر مایا۔ کدوہ کیسانگ داؤں کریں۔ایک بھی نہ چلے گااوراس رفع تر دد کی میرخوشنجری۔

لین نیا عیسی انی مقوفیك ....الغ "سانی كهمم واین پاس معنجم الحالیس كاور پوری كری كری كریم المحاری دت ادراگراس كے برطس شل قاد یانی افظ متوفیك سے موت جیسا ان كابيان ہے۔

سمجها جائے تو كافرتو آپ كى موت بى كے دربے تھے۔ خدا بھى انہيں كاساتى ہوگيا۔ بجائے رفع تر دودامداد كالنامتوفيك يعنى موت دول گا۔ فرمايا۔ تو ''و مسكر الله خدس المساكرين ''فرمانا بے كارگيا اور أنہيں كافروں كاداؤں چل كيا اور الفاظ مسطهرك من المذين كفرو بھى بے كارگيا۔

اور بقول مرزا قاویانی روح کارفع درجات مواادر نعش کاربی کے قبضہ میں رہی تواللہ

پاک کرنے والاکس چیز کا ہوا کیا صرف روم کا جبکا رفع بیان کیا گیا ہے۔ گروہ تو ان کے اعتیار سے باہراور نہ قبضہ میں رہی۔ جو تا پاک کرتے۔ غرض قادیانی کے بیان سے اللہ پاک کا کلام بالا لغوظہر تاہے۔

افسوس ہے کہ ایسے لوگ پیشوائے دین بن پیٹھے ہیں۔ جن کو اپنے پس وَپیش کی خبر نہیں۔ آپ وَ مُش کو خبر نہیں۔ آپ وَ مُش کی خبر نہیں۔ آپ وہ معنی لیجئے کہ اوروں کو بھی گراہ کیا۔ اے ناظرین جن لیدن کے جس سے مخالف کی کمر بی بالکل ٹوٹ جائے۔ یعنی خود خدائے پاک ای آبت کے مابعد آب دوسری میں صاف معنی پورا کرنے کے فرما تا ہے۔ اے بھائی قادیا نیوذ راحیثم حیا ظاہری کو۔ اٹھا کر ربطآ ہے، آئی و مابعد غور کرکے بول تو اوٹھوکون ٹھکانے کی کہتا ہے۔

وه آبیریہ ہے۔" واما الذین امنو وعملو الصلحت فیوفیهم اجورهم (آل عندان: ۷۰) " ﴿ اورجوایمان لائے اور کی نیکیاں لپس پوری کریں۔ ﴾ ہم مزدوری ان کی لی جب اللہ پاک نے خود اصلی معنی آکنده آبت میں بتا دیئے۔ تو پھر معنی اصلی چھوڑ کر معنی موت کے لگا کرچوں چرا کرنا آئیس کا کام ہے جن کی باطنی آکھیں تو پھوٹی تی ہیں۔ گرظاہری آکھیں بھی پھوٹ کئیس اور پھردوسر معقام پر پارہ سورہ النہاؤ میں ایسانی فرما تا ہے۔" فاما اللذین آمنو وعمل والمصلحت فیوفیهم اجورهم …… النے (آل عمدان: ۷۰) "اب اصلی مطلب سنتے۔ لینی معرب سے بیود کران نے داؤ کیا اور آئیل قبل کرنا جا ہا۔

اللہ نے ان کا فریب الب دیا اور ان کو ان کے کفر سے الٹ مارا۔ اللہ تمام حیلہ اور تد ابیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ عرالیس

ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسلی ایک گروہ یہود کی طرف گز رہے وہ کہنے گئے۔وہ آیا جاد وگر کا بیٹا اور بدکار بیٹا۔زائید کا (معاذ اللّٰہ منہا) آپ غضبناک ہوئے اور بددعا کی اور کہااے اللّٰہ تو میرارب اور میں تیری بنائی ہوئی روح سے لکلا اور تیرے تھم سے پیدا ہوا۔

اے اللہ احت کرجس نے جھے اور میری مال کوگالی دی۔ فور آوہ سب گستار نے بادب سور بن گئے۔ یہود کے بادشاہ نے یدد یکھا تو ڈرا کہ مبادا میر ابھی یہی بی مال ہواور یہود آپ کے فلل پر مجتم ہوگئے اور آپ کو ایک مکان میں بند کیا۔ جرائیل بھم رب جلیل آتے اور ایک روز ان سے آپ کو آسان پر اشاکر کے گئے۔ بادشاہ نے طبطانوس نامی اپنے مصاحب کو تھم دیا۔ کہ اس

مکان میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوشہید کرے۔اندر جانا تھا کہ صورت بدل گئی۔ جب لکلاتو لوگوں کی نظر میں ایسامعلوم ہوا کہ بجن عیسیٰ ہیں۔

انہوں نے اے ل کیا اور سولی پر چر حایا مکر کفارخوار ہوئے اور تدبیر اور وا کا الی نے

اپناجلوه دکھایا۔

نوٹ

سہاں قادیانی صاحب نے میں مجزہ تو ضرور کہایا کہ میں اپنی بری بیگم مل سے فرز عزید کے برآ مد ہونے کی چیشین کوئی کی اور برآ مد ہوئی دخر ۔ پھرایک فوتی افسر سے پارٹی سورو پیداس لئے اینٹھ لئے کہ آسانی باپ سے تم کو بیٹا دلوادوں گا محر بیٹے کی جگہ جو ہیا کا بچہ بھی نہ ہوا۔

آسانی مکوحہ کی بابت اب تک پیشن گوئی جاری ہے۔ کہ ضرور میرے عقد میں آئے گی۔اب تک تو آئی نہیں۔شاید قیامت کوآئے۔ادھر ہررقیب مرزا بی کی چھاتی پرمونگ دل رہاہے۔

اور پانچ حیار بچوں کے جیول بھی نکلوا چکا ہے۔ مگر مرزا جی اُبھی تک اس کوا پٹی منکو حدیتائے جاتے ہیں۔علیٰ بدا آٹھم وغیرہ کی چند پیشین کو ئیاں اور بھی پٹ پڑیں۔ جوسب برظا ہر ہیں۔

پس باعث ان دقوعات کفاران کے اول بی سے اللہ پاک نے اپنی کی کے لئے یہ کلمات سکین پخش فرماد یے۔ ''اذ قسال الله یسعیسی انسی متوفیك و دافعك السی و مطهرك من الدین كفرو جاعل الذین تبعوك فوق الذین كفرو الى يوم القیمة ثم الى مرجعكم فاحكم بینكم فیما كنتم فیه تختلفون (آل عمران:٥٠) '' ﴿ حَرَّ وَالْ بَعْنَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ ع

یعنی جب فرمایا الدنے کدا ہے سی علیہ السلام میں وفات دوں گاتمہیں اور اضاؤں گا اپنی طرف اور مطہر کر ونگاتمہیں ان سے جو کا فر ہوئے اور تمہارے تا بعداروں کو کا فروں پر خالب کروں گا۔ قیامت تک بھرمیری ہی طرف بازگشت تم سب کی ہے۔ بھر میں تم میں فیصلہ کروں گا۔ جس امر میں اختلاف کرتے تھے۔

درمنثور

مرادخواب ہے بحالت خواب آسان پراٹھائے گئے۔

ابومسعود

وفات سے مرادید کرآپ کی زندگی معینہ پوری کی جائے گی۔ جیسا کہ بعد خروج امام وزول سیج دوں س آئے گا۔ غرض آسان پرآپ کا جانا مسلم اور بھے ہے۔ ید کرآپ کا انتقال نہیں ہوا۔ چنانچ آیہ ''و ما قتلوہ و ما صلبوہ'' سے ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں۔

#### مطهرك

ے خواہ میمراو ہے کہ یہود کے ہاتھوں اور ان کے پلیداعتقا ووں ہے ہم آپ کوعلیحدہ اور پاک کریں گے۔ تاکہ آپ کومس بھی نہ کرسیس۔ یا انصار یہود کے لئے بے ہودہ افترا کا کچھ الزام آپ پر ندر ہےگا۔

روم

تابعین عیسی علیه السلام اور کفار سے کون راد ہیں۔ اگر کفار سے خاص یہوو مراو لئے جائیں تو ہوسکتا ہے کہ تابعین سے حواری ونصاری مراد ہوں۔ جو یہود پر حاکم رہے اور اگر کفار عمواً مخالفین حضرت عیسی مراو ہوں۔ تو تابعین سے اہل اسلام مراد ہیں کہ ہم اہل اسلام سیچ ابراہیمی سیچے موسوی سیچ عیسائی سیچ نمہ کی اور تمام انبیاء کے تابع ہیں۔

بن مسلمان ہمیشہ کفار پر حاکم اور غالب رہے اور رہیں گے۔ چنانچہ تمام معبدگاہ یبود ونصاری وغیرہ سب ہنوز مسلمانوں ہی کے قبضہ میں جیں اور رہیں گے اور اگر مسلمانوں کا اعتقاد بحق صرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ باطل ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ کا زعم ہے۔ تو بیہ کافر تھیرے۔

اب ضرور ہے کہ تھرانی خالب ہوتے اور سب معبدگا ہوں پر قابض ہوجاتے۔ حالانکہ ایسا میسر نہیں ہوا اور اگر حق ہے۔ تو آپ کے سب مخالف نصاری ہوں یا یہود جموی ہوں کہ بنود باطل پرقرار پائ اوران کی مطوفی ہوئی اور ہا اور امام کے زمانہ شی کا لی ہوجائے گی۔
علاوہ ازیں ووسرے معام پر اللہ پاک عدم موت حضرت سیلی علیہ السلام کی کیسی
تصدیق فرما تا ہے۔"وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما
قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفی شك منه ما لهم
به من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقیناً بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً
حکیما (نساه: ۱۵۸۰ مردد)"

﴿ اوران کے کہنے ہے کہ ہم نے قل کیا میں عینی این مریم جورسول اللہ کے ہیں اور نہیں قل کیا اس کے ہیں اور نہیں قل کیا ہے اور نہیں گئی کیا اے اور نہیں قل میں عینی کے ہم آئینہ شک میں ہیں ۔ قبل میں ہیں ۔ ان کواس کاعلم محربی وی گمان کی اور نہیں قل کیا اسے بیٹی طور میر کیا گان کی اور نہیں قل کیا اسے بیٹی طور میر کیا گان کیا اسے بیٹی اور ہے اللہ عالم ہم کست والا۔ پھ

اوراس کے کہنے سے عذاب نازل ہوا کہ ہم نے معرت عینی کول کیا۔ حالا تکدندلل کر سے ندس کول کیا۔ حالا تکدندلل کر سے ندسول و سے سے۔ بدہوا کہ جس نے معرت عینی کی خبر بادشاہ طالم کودی تھی۔اساللہ تعالیٰ نے معرت عینی کی صورت پر کردیا وہ لوگ اسے عینی سمجھے اور سول دیدی۔ چروہ اپنی اصلی صورت پر آگیا۔

یبودکواس میں شبہ پرااور تر دو ہوا کہ آیا ہم فے آل کیایا ٹیس تو بیقول کہ حضرت میسی کوآل کیا محض گمان پر ہے اور حق میہ ہے کہ نہ آل کیا نہ سوئی چڑھائی۔ بلک اللہ تعالی نے اسے اپنے حضور میں بلالیا اور آسان پراٹھالیا اور اللہ قالب حکمت والا ہے اور میہ جوقا دیا نیوں کا ہیان اس آہت کے بارے میں ہے کہ:

'بل رفعه الله اليه ''ے الله قال كاس وعده كالفاء جواس فرمايا ب' يعيسى انى متوفيك ورافعك الى (آل عمران: ٥٠) ''ہم بي مى كہتے ہيں كردائق اس فرمان الى كاقعد بق بح الياقل سے الى فرايا تاماوه داكل الله تعالى كا بورا موالين بحاليا قل سے (يعنى موت سے) اورا تماليا معجم طرف إلى ۔

مرقادیانی جواس دعدہ ہے معنی موت نکالتے ہیں کہ جو مرادموت کفارتھی وہ کیوں کرٹھیک ہوستی ہے۔اللہ تعالیٰ تو نفی موت فرما کر اٹھالیہ تا پٹی طرف ( لیعنی آسان پر ) فرما تا ہے۔ پھر ہے کوئی اللہ کا صادق بندہ کہ کلام البی ش خورکر ہے اور بول اٹھے کہ کون پتے کا کہتا ے اوراس اللی آیت ہے آپ کار فع بحیات جسمانی اور نیز آپ کا پرزول ثابت ہے۔

"وان من اهل اسکتاب الا لیدق من به قبل موته و یوم القیمة یکون علیم شهید آ (اساه ۱۰ و) " (اورنیس کو فی الل آب گرایمان لا کیس کے ان پران کے مرنے سے پہلے (یعنی حفرت عیلی) اورون قیامت کے بول سے عیلی ان پر گواہ کے لیمنی کوئی الل کتاب نیس مگر یہ کہ حفرت عیلی پرایمان لائے گا۔ یہ فی امام مہدی آخر الز مال کے وقت میں جب آب زول فرما کیں گے۔

اور بعدانقال امام ظلافت آپ کے تعلق ہوگی۔ پھر آپ دنیا سے رحلت کریں گے۔
اس سے پہلے یہود و منکرین مرود و کو بر ور ششیر طبع و موئی ہا کیں گے اور قیامت کے دن ان پر گواہ
ہول گے۔ جس طرح اور پیٹیم راتی اپنی امت کی شہادت ویں گے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ
قبل موت آپ کے سبب ایمان لے آویں ہے۔ کرقبل رفع حضرت عینی علیہ السلام ایسا ہواہی
نہیں۔ اس وفت تک تو وہ خون کے پیا سے رہ اور سب ایمان ندلائے تو اب وہ کون ساوقت
ہے جواس آ ہت کے مطابق ہو۔

تو وہ وقت نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی ہے۔جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اے اہل انصاف تدول نے فور کر کے کہ بوقت ذکر موت اس آبیہ میں اللہ پاک نے لفظ فیل موت فرمایا اور اس مقام پر کہ جہاں مراد کفاروں کی موت ہے کہ ہم نے مارویا۔ وہاں اللہ پاک نے نفی موت بالفاظ۔

کیاالفاظ الی کے معنی درجات لگائے ہیں۔ یہ کوئی کتاب لغت میں ہے۔ ہاں صاحب بیاس کتاب الہا می بے علمی کا خاکا ہے۔ ملا جی بیتو خوب سمجھ کہ کفاروں کے قبضہ کی تو ردح ہے۔ نہیں اس درجہ روحی قائم کیا جائے ادر بیدنہ سمجھے کہ بغیرجسم کے درجہ ہونے سے کیا نتیجہ اعمال تو معہ جسم کے ہوں ادر جز اوسرا خالی ردح کو ہو ریکس عاقل کے زد یک قائل تسلیم ہوگا۔ ہم گرنہیں ادر ریہ جس قدرآیات دیگر در بارتائیدا ثبات درجات درج اشتباری بین ان سب مین لفظ رافعک کے ماقع و الله علی الله علی الله ا ماقبل و ما بعد قرید والفاظ درجات موجودتو پھر کس برتے پرتا پائی ادر کس بعروسے اور ڈھٹائی پر سے مثالین تحریرا شتباری کئیں۔

بقول

چہولا ورست وزدے کہ بدکف چراغ وارد ۔ ملا بی اگر کسی کھتب میں پھھوے کرکسی عالم دفاضل سے پڑھا ہوتا تو بات بات پڑھوکر کھا کر ندگرتے۔ ان خیاات فاسد کے مرتکب نہ ہوتے کئی خیراتی اسکول میں پڑھا ہوگا۔ کیونکہ میلان طبع واحوال فلا ہری سیبی ثابت کرتا ہے کہ ایمان جائے تو جائے پیزارے محرفخر دنیا وطبع ہاتھ سے نہ جائے۔ لواب ہم ایک اور چوتے طریقے سے حضرت تیسی علیہ السلام کا بحیات آسان پر ہونا اور انڈ پاک سے سوال وجواب کا چیش آنا ثابت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما تا ہے:

م آیت صاف دالت کرتی ہے کہ بعدر ضع جسمانی سوال وجواب ہوئے۔ بدون جم کی انبیاء سے اس تم کے سوال وجواب ٹیس ہوئے۔ برون جم کی انبیاء سے اس تم کے سوال وجواب ٹیس ہوئے۔ برطید وجود بروز قیامت ہول اور حضرت عیلی علیہ السلام کارفع معہ جم بلاز انتقالہ وت ہوا کہ فو بت سوال کی آئی اور اس کی آگی آ بت ش بقیہ جواب حضرت عیلی علیہ السلام بیہ:"ما قیات لھم الاما امر تنی به ان اعبدو الله ربی ورب کم وکنت علیه م شهید آما دمت فیهم جو فلما تو فیتتی کنت انت الرقیب علیهم طوانت علی کل شی وشهید (مائدة:۱۱۷)" و مس نے ٹیس کہ الن الرقیب علیهم طوانت علی کل شی وشهید (مائدة:۱۱۷)" و مس نے ٹیس کہ الن سے مرجوم کم کی اتو نے جھے تھا تو محافظ ان پراور تو ہر شے ان پر شاہد جب تک تھا میں ان میں پھر جب وقات دی تو نے جھے تھا تو محافظ ان پراور تو ہر شے کے کو اور اس کے اور درب تی اور تو ہر شے کے کو اور اس کی کروائد کی کہ درب میں اور کو اور تو ہر شے کے کو اور اس کی کروائد کی کو دور ہو کے انتقال پراور تو ہر شے کے کو اور ہی ہو کے دور اس کی کروائد کی کو دور ہو کے دور اس کی کروائد کروائد کی کروائد کروائد کی کروائد کی کروائد کی کروائد کی کروائد کروائد کروائد کی کروائد کی کروائد کروائد کی کروائد کی کروائد کروائد کی کروائد کی کروائد کی کروائد کروائد کی کروائد کی کروائد کروائد کی کروائد کروائد کی کروائد کی کروائد کروائد کروائد کروائد کروائد کی کروائد کروائد کروائد کی کروائد کروائد

خلاصته التفاسير

یعن بے بقیہ جواب حضرت عیلی نے عرض کیا۔ اللی میں نے تو ان سے وہی کہا جو تو نے مجھے تھم و یا کہ بیداللہ کی بندگی کرو۔ جو ہمارا تمہارا سب کا رب ہے اور میں نے ان کی حالت ای وقت تک جانبا تھا اور تھیوت کرتا تھا جب تک ان میں تھا۔ پھر جب تو نے مجھے آسان پر بلالیا تو پھر تو بی تمہان تھا۔

جھے کیا خراور توسب کھے جانا ہے۔ تو بس اس سے صاف ظاہر ہے کہ بعد رفعہ الله مونے کے اس وقت کے لوگوں نے معبود بنایا اور انہیں کی ؤریات بنوز خدا کہتی ہیں۔ تو بدلوگ خالف حضرت سے ضرور ہوئے تو بموجب آید کور ''وجاعل المذین کفرو الی یوم القیمة (آل عدران: ٥٠) '' سے جیسا ہم سابق بیان کرچکے ہیں۔ ابل اسلام ہی مراو ہیں کہ یہ تمام انہیاء کے تابع ہیں اور زمانہ نزول حضرت عیلی علیہ السلام کے تابع مطابق شریعت جمدی رہیں گے اور یہ لوگ اس سوال وجواب سے مشکل ہیں۔ کیونکہ ان کو وعدہ عالم سے اور بعد الی یوم القیمة کے جو بیفر مایا ''شم الی مرجعکم ……النح '' تو پی تجرائیا ہے انی موفیک کی ہے کہ بعد مدت ہوری کرنے کے چرائی ای اور ہماری ان گھٹ میری طرف ہے۔ یعن وی وقت قرب قیامت کا ذمانہ تبیاری موت کا ہے اور ہماری اس پیش کوئی کا ایفاء ہے جوکل انبیاء سے وعدہ لیا گھا۔

تم کوه در مانه نعیب هو کیونکه به پیونین سکتا کهالله پاک کافر مانا خالی از حکست جواوراس کا کچونم ره نه خاهر مو

قولة حالى الفندالله ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة شم جائكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم على ذالكم اصرى (آل عمران: ٨١) " واورجب لياالله في عداستواري فيرول سرك جب وي بهم آكر كراب اوربوت في آكر الاركان وي مراكب المراكب ا

یدا قرار کل انبیاه اور معرفت ان کی سب لوگول کی طرف ہے۔آیت میں کمال فضل ومجو بہت اور آپ کا سیدالانبیاء امام الرسل نمی جزوکل ہوتا ظاہر ہوگیا اور قبیل اس معاہدے کی اور پینجبروں سے بذریع تعلیم وصیحا اور حصرت میسی سے باجاع وقصرت ہوگی۔ پی آگر حضرت عیمی علیدالسلام ہے ہمی بیا جارع ونصرت وعہد کی پیشن کوئی پوری نہ ہوتو گویا اللہ پاک کا بیفر مانا۔ (معاذ اللہ ) لغو شہر جائے۔ بیائیس کوسر چشمہ حکرین کا کام ہے۔ جو کلام البی سے بے بہرہ ہیں۔ اور ان آیات کے محکر ہیں۔ اے شاکفتین اب تو یفین کلی ہوگیا کہ حضرت عیمی علیہ السلام جسم آسان پر زعرہ ہی اٹھا ہے گئے۔ باتی بیہ بات کہ حضرت عیمی علیہ السلام نزول فرما کیں مے پانہیں۔ حضرت عیمیٰ کے نزول الی الارض پر آیات قرآن وا حادیث نبی شاہد ہے۔ جیما کہ ہم اویر آیات قرآنی سے فاہت کرآئے ہیں۔

نظرے راہوگا كونكه الله تعالى فرماتا ہے۔ وان من اهل الكتاب الا يومنن به قبل موت (ماہوگا كونكه الله يومنن به قبل موت (منسان ۱۹۵ و فرنال كتاب عيم كركه ايمان لاكا - حضرت ين بران كى وفات سے بہلے ۔ واد تفاسر سے يہات فابت ہود ورنيز جيسا جمل ميں فركور ہے۔ بدكترت يہود حضرت ينسي برايمان بيس لائے اور انہوں نے اپنے گمان ميں ان كوئل كيا۔ پس بوت نزول بى اس آ سے كا فشاء بورا موگا اور اجاد ہد ميں وارد ہے۔

"عن ابى هريره قال قال رسول الله عَلَيْ والذي نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبض المال حتى لا يقبضه احد حتى يكون السجدة الواحده خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره فاقرؤان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته .....الخ"

﴿ ابی بریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہافر مایا نی اللہ نے کہ تم ہے۔ اس ذات کی جس کے ہاتھ جس میں بری و سے روایت ہے۔ البتہ قریب بیہ بات اور فرد ول فر مائے گا تمہارے اندر میں اس مریم حاکم عادل ہوکر لیں اور نے گا حسلیب کواور مارے گا ختر می کواور لناوے گا الک اتنا کہ کوئی خض مال کو نہ نے گا۔ یہاں تک کہ اس وقت ایک مجدہ بھی و نیا و مائیما سے افضل ہوگا۔ پھر فر مانے گئے ابو بریو کہ اگر تمہاراول جا ہے تو پڑھو تر آن کریم کی آیت کہ بیس ہے کوئی الل کتاب سے محرا کیا ان لاوے کا حضرت میں کی بران کی وفات سے پہلے اور بین طاہر ہے۔ پ

ناظرین کودامنح ہوکہ بیر صدیث بخاری شریف کی ہے۔ جو کہ از روئے مرتبہ کے بعد قرآن شریف کے ہے۔ جس کی احادیث متنداور محج ہیں۔ با جماع الل امت سے بیر ثابت ہوگیا کہ حضرت عیلی علیدالسلام آسان سے زول فر ماکیں گے اور اس حدیث ش قائل خور بی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتم کے ساتھ فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں مے۔ آپکا آشارہ ہی کافی ہے۔

چہ جائیکہ تئم۔ پھر بھی معاندین اپنی تعدی اور مخالفت سے ہاز ٹییں آئے مصرع مخالف نبی کا ہے۔ وشن خدا کا۔ اللہ پاک اس تیرھویں صدی کے فتنہ انگیزوں کے سابد سے بچاوے۔ آئین اور بکشرت احادیث وآٹار صحابہ اس بات پر شاہدییں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزول فرمادیں ہے۔

فى ظهة الاكبر: "وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المعفرب ونزول عيسى من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ماوردت به الاخبارا الصحيحه حق كائن " ﴿ لَكُنَا وَجَالَ كَااور يَا جَنَ الْحَرَى كَا وَرَوْنَ كَا اللهُ مَرْبِ كَى جَابِ عَلَيْنَ الرَّمْ اللهُ عَلَيْنَ " اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ " اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْ

اور سی ہوا ہے سدن سے پی ہے ہیں گا ہے۔ ابو معدود نے کہا کہ اب تک روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور شاہ ولی اللّٰد صاحب محدث دہلوی فوز الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ نز ول فرماویں گے۔

قولہ: حضرت ادریس کا زندہ آسان پر جانا اور وہیں رہنامنها خلق نکم وفیها نعید کم کے صریح ظاف ہے۔ حی لا یموت صفت باری میں حضرت اوریس کے شراکت کے آپ قائل ہورہے ہیں۔ (اور کل نفس ذائقة الدوت) کے مشر

اقول

اس کی بابت ہم سابق تحریر کر بچکے ہیں۔ مگر مزید اطمینان کے لئے عرض کرتے ہیں۔
اجی حضرت قرآن کے معنی ومطالب بیلنے کے واسط طبیعت متنقیم در کارہے۔ اگر ظاہر الفاظ کا خیال
کرلیا جائے ۔ قوائل ہوا خوب گھر سے اثر اکی اور طبیعت کے بندے کودیں اور بغلیں بجا کیں۔
اس آیہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سجھے بیٹھے ہیں۔ اگر یکی معنی سجھے جا کیں تو حضرت
ادریس ہی کیا جائے طعن رہ مجے سے جہتے ہنوو کے مردے ہیں۔ بعض جلا تے ہیں اور بعض گڑگا
میں بہاتے ہیں۔ و نیہا نعید کم کے موافق تمہارے زعم باطل کے صریح خلاف ہے۔ جیسا ہم فصل

سابق ثابت کر بچے ہیں۔ ہاں مطابق آیت کے اکثر یکی عمم ہے۔ جیسا کہ یہ شم امات فاقبرہ سے ظاہر ہے۔ اس وجہ سے کہ جہاد وغیرہ عمل بسااوقات قبر عمل دفن میں کے جاتے۔ اگر چھوٹے چھوٹے

بچوں کے بہکانے والے دقائق کلام الی سیجھ کیس تو قرآن کیا ہوا۔ فاری کورس ہی ہو گئے۔ سنبھلو میاں ہی سنبھلو بچھ دوبارہ دیکر پڑھواوراس نصیحت پڑس کرو کے قرآن کے دقائق۔ وتھائق وہی لوگ سیجھے ہیں جن کا ہم او پر ذکر کر تھے ہیں اور نیز قاعدہ کلیے بھی بتا بچکے ہیں۔ بڑے افسوس اور جیرت کا مقام ہے۔ کہ آپ مولوی عبدالکر یم صاحب کو مکر کل نفس ذائقة الموت کا تفہراتے ہیں۔ پال صاحب بمصدال سکل انساء يقس شع بما فيه يعنى برير درتن اس چيز کو چينگا ہے جو اس كے اندر ہوتا ہے۔ چونكہ آپ اور آپ كے كرد كھنال آيت قرآنى واحاد يث نبوى ك كودر برده بطرز منافقاند كيا۔ بلكہ صرحة تفعى مكر ہيں۔ جو سابق ثابت ہو چكا ہے۔ چنانچہ بيرضرب المثل صادق ہے۔

کل امرہ مقیس علی نفسہ لینی برخص دوسروں کو اپنی حالت پرخیال کر لیتا ہے۔ حمر اب تو یہ وہ شل ہوئی۔ ہم الزام ان کو سینے تقصورا پنا لکل آیا اور آپ کے اس سوال (لیمن حضرت اور لیس زندہ آسان پراشائے گئے یا کیسے اور لوٹ کرآئیں گے یا نہیں۔ آپ کی لیافت علمی کی خوب قلعی کھول دی۔

بس آپ میں اتابی دم درود تھا۔ با ہی مشہور مولوی نام مجرفاضل گر ہمیں کمنت وہمیں ملا است کا رطفلاں تمام خواہد شد تغییر کی آپ کے کا نوں نے آوراز تک بھی ٹبیس سی واہ رے مرز ا کے باطل غد ہب پر دھبد لگانے والو۔ بیاور طرو ہے کہ سمندرنا زیرا یک اور تازیا نہ ہو!

آ تت ورفعتاه مكاناعليا كتحت عن تغير جلالين عن خركور ب- " هـ و حــى فـى السسماء الدابعة او المسادسة والمسابعة او فى الجنة ادخلها بعد ما يديق الموت واحـى ولم يخترج منها" حغرت اورلس زعره بين جويتة آسان پرياچيخ - ياسانوي پريا جنت عن واقل كرديا اور ندزنده بين جنت عن واقل كرديا ورندزنده بين جنت عن واقل كرديا ورندزنده

باقی مغمل بیات که بال پزاکته و تکا تکا اس شما حب کل نے دو قدا قال و هب تول طویل تحریک بین می احب کل نے دو کسل می برقع بین بین میں سے ایک کو بجا مختمار کے گفتا ہوں۔" و هو هذا قال و هب نوان یہ برقع ادریس کل یوم من العبادة مثل ما یرفع بجمیع اهل الارض فی نوان نوان فعجب منه الملائکة و اشتیاق الیه ملك الموت فاستاذن الله فی ذیارته فادن له فعات فی سورة بنی ادم و کان ادریس یصوم الدهر فلما کان و قت افساره دعاه الی طعامه فابی آن یا کل معه فقعل ذالك ثلاث لیال فانکره ادریس و قال انا ملک الموت ادریس و قال انا ملک الموت استاذنت ربی آن اصبحك فقال لی الیك حاجته قال ماهی قال تقبض روحی فاوحی الله الیه فی ساعة فقال له فاوحی الله الیه فی ساعة فقال له

ملك الموت ماالفائده في سوالك قبض الروح قال لاذوق الموت وغمة فاكون الا ستعدادله ثم قال له أدريس أن لى اليك صاحبة قال و ما هي قال نرفعني الى السماء لا نظر اليها والى الجنة والنار فاذن الله له. فرفعه فلما قرب من النار قال لى اليك حاجة قال ما تريد قال تسال مالكا حتى يفتح ابوابها ففعل ثم قبال فكما أرايتني النار فارني الجنة فذهب به الى الجنة فاستفتح ففتح ابوابها فادخله الجنة ثم قال له. ملك الموت اخراج لتعود الى مقرك فتعلق بشجرة قبال ما اخرج منها فبعث الله ملكا حكما بهما فقال له الملك مالك لا تخرج لان الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت وقد وقعه وقال أن منكم الا وردها وقدوردتها وقال وماهم بمخرجين واست اخرج فاوحى الله الى ملك الموت باذني دخل الجنة وبامرى لايخرج منها فهوحي"

﴿ وہب نے کہا ہے کہ اٹھائی جاتی تھی عبادت حضرت ادریس کی ہرروز ان کے زمانہ کے تمام زمین والوں کے برابر۔اس بات سے ملائکہ متجب ہوئے اوران کی ملاقات کے مشاق موئے۔ اللہ پاک سے ملک الموت نے اجازت جابی کہ حضرت ادریس کی زیارت کریں بموجب ان کی التجا کے اللہ نے ان کو اجازت دی۔ پس ملک الموت بصورت آ دمی حضرت ادرلس علیدالسلام کے یاس آئے اور حفرت ادرلی جیشدروزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان کے روز وافطار كاوتت آيا توحفرت اوريس في لمك الموت لولهاف كواسط بلايا - تو لمك الموت نے ان کے ساتھ کھانے سے اٹکار کیا : ن طرح دورات متواز گزری۔ جب تیسری شب ہوئی تو حفرت ادرلس نے ماک الموت سے فرمایا کہ آپ بدہ تلاہے کہ آپ کون ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔اللہ یاک سے میں نے اجازت جائی تھی کہ آپ سے طاقات كرون حضرت اوريس في ملك الموت سے كها كرآب سے ميرى ايك حاجت ہے۔ كك الست نے كها كدوه كيا فرمايا حضرت ادرايس نے كتم ميرى روح كوفيض كراو يس الله نے مل الموت ير دي ما زل فرما ئي - كه ادريس كي روح قبض كر \_ \_ پس ( بمصد ال كل نفس و امّة: الموت کے )ان کی روح فیض کی اور جعد تھوڑی ہی دیر کے آپ کے قالب میں دویارہ روت کولوثا دیا۔ ملک الموت نے حضرت ادر لیں سے کہا کہ آپ کے سوال روح فیض سے کیافا کدہ ہوا۔ فر مایا تا كر (بموجب آيد فركور بالا) موت كا ذا كقد اور اس كى لذت سے واقف مول - تا كه س ہوجاؤں بہت بخت مستعدموت کے لئے۔ گھرادرلیں نے فرمایا کہآپ سے میری ایک حاجت ہے۔ ملک الموت نے کہاوہ کیا۔ فر مایا حضرت ادر لیں نے کہتم مجھ کوآسان پر لے چلو۔ تا کہ میں آسان اور جنت ودوزخ کود کیموں۔ جب اللہ نے ملک الموت کوحضرت ادریس کے اٹھانے کی اجازت دے دی تو ملک الموت ان کواٹھالے مجئے۔ جب ادریس قریب دوزخ کے ہوئے تو فرمایا که آب ہے جھے کوایک حاجت ہے۔ ملک الموت نے کہا کیا اور چاہتے ہو؟ حضرت اور لیس نے ملک الموت سے کہا کہ آپ آسان کے مالک سے فرمایئے تا کہ وہ آسان کے دروازہ کو کھولے۔ بموجب ان کی کہنے کے درواز ہ کھلوائے۔حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جیسا کتم نے مجھے دکھائی ووزخ ،ای طرح جنت بھی دکھا دوتو ملک الموت ان کو جنت کی طرف لے گیا ادر درواز ہ جنت کے تھلوائے۔ جب ملک الموت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا تو ملک الموت نے بعدان کی سیر کرنے کے کہا کہ آ پے تشریف لے چلئے اپی جگہ بر ۔ پس حضرت ادریس عليه السلام جنت ميں كسى درخت سے لئك محتے اور فرمايا ميں يہاں سے نہ جاؤں گا۔اى اثناء ميں بھیجااللہ یاک نے ایک فرشتہ ان کے پاس تھم سنا کراس فرشتہ نے حضرت اور لیں سے فرمایا کہ یماں سے کیوں نہیں جاتے ہو؟ جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر جان ذائقة الموت چکھنے والی ہاور بموجب اس کے میں چکھ چکا موں اور فرمایا ہے اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی تم سے محر کہ بل صراط براتر نے والا ہوگا اور بموجب اس کے میں اتر آیا ہوں اور فر مایا کہ جو جنت میں وافل ہو گیا وہ نہ لکے گا۔ پس بموجب اس کے میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اللہ یاک نے فرمایا ملک الموت سے بذر بعددی کے اور لیں جنت میں میرے تھم سے داخل ہوا ہے اور میرے تھم سے نہ نکلے گا۔ لى دەزندە بىل جنت مىں \_ ♦

قولد: "ما المسيح ابن مريم الارسول ج قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يا كلن الطعام (مائده: ٧٠) " ﴿ نبي جابن مريم مرايك رسول يحتق الن عن يمل سب رسول كرر كا ادران كى والده صديقة اوروه خودونو لكما تا كما ياكرت شعد كا

اب "وما جعلفا هم جسد الایاکلون الطعام وما کانوا خالدین (انبیاه، ۸) " کے مفہوم کے ساتھ طاکر دیکھاجاتے توساف معلوم ہوتا ہے کہ گھانا جم کے داسط لازی اور غیر منقک ہے۔ پس اب جو سیلی کی والدہ کھانا تیس کھا تیس تو سوائے اس جسمائی موت کے امر مانع ہے۔ اگر موت بی مانع ہی کیونکہ کھا ہے۔ کی امر مانع ہے۔ اگر موت بی مانع ہی کیونکہ کھا ہے۔ کدود دونوں کھانا کھانا کھانا کھانا کرتے تھے۔ جس سے ضمنا بایا جاتا ہے کداب نیس کھاتے۔

اقول

ية جم پہلے ہى عرض كر ميكے بين كديہ جو پچھ طابى آپ نے الا يا ہے۔ ور پروہ انہیں بوی گروکی کھڑاؤں کا صدقہ ہے۔ چنانچہاز المص۳۰ میں اس کو بوی دھوم دھام سے بیان کیا ہے۔

اجی حضرت بیتوسب کے نزویک مسلم ہے کہ لواز مات انسانی انسان کے واسطے جب ہی تک رہا کرتے ہیں کہ جب تک وہ دنیا میں رہے۔ پس حضرت مریم روحانی طور پر ذاکھتا الموت کے بعد اور حصرت عیسی جسمانی طور پر بلاؤا لکتہ الموت آسان پر اٹھا گئے گئے ۔ توان کے واسطے جو لواز مات دنیوی تھے۔وہ بھی جاتے رہے۔ مجملہ۔ان کے ایک اکل وشرب تھا۔ پس اس کی بھی نفی

ثابت ہونی جاہئے۔

پس جبیها که حضرت آ وم ملی مینا وعلیه الصلوٰ ة والسلام کی غذاقبل از نزول الی الارض تتبیج وتقدیس باری تعالیٰ مثل ملائکہ کی اوران کے دنیا میں آنے کے بعد انسانی لواز مات لاحق ہوئے۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عذا التبیع وتقدیس کے کیوں متکر ہو۔ عاقل کواشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بیوتو ف کے سامنے وفتر ہی کھول کر بدر کھا جائے تو کیا فائدہ ایے دھو کے کس آپ جیسے عقل کے دشمن کو دینا۔علاوہ ازیں حصرت بونس علیدالسلام کا قصہ قر آن مجید میں موجود ہے۔کوئی مخص حضرت موصوف کااس قد رغرصہ تک شکم ماہی میں بلااکل وشرب زندہ رہنا خیال کرسکتا ہے۔ مركزنيس مراللدتعالى في الى تدرت كالمد بركت آيت كريم- " لااله الا انت سبحنك انسى كسنت من الظالمين (انبياه: ٨٧) ''شكم مابى سيميح سلامت زنده برآ بد فرمایا۔ جوحسب حال قادیانیوں کے خلاف عادت اللہ اور طعام وغیرہ سے روکا جانا ضروری امر

ہے۔جس سے انکار قانون قرآن ثابت ہے۔

لیں ایسے مشکروں سے خدا بچائے اور سننے! خلت کے معنی لغت عرب میں موت ک، ہرگر نہیں آئے ۔ جلالین میں ہی قد خلت سلف یعنی گزر گئے غرض اصل معنی اس کے گز <sub>س</sub>ے اور ہونے وغیرہ کے بیں اور آیت کا سیاق اس معنی پر شاہدہے کداس آیت کے ارشاد سے اللہ یا ک ؟ صرف يمي مناء ب كد حفرت عيلي محى دوسرت يغيرول كي طرح ايك يغير بادر مال الك دوسری عورتوں کی طرح تینمبری تقدیق کرنے والی اور دونوں کھانے پینے کے لئے اور انسانوں ک طر صحتاج تھے۔ پس ایس تحض کیوں کر الوہیت واللہ ہونے کے ستحق ہو سکتے ہیں۔ بال ان کی والده البنة فوت بوكنين- اورای وجہ سے و نیا کے کھانے سے روگ گئیں۔ لیکن اس سے بینتیجہ لکالنامحض باطل بے کہ چونکہ حضرت مریم ہوت ہوگئے ہیں۔ لیکن و ونوں بے کہ چونکہ حضرت مریم ہوت ہوگئے ہیں۔ لیکن و ونوں طعام کھایا کرتے تقے۔ اس کی الی مثال ہے جیسے مولوی عبدالکریم کمیں کہ الی بخش وعبدالرحیم و ملام مرتفظی و فلام احمد طعام کھاتے تھے۔ تو اس سے بینتیج نہیں لکالا جاسکتا ہے۔ کہ الی بخش و فلام مرتفظی جو بوجہ فوت ہونے کے کھانے سے دک گئے اور ان کا فرز ندع بدالرے و فلام احمد جو اب زندہ ورکور ہیں۔

ان کا مرجانا یا طعام کھانے ہے روکا جانا ٹابت یا بعجہ طعام نہ کھانے کے ان کا مرجانا کم مرجانا کا مرجانا کا مرجانا کا مرجانا کا مرجانا کہ مرجانا کے خوائد ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور زندہ سرج ہوئی دو نامجوں ہوئی ہوئے اور موجود ہیں۔ کہ بعضوں نے کھانا ترک کرئے تمام عمر طعام نہیں کھایا۔

کر کے تمام عمر طعام نہیں کھایا۔

بعض سالہانہیں کھاتے ہیں اور بعض بیار تو مہینوں طعام نہیں کھاتے اور زندہ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں خود مشکوۃ ہیں اساء بنت زید کی صدیث میں ہے کہ خروج دجال کے وقت تین سال تک جو بارش نہ ہونے سے طعام کا ملناموقوف ہوئے گا۔ اس کی نسبت آنخضرت کا نے فرایا کہ اس وقت ایمان والوں کو ملائکہ آسان کی طرح تھے وقفزیس بجائے طعام کفایت کرے گی اور اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کا زعم فاسد ہے۔ کہ ایسے دو مخصوں کے لئے ایک غالب وصف حیات کے ساتھ متصف کرنا جن میں سے ایک کا مرجانا ثابت ہو۔ دوسرے کی موت کا مسترم ہے جمع معاوضہ کے طور پریہ آیت کریر چیش کریں گے:

"لقد كفر الذين قالو ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً ان ارادن يهلك المسيح ابن مريم وامه و من في الارض جميعا (مانده: ٢٧) " ﴿ يُرْكُ كَافُر مُوتَ وه لُوكُ جَنُول نَهُ كَهَا يُرْكُ وَبَى مِحْ ابن مريم عادرال كري مَحْ جَرَام عالى الله يَرْج عَنْ مِحْ الله يَرْج عَنْ مَعْ الرحاب كي الرحاب كي الرحاب كي الرحاب كي المراح عن الله يركي المراح الله عن المراح عن الله عن المراح الله عن الرحاب الله عن الداده كي المراح الله عن الله عن الله الله عن الله عن

پس فاہر ہے کہ بیآ ہت کر برماف بالا رہی ہے کیسی علیہ السلام ابن مریم کے مارنے کا خداد عد ما لک الملک نے ارادہ بھی تین کیا ادر اگر قادیانی کے فدکورہ اصول کوسلیم کرایا جاوے۔ تو لازم آتا ہے کہ حضرت مسے کی مال یعنی حضرت مریم بھی ابھی تک نہیں مری تھیں۔ حالاتك معرت مريم كامرجاناتطعى ہے۔ جس طرح كدالفاظ ان ادا آلان يهلك المسيىح كامفاد بھی قطعی ہے کہ سے ابن مریم پر ابھی موت ورار دبیں ہو گی۔

اس وجہ سے بیضاوی وغیرہ نے ہوقت رونصاری ہے۔اس آبی کے بول استدلال کیا ہے۔ کہ سے کا سائیر ممکنات کی طرح قابل فتا ہوتا۔ یہ آیت بتلار بی ہے اور جو قابل فی ہووہ قابل الوبيت نيس لى بيآبيمبارك نهايت وجاجت كيساته ولالت كردى ب كدحفرت عيلي ابن مریم پر ابھی موت وارو نہیں ہوئی ہے اور یقین ہے کہ بدآ یت مبارکداس افادہ میں اسی قطعی الدلالت بے كماس ميں سرموتاويل كي مخوائش مرزا قادياني كے لئے قبيل ہے۔

ا ہے ناظرین اورخور فرماییۓ کہ ماقبل و مابعد وربط وقرینہ وغیرہ آیت کا قاویا نیوں کو پکھ خيال نيس جس كوجم واضح طور پرسابق تحريركر يك بين كديدا بي خيال داو مام كواصل تشبراكراس ہرآ یت کوموز دں کرتے ہیں۔جوخلاف اسلام ہے۔اس آیت کے ماقبل آیتوں میں خدکورہے۔کہ الله تعالى نے بن اسرائيل ميں بى برابر بينجے محروہ شراكت سے باز ندآئے بعض پيغبرول كى يحذيب كى بعض توقل كر ڈالا۔

حق سجاند وتعالى في محررم فرمايا اور حصرت عيسى عليد السلام ان كى اصلاح كرف والے آئے ہمروہ لوگ چر بھی اند سے اور بہرے ہوگئے۔ يبود تو حضرت كى تو بين و تكذيب كرنے ككر بے فعارى وہ بھى حدسے برے كئے اور بيدونوں حضور نبى عر في پيغبركے اى سے منکر ہوکر کہیں کے ندرہے۔

اور گگئے گا بن مریم کوخدا کہنے اور نیز حضرت مریم کو بھی خداتھ برایا ۔ لینی بعضول نے عیسیٰ ہی کوخدا کی خدائی دے دی اور بعضوں نے آئبیں تیسرے حصہ کا شریک قرار دیا۔ بعضوں نے كها كيفيسى اورمريم اوراللد بيالله بيل-

وَرَاتِهَا لَى: "لقد كفرالذين قيالوان الله هو المسيح ابن مريم (مائده: ٧٧) " ﴿ اور بِحْك كافر مو مِحْد جنهول نے كهاب حَك الله وي مح بينا مريم كا ب اور بيست فرماياً. ' أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله (مائده:١١٦) " ﴿ يعنى السَّيسي كما تم في كهدويا تعاكر جي اورميري مال كودونو ل كومعبود بتالو

عصا حضرت موی کا او دھا بن جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کے تمام تلوق مخر پری و ہو جانور ہو ہو است مطبع تھے۔ حضرت عبیلی ہی ہے باپ پیدا ہوئے۔ بس طرح دوسرے پیغیر ایک معبود کی طرف خلق کو بلاتے تھے۔ حضرت عبیلی نے بھی توحید کی تعلیم کی۔ انہیں مثلیث وشرکت خدائی سے کیا واسطہ اور ان کی مال مریم صدیقہ بعنی ولیہ مومنہ اللہ کے احکام کی تقد بی کرنے والی تھیں۔

یدونوں کھانا کھاتے تھے۔خدائے غی وقد یم کیوں کر ہوگئے۔اے نی مجوب اور اے حبیب مقبول آپ ملاحظہ فرمائیں ہمنے اپنی تو حیداور الوہیت کی کیسی کیسی کھی دلیلیں ان پر ظاہر کردیں اور جن کووہ اپنے زعم باطل میں خدائے جھے ہیں۔ان کی بشریت اور حقیقت ہم نے بیان کی اس کے بعد آپ انہیں دیکھیں کہ کدھر بہتے جاتے ہیں۔وہ کیا سمجھے اور ہم کیا سمجھاتے ہیں۔

آیت میں نصاری کے حق اور مثلیث کی ابطال پر فرہی دلائل بیان فرمائے ہیں۔
اس لئے کہ اللہ پاک قدیم کی بیشان نہیں کہ عناصر تعلق کی افت و نجاست سے تعلوط کو جزوزات
بنائے ۔ تعلوق عا جزومضطر کی طرح سوئے ، پئے ، کھائے ۔ غرض آبی فیکورکا مطلب تو بیہے ۔ حتی
جوغرض کیا گیا اور قادیانی صاحب کا بیان بالکل خلاف واقع ہے۔ ناظرین اہل دل خود ہی
انصاف فرما کیں گے۔

قوله: ''والـذيـن يـدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون اسوات غيـر احيـاء ومـا يشعرون ايان يبعثون (نـحل ٢١٠٢٠) '' ﴿ حَن وَلُوكُ الشَّرَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

زندہ بھی تونبیں اورنبیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ﴾ ناظرین جانتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کوئی کروڑ عیسائی رینا آئے رینا آئے پکارتے ہیں .....الخ۔ اقول

آپی سمجھوں پر کہاں تک آفریس کی جائے۔ اس میں بھی بعبہ تیرہ ورونی کے وہی بھی اندھا ہے۔ جیے کہ آیت ' والدیسن یدعون من دون الله ہیں۔ اور ان کونساری الله ہیں اوران کونساری الله ہیں اوران کونساری الله ہیں اوران کونساری الله ہیں اوران کونساری وموت سے انکارکرتے ہیں۔ تمام المی سنت والجماعت نی علیہ السلام صحابہ رضوان الله علیم اجھین سے کیکرتا آن وقت بموجب قرآن وحدیث کے اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت عینی فرول فرما کی گے اور مطابق حدیث عبداللہ بن عمر کے بیتالیس برس ونیا میں رہ کروفات یا کیس گے۔ جیسے کہ ہم فدکورہ بالاسے ثابت کرآئے ہیں اور بیتالیس برس ونیا میں رہ کروفات یا کیس گے۔ جیسے کہ ہم فدکورہ بالاسے ثابت کرآئے ہیں اور بیتے۔ ملاصاحب نے اس آت میں بھی بعد وقت فہم فورٹیس کیا۔ قبل آئے ہیں اور سنے ماس کر اس کے میں اور کیا ہی جو کیس کیا۔ قبل آئے میں کورٹیس کیا۔ قبل اس کی ہے۔ جوٹیس پیدا کرسکا۔ پی نہیں فورٹر تے۔ پ

فائدہ: کیادہ وات پاک جوز مین وآسان موجودت پیدا کرے دواس کی شل ہوگا جو کھے پیدا نہ کر سے دواس کی شل ہوگا جو کھے پیدا نہ کر سکے کیا تم خورٹیس کرتے ..... اللے بعداس کے بیغر مایا '' والدیت یدعون من دون الله ..... النے (نسط نائے کے ہیں مردے ہیں فیرز شدہ اور پیچیٹیس جانے کہ کب اٹھا کے جا کی گھر تیں جا گھر تیں جا ہو گھر تیں جا گھر تی ہیں جا گھر تھیں جا کہ کے ہیں مردے ہیں نیم کرتے ہیں وہ چھے پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ بلد خود تلوق ہیں ۔ بردح ہیں۔ زندہ نہیں اور یہ بھی ٹیس جانے کہ کب زندہ کئے جا کیں ۔

(پس جس کی بیر هیقت ہے وہ کیوں کر معبود بننے کے قابل ہوسکتا ہے؟)
چونکہ کفار کے معبود فخلف اقسام کے تقے ابعض جماد جیسے بت وغیرہ بعض ذوی
العقول جیسے فر جینے جن والس بعض حیوان جیسے ہندو وغیرہ بعض جانوروں ووریا ورخت وچاند
وسورج وغیرہ کو پوجتے ہیں اور بعض انسانوں نے خود اپنے آپ کو خدا کہلایا جیسے فرعون شداد
غروروغیرہ جو بحیات اس ونیا بھی موجود تھے اور لا کھوں آومیوں نے خدا کہا اور حضرت عیسیٰ اس ونیا

یں ہیں آسان پر زندہ ہیں۔ ایک قوم نے ان کو بھی خدا کہا۔ پس سب کواموات کو ل کہا۔ الجواب ..... خواہ اس لئے کہ بیسب ایک دن مردہ ہوجا تیں گے۔خواہ پر کیل از وجود مردہ یعنی معدوم تھے اور پھر مردہ لیتی معدوم ہوجا تیں گے۔ پس قادیا نیوں کا اس آپہ میں حضرت عیلی کی نسبت بھی ایسا خیال فاسد کرنا باطل ہو گیا۔ موت ثابت نہ ہوئی۔

قولہ: حضرت ابو یکرصد این نے آئخضرت کی وفات پر آیت و ما محمد الارسول قد خلت من قبل الرسول الرسول عدد خلت من قبل الرسول (آل عمدان: ٤٤) "پر می جند محالیہ موجود شرب آپ نے آیت سے بیاستدلال کیا کہ رسول الشمالی ہے کہا سب کے سب رسول گزر مے ۔ یعنی وفات یا مے۔ اس جگرز مے سے زندہ ومرده دونوں طرح سے گزر مے ۔

مراد ہوتی تو تمام محابہ کا اس استدلال کو قبول کرنا اور بیا عتراض نہ کرنا۔ اس سے حضرت عینی اور حضرت عینی اور آپ کا بیکرنا کہ نا کہ ذندہ اور مردہ دونوں طرح سے گزر گئے۔ جائے تعجب ہے ۔۔۔۔۔الخ۔۔ گئے۔ جائے تعجب ہے ۔۔۔۔۔الخ۔۔ قول

اس آیت سے صرف ناقبل انبیاء جوہوئے ان کا ذکر جیسا اور انبیاء سے فر مایا تھا۔ ویسا ہی آپ سے بھی فر مایا گودہ کسی حالت میں ہوں گر شتوں کے اختیام میغا نم رسانے کا ذکر ہے۔ ہاں ہاں آ ہی مابعد کے استدلال کی البیة مضرورت تھی۔ جوبشول اس کے مصرت ابو بکر صدیق نے پڑھی کہا کہ آپ لوگوں کوشان مزدل اس آ ہے کی معلوم نہیں ہے۔ اس آ ہے کا مزدل بوقت جنگ احدہوا تھا۔ جبکے لڑ ائی چگزی اور فوج درہم و برہم ہوئی۔

اورشیطان نے بیاڑادیا۔ان مصمد قد قتل محمد اللہ شہیدہوگے۔اس فرر وحث کے اثر سے سے ہوں دحواس جاتے رہے۔ غرض کھلوگ کہیں گئے کھ متفرق طور پرلاتے رہے۔ کھ میدان میں جے رہے۔ کہ حضوطا کے گئاں کرتے رہے۔ مرحضوطا کے نے اپنے مقام سے قدم ندمرکایا کفار متواتر حملے کرتے اور آپ کے جان شاران کے ساسنے سے ہماگ جاتے۔

وہ جان شار جواس محم رسالت کے پروانہ ہورہے تھے۔ چودہ سے تیں تک شار میں آئے ہیں۔ غرض بیام مشہور ہو گیا تھا کہ حضور شہید ہوئے۔ بعض منافق کہتے اگر آپ ہی ہوتے تو قتل نہ کئے جاتے اور بعض کمزوروں نے کہا کہ آؤ پہلے دین کی طرف پھر جا کیں۔ کسی نے ابو سفیان کی طرف التجاکرنی چاہی۔ مگر اصحاب جان شارمها جرین وانصار کہتے تھے کہ اگر رسول تھا گئے۔ شہید ہوئے تو تم بھی اس براڑ وجس پروولزے۔

سہید ہوتے و س کی برود س پر دو رہے۔
چنانچ انس بن نفر نے کہا کہ اے لوگو۔ اگر محملی مل ہوئے۔ تو محملی کا ارب مقل
نہیں ہوا۔ پس قال کر وجس پر قال کیا۔ رسول النعظ نے نے۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں عذر
کرتا ہوں اور معافی ما تکنا ہوں جو بیلوگ کہدرہے ہیں۔ پھر تلوار میان سے لی اور اس قدرازے کہ
شہید ہو گئے۔ انصار مرتے جاتے اور وصیت کرتے اے انصار وہ عہد یا دکر وجوتم نے عقبہ ٹانید میں
کیا تھا اور جان و مال حضور پر فدا کر و۔ حضرت علی کا بیعال تھا کہ برابراز تے اور حضور کومیدان میں
وعیر تے۔

جب وہ جمال جہاں آ رانظرنہ آیا۔ آٹھوں میں اندھیرا ہوگیا۔ فرمانے گئے کہ بیہودی نہیں سکتا۔ کہ حضور میدان سے ہٹ جا تیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری شامت اعمال سے اس حبیب پاک کواپنے آسان پراٹھالیا۔ پھر تکوار تھنج کر ہرطرف وشمنوں کو آل کرنے گئے۔ وفعتا ایک جانب سے وہ چہرہ تورانی نظر آیا۔

اور و بارسیدی کی بہت کی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کرنے والوں کو۔ کہ یعنی مجمد رسول اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے بیغی بہت کی بہت کے ۔ ان کا جانا کی بہت کے ۔ ان کا جانا کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے ۔ ان کا جانا کی بہت کے ۔ ان کا جانا کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی ب

جاتا ہے۔ حطرت جرائیل بھی پیغام لاتے اور جاتے اور انبیاء بھی پیغام لائے اور کئے آپ بھی اللہ کے حضور میں جانے والے ہیں۔ پھر تعجب اور تر وہ کیوں ہے۔ اس مجمل آپیمیں پیغیران جو بحیات وہاموات ومقتول ہیں۔سب شامل ہیں۔ جو پھیل پیغام رسانی معین*ہ کر گئے ۔* کہ اکثر وں پر موت داروہ وئی۔

جیسے حضرت ابراجیم علیہ السلام وحضرت موی علیہ السلام وغیر ہما اور بعض قتل ہوئے۔ جیسے حضرت و کریا ویکی علیم الصلوت اور بعض پھر زندہ ہوکروالی ہوئے۔ جیسے حضرت عزیر علیم السلام اور بعض بحیات جیسے حضرت علیہ وحضرت اور ایس وحضرت الیاس وحضرت خضر علیہ الصلوق والسلام تو آپ کی نسبت بھی ان امور کو بعید نہ جائو۔ غرض رسل کا یہی کام ہی کہ پیغام پہنچا ہے اور چلا جائے۔

خواہ وہ پھروالی آئے یا نہ آئے۔ یۂ بااختیار ما لک پیغام بھیجنے والے کے ہیں۔جیسا کہ حضرت عزیر وحضرت خضرو جبریل وحضرت ابراہیم وحضرت مویٰ وحضرت زکریا و تکی علیہ الصلو ۃ والسلام پرواقع ہوا۔

چنانچهاگی آیت افسائ مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عدران: ۱۶) "عظاہر کے انفیائی مسات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عدران: ۱۶) "عظاہر کے کانمیاء کیات کوشنی فرما کرصرف اموات ومتقول کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیونکہ خلت کے معنی اگر موت کے ہوتے تو لفظ مات کے جگہ لفظ خلت بس تھا اپر ہا ہت ہوگیا۔ کہ معنی خلا کے موت نہیں رجیبا کہ ہم سابق ہا بت کر بھی بیہ بی مراوب کا م دے گی اور کے مفہوم سے بیمراو ہے کہ ابھی آپ زعمہ ہیں۔ تو قد خلت پر بھی بیہ بی مراوب کام دے گی اور حق موت وقل دونوں کا ذکر اس لئے کیا کہ اکثر پیٹے ہوں کو موت آئی اور بعض آئی جھی کے تو تو کہیں کوئی ناتھی الفہم انبیاء بحیات مشتلی کو بھی نہ لے اثرے۔ جن کی تفصیل خلاصہ نہو کہا لا ہوچکی ہے۔ درمنتو رمعی جمعی سابق کی گئے ہے۔

 چراخ روشن کی ہنڈیا میں بند ہوکر مکان میں افاصة نور ہے معطل ہوجا تا ہے۔

پس آپ کی موت جو بحیات جسمانی ہوئی۔ اس قسم سے ہے نہ کہ شل عوام الناس اس کے آپ کا حیات النبی ہونا سب کے زویک سلم ہے۔ اب قادیا نیوں کا وہ استدلال ہر طرح سے باطل ہوا کیونکہ اول تو فلا کے معنی موت بیس جیسا ثابت ہو چکا ہے۔

دوم رسل سے دورسل مرادی بین برتی اور موت دارد ہوگئی۔ جیسا کہ مابعد آیت اس پر دلالت کرتی ہے اور قرآن اور حدیث متواترہ نے ثابت کردیا کہ حضرت عینی کی تونی رفع کے ساتھ بحالت حیات ہوئی اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ بلکہ آیت سورہ ما کدہ نے جوسابق فہ کور ہوئی۔ اس نے قطعا افادہ دیا کہ ابھی حضرت عینی مریخیں اور جوقادیانی معنی ضلت کے موت کہتے ہیں۔ تو اس مقام پر جو ہماری اصلی معنی کی تا ئیدی کیا کریں گے۔

بقول

مردہ چاہے۔ دوزخ میں یا بہشت میں اپنے حلوے ماتٹرے سے کام۔اب رہتی ہیہ بات کہ جومرزا قادیانی کاعلاء دین کو یہودی وبدذات وملعون وظالم شیطان وغیرہ الزام سے نام لے کرگالیاں دیٹا اوراپنے وقت کے نوعلاء تنجملہ ان کے اکثر بیعبہ متابعت رسول اللہ صلعم کی برکت سے حار فنانی اللہ اور بقایا اللہ تک کینچے ہوئے ہیں۔

جیسے شخ اللہ بخش ہجادہ نشین حضرت شاہ سلیمان تو نسوی اور حضرت شخ غلام نظام الدین بریلوی اور حضرت مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں۔ جن کو بایں الفاظ (جوتہذیب وانسانیت کے درجہ سے بہت پست اور گرے ہوئے ہیں) کہ ان نوعلاء کا پچھلا جواندھا شیطان اورخول گمراہ ہے۔جس کومولا نا رشید احد گنگوہی کہتے ہیں۔ جو امروہی کی طرح بدبخت وملعون میں سے ہے۔ (انجام تقم میں ۱۲ ویکتوب مر بی ۲۵۵،۲۵۴،خزائن جاا ص۲۵۳) تک میں تمام علاء حقد مین ومتا خرین دجال کے یوں تو بین کی گئی ہے۔ ایسے بدگمان مخصوں کی نہت ہم سابق بہت کچھڑم کر کر بچے ہیں۔

ناظرین!انل نظری نظرے گزراہوگااب ہم کوزیادہ تحریک ضرورت نہیں۔ کیونکہ چاند پرخاک اڑانے سے قوچاند کا کچونہیں گڑتا۔ گرخاک اڑانے والوں کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ رہا میڑھامثال نیش کو دم۔ کممی کے قہم کوسیدھانہ پایا۔ پس ہم ان اقوال بزرگان پرختم کرتے ہیں۔ گر خدا خواہر کہ سینہ کس در دمیلش اندر طعنہ یا کان بروکار پاکان راقیاس ازخود مکیر۔ گرچہ میسان درنوشتن شیروشیر۔ پس ایسے مخص برعاقلوں کے موافق بیشھرکافی ہے:

> چائے را کہ ایزد کر فروزد ہر آئکس تف زند ریشش بوزد

اب ناظرین رسالہ بنراکوکال یقین ہوجادے گا کہ جواشتہار۲۹ ررمضان المبارک ۱۹۰۸ میں علماءلودھیانہ نے شائع کیا تھا اوراشتہارطس آتھین جوسیدسکندرشاہ پشاوری حنی نے مارچ ۱۹۰۱ء میں مشتور کیا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کسی کے مقابل نہ آئے۔ واقعی ان علماؤں کی تحریریں سب درست ہیں۔

بعبہ طوالت اس میں درج نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اصل اشتہارات سب کی نظر ہے گزر
پی جیں ۔ حوالہ کافی ہے۔ غرض انہیں علاء بنجاب لودھیانہ وغیرہ نے نتو کا اسمالہ میں مرزا قادیا نی
فہ کودکودائرہ اسلام ہے خارج ہوجانے کا جاری کردیا تھا اور رسالہ نصرت الا برارو فیوضات کی میں
بحالہ فتو کی حرشن تحریر کے جی بیں کہ چنف اور جو تقیدہ اس کے اہل اسلام میں داخل فیمیں اور اب
بھی ان کا بھی دعوی ہے کہ چنفی اور جو لوگ اس عقائد باطلہ کوئی جانے ہیں۔ شرعاً کافر ہیں۔
واقعی بہت درست ہے اور ہماری کی تحریر سے بھی ناظرین تی پہندکو قارت ہوگیا ہوگا کہ
اب ان کے عقائد کفریہ میں بھی کام نیس نقط (اب بس) سیجے اور جانے دیجے کہ یا اللہ تیرا مشکر
اب ان کے عقائد کفریہ میں بھی کام سب ہے کہ جھے جیسے (جیمہ ان) نا دان سے ایجاد خریل ہو جدید
تادیا نی کے دعوے باطلہ واد ہام وسوالات وغیرہ کا دیمان تیمن جواب کھیوا دیا۔ تیرا شکر کس زبان
سے اداکروں۔ ہرین موشین زبان ہوتو بھی ایک ادنی سے اصان کا شکر اوانہیں ہوسکا۔ ا

میر الله میری نیت تو و می بی ہے۔ جیسا میں ہوں۔ تو اپنے کرم ہے اس کو تبول فرما کرمیرے کئے ذریعہ آخرت کردے اور اس تفتی محقرہ کی بدولت حضرات اٹل بیت اور صحابہ رسول اللّفظیائیة کی خوشنودی میرے نصیب کر بھران کے طفیل سے حبیب پاک سیدلولاک کی عنایت میں اس کمینہ عالم کوشامل کراور مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور تمام موشین وا حباب و عزیز وا قارب کو بحش کر مجھ کو مسرور کراور ان گرا ہان کوراہ پر لا۔ آمین! فم آمین!

اب ہم آیک آخری تھیت عرض کرتے ہیں کہ م کشتہ راہ کو عایت درجہ مفید ہے۔ ہم اول عنوانوں میں طریقہ راہ کو عایت درجہ مفید ہے۔ ہم اول عنوانوں میں طریقہ راہ حق مقتب البت کر بچکے ہیں۔ اب: آلم ذالك الكتاب لاریب فیه هدى الممتقین سے آخروالکن لایشعرون تک قطع نظر کیج توصاف ظام ہم جو جا دے گا کہ دوئ قادیانی محمل ہا طل ہے اور طریقہ متقین اربحائمہ ہی صحیحہے۔ کی تک اللہ پاک فرما تا ہے۔

ری اوگراہ پر اس کے دالے ہیں۔ یہ دب کی طرف سے اور بیری نجات پانے والے ہیں۔
''والدیس یومنون بما انزل الیك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم یوقنون ط
اولتك على هدى من دبهم واولتك هم العفلحون (بقره: ١٠٥) ' ﴿اور جواليمان لاتے ہیں۔ اس پر کہ اتارا گیا طرف تیری اور جواتارا گیا۔ پہلے تیرے اور پچھلے دن پرویسین رکتے ہیں۔ دہ بی راہ پر ہیں۔ اس تارب کی طرف سے اور وہی نجات پائے والے ہیں۔ ک

آگر چرتقوی سے عام تقوی مراد ہے۔ لینی ناقض ہویا کال بالفعل ہویا عزم ونیت میں عملی ہویا اگر مراد ہے۔ اس درجہ کا تقوی مراد ہے۔ اس درجہ کا تقوی ہے۔ جوان اور بڈھا اپنی اپنی بینائی کے موافق چرائے ہے تورائیت حاصل کرتا ہے اور ائی ہیں آتا۔ اندھے کو کچھ تظریس آتا۔

سعدي

گر نہ میند بروز فیرہ جیم چھرۂ آقاب راچہ گناہ

لهن قاديا في وتابعين ال كاس *آييك مصداق إين: "ف*ساسا السذين في قلوبهم زيسغ فيبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ج وما يعلم تاويله الا الله الله الله عمران:۷) " ﴿ يُس وه جن كولوں مِن كِي بدر بيه و ي مين اس ك جو متشابه ب قرآن سے بطلب فتنه وبطلب تاويل اور نيس جافتا تاويل ان كي مر الله الله الله كي

یعنی جن کے دلوں میں کفرونفاق یا مصیبت کی کمی ہے۔ متشابہات کے در پے ہو جایا کرتے ہیں۔اس لئے کہ مخالف اصول و ند ہب متبول کے کوئی نئی بات نکال کر بغرض افتخار خواہ فتندو تزلزل ہر پاکریں اور ان کی تاویل نکالیں تا کہ ہمارے نام اور علم فہم کی شہرت ہو لیعنی جے بڑے بڑے علماء تہ جمیس۔

ہم نے حل کیا اور کیا عمدہ عمدہ نے نکات نکا لے۔ انہیں اس کوشش میں تاویل مقسود ہوتی ہے۔ اصلاح عوام یافہم قرآن می غرص نہیں۔اس لئے فرمایا کہ کوشش خواہ بطلب فتنہ ہوتی ہے۔خواہ بطلب تاویل اور حال یہ ہے کہ ان کی تاویل اللہ کے سواکوئی نہیں جانبا اور بڑے کے علم والے کہتے ہیں۔

بیقشابداور محکم سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ہم سب پرایمان لائے۔ہم سمجھ یا نہ سمجھ غرض مخاطبین ان آیات میں غور فرمائیں تو بھتین ہے۔ بفضل الی ضرورایمان لائی گے۔اب کرروعا کرتا ہوں۔

یااللہ تیراشکر ہے یہ تیری ہی عنایت ہے کہ چھ چیے بچیدان اور ناوان سے دعویٰ واوہام باطلہ فرقہائے جدیدہ قادیا نیول کے جواب لکھ ویئے۔ تیرا شکر کس زبان سے اوا کروں۔ ہریں موثین زبان ہو چر بھی ایک اوئی سے اوئی احسان کا شکرادانہیں ہوسکا۔اے میرے رب میری نیت تو ولیی ہے جیسا میں ہوں تو اپنے کرم وضل سے اس کو قبول فرما کہ میرے لئے ذریعہ آخرت کروے۔

اور اس تحدیمحقره کی بدولت حضرات اہل بیت اور صحابہ رسول النطاطی کی خوشنودی میرے نصیب کر پھران کے طفیل سے حبیب پاک سیدلولاک کی عنایت میں اس کمیدۂ عالم کوشائل کراور جھے کو اور میرے مال باپ کو اور تمام موثنین وا حباب وعزیز وا قارب کو پخش کر جھے کو مسرور کر اور ان گمراہان کوراہ پرلا۔ آمین ٹم آمین فقط

تکفیر کے فتو ہے

اورفتوی دیگر مقام علاء مدارس تکفیر مشکر عروج جسمی و زول حضرت عیسی علیه السلام اور جناب مولانا مواوی قاضی عبدالله صاحب باهتمام سید محمد محی الدین صاحب در مطبع محمد می متعلقه یدر سرچمری واقع بدارس مرائی چیٹھ ااسات میں طبع ہوکر شائع ہوا ہے۔ کہ ایسااعتقادی شخص بشرط ثبوت عقل وعدم جنون بیٹک فافرومر تدوز تدیق ہے اور جس نے اس کی تابعدار کی اور تصدیق کی وہ بھی مرتد ہے۔

' کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم ہے آسان پر جانا اور وہاں زندہ رہنا گھرآخیرز مانہ میں اتر آنا اور امام مہدی کے ساتھ ملنا اور وجال نکلنے کے جوالو ہیت کا دعوی کرےگا۔ اس کوئل کرنا۔ ان امور سے ہیں جن پرائیمان لانا واجب ہے اور اس میں شک کرنا کفروار تد اوا ہے اور یکی عقیدہ الل سنت کا ہے۔

اس بین ٹمی ایک اہل سنت کوخلاف نہیں۔ پھوسی علیہ السلام مرکئے اور ان کا جم شریف زمین پررہ گیا اور فظ ان کی روح آسان پر گئے۔ کرکے زعم کرنا۔ نصار کی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوقر آن شریف میں فرمایا ''بہل رفعہ الله الیه ''اور فرمایا'' و رافعك الى ''وہ نص قطعی ہو جینی آئے جسم کے ساتھ آسان پر جانے میں اور جوفر مایا ان من اھل الدکتاب الا لیدومنن به قبل موته اور فرمایا عندہ علم الساعة اس میں دلیل ظاہر ہے ان کے نزول پر اور اس مضمون کی بہت احاد ہے میں جو حدو اتر کو پینی میں سریس مشمون کی بہت احاد ہے میں جو حدو اتر کو پینی میں کرنے کے تکہ وہ بجائے معائنہ ناظرین کھا گیا۔ جس کو فعمل کیفیت دیکھنا ہو۔ فق کی منگا کرنس کرے۔ کیونکہ وہ بجائے ایک رسالہ قائل دید ہے۔ فقط!

## اطلاع ضروري

ہمارے رسالہ کے بیانات سے ناظرین کو بخوبی واضح ہو چکا ہوگا کہ مرزاتوا پے فلسفہ کا متبع اور پیرد ہے۔ جس کو قرآنی فلسفہ واقعی طور پر یالکل بے بنیاد فاہت کرتا ہے۔ اب ان کے چیلے اپنے گروہ سے دوچارگز او نچے بلند پروازی کررہے ہیں اور ش روافض وخوارج کے نص قرآن کی قطع و برید پر کم یا ندھی ہے۔

لیجن آیت کا اول و آخر چھوڈ کراپی مطلب برآری کے لئے آپیکا ایک فقرہ لے لیا اور
اس سے اپنے دعوے کے لئے تاویل گھڑلی۔ چنا نچہ ایک بے اصل رسلئسل مصلے نام جوان تھی
منز ان باطل پرست یعنی مرزائیوں کے لئے مایہ ساز بلکہ سرمایہ تازافتخار ہے۔اس کا شاہر ہے۔
مگریہ یا در ہے کہ نصوص قرآنی میں اس متم کی کارگز اری کرنے والے انشاء اللہ تعالیٰ (مثلہ) کئے
حاکمیں گے۔

لبذا عام مسلمانوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مرزائی صاحبوں کے دام تزویر میں نہ پھنسیں اور اس بے اصل کتاب لینی عسل مصطفی پر جو بظاہر بڑی تجم ہے۔ اصلا توجہ نہ فرمائیں کیونکہ جب مرزا قادیانی کے جدید طریق اور ان کے دعوق ں باطلہ کی اصل بنیاوی اکھڑگئی۔ تو ان کے چیلوں کی پیطرز تحریش خوارج وروافض کے باطل ہے۔ جو قابل جو اب نہیں کہ قرآن میں خلاف تحریق کی میں خلاف تحریق کی گئی ہوگیا۔ مگر ان کے جسے کر قان قد قرآن وجمہور وخود داری کرنا کفر ہے۔ مرزا قادیانی کا تو قلع تھے ہوگیا۔ مگر ان کے چیلے کر تھا سے کو تیار۔
چیلے کر تھا سے کو تیار۔

### بيران في يرتد مريدان ي يرائد محراس كوعا قلال خوب مسدانند فقط

# التقريظ

"نحمدك يا من انزل علينا الكتاب المعجز الفصيح- ونصلى على من ارسل الينا النبى والامى الذى حسنه- الصبيح في العرب والعجم مليح- وسبحانك يا من رفع الى السماه سيدنا ابن مريم المسيح- الذى نجى من القتل والحصلب القبيح- اما بعد فمرحباً لك ايها الموحد المتورع المتبع الكتاب والسنة اخى المكرم الحاج الحرمين الشريفين- الملقب- باحمد حسين- صانك الله عن الشين في الدارين- قد صنعت صنيعا منيعا وبنيت بناه رفيعا الذى بازاه صولته وجبرو وتتزلزلت وانهدمت دياراً كانت عمارته المبتدعة المحدثة شنيعاً قد قطعت شراك الشرك والكفر والطفيان بسكين السنة والقرآن وأوردت البينة والبرهان على موارد الوضاحت والبيان الذين ضرط من قرع صماختهما دجاجلت القطرب والهذيان وفرمن صحبتهما شياطين الانس والجان العين سعيا مشكورا وجعلت الاجاد الارتد ادهباة منثور فجزاك الله عنى ومن سائر المسلمين المعتصمين بحبل اللدين- آمين- نصلى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين"



#### بسياللوالزخز الزجينية

الفعنل کی دروغ بافیال دروغ کو یم بروئ تو مناظرة انچولی کے متعلق علمدی جمارت میں عال دل تمام شب ان سے کہا کیا بنگام صبح کہنے لگے کس اداسے ''کیا؟'' فطریت کی تازی تو نی بعض میں از ان سے اسر محت الحقیل کام کی اور تازید

فطرت کی ناز آفریلی بعض مرتبه انسان سے ایسے مخیر العقول کام کرادیتی ہے کہ بصورت آخر جن کے ارتکاب کانصور بھی نہیں کیا جاسکتا دقوع دفعلینے تو کجامگر:

چوں قضا آیہ طبیب ابلہ شود

بعینہ بھی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔جن کی تجویفات د ماغ ماحول کے خلاف امید تاکٹر ات سے ماؤف ہوکر دہ کرگز رتی ہیں جوانہیں نہ کرنا چاہئے تھا۔

آپاے تقاضائے جنول سجھتے یار ونمائی وخود فزائی کا انوکھا طریقہ بہر حال بیامر واقعہ کے لئے اپنے نا تواں شانے پیش کردیتا ہے۔ جس کا حل است نا تواں شانے پیش کردیتا ہے۔ جس کا حل ان کے تکلیف مالا بطاق بن جاتا ہے۔ بانگل یہی حالت الفضل ۵ر نومبر ۱۹۲۹ء مطابق کار بحادی الاخر ۱۳۲۸ء مطابق کار بحادی الاخر ۱۳۲۸ء مطابق کار بحادی الاخر ۱۳۲۸ء میں خوار مقالہ می کار محادی الاخر میں اور در وغمصلحت آمیز بیاز راتی فترا گیز کے مقولہ کی بناء پر ایک مقالہ بھی کی حالت بیار دہائی اور ابل اسلام کی شجاعت و پامر دی سیر دقلم فر ماتے ہیں۔ جس میں علمہ یوں کی عاجزی اور نا تو ان اور ابل اسلام کی شجاعت و پامر دی کرتے ہوئے احتراف کررہے ہیں کہ جو شرائط وربارہ مناظرہ انچولی ہم سے منظور کرائی میکئی۔ ان میں بدی مدتک جروکراہ کار فر ماتھ۔

ہائے اس زوو پشمال کا پشمال ہونا

ورافظانی فرماتے ہیں: ''شرائط میاحشین دیو بندی علماء نے بے صد سین دروزی اور خود مری ہے کام لیا تھا۔'' مگر میں فاضل مقالہ نگار کو بتا تا چاہتا ہوں کدویو بندیوں کی سیندزوری نہیں '' مصو المقاهد فوق عبدادہ '' کی قوت قاہرہ کا ظہور تھا۔ جس نے نفر متان عرب وفارس متابلہ شرینا اہرائیم وموی علیم السلام سے بیندزوری کرائی۔ جس نے نفرستان عرب وفارس کے ایسیدنا حیدر و فالدین ولید بھیے سیندزورونیرد آزما وجود تخلیق کے جس نے غلمدیوں کی سے سیندزورونیرد آزما وجود تخلیق کے جس نے غلمدیوں کی سے سیندزورونیرد آزما وجود تخلیق کے جس نے غلمدیوں کی سے سیندزورونیرد آزما وجود تخلیق کے جس نے غلمدیوں کی سے سیندنوں کی سے سیندنوں کی میں بھل اسلام حضرت مولانا مولوی عبدالفکور صاحب کھندی

اورسيدنا ابن شيرخُدُاعِل الرَّضْيُّ (مولانا سيدمرْتَضَى جائد پوريٌّ) جيسے سينه زور بيميج اور كامياب كما - خالىحمد لله على ذالك!

ید شک بهمیں اعتراف ہے اور ندصرف اعتراف بلکہ فخر ہے کہ ہم باطل کی طاغوتی تو توں کے سامنے خود سراور سیدزور ہے اور ندصرف اعتراف بلکہ فخر ہے کہ ہم باطل کی طاغوتی تو توں کے سامنے خود سراور سیدزور ہے اور اولائی سلم سامنے کا مردن زونی کے لئے باعلیٰ عماسیدزوری کرتے رہیں گے۔کاش فاضل نامدنگارا سنہری شدرہ کی رقم طرازی کے بعد اس پنظر تائی کرلیتے۔ کیونکہ وہ اس چند سطری مقابلہ میں الیمی ناواقعیت سے کام لے دہے ہیں کہ گویا نہیں اپنے مضمون کے ماسبق و مالحق کی بھی خبر نہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ شرائط مناظرہ میں بے صدیبینزوری سے کام لیا۔خیروہ سیدزوری تھی یا خودسری بھر حال جو طاباء منوالیا۔

اسلام کی مہلی فتح مبارک ہو!

گر فاضل ذراریبھی تو بتا دیجئے کہ شرائطا کو جربیہ منوانے کے دفت وہ ظالم دست وباز و کتنے آومیوں کے تنے؟ میں بتا تا ہوں کہ وہ اسلام کے دوفرز ندوں کے کفرشکن دست وباز تنے۔ جنہوں نے عمرالدین مبلغ قادیانی وبلی اور عبدالحمید سیکرٹری غلمدی دفتر میرٹھ کی گردنوں کوزبرد تی اینے سامنے تم کرالیا۔

مجابدصاحب! ذراانصاف فرمایئے۔ دوغلمدی و دسلم افرادے ایسی مندکی کھائیں کہ بعد تک روتے رہیں اور باوجود مساوات کے اعتراف فٹکست کرلیں۔ گراس وقت جبکہ بقول جناب پندرہ علاء دجل وکفر کی گردن زونی کے لئے جائیں توایسے فرار ہوں کہ پشت پھیر کر بھی نہ دیکھیں۔ (جزاك الله) نام خدا مجاہدا ہيے بتی تو ہوتے ہیں۔

فانت جميل الخلف مستحسن الكذب

بیاسی دجال کاظلی و بروزی فیضان ہے کہ اذ ناب کی چندسطور بھی کذب وافتر اء سے پاکے نہیں نظر آئیں۔فاضل مقالہ نولیس بینے دری وخودسری کی فہرست میں پہلی دفعہ دکھا ہے ہیں۔ ہرسہ مضامین میں مدعی قادیانی جماعت کافریق ہوگا۔'' خوب! مدعی نبوت خودتشریعی وغیرتشریعی ظلی و بروزی حقیق ومجازی کے مقسم آپ اور ثبوت کا مطالبظ لم وتعدی''

جو عرض تمنا پر ظالم نے کہا مجھ سے اب تک نہ ملا موگا سائل کو جواب ایسا فاضل بجابد ایس بتا تا ہوں کہ جدید معنی کا قائل مدقی ہوتا ہے۔
مرزاعلیہ ما علیہ خدا ورسول ملطقہ وتا بعین محمد ثین و مضرین ، اسلاف و کہاڑ، حتقد مین و متاخرین کے اجماعی مسئلہ کی خلاف ورزی میں 'انا خاتم النبیدین لا نبی بعدی '' کے خود ساختہ معنی بیان کرتا ہے۔خود ہی انصاف سیجئے۔ بار فبوت ہم پر ہے یا آپ پر الی حواس باختی ؟ معلوم ہوتا ہے مضمون لگاری کے وقت تک سراسیکی مستولی ہے۔' ہاں۔ ہاں۔ ہادراس وقت تک سراسیکی مستولی ہے۔' ہاں۔ ہاں۔ ہواراس وقت تک سراسیکی مستولی ہے۔' ہاں۔ ہاں۔ ہوتا ہے محر محلی میں تک رہے گی۔ جب تک سیدالا ولین خاتم النبیاء والرسلین احریج بی مصطفی مطابقہ سے محر محلی میں خرد جال کے داخل کو پہندیدہ ونظروں سے دیکھتے رہو گے۔''

آج توختم النبوة کے معنی کا بدق ہمیں تھہراتے ہو کل صدافت مرز ااور وفات عیسی علی مینا وعلیہ السلام پر ولائل بھی ہوچھ لیجئے۔

> ابھی بن بی کیا ہے جو بے باکیاں ہوں حمیں آکی گی شوخیاں آتے آتے

سینزدری کی دوسری دفعہ طاحظہ ہو۔ 'قرآن دھ آب دستد الل کے دفت وہ منی مسینزدری کی دوسری دفعہ ہو۔ 'عرب نماید ہنرم درنظر ماشاء اللہ آپ وعقل سے جہاد کررہ ہیں۔ انصاف فرما ہے! بیرم وکرم ہے یا جر دفعدی۔ ارے جناب تشدد تواس وقت ہوتا جب ہم پیشر طمنوا لیتے کے قرآن دھ دی ہے کہ معنی دی معتبر ہوں گے۔ جود ہو بندی حضرات کریں۔ گرآپ تو اسلاف ہی ہے بیزار نظر آرہ ہیں۔ کیسی خوشی ہوئی ہوگی ہی اکرم ردحی فدا مالی ہیں کہ چودھویں صدی کے علمدی علماء میرے بیان کروہ معانی قرآن کو تو دسری اور اس علم کریں ور میں اس میکر کے دورہ ویں صدی کے علمدی علماء میرے بیان کروہ معانی قرآن کو تو دسری اور

''صدق الرسول الامي مُلنظه علماتهم شرمن تحت اديم السماء ''من آپ سے بوچشا ہوں کہ جب دیو بندی علاء کے بیان کردہ معالی قرآن وحدی علمہ یوں پر جمت نہیں اور نه غلمہ یوں کے بیان کردہ علاء دیو بند پر، تو آپ بی بتا کیں کہ وہ کون سے نفوں ہیں۔ جن کی بیان کردہ معانی ہردوفریق کے لئے جمت ہوں؟

اسلام کی دوسری فتح مبارک مو!

اس کے بعد فاصل مقالہ نگار کو ہرفشاں ہیں۔''اس تتم کے شرائط لگانے سے دیو بندی علماء کا خیال تھا کہ اول تو احمدی مناظر آئیس کے ہی نہیں اورا کر آئے تو ایسی شرائط تسلیم نہ کریں گے اورا کریا وجود ایسی شرائط کے مناظرہ کے لئے آبادہ ہوں کے ۔ تو فتح دیو بندیوں کو ہوگی۔''خوش سنفتی بلکہ درمفتی جو پر فرمایا بجا فرمایا۔ کیا اتنا ہو چوسکتا ہوں کہ ایک شرائط لگانے کے بعد علماء دیو بند کواپیا خیال کیوں ہوگیا تھا۔ یا جناب نے علماء دیو بند کے متعلق ایساناطق فیصلہ کیوں فرمایا؟ فیما فیہ۔

معرکہ روئے ہی اٹھ جائیں مے غیروں کے قدم جب سجمتا ہوں سجھ لیں سرمیداں ہم سے

خداخدا کر کے مغرب کے قریب میدان میں آئے بھی تو پانچ محفظے ضائع کرویے ۔گر وہ تو بقول مجاہد صاحب مقابل کے بازوہ ی اس قدر مضبوط تھے کہ بیدنزوری سے جو پکھے چاہا منوالیا اور غلمدی ٹک ٹک دیدم وم نہ کشیدم کے سوا کچھ نہ کرسکے۔

الفضل ما شهدت به الاعداء

۔ اب رہی کیفیت مناظرہ اور اس کا انجام تو وہ پوچھوانیجو لی کے زین وآسان سے یا سان انتجو لی سے دین وآسان سے یا سان انتجو لی سے وہ بتا کی ہے۔ اس سان انتجو لی سے وہ بتا کی ہوا۔ اگر ان سے سوال کرنے کی جرات نہ موتو پوچھوا پیرے ضمیر سے وہ جواب و سے گا اور اگر اس سے پوچھتے ہوئے بھی حیاوا من پکڑتی ہے۔ تو پی جو مثامیر سے ان چند مطالبات سے جو بیس اس تحریر کے اخیر میں عرض کروں گا۔ مگر آپ کی تو وہی مثل ہے کہ:
'' پہلے تو مارلیا اب کے تو مارو۔''

عدو کی برم میں دیکھو تو داغ کے تیور زلیل ہو کے برے افخار سے اشحا

'' فاضل مضمون نویس علم وفضل کا کیسا بے نظیر ثبوت دے رہے ہیں۔ نام خدا آپ مناظرہ ہیں اورعنوان مقالہ قائم کرتے ہیں۔'' ( دیو بندیوں سے متعدد مطالبات ) خود ہی مدگی خود ہی مطالبات۔

خود کوزهٔ وخود کوزه گر وخود گل کوزه

مجاہد صاحب! عقل سے اس درجہ جہاد درست نہیں آپ کو بی بھی معلوم نہیں کہ دی مطالب ہوتا ہے۔ یا دی علیہ شرم۔ شرم۔

اس کے بعد فاضل مقالہ لگار مطالبات کی فہرست دیتے ہیں۔ جو ۱۲ ہیں۔ کویا ہمارے محتر مضمون لگارکواس کا اعتراف ہے کہ پانچ دن میں محض ۱۲ مطالبات لا جواب رہے اور باتی کا جواب دے دیا گیا۔

عرت دراز باد که این جم غنیمت است

مردیانت تواس کی مقتضی تھی کہ جہاں بڑعم خودلا جواب مطالبات کی فہرست پیش کی سے وہیں ان مطالبات کی فہرست پیش کی عقص ۔ وہیں ان مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دیے جن کے جوابات ہو بھی ہیں۔ چنا نچہ میں محترم مناظر کے منقولہ مطالبات کے ان مجوبہ کی یا دوہانی کرتا ہوں۔ جوبطل اسلام حضرت مولا تا عبدالشکور صاحب سلم سنبھلی نے اسلیج ہی پر دے دیے عبدالشکور صاحب سلم سنبھلی نے اسلیج ہی پر دے دیے تھے۔ اس کے بعداب نے ان مطالبات کی فہرست پیش کروں گا۔ جو آج تک لا جواب ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک لا جواب رہیں گے۔ بحیثیت مدی علیہ مطالبات پیش کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ نہ کہ آپ کو چنا نچہ میں اپنے چیش کر دہ مطالبات کے متعلق چینے کرتا ہوں کہ آگر غلمہ میں کہ بھی حقائیت وصدافت ہے تو صاحبز ادہ مرز ایشر محمود سے مشورہ کرکے (اور بھی مرز اکی قبر پر بھی کی خواب دے دیں۔

اور براه مهربانی الفصل کا وه پرچه میرے پاس دیو بند بھی بھیج ویں جس میں ان مطالبات کے جواب مول۔

> امتحان ہے تیرے آیار کا خود داری کا گرمیں جانتا ہوں جو وہ کھیں کے جواب میں

قيامت تك جواب بيس و سكت "لوكان بعضكم لبعض ظهيرا وادعوا شهدآ، كم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلو اولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين"

در سخنجینۂ اسرار معنی کھول دو اکبر بس اب پیرخرد اقبال کرتا ہے کہ جاہل ہوں سرا۔۔۔۔۔ سلف صالحین نے خاتم انہین اور لا نبی بعدی کے معنی سے غیرتشریعی نبی کی آ مدکومنٹی ''فاخبر رسول الله شکال ان الرویا جزو من اجزاء النبوة فقد بقی للناس فی النبوة هذا وغیره ومع هذا لا یطلق اسم النبوة ولا النبی الا علی المسترع خاصة محجز هذالاسم لخصوص وصف معین فی النبوة (نوحات کید ح۲ م ۲۵ م)'' ﴿ نِی کریمانی نیس بتایا که ( کیا ) نواب ابراء نبوت می سے ایک بر ہے تو لوگوں کے لئے نبوة میں سے بیجز رویا وغیرہ باقی رہ گیا۔ لیکن اس کے باو جود بھی نبوت کا لقظ اور اسم نی بج صاحب شریعت نی کے اور کی پرتبیں بولا جا سکتا۔ کوئکہ نبوت میں وصف خاص (معین) تکریمی ہونے کی وجہ سے اس نام ( نی ) کی بنرش کردی گئے۔ ﴾

تصنیف را منصف کیوکند بیال فی اکبرعلیه الرحت اپی مرادمرزا سے بہتر جائے
ہیں۔ وہ تو اس فی پر اطلاق اسم نبوت و نی کو جی محنوع قر اردیے ہیں اور علت بتاتے ہیں کہ نی کا
لفظ تشریعی کے سواکسی پر اولا ہی نہیں جاسکا۔ فیخ فرماتے ہیں کہ نبوۃ ایک جزباتی ہے اور آپ
فرماتے ہیں کہ کامل نبوت باقی ہے۔ اگر کسی گھر میں نمک رکھا ہوتو کیا وہ کہ سکتا ہے کہ تما مثابانہ
مکمین کھانے موجود ہیں۔ اسے اختلال دماغ کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ علی نبرا ججہ الاسلام
دالسلمین مولا نامحہ قاسم صاحب کی تحذیر الناس والی عبارت کا جواب بھی ای مجل میں وے دیا گیا
الناس مورد ای کتاب ہے دیا گیا جس ہے آپ من گھڑت استشہاد کررہے تھے۔ ملاحظہ تخذیر
الناس مورد الناق وعموم ہے تب تو جموت خاتمیۃ زمانی ظاہر ہے۔ ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت
زمانی بدلالت الترامی ضرور جاہت ہے اور ادھر تھر بحات نبوی ہو اللہ است مدنسی بمنزلة
ہارون من موسی الا انه لانبی بعدی او کما قال، جو بظام برطرز نہ کوراس لفظ خاتم
النبیین سے ماخوذ ہے۔ اسباب میں کافی ہے کونکہ میضمون درجہ تو اثر کوئٹی گیا ہے۔ پھراس پر

ا بہاع بھی منعقد ہوگیا کو الفاظ مذکور بعد متواتر متقول نہ ہوں۔ سویہ عدتواتر الفاظ باد جود تواتر معنوی بہاں ایسای ہوگا۔ بھیے تواتر اعداد رکھات فراکھن و تر دغیرہ باد جود یک الفاظ احادیث مشحر تعداد رکھات متواتر نیس جیسائل کا متکر کا فر ہے۔ ایسائل اس کا متکر بھی کا فر ہوگا۔ اب دیسے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استثناء مذکور بھی بغایت درجہ چہاں نظراً تا ہواد خاتم بھی بوجہا حسن قابت ہوتی ہاور خاتم بیت زمانی بھی باتھ سے نیس جاتی اور نیز اس صورت میں جیسے قرائت خاتم بھتی اسرال چہاں ہے۔ ایسے بی قرائت خاتم بھتی الماء کی نامیت درجہ کو بیات میں ہوتا ہے۔ ایسے تکلف موزوں ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جیسے خاتم بھتی آل وکا اثر اور نظش محتوم علیہ میں ہوتا ہے۔ ایسے بی موصوف بالغرض میں ہوتا ہے۔ ایسے بی موصوف بالغرض میں ہوتا ہے۔

موت ماگو تو رہے آرزدئے خواب حمهیں ڈوبنے جاؤ تو دریا ملے پایاب حمهیں

فاضل مناظر کیا اس عبارت کا کوئی جواب دیا گیا۔ مولانا نے اس عبارت ش تو تمہارے بزم خویش مایہ الناز استدلال ( قرات بلتح الخاتم ) کا بھی پول کھول دیا۔ اگر اس کا کوئی جواب دیا ہوتو میں دوسراچیلنج کرتا ہول کہ بجواب مطلع قرمائیئے۔ دوسری عبارت مناظرہ عجیہ ص۳۰ا کی سنائی گئتمی ۔ جس میں خودمصنف علام مرز اکو کا فرود جال تھمرارہے ہیں۔

ملاحظہ ہو۔ امتراع بالغیر میں کیے کلام ہے۔ اپنا دین وایمان ہے۔ کی اور ٹی کے ہونے کا احتال نیس جواس میں تا مل کرے کا فرجھتا ہوں۔ (مناظرہ جمیع میں اس

کین خیراگر بالفرض والمحال ان سب عبارات کو لاجواب مان بھی لیا جائے۔ تو بھی فاضل مناظر بی طرح ہیں۔ کیونکہ ان کے سامنے ایک دونییں ۹ مصحابہ رضوان اللہ علیم اجھین کے اساء گرای سنائے گئے تھے۔ جوشتم نبوت کے قائل ہیں اور کسی شم کی تخصیص نہیں فرماتے ۔ آپ نے کسی ایک صحافی یا تا ہی گا بھی تول چیش کیا ؟ اگر کیا ہوتو یا دو بانی فرماد ہے تھے۔

اورطرفدید کمترائط میں شرط نمبر سے تحت میں تصریح کردی گئی ہے۔ کہ سلف صالحین وائمد حدیث قبیر سے باتفاق یا بکثرت رائے جو معنے منقول ہوں گے۔ وہ ہی معتبر ہوں گے۔ انساف سے کہتے کثرت مکل انفاق واجماع ہے۔ یاب نہ صرف کثرت بلکدا تفاق واجماع ہے۔ یاد کیجئے شفا وقاضی عیاض وجہۃ الاسلام امام غزائی کی وہ عبارتیں جو مجرے جمع شل باعلیٰ ندا منائی کی تقیس ۔ ملاحظہ وعلامہ قاضی عیاض انجی کی کساب شفاء میں فرمارہ ہیں۔

"اخبرانه عَلَيْ" خاتم النبيين ولا نبى بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النه تعالى انه خاتم النه تعالى انه خاتم النبيين واجمعت الامة على حمل هذاء الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به بدون تأويل ولا تخصيص فلاشك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً وسمعاً (فقامة في مائن ١٣٣٣ميومهن)"

﴿ آپ نے خبر دی کہ آپ اللہ خاتم النہين میں اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے می خبر دی ہے کہ آپ اخیاء کے شم کرنے والے ہیں اور اس برامت کا اجماع ہے۔ کہ میکام بالکل اپنے ظاہری معنوں برجمول ہے اور جواس کا مفہوم ظاہری الفاظ سے سجھ میں آتا ہے۔ وہی بغیر کی تاویل و تضیم کے مراد ہے۔ پس ان لوگوں کے تفریم کوئی شبہ خبیر ہے۔ جواس کا افکار کریں اور قطمی اور اجماع عقیدہ ہے۔ (سرا ۲۳) کے

دوسرى عبارت الاقتصاوى سالى في تقى د كيمة علامه امام فرالي كيالكدرب إين؟

"أن الأمة فه منت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبى بعده أبداً وعدم رسول بعده أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص ومن أوله بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على أنه غير مؤل ولا مخصوص"

مطلقائمی نی یاسی رسول کے پیدا ہونے کی نفی کرتی ہے اکہ بیا ہے آتحضرت اللہ کے بعد مطلقائمی نی یاسی رسول کے پیدا ہونے کی نفی کرتی ہے اور تمام امت جمد بیکا یہ جی عقیدہ ہے کہ مذاس میں کوئی تاویل ہے نتخصیص اور جس نے اس آیت کو تاویل کرے فاص کیا تو اس کا کام ارتقبیل بذیان ہیں اور اس کی بیتا ویل ہمیں اس نے بیس روک ہی کہ ماس کو کا فرہونے کا تحم لگا دیں۔ اس لئے کہ وہ اس آیت کریمہ کا کذب اور منظر ہے۔ جس پر امت کا اجماع ہے۔ کہ نداس میں کوئی تاویل ہے۔ نتخصیص کی کیا ان عبارات کا کوئی جواب دیا ممیا؟ کوئی نہیں اور ند دیا جا سکتا ہے؟

اسلام کی تیسری فتح مبارک ہو!

٢ ..... قرآن شريف كي آيات اوراحاديث نبويد جن سامكان نبوت براستدلال موتاب-ان كاكوكي ايسامطلب بتاؤجو خاتم انتهين ك مجوزه معنى كه (كسى تم كاني نبيس آسكا) كى تقديق كرتا مو اس سادگی نیه کون نه مر جائے اے خدا!! الاتے میں اور ہاتھ میں کموار بھی تہیں!!

فاضل مجاہر ایہ مطالبہ ہم ہے ہور ہاہے؟ ارے جناب! یہ تو ہمارا مطالبہ آپ ہے ہے جو دوروز تک رہا مگر جواب نددے سکے کہ کس آیت میں میخصیص دکھا دو کہ نبوت تشریعی تو ختم ہوگی۔ ہاب نہیں ہوا۔ کیونکہ میہ آپ ہے بحول اللہ والقوۃ تسلیم کرایا جاچکا ہے کہ نبوت تشریعی تو ختم ہوگی۔ مگر نبوت غیرتشریعی باقی ہے۔ جتنی آیات آپ نے پیش کیس ان میں کہیں تحصیص دکھا دوور نہتیم تو خودی موجود ہے۔ کہ کی تشم کا نی نہیں ہوگا۔

الله رب بدحوای دعوی توکن توکسی بین وقوع نبوت کا اور استدلال کرتے ہیں ان آیات سے جوان کے زدیکہ بھی امکان نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ فاضل مجابد! سمجھا ہے ان نام نباد مولوی فاضل کو کہ امکان کے لئے وقوع ضروری نہیں؟ کوئی آیت الیں پیش سیجئے جووقوع نبوت پر دلالت کرے اور نبوت بھی فیر تشریق علاوہ ازین کیا آپ نے ان آیات کو پیش کرتے ہوئے کی مفسر کا قول بھی پیش کرتے ہوئے کئے۔ ملاحظہ ہود

"یهدید کم الله" آپ تو بودساخته هن پراجهاع کیاوکھاتے۔ پان اال اسلام نے تجرے جمع میں شفاء قاضی عیاض وعلامہ غزالی کی عبارتیں سنا کر بتا دیا کہ ختم نوت پر بایں معنی اجماع ہو چکا ہے۔ کہ آپ کے بعد کی قتم کا نی ٹیس ہوسکا۔خود فیصلہ فرماسیے کہ شرط نمبر سوکی رو سے آپ اجماع سلف کے خالف ہوکر مسلمان رہے یا طحد وزیم تی ؟ ارب جناب یمی تو وہ شرط ہے کہ جس نے ظاہد یوں کوخون کے آنسورلا دیا اوراعتر اف کرالیا کہ ہم نے اہل اسلام کے دست وباز وسے مرعوب ہوکر وہ نسب بچھ مان لیا جوانہوں نے متوایا نہ

اسلام کی چوتھی فتح مبارک ہو!

ساسس خاتم انتمین کا الف لام اگر استفراقی ہے اور ہرنی کی آمدکوروکتا ہے۔ تو تمہاراعقیدہ دریارہ آمدسی کس طرح سیح ہوسکتا ہے؟ فاضل مجاہداس کا جواب تو آپ ہے خود دلایا جا چکا ہے۔
یاد یہ جو محتارت جو آپ نے ایک مفتری علی اللہ کے دجل وافتر اء پر پردہ ڈالنے کی سعی ناکا م
کرتے ہوئے ہوجی تھی ۔ لیعنی اربعین نبری ہم بری بڑزائن ج مام ۲۳۷ ملاحظہ ہو۔ ' ہماراایمان ہے کہ
آخضرت مالی خاتم الا نبیاء ہیں اور قرآن ریائی کتابوں کا خاتم ہے۔' اور نیز کیا آپ کو یا ڈبیس رہا
کہ خود مرزاعلیہ ماعلیہ تریاق القلوب میں اپنے کو خاتم الا ولا ولکھ چکا ہے۔ کیا اس کے مدمنی ہیں کہ
اس سے پہلے تمام نی آدم فل ہو گئے۔ ایک لا لیمنی ہا تی تو آپ کے منہ سے زیب نبیس دستیں۔
اس سے پہلے تمام نی آدم فل ہو گئے۔ ایک لا لیمنی کہ اس سے پہلے تمام فل ہو چکے۔ خود مرز الکھتا ہے
کہ دو مرز الکھتا ہے
کہ دو مرز الکھتا ہے
کہ بین خاتم الا ولا وہوں ۔ لیمنی میر بے بعد کوئی کامل انسان مال کے چیٹ ہے نبیس پیدا ہوگا۔''

وال ایک فاموی میرے سب کے جواب میں

اسلامً كي إنجوين فتح مبارك مو!

س..... تُولَى مُفترى على الداليا عِيْسُ كروجود وي النهام برمعر مون كه باوجود ٢٣ مال زنده را بوجود ٢٣ مال زنده و را بوح كيابيوي مطالخ ميس كه جمل كابر في دور بي بيني و يا تفا؟ كر جب ابري طلاون وابن اثير كال كابر تنس بنائي كيس و تام نه ليال كرات بواب و كان ظهور صالح هذا في خلافة هشام و كلت عبد الملك من سنة سبع و عشرين من الماقة الثانية من الهجرة ثم زعم انه المهدى الاكبر الذي يخرج في آخر الزمان وان عيسى يكون صاحبه و يصلى خلفه وان اسمه غى العرب صالح وفى سرياني مالك وفى العجمى عالم وفى العبرانى روبيا وفى البربري درياومعناه الذى ليس بعده نبى وخرج الى المشرق بعدان ملك امرهم سبعاً واربعين سنة ووعد انه يرجع اليهم فى دولة السابع منهم"

﴿ اور صالح کابید ہوئی ( ثبوت ) ہشام بن عبدالما لک کے ذبانہ ظا دفت ۱۲۵ ہے ہیں تھا۔ پھراس نے گمان کیا کہ وہ مہدی اکبر ہے۔ جو آخرائر ماں ہی ظہور کریں گے اور عینی جن کے ساتھی ہوں کے اور ان کے چیچے ٹماز پڑھیں کے اور اس کا نام عربی ہی صالح سریانی ہیں مالک اور جی ہیں عالم اور عبرانی ہیں روبیا اور بربری ہیں دریا ہوگا۔ جس کے معنی خاتم النبی ہیں اور جب وہ ان کے امور دینی و دیندی کا مالک ہوگیا اور سے سال گزرے نے مشرق کی طرف ( کم معظم چلا گیا اور وہدہ کرکیا) کہ ہٹن لوثوں گا۔ (این ظلاون جاس سے مال)

كال الن الشرط حقد و صاحت مرزا يول كرون كرون كريس بريس ب "تو في المهدى ابو محمد عبيد الله العلوب بالمهدية ولخفي ولده ابوالقاسم موته سنة لتدبير كان له وكان يخاف ان يختلف الناس عليه اذا علم بموته وكان عمر المهدى لما توفى ثلثاً وستين سنة وكانت ولا يته منذدخل رقادة ودعى له بالا مامة الى ان توفى اربعاً وعشرين سنة وشهراً وعشرين يوماً (اين الحرج المهريم)"

﴿ ابوعیدالدالعلوی نے مہدیت میں وفات پائی اور اس کے بیٹے ابوالقاسم نے مسلخ اس کی موت کی خریا کیں اس کی موت کی خریا کیں اس کی موت کی خریا کیں کے انداز اس کی موت کی خریا کیں گے اور مہدی کی عرس ۱۲ سال ہوئی اور اس کی ولایت چیے وہ رقادہ میں آیا اور امامت ( نبوت مہدیت ) کا دعوی کیا موت تک ۲۲ سال ایک ماه ۲۰ ون تقی کے

فاضل مجابدا بے کس محابی تابین مغر محدث کول سے بیتایا تھا کہ واقع ل بعض الاقاویل میں الاقاویل میں الاقاویل میں الاقاویل میں ۲۳ سال کی زعر گی کی قید مجال الداقاویل میں ۲۳ سے لکا لی ؟ سے لکا لی ؟

مگر شرم چه کتی ست که پیش مردان آید آج ای مطالبکولاجواب تایا جاربا ہے۔جس کے جواب نے مرزائیت کی کمرتوڑ دی تھی۔ اس کے متعلق ہوچہ نواب مہریان علی صاحب آمیش مجسٹریٹ میر تھ سے وہ صحیح جواب دیں ہے۔ کہ ابن خلدون وابن ا جمری عبارتیں حکر شیر وَبادام ہینے کی ضرورت چیش آگئ تھی اینیس؟ مگر یہال تو:

کس بشنو دیا نشودمن گفتگوئے می کنم والامضمون ہے۔

اسلام کی چھٹی فتح مبارک ہو!

میں اس میں میں میں ایق زندگی پاک ہوتی ہے۔ مرزا کا چینے ( تذکرة العہاد تیں ص ۱۲، فزائن جہم سر ۱۲ در مولوی محرصین بنالوی کار ہو ہے)

خوب! کیا معیار نبوت ہے۔ کیوں فاشل اگر شیطان دعوی نبوت کرد ہے ہیا قادیان کسی پذیرائی ہوجائے گی؟ کیوکد اس کی سابقہ زعمی جسی صاف اور ووثن ہے۔ وجال قادیانی کی ابتدائے گی؟ کیوکد اس کی سابقہ زعمی جسی صاف اور ووثن ہے۔ وجال قادیانی کی اور امر بالمعروف وئی من اکمئر کرنے کے دن کے بارہ بجے کمڑ ابوکر کہتا ہے کہ دات کے بارہ الما وف وئی من اکمئر کرنے کے دن کے بارہ بجے کمڑ ابوکر کہتا ہے کہ دات کے بارہ الما وقت و تھی ہے کہ اور ایسی و کیا آپ اس کے دموے کی تعد ہی کے لئے تیار ہیں؟ شم المعروق قوائ کے ہے بھی زیادہ ووثن ہے۔ بھراکر بقول آپ کے مرزا کی سابقہ زعمی صاف بھی ہوتی قوائ کے دمول کو سامی کرایا۔ اپنیا حضرت! مرزا کی سابقہ زعمی کو جون یا دن کو دات بتا نے والے کول کو سلم کرایا۔ اپنیا حضرت! مرزا کی سابقہ زعمی کی حصاف ہے۔ وہ طاہر ہے نیت شی آوا کی موزن دوئی کے واقعات کو بالا ستیعا ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع ہے۔ جس میں اس کی زعمی کو موجودہ و موردہ زعمی کی سابق کیا گئے ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع خواد کو مادہ ہے۔ جس میں اس کی تو موجودہ وہ دو موردہ زعمی کی سابق کیا گئے ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع خواد کو بالا ستیعا ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع فراد ہے۔ جس میں اس کی تو موجودہ وہ دورہ زعمی کی سابق کیا گئے ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع فراد ہے۔ جس میں اس کی تو موجودہ وہ دورہ زعمی کی سابق کا کئے ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع فراد ہے۔ جس میں اس کی تو موجودہ وہ دورہ دورگی میں سابق کا کئے ہے۔ تو ذرانا م بی سے مطلع فراد ہے۔ جس میں اس کی تو موجودہ وہ دورہ دورگی میں سابق کا کئے ہے۔

قیاس کن زگلتان من بھار مرا یادر کھنے کہ تاریکیوں کو ماضی کی روشنی رض نہیں کر کتی ہے آپ خواہ کو اہ ایک نداشھنے والے بارکے کئے اپنے شانے ڈیش کررہے ہیں۔

''فيات قوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة

ولا يوخذ منها عثل ولا هم ينصرون ' اسمام كح سما توين فخ مبارك بو!

۲ ..... مفتری عذاب مین دیاجا تا سادر کامیاب نیس موتا-

یوں بھول جاد کے مجھے اصلاً خبر نہ تھی!

بیمطالبہ تو یادرہ کمیا محمروہ نشر نہ یادر ہاجس نے بیفاسد مادہ بھی نکال دیا تفالیدی وہ سوالات یا خبیں رہے۔ جو حصرت مولا نا لکھنویؒ نے کئے تنے کیا آپ نے ان کا کوئی جواب دیا تھا۔ اگر دیا تھا تو یاددہانی فرماد بیختے اورا گرخیس ویا تھا تو میں ان سوالات کو پھر دہراتا ہوں۔سوج سمجھ کر جواب دیجئے۔

مفتری کے پیں دیئے جانے ہے کیا مراد ہے؟ ونیا پس چیں دیا جاتا ہے یا آخرت پس۔اگراؤل مراد ہے تو کوئی ایک آیت ایس پیش کرد یجئے۔جس پس پہتایا گیا ہوکہ مفتری علی اللہ ماقانیا دنیا ہی پس پیس دیا جاتا ہے اوراگرآخرت پس پیسا جاتا مراد ہے تو قیامت کود کی لیجیو کہ پیسا جاتا ہے۔یانہیں جھے خیال ہے کہ کہیں آپ بھی گیہوں کے ساتھ کھن کی طرح نہ کس جا ہیں۔ '' ہاتھ لگن کوآری کیا ہے۔''

میں چینے ویتا ہوں کہ ایک آیت ایسی ٹیس و کھلا سکتے۔جس میں مفتری کے دنیا میں پیس دیسے جانے کے متعلق لکھا ہو۔ فاصل مجاہد بیدخیال قائم کر لیتا دیو بندیوں کی مخالفت نہیں۔خدائے لایزال کی خالفت ہے۔ پناہ بخداقر آن مجیزتو ارشادفر ما تاہے۔

"ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى التى ولم يوح الله ولم يوح الله ومن قبال سبا نبزل مثل ما أنزل الله ولو ترى أذا الظالمون فى غمرات الموت والملتكة باسطو ليديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيته تستكبرون (پ، سروانام ركزيم)"

واس حق سے زیاوہ فلام کون ہے جواللہ پر افتراء کرے جموف، یا کہے کہ میرے پاس وی آئی د حالانکہ اس کے باس وی ٹیس آئی اور چوش کے کہ میرے بھی سال کی در حق کی اس کے باس وی ٹیس آئی اور چوش کے کہ میں کتاب رسول پر اتری میں بھی بنا کہ اس کے بعد اس کی اور فرشتے ان طرف ہاتھ بر ھاکر کہیں گے کہ آئی جانیں نکالو (اب تک جو چاہا کہا گیا) مگر آج وہ دن ہے کہ تہارے اعمال کی پاواش میں عذاب ذات دیا جائے گا۔ کرتم نے خدا پر ناحق افتراء کیا اور تم اس کی آیات کے مقابلہ میں اختراء کیا جائے گا۔ کرتم نے خدا پر ناحق افتراء کیا اور تم اس کی آیات کے مقابلہ میں اختراء کی اور تاجی افتراء کیا اور تم اس کی آیات کے مقابلہ میں انہ میں اور تاجی انہاں کی بادائی ہوئے کا در اور اس کی آیات کے مقابلہ میں انہاں کی اور تاجی انہاں کی انہاں کی بادائی کا دور اور انہاں کی آیات کے مقابلہ میں انہاں کی تابلہ میں انہاں کی انہاں کی انہاں کی بادائی کی در اجابات تھے۔ ک

اس آیت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ مفتری علی اللہ بعدموت عذابوں میں گرفار ہوتے

ہیں۔حیات فانی میں آگر چہ نئے میوں۔گر دین مرزائی میں قرآن کیخلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ!!

> وزیرے چنیں شہر یارے چنان چیسٹنتی ویسےامتی چیسی روح ویسے فرشتے اور کیسے کیا ارشاد ہوتا ہے۔

"والذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملى لهم ان كيد متين " والذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملى لهم ان كيد متين " و جن لوكول في الربي الم المرت عيني ما يحري المين جرتك ند اول اورانيس مهلت وى جائ في تقين الله كي تدبير

فاضل عابد إجرأت بإنوسنجاك ورندمرز ائيت على-

کیاس آیت شریفه میں صاف نہیں بتلا دیا گیا کہ مفتری کومہلت دی جاتی ہے۔ آپ شرائط کو طوط کھیں یا نہ رکھیں گرمیرافرض ہے کہ میں اپنے بیان کروہ معانی قرآن کی تا ئید میں کی مفسر کا قول چیش کروں۔ چنانچہ سفتے۔ امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر فرما۔ ترین ۔

''لے امهالهم واطیل لهم مرة عمر هم لیمتادوا فی المعاصی ولا اعاجلهم بالعقوبة علی المعضیة''

پینی میں آئیں مہلت و بتا ہوں دوران کی مدت عمر کوطویل کر دیتا ہوں۔ان کی سزاء میں جلدی نہیں کرتا۔تا کہ وہ نافر مانی اور سرکشی میں دل کے حوصلے نکال لیں۔ ﴾

ان آیات کو سننے کے بعد بھی اس مطالبہ کا نام لیا۔ یا اس جواب پر پھیردوقد رس کی؟ اگر کی تو میں چوتھا چینے دیتا ہوں کہ اس کا اعادہ کیجئے۔

اس کے بعد مطالبہ کے دوسر ہے جزیعنی مرزا کی کامیابی کے متعلق یاد دہانی کرتا ہوں۔ کیا آپ نے بیس پوچھا گیا تھا کہ کامیابی سے کیا مراد ہے؟ اگر تمناؤں کا پورا ہوجانا کامیابی ہے تو مرزا نے زیادہ ناکام کوئی دوسرائیس ملے گا۔ کیونگہ سب سے بڑی حسرت تو کا فریدکیش جمہ می بیگم ہی کی نے کڑھے۔

اگر فراوانی دولت کی مراد ہے تو مرزائے زائد الی فرنگ کامیاب ہیں، اور اگر عزت مراد ہے تو بقول مرزام ۹ کروڑ مسلمان دجال و کذاب مفتری کے ملقب سے سرفراز کررہے ہیں، اورا کرکامیابی شهرت کا نام ہے توشیطان، نمرود، فرعون، دجال، باب، بہاء الله اس میں بھی بیش پش ہیں، اورا کر کشرت تبعین کا نام کامیابی ہے۔ تو دیا نئرسرسوتی وغیرہ کے تیج اذ ناب مرز اسے تی گنا زائد ہیں۔ آخر کس چیز میں کامیاب ہوگے؟ ہاں استحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یا ناکام گردجل وافتر اء کے استحان میں ضرور کامیاب نظر آرہ ہیں۔

وہ مجمی ہوگا کوئی امید برائی جس کی اسکے مطلب تو نہ اس چرخ کہن سے لطے آپ نے ابن سوالات کا کیا جواب دیا تھا۔ سکوت محض سکوت

اسلام کی آٹھویں فتح مبارک ہو!

السند الفرت ہوتی ہاور لفرت مجی وہ جواذ اجاء لفر اللہ میں نہ کور ہے۔ اک طفل دیستاں ہے فلطوں ہے مرے آگے

مرحباس علیت پراسلاف حق کرسول الله کے بیان کردہ معی قرآن کوسین زوری کہا جاتا ہے ہی تو دو معادف قرآن کوسین زوری کہا جاتا ہے ہی تو دو معادف قرآن ، جوخاص مرزا کو نھیب ہوئے۔ مرحبا صدم مرحبات ورا تھی۔ النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعداق اللہ تعدالی وقد کان فریق منہم یسمعون کلام الله شم یسعون کلام الله شم یسعون کلام الله شم یسعون کلام الله کے وقال اور شم یعلمون .....الغ "کیا کہی تھی مہم یعلمون کی جو آن میں ایک تحریف نم یعدما عقلوہ وہم یعلمون .....الغ "کیا کہی تھی مہم یعدی کہ تب کی جو آن میں ایک تحریف کرلیں جس کا اخال می شدہو۔

یں پانچاں چین ویا ہوں کہ تغییری کی کتاب سے حسب شرط فبر اس وارت کیجئے کہ ادا جاء " کی بڑا و روا ایست السناس یدخلون " ہے۔ بھی کی ادا جاء " کی بڑا و روا ایست السناس یدخلون " ہے۔ بھی میں اور میں میں تو کی فیص ہو سکا ۔ قرآن کا مجرو ہے۔ جس کے متعلق وعدہ ہو چکا ہے۔ گراننا نمون نزلنا الذکر وانا له لحافظون "

اور ٹیزی یکی ہلائے کہ والفتح اور ور أیت الغاس میں واؤ کس شم کا ہے۔ کھا ذاکی جزاء پرواؤ بھی واؤ کس شم کا ہے۔ کھا ذاکی جزاء پرواؤ بھی وائل ہوتا ہے اور پیز کیب میں کیا واقع ہور ہا ہے۔ ذرا سوچ بچھ کر جواب و بیچے۔

اگراذاکی برامورایت الفاس یدخلون مان لی جائے تویہ می وجاکیں گے کہ جب اللہ کی مدا کی تو اس کے دیا تھی ہے اللہ کے مدا تی تو اس کے بید

من بين كرجب انبيا عليه السلام محددين من الوكول كى كثرت نيس بوئى ال تك هرالله كني بى خيس الله يخى بى خيس السعيد الدين الله بعض انبياء كي تعدادا يك دوسة الدين بوئى - تو كويا ان كى العدادا يك دوسة الدين بوئى - تو كويا ان كى العدادا يك دوسة حت ب- السلام كى توسى في ميارك بهو!

۸.... المن من بعد من بر برصی مقاری سے الم ب سے کہ مقبولان بارگاہ ایزوی کی قبولیت زمین پر برصی سے اسی جناب کوئی مقبولیت بر موقی وہ بوالی فرنگ یا شیطان یا دیا ندسرسوتی کی بردس اگر کی بیشی مقبولیت تبول بارگاہ ایزوی ہونے کی دلیل ہے۔ تو سب سے زیادہ مقرب ومقبول شیطان سے مقبول بارگاہ ایزوی تبیس ہوسکتا۔ جوانجیا علیم الملام کوگالیاں دے۔ بواد ہوں پر مایا کیان نار کرچکا ہو۔ جس کا البوت مسور و پر جرا الملام کوگالیاں دے۔ بواد ہوں پر مایا کیان نار کرچکا ہو۔ جس کا جبوت مسور و پر جرا الملام کوگالیاں دے۔ بواد ہوں پر مایا کیان ناز کرچکا ہو۔ جس کا المول ہوئی۔ وہ تو جناب سے قوب السکتا ہے۔ کیا آپ نے بتایا تھا کہ مرزا کوئس می مقبول ہوتے۔ کیا خدا کے جہاری نظر وں میں بھی مقبول نہ ہو سکے۔ خدا کی نظروں میں تو کیا مقبول ہوتے۔ کیا خدا کے جماری مرزا علید ماعلیہ بندے اس طرح دنیا میں کوئی کہ کراد مقبولین کو این کر رہے ہیں۔ وہ ان بعلاس و دیك لشدید

اسلام کی دسویں فتح مبارگ ہو! ۹..... "وقت دلادت سے اور حضرت مریم کے سوائسی کا س شیطانی سے پاک نہ ہوتا۔" اگریکی کیفیت ہے تیری تو پھر کے اعتبار ہوگا

مطالبہ تو یادرہ گیا۔ مگروہ ایکیاں بھی یاد ہیں جواس مطالبہ کوچش کرنے ہے بعد مطالبہ کتاب پر آئیس؟ اورشیرہ بادام بھی مشید نہ ہوسکا۔ ٹس آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ محشد تک آپ سے کتاب کا مطالبہ کیا گیا۔ کیا کوئی مطالد حضیہ کی کتاب بیش کی جس ٹس بیر مقیدہ لکھا ہو؟ اگرفیس کی تو میں اب جیسے چینے جی کے ساتھ کہتا ہوں۔

علاده ازیں اگر نبی کر میں تھا گئے پڑھیلی طید السلام کواس امر جزوی بیس فضیلت بھی ہوگئی او اب بھی فاضل مناظر میں طزم ہیں۔ کیونکہ مرز انی تعلیم ہے۔ کہ نبی تو نبی جزوی فضیلت تو غیر نبی کو بھی نبی یر ہوکتی ہے۔ طاحظہ ہو (تریاق التلوب سے ۱۵۸ بخرائن ج۱۵ س كيااس كاجواب ديا كياا كرديا كيا توبتائي كيا؟

غيسرت ديس بفروش ندتيك غمزة كفر

چشم ہوشندر ملت ہئے خود کامے چند

الله رف بدحوانى دعوى لوكري عقائد حنيه براحر اض كرف كا اوراحراض كرف بي الله من قران وحداث الله من المدين براحر الله من المدين ال

ایں کا راز تو آید ومرداں چنیں کنند

محر میں فاضل مقالہ نگار کو برگز اس تم کی غلط بیانیاں نہ کرنے دوں گا۔ چنانچہ میں ساتواں چینئی دوں گا۔ چنانچہ میں ساتواں چینئی دیا ہوئی دیا ہوئی میں دکھانا آپ کافرض ساتواں چینئی دی ہے۔ در نہاعتراف کیجئے۔ کہ ہم مرزائی ہونے کے ساتھا اربیھی ہیں۔ پھر بحول اللہ تعالیٰ دہی مسلم باز دجنہوں نے شرائط منوالیس تھیں فرمان رسول کے ساتھا کردن ٹم کرالیس ہے۔

اسلام کی گیار ہویں فتح مبارک ہو!

• ا ..... " د حضرت مريم كاصديقه لقب پاتاحتی عقيده كى روسے نبى كريم الله كى مال كاموس نه جونا بلك استفقار رسول كي مل كامون نه جونا بلك استفقار رسول كي مل كائق نه جونا بلك استفقار رسول كي ملك كان نه جونا بلك استفقار سول كي ملك كان نه جونا ب

فاصل شفر ہ نولیس کیایا دہے کہ اس عقیدہ کو پیش کرتے ہوئے کو کی حتی عقیدہ کی کتاب پیش کی تقی؟ ہاں بید کہا تھا کہ شرا کط کی رو سے حتی عقیدہ بتانا میرا فرض ہے۔ کتاب دکھا نامہیں۔ عاجز کی کا اعتما کی درجہ ہے۔

والعبجة من أن يستزاد براء

ارے جناب آپ تو مدی ہیں کیا البینة علی المدعی (مدی پردلیل لازم ہے) کو بھی فراموش کردیا۔ شرم کی بحد اللہ اللہ میں کتاب کا مطالبہ کیا گیا اوراب میں آٹھوال چیلتے و سے کر کتاب کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر مقانیت ہے تھے۔ کتاب کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر مقانیت ہے تھے۔

غلاوہ ازیں کیا آپ قرآن کے مستمیں پاروں میں سے کوئی ایک آیت بھی الی دکھا سکتے ہیں۔جس میں حضرت آمنہ کے صدیقہ ہونے کی نفی کی گئی ہو؟علمی گفتگوتو آپ کے سامنے جیس کے آگے بین بچانے کے متراوف ہے۔گر کیا یاد کیجئے گامیں بتا تا ہوں کہ عدم ذکر ہے ذکر مالازم نہیں آتا۔ ا کیشخص کہتا ہے کہ زیدا چھا ہے۔ تو اس نے آپ کے اصول کی بناء پر ساری دنیا کی تو بین کر دی۔ قادیان کی عدالت میں از الہ حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کر دینا چاہئے۔ کیا خوب اچھی منطق ہے؟

ارے جناب! اپنے گھر کی مجی خبرہے۔ آپ نے مرزا کی صدافت کیا ابت کردی۔ تمام دنیا بلکہ انجیاء وضدائے عزوجل کی تکذیب کردی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک تو کسی ایک فخض کے لئے کسی صفت کے طابت کردیئے کے میمنی ہیں کہ اور سب سے اس صفت کا سلب کردیا۔ اللّٰہم زد فذد۔ اذذاب مرزا اور علمیت

ايس خيال است ومحال ست وجنون

اور جواب سنے اور ضمیر سے پوچھے کہ آپ نے اس کا کوئی جواب دیا۔ فاضل جاہد!
حضرت مریم کواس کے صدیقہ کہا گیا کہ یہوہ ہمت لگاتے ہے۔ چنا نچہ آئ تک لگاتے ہیں اور ٹی
کریم ہیں گئے۔
کہ کہوں گا۔ کہ سیاعتراض اجناف کے مقا کد پرنہیں قر آن پر ہے۔ اعتراف سیجے کہ ہم
میں گھروی کہوں گا۔ کہ سیاعتراض اجناف کے مقا کد پرنہیں قر آن پر ہے۔ اعتراف سیجے کہ ہم
میں ان کھی ہیں۔ کیونکہ سیاعتراض او ایک بیسائی ہی کرسکتا ہے۔ چنا نچہ العدل ۱۲ رنوم ۱۹۲۹ء یوم
دوشنہ میں بعید سیاعتراض ایک میسائی کرد ہاہے۔ پھرد کھیے گا کہ اسلای باز وگردان خم کرالیتے ہیں
یانہیں؟ فاصل جاہد! میں پھر کہتا ہوں کہ ایک مفتری علی اللہ کی ناجائز جماعت میں فرامین رسول سے
یانہیں؟ فاصل جاہد! میں پھر کہتا ہوں کہ ایک مفتری علی اللہ کی ناجائز جماعت میں فرامین رسول سے
نہیں۔ کی بات کا تو جواب دیا ہوتا۔ اگر اس وقت مطبوعہ فرائری میں نہیں تھا تواب صاحبزادہ مرزا

اسلام كى باربوي فتح مبارك بوا

اا...... '' د حضرت عیسیٰ علیه السلام کوقبل از ۴۶ سال نبوت ملتا مگر نبی کریم کو ۴۶ سال کے بعد ملنا۔''

ا جی جناب! بطل اسلام حفزت مولا تالکھنوگ کی تلاوت فر مائی ہوئی وہ حدیث یا ڈئیس رہی جس نے شیراسلام کے لیوں سے طلوع ہوکر اساس مرز ائیت میں زلز لہ ڈال دیا تھا۔

"كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " اوركنت نبياً وآدم بين الروح

والجسد "ليني مين اس وقت بهي ني تفارجب آدمجم وروح كردميان بي تهد

کیااس کا جواب دیا تھا؟ ہاں دیا کھا ہم اللہ میں نی تھے گر جب ہما کیا کہ علم اللہ میں تو میں است بی انبیاء نی تھے۔ اس میں آل حضرت اللہ علی اللہ میں است بی انبیاء نی تھے۔ اس میں آل حضرت اللہ علیہ اور دوسرا جواب دیا گیا تھا کہ جناب رسول اللہ اللہ وصف بیت کے ساتھ بالذات مصف ہیں اور باتی انبیاء بالعرض ( تا تید میں خود مرزا کی عبارت ( اتمام ججة کے طور پرسنا دی تھی۔ ) اور موصوف بالذات موصوفات بالعرض پر مقدم ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے بعد بھی فاصل مناظر کے مطالبہ کی کوئی حقیقت رہے گی۔ یادر ہے کہ جواب دیا تھا اگر دیا تھا تو ذرا اعادہ فرما و تیجے اور اگر اس وقت بندوے کے اور اگر

اسلام كي تيرهوين فتح مبارك مو!

" د حضرت عیسی علیہ اسلام کے سواء سب نبی ورسول وغیرہ مخترگار منے " ابجی حضرت اید قو تشکیل منے کہ ابجی حضرت اید قو تشکیل میں تعلیم اللہ سو چنی میں جتلا بتلایا اور مینا جسرت عیسی علیہ السلام کو کمبیوں سے تعلق رکھنے والا کہا اور میں اللہ سو چنی میں جتلا بتلایا اور مینا جسرت عیسی علیہ السلام کو کمبیوں سے تعلق رکھنے والا کہا اور

## اگبر پدر کتواند پستر تحام کند

مرزانے انہیں کہااور فاضل مناظر نے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کوجھوٹا (العیافہ باللہ)
اور نی کریم روجی فداۃ کو عاش حسن فانی کہرکرول کی بھڑائی نکال لی۔ یکی بغض و حسد تو مرزات وراہیتہ کہ نیچا ہے۔ مگر یاور کھئے کہ تو بین انہیاء مسلم ول و دماغ کے لئے ایک نشر ہے جو کسی طرح برواشت نہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچہان چہب زبانیوں کا ایسا و ثدان حمل جواب دیا ممیا کہ تیا مہت تک لب کشائی کی جرائت نہ ہوگی۔ یکی وجہ تو ہے کہ باوجود اس حیاسوزی کے جومطالبات میں جیش کھیٹی کرنے میں گئی۔ بخاری کی حدیث اور جلالین شریف کی عبارت کا نام تک نہیں آنے دیا۔ بلکہ سکوت سے اعتراف کرایا کہاں کہ جوابات ہوگئے۔

الفنضل مناشهدت بنه الاعتداء

پناہ بخدا! بیالزام صرف و یو بندی علاء پڑیں تمام اسلاف پرلگایا جار ہاہے۔ گرجمیں اس کی شکایت بیش بیاتو تمہارے روحانی اسلاف کا قد بی طریقہ کارہے۔ ہمیں فخرے اور بیا فخر ہے کہ ہم نے وہ کیا جو چودہ سوسال سے آج تک طلاء است کرتے مطے آئے اور تم نے وہ کیا جو تہارے دومانی الولآباء نے۔ اہی و استكبر و كمان من الكافرين! سے آج تك كيا۔

ف کیل کم اتنی مثا تنی ابیسه فیکل فعال کلکم عجاب

فاضل مجابد اہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔عقائد کی جس کتاب بیس دیکھتے گا انشاء اللہ ایکی ملے گام کر آپ نے جوافتر اء کیا اس کا شوت کتب عقائد حقیدے دیتا آپ کا فرض اولین ہے۔ دیکھتے اسنبیالئے مرزائیت کی گردن ٹوٹ دہی ہے!

اسلام کی چودھویں فتح مبارک ہو!

سى ..... " د حضرت ابراجيم موي و نبي كريم عليهم السلام سے بوقت تكاليف جومعا مله بهوااس سے يو حر حضرت عيسيٰ سے مونا - "

آج آفت ہو کوئی دن میں قیامت ہو گے.

احتاف براعتراض موت موترب السموات والارض بيقى كتنهيال شروع

سور ہوئنیں۔

## آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا!

مهربان ایر قدا کول بی کرایک کے لئے یا نسار کونی بردا وسلاماً علی ابراهیم پندفر بایا اوردوسرے کے لئے واذ فر قنابکم البحر وانجینا کم واغر قنا آل فرعون وانتم تنظرون اور تیمرے کے لئے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبه لهم اور چوہتے کے لئے وہ جوان سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اس کی طاقت کے سامنے تمام طاخونی قوتوں کر مرخ کرادیے۔

عرک ی سرزین تفریرور کے صدنازش بکنار بهاوروں کی گردنیں قدموں پر جھکاویں اور نصرف بید بلکہ و مسا ارسد لمنك الا كمافة لملناس بشيد آ و نديد آ كے معزز لقب سے سرفراز فرمايا مگران محاس كوتو وه و كيے جس كى آئكھوں پر تعصب كى بى ند ہو۔ بدى جرت سے كہ دموى تو كرد باجاتا ہے محرجوت مل عقيد و حنف كى ايك كتاب بھى نہيں پیش كى جاتى -

شخرم! بداعراض آوان لیول پرشایان شیل جو آمندت بسالله و مسلمکته و کتب و رساله پژه پیکی اعتراض کودیکو و رساله پژه پیکی اعتراض کردیکو بدسرت یمی ندره جائد-

کیوں صاحب! آپ نے ان جوابات پر جوجرح وقدح کی تھیں؟ چھوا تک نہیں اگر جرأت ہے تواب چھوکر دکھا دیجئے گرومال تو:

> دو چیز تیرهٔ عقل ست دم فروبستن بوقت مفتن وكفتن بوقت خاموثى

والامعاملہ ہے۔ اسلام کی پندر هویں فنع مبارک ہو!

'' بی کریم کانٹے تو برنماز میں السکھے ارف صنبی کہ کردفع کی خواہش کریں۔ گردفع جسمانی نہ ہو کیونکہ حنق عقائد کی رو ہے رفع ہے رفع جسمانی مراد ہوتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام كوبغيراس فتم كي دعا كرفع هوجائے۔''

فاضل کومطالبہ تو یا در ہا مگر وہ تھی سوالات بھی یا در ہے جوشیر اسلام نے کئے وہ کیوں یا د

نه رود میخ آهنی درسنگ

میں چھران سوالات کی یا دو ہانی کرتا ہوں۔ اگر آپ نے پچھ جواب دیئے ہول تو ذرا تکلیف فرما کراعاد ہ فرماد یکئے۔

> بیکهال سےمعلوم مواکرآپ کی دعامیس رفع جسمانی مراد ہے؟ .....1

اس کے متعلق کوئی حدیث پیش کی کہ حضور اللہ کے مرادر فع سے رفع جسمانی ہے؟ ٠...۲

یا اس کے متعلق کوئی حنفی عقائد کی کتاب دکھلائی اگر اس وقت نه دکھلا سکے تو اب دکھلا ...... دیجئے گرمیں کہتا ہوں کہیں دکھلاسکو گے۔

علاده ازين أكرالسلّهم ارضعنى ميس رفع جسماني بحى مراد لياجائة فاضل! ا زروئ عقا كرحفيه سبحان الذي اسرئ بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى مين رفع جسماني نبين توادر كيابي؟ خوف يجيح اس ما لك الملكوت سے جس کے ہاتھ میں سارے غلمد یوں کی گرونیں ہیں۔

فاضل!ازروئےعقائدحنفیہمعراج ہوئی اورمع الجسد المبارک مگر بایں ہمہ کہا جاتا ہے کہ اللّٰہم ار فعنی کہنے کے باوجودر فع جسمانی تہیں ہوا۔ اسلام كي سولهوي فتح مبارك بوا

۱۹،۱۵ ..... د معرت میسی طیدالسلام تو بارون کواجها کری مربقول مفون کے نی کریم الله خود بهاری است در محل الله خود بهار است محر خدا کے شرک موجا کیل - حال کر خدا ان افعال کیا ہے سوام ایک کے متعلق فی کرتا ہے۔"

محترم فاهل إطلق طيور احياء موتى ، شفاء مرضى بيسب باذين الله موت عظف الغاض محص حفرت ميلي على مهنا وفليد والسلام كسب كوشل تفاسطة خطف وقر آن كيابتار باستيده

"واذ تسخلق من الطين كهيئة الطير بيني فتنفخ فيها فتكون طيزاً باذنى وتبرى الكمه والا برص بلذنى واذ تعفوج الموتى باذنى واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جستهم بالبينات فقال النهو تكفروا منهم ان هذا الا سحر مبين " واورجب ونا تا قام في سرجاورك مورث يمركا بازت عيم اس عن هو كرتا تما او وميري ابازت عيم اس عن يريم و بواء وااورا جماكما في الاعتمال اورجب كان المرابك وقوي عبد الياتو اورجب لا تماكن الرابكل وقوي حب لاياتو

ان کے پاس دلاکل پس کہاان لوگوں نے جوکا فرتھے۔ان بیس سے بیاتو جادو کے سوا پھٹیل ۔ پہ آیت ٹریفہ بیٹ طلق صورت ندف خروح ، شدف اہ اکمه و ابر حس سب کے ساتھ بادنسی کی قید موجود ہے۔ یعنی جو پچھ ہوا خداکی اجازت سے ہوا۔ حضرت میں علید السلام تو بظاہر فاعل تھے۔اس لئے اب طلق طیور وغیرہ کی نسبت ان کی طرف کر کے خواہ ٹو اہ اعتراض کرنا خودی سوچے کی لوگوں کا کام ہے؟

فاهش مجام ا جاراعقیده توبه به که بندے کے تنام افعال (شروخیر) کا خالق خدائے بزرگ و برترکی دات ہے بندے کی طرف اس تھل کی تبست محض اکتبابا کر سکتے ہیں ۔ مگر:

چے دلاور سے دزیے کے بکف چراغ دارد

خدا کی پناہ! شرک کی نسبت ہماری طرف کی جاتی ہے۔ نہ صرف ہماری طرف بلکہ امام الائمہ حصرت ابوصنیف کی طرف جن کی نسبت خود مرز الکھ چکا ہے۔ ملاحظہ ہو

ده محراصل حقیقت به به که امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتیادی اور اپناملم ورایت اور این علم ورایت اور ام می ورایت اور ام می امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتیادی اور این علم مولی تقی که وه جوت و عدم جوت میں بخو بی فرق کرنا جائے تھے اور ان کی قوت مدر کہ کوتر آن شریف مولی تقی کہ وہ جوت و عدم جوت میں ایک خاص و می کا وران کی فطرت کو کلام اللی سے اک نسبت تھی اور عملی اسلم تھا۔ جس تک درجہ تک بھی جے تھے۔ ای وجہ سے اجتیاد استاباط میں ان کے لئے وہ ورجہ علیا سلم تھا۔ جس تک ورجہ تک بھی ہوں کی اسلم تھا۔ جس تک حیات تا میں کالی العرفان مان چکا۔ آج ای کے او تاب ای جس ذات تاب ای

من چه می سرایم و تنبورهٔ من چه می سراید فاشل مجامد! کیااس کا کوئی جواب دیا گیااگردیا گیا تو بتلائے کیا؟ ارب جناب! حضرت میسیٰ علیه السلام تو مردول کوزنده کرتے تھے۔ (باؤن اللہ) جن میں روح کی صلاحیت تو تھے کر سید الاولین ولآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین کے دست مبارک میں تو شکریز سے کلمہ پڑھتے تھے۔ امجاروا ھجار کلام کرتے تھے۔اسطن حنانہ فراق میں روتا تھا۔ آپ کیول تلمیس کرنا جاستے ہیں۔

میں ان مطالبات کے اجوبہ کے اخیر میں بتا دینا جاہتا ہوں کہ حضرت نبی کر میمالگاتی کے بارے میں خنی ندمرف خنی بلکداسلامی مقیدہ کیا ہے؟ بعد از خدا بنزرگ توقی قصه مختصر حسن پنوسف دم عیسی پند بیضاداری آننها خوبان همه دارند تو تنها داری

کیا آپ نے ان اتمام سوالات کا جودعا دی کی تنقیح میں کئے گئے کے کوئی جواب دیا؟اگر دیا تو اعادہ فرما دیجئے ۔ ورند میں اب چیلنج دیتا ہوں کہ تمام اعوان وانصارے مشورہ کر کے جواب دیں ، بحزر

اسلام کی سترویں اٹھارویں فتح مبارک ہو!

اے ترك من منازكه تركى تمام شد

یہ ہے حقیقت ان نام نہا دمطالہات کی جوفاظل معنمون نگار نام خدا مجاہد ہزیت! کی اس ترکت شک سے رہا ہے جو اس خدا مجاہد ہزیت! کی اس ترکت شک سے رہا ہوں کے جو اس جدارت سے قد معلوم ہوتا ہے۔ کہانہوں نے مطالبات کی اشاعت سے پہلے مولوی مردشاہ قادیاتی اشاعت سے پہلے مولوی نا تجربیک کیا۔ ورضہ وہ ہمارے نا تجربیک اور موسیوم زایشیر مجود قادیاتی سے بھی استعواب دائے ہیں کیا۔ ورضہ وہ ہمارے نا تجربیک اور اب لگل جانا معدر رہی نہیں محال ہو گیا۔ گرمشہور ہے کہ گیڈری موت گیڈرکوشری کے مس آئے اور اب لگل جانا معدر رہی نہیں محال ہو گیا۔ گرمشہور ہے کہ گیڈری موت گیڈرکوشری طرف سے طرف لے جاتی ہے۔ اس عبد اس جند ہوا جانے کس عالم خیال میں ہمارے قاضل مجاہد کے زراقاد تھم سے دائین مطالبات نگلوا کر آئیس جا لگاہ وروح فرسا میدان میں لاکٹر اکیا اور اب میں زراقاد تھم سے دائین مطالبات نگلوا کر آئیس جا لگاہ وروح فرسا میدان میں لاکٹر اکیا اور اب میں کر جس نے بارسول کے لیوں سے سرز مین انچولی میں بہدکر قسر خدم سے کوفرق کرویا تھا۔

ایک بھی مجتمد ہے۔ اس سیف یا قرکی جس نے بطال اسلام کے دمی قص تک میں جسکر میں جسکر تھ میں جسکر مجسمہ خراریت کا خال کہ کردیا تھا۔

اب وہ مطالبات پیش کرتا ہوں جن کا دعدہ ابتدائے تحریر شس کرچکا ہوں۔ اگر ان کے اجو بہ کی طرف ہمارے فاضل مجاہدنے مجھ تھید کی تو انشاء اللہ مطالبات کا دوسرانمبر پیش کروں گا مگر امید جواب! اور ان سے رازی! یہ جنوں نہیں تو کیا ہے

میں ایک مجاہر صاحب ہی کوٹین قعر مرزائیت کے جملہ اعوان وانصار کو پرزور چینے ویتا ہوں کہ اگر مرزائیت میں مخاصیت وصدافت شرم وحیا کا شائر سجی ہے توجس طرح اہل اسلام نے آپ کے سولہ ۱۱ مطالبات کا تقریباً و گئے صفحات پر جماب دیا ہے۔ آپ ہمارے مطالبات کا چھائی سفات ہی برجواب دے دیجئے۔

محریادر کھنے کہ اگر مرزا بھی تفن چاز کر قبرے لکل آئے تو جواب نامکن ہے۔ فاضل مجاہدا ذرا کریان میں منہ وال کر خمیر کی آواز سننے کہ وہ ان چندمطالبات کی

تقديق كرت موع مناظره انيولى كافيعله سار باب

اب جگر تھام کے بیٹھو مری باری آئی

مطالبات هائی از مجامد قادیانی است نوت ورسالت کی قریف

۲ ..... نبوت ورسالت کافتهام

السبب برهم كي عروبقر كاعم

س.... نبوت بروزی وظلی کی تعریف

ا ..... كان الغيادا ثباية عَمَم خ

٢ ..... ياقسام بُوت هِيق كم بي يام الكات ك؟

المستنان ومديدة عن توت كا اطلاق بمعنى بروزى وظلى آيا بي اليس آيا بي ال

كهال ٢٠٠٠ فير الويد في الري موسة يا فيرشري؟

٨..... يوت تولى وفيرتولى على يحد فرق ب يافيل؟ أكرب قر كيا؟ اكر فين وبري

فيرتشر على تشريعي بحي موكايانيس؟ الرئيس لو كون؟

9..... وہ کھا دکام جدید کا حال ہوگا یائیں؟ اگرٹیں تواس کے میوث کرنے سے بچر مکرین کے کافر ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ اگر وہ جدیدا دکام کا حال ٹین تو کی، قدیم بی تھم کا حال ہوگا۔ کیونکہ تھم تو ضرور ہوگا تو صاحب شریعت ہوگیا اور جدید دقد ہم کی تھم بھی اس نے پاس نہیں تو بدت فنیول ہوئی۔

١٠٠٠٠٠ اكرنبوت بروزي وظني ش ظل ذي ظل كا غير مونا بداو ومحل بعض صفات ش شركت

ب تو محض بعض صفات واخلاق على شركت سے طل كانى موتا لازم موكا - فكر طل كے تى موت کے لئے ندوی کی ضرورت ہوگی شالهام کی نیز خدائے عزومل کا اس کو نی کہنا ضروری ندہوگا۔ اا ..... ووكس قدر اوصاف بي اوركياكيا؟ جن كے اقصاف سے انسان بروزي تي برسكا H ..... اس تقدیم بر نبوت سبی موکی اور ضرورت وحاجت وخدائے بزرگ و برتر کے مبدوث ر کرنے کافتاح ہوگی۔ یانیس؟ ۱۳۰۰۰۰۰۰ اورا گرنبوت بروزی وظلی عی هل اور ذی ظل عین موتے ہیں۔ تو مجراس نبوت اور آوا كون اورتناع بي كيافرق موكا؟ ١٨ .... أكرآ وأكون بعي صليم كرنيا جائة وتناسة كدمة فركومقدم كاعين كواج سد كايا يركس، برصورت ميں وجيرتر جي كيا ہے اور اگر يوج عينيت اختيار ہے تو ايك بن ذات كا فاضل ومفعول بونا لازم آئے گااور سی ال ہے۔ ۵ ..... اگرنقام وتا خرمواتی آ وا گون یعی موسطے محروات توبید بریدایک بی وقت پی ایک خض کے متعددا صلال مونالازم آتے ہیں۔جوعینیت کی صورت میں محال ہے۔ ١١ ..... جَمْ نِهِرت بِمعنى تشريعي كَيْحُركاكيا عَمْ بِدر جواب دية بوي موادى عر الدين ملغ دخل وشملہ كے ان الفاظ كويا در كھے كا جوانہوں نے ظلمد ك التج يربيا تك وہل كيہ تھے۔ لین انہوں نے دیو بندوں کے وست و بلذو سے مجور موکر وہ معنی بتلا دیج تھے۔ جوتم نے بڑار ولتين كواراً كرك بالله عرب بالنظ كمرزائية كاشركين كث ربي تحيين عن محروبي كول الم-. ألفضل مناشهدت بهنالاعداء المستن اربعین نمرم مل ارفزائن ن ام مستحم عبارت جس من نیوت تشریعی کا بصراحت دعوى كيا اور فيرآب في عاجز موكر مناب كهدو اتحا-10...... واخع البلام ص ۲۱ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۸ - جس میں حصرت عیسلی علی نبینا وعلیه السلام کی تو بین بحواله قرآن کی گئی۔ حديث وقرآن من كعباب كمد "وسي جب طابر موكا تواسلامي على على ما تعول الت وك ا فعائے گا۔وہ اسے کا فرکہیں گے اور کم کی کا فتو کی دیں گے۔'' (ابھین نبرسوس۔،ابڑائن جے اس ۲۰۰۳) قرآن وحديث ساسكا فهوت ويحفر

مولوی غلام دهیرصاحب قصوری اورمولوی استعیل صاحب علی گرمی برافتری کیا که: "بنهول نے میری نسبت المعی عم نگایا کداگروه کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے (اربعین نمرسی و بزائن ج ۱۸ س۱۹۳) يبليم على كونكدوه كاذب ي." "دمسے کے ماس چھی ہوئی کتاب ہوگی۔"حسب دمویٰ صدیث محجے سے ثابت کیجئے۔ (هميرانحام أنقم ص ١٠٠ فردائن ج١١ ١٣٠٣) ''اجادیث محیمیں ہے کہ علاومیدی کو کافر غیر ائس کے۔'' (خيرانوام المقم ص ۴۹ فزائن ج الم ۴۲۲) "محج بخارى كاحديث يس بركرة سان سة وازة يكى هددا خدايد فة الله (شهادت القرآن ص ۲۱ فرائن ج۲ ص ۲۷) المحقم کی موت کی چیثین کوئی۔ (جنگ مقدر می ۱۱۰ فزائن ج ۱ می ۲۹۱) حضور کے مجزات کی تعداو تین ہزار آلکسی ہے۔ (تحد کرا ویس ۴ بزائن ج ۱۵ س ۱۵۳) اوراسية معرات كى تعدادول لا كهد (براين احريم ٥١، فرائن جام ٢٠) له خسف القمر المنيروان لي غس القمران المشرقان. اتنكر! (تمير، ا كإذا حمى خير زول أسم م اع وزائن ج ١٨ ١٥٠) ش قر وخوف جا عدينا كرامت كي ايرا كي سنلد من القركا الكاركيات على.... حضرت ونس عليه السلام كوسوئي عن جملاكها (انجام المقم ص٢٢٥ فزائن ج المس٢٢٥)

 ٣٠ .... حفرت ييلى كروادى اورتانى كوزانيكها (العياذ بالله)

( واشيهم رانجام العم م عواشد ، فران ج ااس ٤)

٢٠ .... مرزان (ازالداوبام صدوم ص ٥٣١، جزائن جسم ٢٨٥) يرحطرت المام اليصنيف وكالل

العرفان كمااورتم نے ان كے عقا مدكو شرك بتايا۔

الا .... قا كد هنيد كم تعلق حنى كتب عقا كدكا مطالبه

٣١ ..... حضرت عيسي عليه السلام كومنصب نبوت كب ملا؟

۳۳..... وہ قمام منمنی سوالات جود عاوی کی تنقیع میں کئے مگئے ۔

بیس مطالبات کا پہلائمبر ہے۔ جن کا جواب بے چارے ظبور صاحب اورنام نہاد ہجا ہد تو کیا اگر مرزا قادیانی کے ظبور اوّل مع کل حواریوں کے بھی دے دیں تو جائے اور اگر خملدی خلافت کے تمام اراکین ٹل کر بھی جواب ندوے سکے اوریقینا ندو کے کیس محے۔ تو سمجھ لیجئے کہ بجا ہد صاحب نے خودا سیخ جواکش شانوں پر مرزائیت کا جنازہ نگال دیا۔ اسلام سے تو پہلے دست پر دار ہو چکے تھے۔ مرزائیت کو اب طلاق دے دی۔ ہم کھروہی حضرت مولانا لکھنوی مدخلہ کا مصرع پر ھیں مے۔

درکفرهم ثابت نثی زنار راه اسواء مکن

علاء دیو بند کے باطل حمکن باز و وں کے سانے اٹھائی ہوئی سابقہ کلستوں کو بھول گئے ہوگئ سابقہ کلستوں کو بھول گئے ہوگا ساب بھرای دیم ہند کو جرائی دیم ہند کا جرائی دیم ہند کے لئے ولیل ہونے کو دل جا بار محتی ہندا ہند ہندا ہند کے سرز میں انچولی میں وجد قادیا ن موسیو بشیر عساکر قادیان ، سرخیل جماعت علمدی ، خلیفة الدجال ، موسیو بشیر محمود کی پیشائی بیمی والت ورسوائی کا بیاہ تشکالگادیا۔

وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين وصلى الله تعالى سيد المرسلين وخاتم النبيين - اللهم احشرنا في امته واتباعه وارزقنا شفاعته يوم القيمة انك على كل شيء قدير!

نیاز کیش ساز محرمجتلی رازی رام پوری غفرله ۲۰رجها دی الثانی ۱۳۳۸ هه پوم شنبه معززین شرکاء مناظرہ وغلمد یوں کی پیش کردہ شہادت کا حلقید بیان معزز ناظرین! اخریم ہم آپ کی توجد ایل کے ان معززین حضرات کے دعظ شدہ بیانات کی طرف میڈول کراتے ہیں۔ جوجلسد مناظرہ میں شروع سے آخیر تک رہے اور مجاہد قادیاتی نے بھی ان میں سے اکثر شلام میں حثان وغیرہ کو اپنی تائید میں اخبار الفضل موردد ۵۸ نوم ۱۹۲۹ء میں شاکت کیا ہے۔

ہم خدائے تعالی کو حاضرونا ظرجان کر تحلف ہان کرتے ہیں کہ قادیائی جماعت کوجو فاش کشت اس مناظرہ جس ہوئی ہے۔ ہماری نظر سے الیمی کشت مناظرہ جس کسی باطل سے باطل غربب کو بھی نہ ہوئی ہوگی۔ قادیائی جماعت کا یہ کہنا کہ ہرروز بھداز مناظرہ جناب نواب مہریان علی صاحب بیش مجسٹریٹ اور دیگررؤسا میرٹھ نے علی الاعلان ان کے ایجے پر کہددیا کہ قادیا نیوں کے مطالبات کا جواب ہماری طرف سے تہیں دیا گیا۔ بالکل فلط اور لفوے۔

قالباً قادیانی عابداس نظاره کو بھول سے ۔ جبکہ علاء احتاف فتح یاب ہوئے تو روسائے
میر تھ نے بیتنا خاہر فر مائی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ صفرات کا جلوس تصبہ بیس نکالا جاوے۔
جس کو صفرات علاء نے بڑے اصرار سے متفاور فر مایا ۔ جلوس جس شان سے اللہ اکبر کے فلک
فیکاف نعروں سے موثر بیس تصبہ بیس نکالا۔ وہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعدر وَسامیر تھ
نے ایک فیتی بناری عمامہ حضرت مولا نا عبدالشکورصاحب تکھنوکی کے فرق مبارک پر ہا ندھا۔ چند
حضرات مائل برمرز ائیت ہوگئے تھے۔ وہ خدائے تعالی کے فعنل وکرم سے اس قدر منفوط ہوگئے
کہا ہے۔ وہ خدائے تعالی کے فعنل وکرم سے اس قدر منفوط ہوگئے
کہا ہے۔ وہ خدائے تعالی کے فعنل وکرم سے اس قدر منفوط ہوگئے
کہا ہے۔ وہ خدائے تعالی کے فعنل وکرم سے اس قدر منفوط ہوگئے

العبد ... بحريز الرحمٰ بقلم خود نبر دار زميندار بجمة على بقلم خود (رئيس) بجمة مثان بقلم خود ، حبد الرحمان بقلم خود ، شرف الدين بقلم خود (رئيس) ، عبد الفخور بقلم خود ، سيدعلى بقلم خود (رئيس) ، عبد الشكور بقلم خود ، مجمد ولايت على بقلم خود يبينشز ، رفيق احمد بقلم خود ، عبد الرحمٰ بقلم خود (زميندار) ، فهيم الدين بقلم خود ، رام چند بقلم خود ، (بقلم بندى)

☆......☆